

علیس اور عا مفهم دّبان میں اُردو کی سب ہے مہلی مفصل اور جامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآن اورتنسيرالقرآن بالحديث كاخصوص ابتمام وكنشين انداز مين احكام ومسائل اورمواعظ ونصائح کی تھڑتے ،اسباب بُوول کا مُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقہ کے حوالوں کیسا تھ

عقق العصر ويريخ الأسدظة العالية المعالية العالية العا





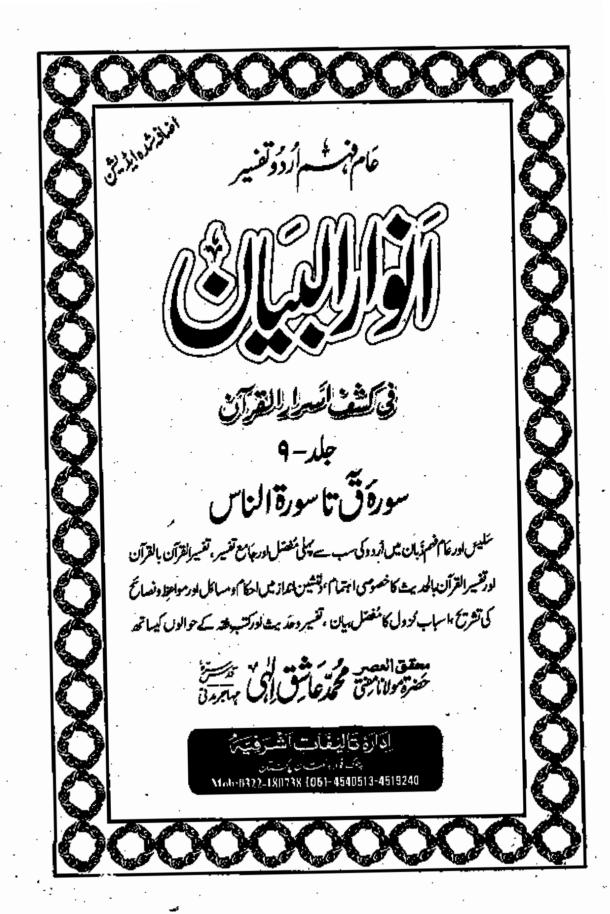

#### اختبام تفسير برحضرت مؤلف دامت بركاته كا

## مکتو ب گرامی

محترى جناب حافظ محمرا سحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

انوارالبیان کی نویں جلد پینی ہوآ خری جلد ہے آپ نے بڑی ہمت اور محنت سے اس کی طباعت و اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی۔ حسن خطہ حسن طباعت ،حسن تجلید سب کود کھی کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہون، اللہ تعالیٰ شانہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوارالبیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے، بعد کی اشاعتوں میں تھمجے کا اور زیادہ خصوصی اہتمام فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خیر سے نواز ہے اور علوم نافعہ دا ممالی کی تو فیق عطافر مائے۔ آئندہ ہمیشہ انوارالبیان کو شائع فرمائے رہیں اور مائے۔ آئندہ ہمیشہ انوارالبیان کو شائع فرمائے رہیں اور امت مسلمہ تک پہنچا تے رہیں۔ آئیں۔

**و ((لب (ل)** محمد عاشق البي عفا الله عنه

المدينة المنوره كم عرم الحرام (الكاره

قا دائین سے المتجاء آج کل جدید کمیوٹر کنابت کا دور ہے جس میں بادجود بار یاد تھیج کے انداط رہ جاتی ہیں اس لئے گزارش ہے کہ انداط معلوم ہونے پراطلاع کردی جائے تو احسان مظیم ہوگا۔ تا کہ آئے تعدد افریشن میں اس کی تھیج کردی جائے۔ شکریے ادارہ

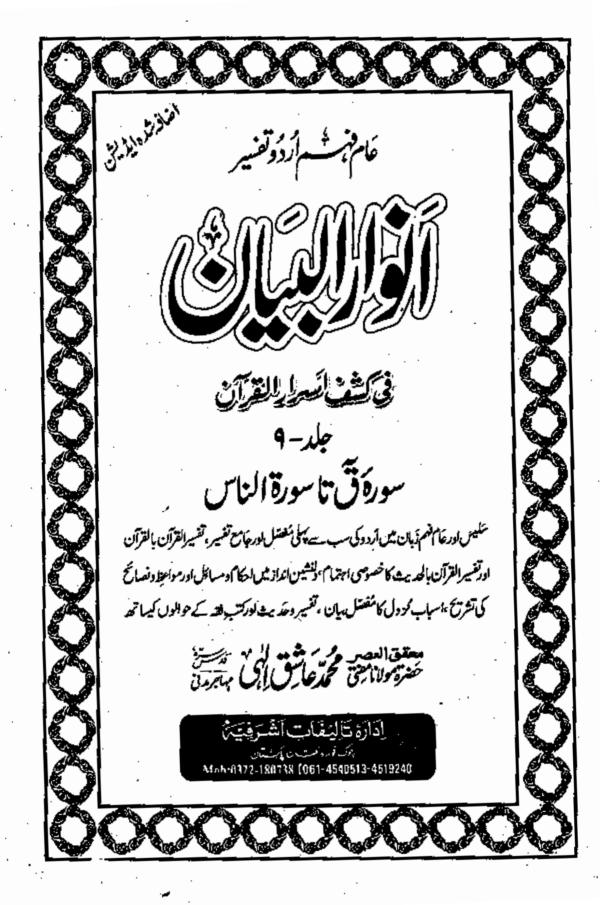

# أنوارالبئيان

تاریخ اشاعت.....اداره تالیفات اشرفیدمان ناشر....اداره تالیفات اشرفیدمان طباعت .....سلامت اقبال پریس ملتان

#### انتباء

اس کتاب کی کانی رائٹ کے جملاحقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے فانوندی مشید قیصر احمد خان (ایدردکت ان کررٹ مان)

#### قارنین سے گذارش

اداره کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پردف ریڈنگ معیاری ہو۔ انحمد ملتہ اس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجودر ہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ہرائے مہر باتی مطلع فرما کرمنون فرما بھی یا کہ آئند داشاعت میں درست ہوئے۔ جزاکم اللہ

اداره البغات اشرقيد يوك قوارد المان كتسالفارق مسريال دواج بزيزيال دوالبند كل اداره اسلاميات المرقع المرابع المسلاميات المرابع المسلاميات المرابع المسلم الم



#### عبرض نياشر



تقبيرانوارالبيان جلد نمبر 9 جديد كمپيوثر كمابت كے ساتھ آپ كے ہاتھوں ميں ہے۔

اس میں ضوعی طور براس کا اجتمام کیا گیا ہے کرقر آن پاک کے متن میں بی ترجمد دیا گیا ہے اس سے ان شاماللہ استفادہ میں مزید آسانی موگ مزید جلدیں بھی ای طرح ان شاءاللہ آئی رہیں گی۔

افسوس كرماته لكستايز رباب بيجلدي ترتيب وتزكين كرماته اليدونت منظرهام برآ ري بجبكه معزت مؤلف رحمه الشاس وتياست رحلت فرماينكي بيس-انا لله و إنا اليه واجعون

حضرت مولانامقتی عاش اتنی بلند شری فم مهاجر مدنی رحمدانشدان علائے ریائیین میں سے تھے جن سے دین کی سی رہنمائی ملتی تھی۔ بھی وجہ ہے کہاتے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلق تو کیا خودنمائی کا شائیہ تک بھی ش تھا۔ اورای کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دورکی تصنیف تغییر الوارالیمان ( نوجلد ) جوآپ کی زندگی عی میں ادارہ تالیفات اشرفیہ المان سے چیپ کرمغبول عام ہو چک ہے جس کوآپ نے مدیند منورہ کی مہارک فضاؤں میں رہ کر تکھا۔ آپ کے صاحبز ادہ مولا ناعبد الرحمٰن کوڑ بتلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام جورہا تھا تو میں نے تواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام کمن ہوتا جارہا ہے و بیے و بیے میسمجو نبوی کی تھیر تھمل ہورئ ہے۔ آپ کی عربی اردو تصانیف کی تعداد تقریبات ہے۔ ایک پرانے بردگ سے سناہ کہ مولانا کا جن دنوں دیلی میں تیام تھا تو مولانا کی بے سروسامانی کا بیرحال تھا کہ انتہا مساجد (احباب ) کے پاس جاکران کے پائی سے ختک دو ٹیوں کے گؤرے اکٹھے کرلاتے اور پھران کو بھگو کر انہیں پر مساجد (احباب ) کے پائی جاکران کے پائی سے ختک دو ٹیوں کے گؤرے انجھ نویں پھیلا یا اور حضور مراح کے ادشاد الفقر فیصور کی کامونہ بن کردکھلا یا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدینہ مورہ ٹس گزارے آپ کو جنت العقیع میں فرن ہونے کا بہت بنی شوق تھاای لئے آپ جازے ہا ہر تین جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت بنی احقیا طفر یاتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر طال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳ ۱۳ او کوجواروز و کے ساتھ وقر آن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے استون طریقہ پرسے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت واس میں جلے گئے ۔ نماز تر اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت واس میں جلے گئے ۔ نماز تر اور کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرماوی کرآپ کو جنت البھی میں معترت مثان ذی النورین علیہ کے ساتھ میں مرفن طارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔

بالنداس تاكاره كومي ايمان كراته جنت أبتع كارني نعيب قرما - آجن-

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محد عثمان سلمہ کوآپ کی نماز جنازہ ش خرکت نعیب ہوئی۔ دوسرے روز اس کوخواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے رامنی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب ویا کہ ہاں رامنی ہوگئے ہیں اوراپ مجھے آ رام کرنے کا تھم ہوا ہے علاء نے اس کی تعییر پیتال کی کہ بیراحت سے کنا ہے۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی بال بال منفرت فرمائے ،اعلیٰ مقابات تعییب فرمائے آ میں فرمائے

احترمحما كتن عن التعدة المسايع

#### اختبام تفسير برحضرت مؤلف دامت بركاته كا

### مکتو ب گرامی

محترى جناب حافظ محراسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة الله وبركات!

انوارالبیان کی نویں جلد پہنی جوآخری جلد ہے آپ نے بڑی ہمت اور محنت ہے اس کی طباعت و اشاعت پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنیائی۔ حسن خطہ حسن طباعت، حسن تجلید سب کود کھے کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہوں، اللہ تعالی شاخہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوار البیان کو امت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے، بعد کی اشاعتوں میں تھیج کا اور زیادہ خصوصی اجتمام فرمائیں، اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں خبر سے نواز ہے اور علوم نافعہ وا عمال کی تو بی اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں خبر سے نواز ہے اور علوم نافعہ وا عمال کی تو بی اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں خبر سے نواز سے اور علوم نافعہ وا عمال کی تو بی اور علی ان اور انہیان کوشائع فرمائے رہیں اور نامت مسلمہ تک پہنچا تے رہیں۔ آپین!

**و ((لعدل)** محمه عاشق البي عفاالله عنه

المدينة المنوره كيمرم الحرام (١٣٢١ه

· قارنین سے التجاء ·

آج کل جدید کمپیونر کتابت کا دور ہے جس میں باد جود بار بار تھیج کے اغلاط رو جاتی ہیں۔ اس کے گزارش ہے کہ اغلاط معلوم ہونے چاطلاح کردی جائے تو احسانِ عظیم ہوگا۔ تا کہ رآئندہ ولیڈیشن میں اس کی تھیج کروی جائے۔ شکریہ ادارہ

# الحمالي فهرست: سيَّة

| •            |                           |                | <del></del>    |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------|
| صفحه         | نام سورت                  | صفحه           | نام سورت       |
| PY6          | مبوره مطففين              | 14             | سوره ق         |
| P21.         | سوره انشقاق               | ľΛ,            | سوره ذاريات    |
| <b>ተ</b> ሬሶ  | منوره بروج                | PA.            | متوره طور      |
| P'A!         | سوره طارق                 | وبم            | سوره والتجم    |
| FAF          | سوره اعلی                 | 2r             | سوره قمر       |
| 178.8        | سوره غاشيه                | ٨Y             | سوره رحمن      |
| F9F          | سوره فجر                  | 1-1            | سوره واقعه     |
| P*++         | سوره بلد                  | FI 🧣           | ا سوره حديد    |
| r.r          | سوره شمس                  | IΓΩ            | سوره مجادله    |
| P*A          | <- سوره ليل<br>- سوره ليل | 14.            | ا سوره حشر     |
| . PIF        | سوره ضحلي                 | IAT            | سوره ممتحنه    |
| ML           | سوره انشراح               | , 1 <b>4</b> 4 | ا سوره صف      |
| 4.4%         | سوره تین                  | <b>7- Y</b>    | سوره جمعه      |
| L. L.C.      | سوره علق                  | 414            | ا سوره منافقون |
| ۴۲۹          | سوره قدر                  | ***            | سوره تغابق     |
| ماسقها       | سوره بينه                 | ***            | سوره طلاق      |
| rr_          | مـوره زلزال               | rm             | ا سوره تحريم   |
| 6F4          | سوره عاديات               | ra •           | سوره ملک       |
| الماين       | سوره قارعه                | 14+            | سوره قلم       |
| L.J.A.L.     | سوره تكاثر                | 121            | سوره حآقه      |
| rry.         | سوره عصر                  | 144            | ا سوره معارج   |
| . <b>~å</b>  | سوره همزه                 | <b>r</b> /\ 9  | سوره نوح       |
| ram          | سوره فيل                  | ram            | ا سوره جن      |
| ۳۵۷          | سوره قريش                 | <b>199</b>     | ا سورەمز مل    |
| <b>۳</b> ۲۰  | سوره ماعون                | T+Z            | سوره مدثو .    |
| in Alba      | سوره كوثر                 | 714            | سوره قيامه.    |
| <b>~</b> 4∠  | سوره كافرون               | rry            | سوره دهر       |
| 62 ·         | سوره نصر                  | 11-1           | سوره مرسلات    |
| <b>7∠</b> r  | سوره لهب                  | ٢٢٨            | ا سوره نباء    |
| 7 <u>4</u> Y | سوره اخلاص                | 2              | ا سوره نازعات  |
| 75.          | سوره فلق                  | ror            | سوره عيس       |
| <b>6</b> % • | سورة ناس                  | roz            | ا سوره تکویر   |
|              |                           | mal .          | ا صوره القطار  |
|              |                           |                |                |

## الله فهرست مضامين عط

﴿مورةً قُ تا سورةً ناس﴾

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | زین بی ادر انسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اللہ لمحق مثل ما انسکم تنطقون معرب ابراہیم النظیمان کے پاس مہمانوں کا آتا اور صاحبز اور کی خوشخری دیا اور آپ کی ہوگی کا تجب کرتا معرب اور النظیمان کی قوم کی بلاکت و النظیمان کی قوم کی النظیمان کی تعرب کی موران کی تعرب کی تع         | 14 14 17 | و الله تعالی کی شان تخلیق کا بیان، نعتوں کا تذکرہ، الله تعالی کی شان تخلیق کا بیان، نعتوں کا تذکرہ، اقوام سابقہ ہا لکہ کے واقعات سے عبرت واصل کریں، الله انسان کے دسماوی انسا دیہ ہے ہوی طرح واقف ہے۔ انسان کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسانوں پرا تکال کھنے والے فرشنے مقرر ہیں۔ موت کی تختی کا تذکرہ۔ انٹی صوراور میدان حشر میں حاضر ہوندوالوں کاذکر |
| r2   | لئے پیدافر ملاہے وہ ہزارز ق دیے دالا ہے کی ہے<br>رزق کا طالب نہیں<br>رنت کا طالب نہیں<br>رندہ کا اور استان کا طالب کا استان کا طالب نہیں کے انسان کا استان کی مستان کا استان کی کا استان کی کا استان کا کا استان | t . r r  | قائدہ<br>ووزخ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب۔ کیا تو بھرگئ؟ اس کا<br>جواب ہوگا کیا پھراور بھی ہے؟<br>جنت اور اتال جنت کا تذکرہ<br>جنت شمی دیدار آلی                                                                                                                                                                                                               |
| ra   | قیامت کے دن مشرین کی بدحالی، انہیں دھکے و بے<br>کردوزخ ش واش کردیا جائے گا۔<br>مقی بندوں کی نفتوں کا تذکرہ۔حور مین سے نکاح،<br>سالہ مقال میں الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rè<br>12 | گزشتامتوں کی ہلاکت ہے عبرت حاصل کرنے کا تھم<br>وقوع قیامت کے ابتدائی احوال رسول کوتیل ۔<br>مذکر کا اسلام ۱۱، سس<br>مندع کا کالدیدینٹ                                                                                                                                                                                                                      |
| M    | آ کیں میں سوال وجواب۔<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lak. | ایل ایمان کی ذریت۔<br>سریہ حدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •        | قیامت ضردرواقع ہوگی،مئرین عذاب دوزخ میں<br>مفلس م                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۳   | عام کی جمبینا جمیشی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . rA     | واقعل ہوں گے۔<br>مقل میں سیاری میں میں میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| m.   | يمنكرين اورمعاندين كى باتون كاتذ كره اورترويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | متی بنڈول کے انعابات کا اور دنیا میں اعمال صالحہ<br>مصر مشغرات میں درمین                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۷   | قیامت کے دن مگرین کی بدحال ادر بدحواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r4       | میں مشغول رہے کا تذکرہ<br>میں مشغول رہے کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صفحه                   | عنوان                                                                                                          | صفحه        | عنوان                                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA.                    | الشرتعالي على في بسايا ورزلايا-                                                                                |             | (I) (E)                                                                                                                     |
| AF .                   | الشاقالي ي في جوزت بيدا كئة -                                                                                  |             | رسول الشاف مح راور بين الى فوائش سے محمد                                                                                    |
|                        | الشاتعالى على في عاداد في ادر مودكو بلاك فرماية اورلوط                                                         |             | ر موں المصفیف کروہ پر بین ہی وہ س کے باعث میں اللہ کا مارہ بیش کرتے ہیں،<br>فرماتے ، وی کے مطابق اللہ کا کلام بیش کرتے ہیں، |
| 44                     | النظويل كي بستيون كوالث ديا-                                                                                   | <i>17</i> 4 | آب نے چر تکل کودوباران کی اصل صورت میں دیکھا،                                                                               |
|                        | قیامت قریب آگئی تم اس بات سے تعب کرتے ہو                                                                       | ٥٠          | م<br>ملى رؤيت                                                                                                               |
| ۷٠                     | اور تکبریش جنلا دو الله کوئیده کردادراس کی همادت کرد<br>که مینی 3 سر                                           | ۵٠          | دوسري پاررؤيت                                                                                                               |
|                        | الله المُولِقَالِهِ مِنْ اللهُ ا | 41          | سدرة النتني كياب؟                                                                                                           |
|                        | قیامت قریب آخمی، جائد میت میا، متوین ک                                                                         | ۵۱          | جنة الماوي كياسية؟                                                                                                          |
| ۷r                     | جابلاندبات اوران كى ترويد -                                                                                    | ۵۲          | افا کرو<br>میشند کا ست از معالات ماسک                                                                                       |
|                        | تیامت کے دن کی پریٹائی۔ تبرون سے تذی                                                                           | ۵۵          | مشر کین عرب کی بت پرتی - لات عز کی اور منات کی<br>عبادت اوران کے تو ژبچوژ کا تذکرہ -                                        |
|                        | ول کی طرح نکل کرمیدان حشر کی طرف جلدی                                                                          | ۵۵          | مبادی اوران سے و رپاور کا لند روا۔<br>الات ومنات اور کز کا کیا تھے؟                                                         |
| 25                     | مبلدی دوان جو تا<br>مبلدی دوان جو تا                                                                           | PΦ          | لاټ کې بر بادي                                                                                                              |
|                        | حصرت نوح التَظَيْعُا كَيْ مَكَدْيبُ قُومٍ كاعنادوا نكار پُعرِ                                                  | 44          | مشركين كى مذارت اورحماقت                                                                                                    |
| ۷۵                     | قوم کی ہلاکت اور تعذیب<br>سالہ دی ال سالہ میں میں میں میں میں ا                                                |             | مشركين نے اپنے لئے خود معبود جويز كئے اور أن كے                                                                             |
| , ,                    | الله تعالی کی طرف ہے قرآن کو آسان فرمادینا<br>قرآن کا عجاز اورلوگول کا تعافل۔                                  | ۵۷          | نام بھی خودی رکھے۔                                                                                                          |
| . <del>4</del> 4<br>44 | تر آن کریم ک ریکات۔<br>قرآن کریم ک برکات۔                                                                      | ۵۸          | مشرکین کاخیال باش که مدے معبور سفارش کردیں کے۔                                                                              |
| 22                     | رون ريبان بيات<br>قرآن کوميول جانه کاوبال                                                                      | ۵۸          | مشرکین نے اپنے افر فسے فرشتوں کا ادہ ہونا مجویز کیا۔<br>اس کی تر نہ ک                                                       |
| ۷۸                     | قوم عاد کی تکذیب ادر بلاکت ادر تعذیب                                                                           | 64<br>Y-    | ا بھان اور اکمرِ آخرت کی ضرورت۔<br>آخرت کے عذاب سے نیچنے کی اگر کرنالازم ہے۔                                                |
| <b>4</b> 4             | قوم شمود کی محلفہ یب، اور ہلاکت وتعذیب۔                                                                        | 10          | ا حرصت معلی بات ہے کی حرمانا کر میں۔<br>ممان کی حیثیت۔                                                                      |
|                        | معرت لوط التكفية الأكادي وموتلي كرنا ورقوم كاكفرير                                                             | , ,         | اہل دنیا کا علم دنیا شاہ تک محدود ہے                                                                                        |
| ٨١                     | اصراركمنا معاصى يرجمار منااورة خريس بلاك بونا.                                                                 | 41          | الله تعالى موايت والول كواور كمرابهول كوخوب جانا ب_                                                                         |
| AF"                    | آلي فرعون كى محكذ يب أور الماكت وتعذيب                                                                         | 11          | برے كام كر توالوں كوان كا عال كى سرا كے كى                                                                                  |
|                        | ولل مكدے خطاب تم بهتر مو يا الماك شده قوش بهتر                                                                 | 45          | پِنا دَکدِکرنے کی ممانعت۔                                                                                                   |
| ۸۳                     | خمیں۔                                                                                                          |             | کافر دحوکدیں بیں کہ قیامت کے دن کی کا کام یا                                                                                |
| ۸۳                     | غزوه بدر مین الل مکه کو محکست اور بروابول بو لنے کی سزا۔                                                       | ۵۲          | مل كام آجائے كا-                                                                                                            |
|                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | ۸۲          | وَإِبْوَاهِيْمَ الَّذِي وَفَى                                                                                               |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه     | . عنوان                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             | اللِ جنت كى بيويال دونوں جنتوں كے چھل قريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Afr      | يوم قيامت كى مخت مصيبت اور بحريين كى بدحالي                                         |
| 94          | ہوں گے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۵       | ہر چیز تقذیر کے مطابق ہے۔                                                           |
| 9∠          | احيان كابدلها حيان ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸٥       | بلک جھیکنے کے برابر۔                                                                |
| 44          | دومرے درجه کی جنتوں اور نعتوں کا تذکرہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۵۰      | بندول نے جواعمال کے جی صحیفوں میں محفوظ ہیں۔                                        |
| ŶΑ .        | الفظ مُدُهَآهَتن كُعِينَ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۵       | متقيول كاانعام واكرام به                                                            |
| 44          | خوب جوش مارنے والے دوجشھے۔<br>ہفتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | رية القرار                                                                          |
| 99          | جنتی بیویون کا تذکره<br>د به در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ا لَيْتُوَالْبِرْ مِهُنت                                                            |
| 99          | فوا كه ضروريه متعلقة سوره دخمن _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | رمن جل مجدة في قرآن كي تعليم دى انسان كوبيان                                        |
|             | فائده اولى - قائده ثانية فائده ثالثة فائده رامجه.<br>ناس در سيون ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | سکھایا، چاندسورج وزمین ای کی مخلوق میں اس لئے                                       |
| 1+1_1++     | فائده غامسه ـ فائده مرادسه ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | انساف کاظم دیا۔غذائمیں پیدا فرمائمی۔تم اپنے                                         |
|             | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٨٩       | رب کی کن کن معتول کوجیٹلاؤ کے۔                                                      |
|             | تیامت پست کرنے دالی اور بائد کر بیوالی ہے۔<br>تیامت پست کرنے دالی اور بائد کر بیوالی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۷       | یان کرنے کی نعت ر                                                                   |
| 1+r<br>:    | میا سے پہنے سرعے وہ ای اور بسکار میون ہے۔<br>قیامت کے دن حاصر ہو تعوالوں کی تین تشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۷       | عاند مورن ایک حماب ہے جلتے ہیں۔<br>حریف سے                                          |
| (+)*        | میا مت کے اصلاح مرابو بیود ہوں کی بین میں<br>سابقین اولین کون سے حضرات ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | مجم ادر جر بجده کرتے ہیں۔                                                           |
| f• <b>à</b> | س کی ہوئی کے سرائی ہیں:<br>سابقین اولین کے لئے سب سے بردا افعام ناگوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ^^<br>^^ | آسان کی رفعت اور بلندی                                                              |
| ۱           | ما ين الحال عن المعالم ما المار المعالم ما المار المعالم المار الما | E        | انصاف کے ساتھ وزن کرنے کا تھے۔<br>اوٹر ازال از زند کا بچانہ از میں                  |
| 1+2         | بوزهی مومنات جنت میں جوان بنادی جا کیں گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | الله تعالى في انسان كو بحق به وفي منى سداور جنات كو<br>خالص آگ سے بيدا فرمايا       |
| 1-1         | ایک بوزهمی محامیه مورت کا قصد .<br>ایک بوزهمی محامیه مورت کا قصد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ما ن کے چیوہر مایا۔<br>اللہ تعالی مشرقین اور مغربین کا رب ہے۔                       |
|             | میں بروس مبیر درس مصدرہ<br>اصحاب الشمال کاعذاب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | الله عن الرسال الرسال الموام الرباع ما رب سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| 1+9         | و نیایش کافروں کی مستی ادر عیش پرستی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ī        | اورمرجان نطقے بیں ای کے عظم سے کشتیاں جاتی ہیں۔                                     |
| '''         | ین آ دم کی تخلیل کیسر ہولی۔ دنیا میں ان کے جینے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | п        | زعن رجو ياه ب سب فنامو نيوالا ب_                                                    |
| ()+         | العامل المراب المرادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | قیامت کے دن کفار انس وجان کی بریثانی                                                |
| 100         | کیتیا اگانے کی فعت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | مجرين كى خاص نشانى، پيشانى اوراقدام يكوكرووزخ                                       |
| l "         | ارش برسانے کی فحت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | عُلِ ذَالا جِانا_                                                                   |
| l mr        | آگ بھی فعت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ایلی تفوی کی دوجنتی ادراس کی صفات۔                                                  |
| )(P         | لتاعاً لِلْمُنْوِيْنَ كامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .  44    | متق حفرات کے بستر۔                                                                  |

| صفحه  | عنوان                                                                                              | صفحه    | عنوان                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Irq.  | شهداه سے کون معفرات مرادین؟                                                                        |         | الشدقر آن كريم برب العالمين كى طرف ي                                              |
|       | ونیادی زندگی لہو ولعب ہے اور آخرت میں عذاب                                                         | 115     | بازل کیا کیا ہے۔                                                                  |
| ir.   | شدید، اور اند تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے۔                                                       | II r    | ٱفَبِهٰلَا الْحَدِيُثِ ٱنْتُمْ مُكَدُهِنُونَ                                      |
|       | الله تعالی کی مففرت اور جنت کی طرف مسابقت                                                          | Her.    | وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ ٱنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ                                    |
| اسوا  | کرنے کا حکم۔                                                                                       | 1       | قرآن مجيد کوچيو نے اور پڑھنے کا تھم                                               |
| IPT   | جنت ایمان والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔<br>مرکز                                                     |         | ا گر شہیں جرا ملی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو                                    |
| :     | جومجى كوئي مصيبت پيش آتى ہے اس كا وجود ميں آنا                                                     | 11.4    | کیوں داہر مہیں اوٹا دیتے۔                                                         |
| i imm | پہلے ہے نگھا ہوا ہے۔<br>سی نہ میں اور ا                                                            | 114     | کمذبین اور صالحین کاعذاب _<br>برج و و                                             |
| 1127  | جو پکھفوت ہو گیااس پر دن نے نہ کرو۔<br>سریا میں ا                                                  |         |                                                                                   |
| 1777  | جو پکیل ممیای پراتراؤمت ۔<br>پی بخوی                                                               | •       | ۔ مسکوں<br>اللہ تعاتی عزیز و تھیم ہے ۔آسانوں میں اس کی                            |
| IPP   | منگیرادر مجیل کی ندمت نه<br>وفیق الله نامینطی می روشور کرد سر محمد از در                           | 114     | سلفنت ہے وہ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔                                              |
| ווייי | الله تعالى في تيميرول كووات ادكام دي كريعيجا وران<br>بركايس نازل فرماكي اورلوكول كوانساف كانتم ديا |         | الله تعاتى ادراس كے رسول يرايمان لا واور الله تعالى                               |
| 1173  | رساین مارس بره ین اوروون وانفسات هسروی<br>لوب مین جیت شدیده باورمنافع کثیره بین                    | 144     | نے جو پر کھیمیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرج کرو                                   |
| ""    | وعبد البيال في معزب فوج التليكا اور معرب ابراميم                                                   | IFI     | التي مك ببليفرة كريوالي برارتبين موسكة                                            |
| ļ     | التطبيع كورسول بنا كربيجامان كى وريت على نبوت                                                      | ijŗŗ    | کون ہے جواللہ کو قرض دے۔۔<br>" سیسی مثنات کرد میں میں ا                           |
|       | جارى راى حضرت ميسى العَلْمَة الأوانيل دى اور ان                                                    |         | قیامت کے دن موشین مومنات کونور دیاجائے گا۔<br>الدینشد سمز میں میں میں جات میں میں |
| 184   | كنبعين ين شفقت ادر رحمت ركادي.                                                                     | -441    | مناتقین کچے دوران کے ساتھ چل کر اندھیرے بیں<br>رہ جا کیں میے۔                     |
| IL.A. | نعباریٰ کار جبانیت اختیار کرنا مجراے چیوڑ دیتا۔                                                    | ,,,<br> | روج بن عدد کیا ایمان والول کے لئے وہ وقت نیس آیا کران کے                          |
|       | موجوده نصاری کی بدهانی اور کنامگاری، ونیا کی حرص                                                   | iro.    | ا تلوب خشوع والله بن جا كير.                                                      |
| 112   | اور خلوق خدا بران کے مظالم۔                                                                        | IFY .   | ایک تاریخی واقعه<br>ایک تاریخی واقعه                                              |
|       | يبود وتصاري كاحق سے انحواف اور اسلام كے خلاف                                                       |         | الل كاب كى طرح ند موجائے جن كے داول بس                                            |
| IPA   | متحده محاذب                                                                                        | 19"4    | تساوت تحق _                                                                       |
| 1179  | فاكدور                                                                                             |         | صدق کر غوالے مردوں اور عوراوں کے اجر کر یم کا                                     |
|       | ایمان لانیوالے نساریٰ سے دو حصہ اجر کا دعدہ                                                        | 11/2    | وعده پشبداء کی فضیلت _                                                            |
| ipr   | الل كتاب جان ليس كالشر كفنل بركوني وسرح فيميس وكلت                                                 | I ITA   | صديقين كون بين؟                                                                   |

| صفحه         | عنوان                                                                                                      | صفحه    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | سُوعَ الْحِشْيِّ                                                                                           |         | المُتُحَالُ الْمُحَادَلَةُ الْمُحَادَلَةُ الْمُحَادِلَةُ الْمُحَادِلِةُ الْمُحَادِلُولِةُ الْمُحَادِلِةُ الْمُحَادِلِةُ الْمُحَادِلِةُ الْمُحَادِلِهُ الْمُحَادِلِةُ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِمُ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِمُ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِمُ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِمِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحِدِلِمِ الْمُحَادِلِهِ الْمُحْدِلِهِ الْمُحْدِلِهِ الْمُحْدِلِيلِمِ الْمُحْدِلِهِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْمِلِي الْمُحْدِلِي الْمُحْدِلِمِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْدِلِمِ الْمُحْ |
| . '          | میود اول کی مصیبت اور ذات اور مدید منوره سے                                                                | Irro    | ظهار کی غیرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14+          | حلاو <del>ط</del> نی _                                                                                     | ira     | احکام دساکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 471          | قبیله بن نفیری جلاومنی کاسب.                                                                               | 162.    | غبار کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| '            | يبوديول كي تمتر وكددر فتول كوكاث دينا ياباتي ركهنا                                                         | 10%     | كفاره ظيمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 147          | دونوں کام اللہ کے حکم سے ہوئے۔                                                                             | ira -   | مسائل بغرورية متعلقه للهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141"         | اموال في يمستحقين كابيان.                                                                                  |         | الله تعالى اوراس كررول المفاق كى خالفت كريواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| arı          | كَىٰ لَا يَكُونِ وَوُلِّهُ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ                                                  | (174    | ذ <u>ليل بون مح</u> ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| arı          | رسول الله علي كي اطاعت فرض ہے۔                                                                             | 10.     | التدقعالي سب كساته بير خيد مشوره كوجاناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144          | منكرين عديث كي ترويد                                                                                       | <br>I&+ | منافقین کی شرارت بسر گوشی اور یمبود کی بیبود میاشی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | معزات مباجرين كرام كي فضيلت اوراموال في ميس                                                                | 161     | يبوديون كاشرارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΝZ           | الن <b>کا استحقا</b> ق به                                                                                  |         | الل ایمان کوهیعت که یبود بول کا طریقه کاراستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144          | حضرات انصارہ ﷺ کادصاف جمیلہ۔<br>منابعہ                                                                     | ıor     | ا د کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AFI          | حفرات مهاجرین وزنسار پیشنگ یا آمی محبت                                                                     | tor     | محلس کے بعض آ داب اور علماء کی فضیفت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (AV          | محاب ه المحدد الأركر في كانك عجيب واقعد                                                                    | 105     | دوسری قبیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| API          | قائدہ۔<br>کا معنی ر                                                                                        | ,       | رسول المعلقة كى خدمت عن حاضر ہونے سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 149          | جو بخل ہے ہی ممیادہ کامیاب ہے۔<br>معلق میں معلق میں معلق اور           | ior     | مروقه کاهم اوراس کا منسوفی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | مهاجرین وانساری کے بعد آغوالے سلمانوں کا محرب ما فرور وہ میں ہوتا                                          |         | منافقین کا بدر بن طریق کار، جموثی مشیس کهاناء اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120          | مجی اموال فی میں استحقاق ہے۔<br>کنند کر مشرع                                                               |         | ى يىن د بورى حريب دار بول يىن ماد دور<br>يبود يول كوفير بن بهنجاتا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141.         | ا حسد بایکنش ، کیبنداور دهنمنی کی قدمت.<br>دفعه سمی به                                                     | 101     | يبود يون توجر ين جبيانات<br>خالفين پرشيطان كاغلبه آخرت مين خساره اوررسواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121          | روافض کی گراہی۔<br>پیودیوں سے منافقین کے جموٹے وعدے۔                                                       | 104     | کا میں پر سیطان کا علب اس میں سیارہ اور سوال ا<br>ایمان والے اللہ تعالی کے وشمن سے دو تی نہیں رکھتے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 P<br>12 P | یبودیول سے مناسین نے بعو سے وعدے۔<br>یبود کے قبیلہ بی قبیعاع کی بیبودگی اور جلاد کھنی کا تذکرہ۔            |         | الیمان واسے العد تعالیٰ ہے وہ من سے دو می جس رہتے ،<br>اگر چداہے خاتمان والا علی کیوں شہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121          | میرود سے میلیدی میں میں ہوری اور جواد کی اور مرہ۔<br>شیطان انسان کود موکد دیتا ہے گھر انجام میر ہوتا ہے کہ | IOA-    | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140          | سیطان اسان ووجو لدہ کا ہے ہمراہ عام بید ہوتا ہے لہ<br>دوزخ میں داخل ہو نیوالے بن جاتے ہیں۔                 |         | ا غز وہ بدریش معزات محابہ نے ایمان کا مظاہرہ کرتے<br>میں میں مراد ہیں بہتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | رور حال من الموجود اور آخرت کے لئے فکر مند                                                                 | IOA     | ہوئے اپنے کا قررشتہ دارد ن کول کردیا۔<br>ما میں میں مات کا کریا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I∠¥          | الله على عند ورع اور) مرت عند مرسد<br>الوف كافتم-                                                          |         | اللب ایمان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے ان کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>'-</u> '_ | - (223)                                                                                                    | †≙¶     | ا توجنت کاومدہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ي جو ين    |                                                                                                      | <u> </u> | انوازالبيان جدا                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                | صفحه     | عنوان                                                                                                          |
| 199        | نعادي حرت يسنى الطينة كالفرس-                                                                        | 124      | زندگی کی قدر کرو۔                                                                                              |
|            | معرت میلی النظیم کا بشارت دینا کدیرے بعداحمد                                                         | 147      | ذكرالله كفنائل -                                                                                               |
| 199        | نای ایک رسول آئیں کے د                                                                               | 144      | عهد نبوت كاايك واقعه                                                                                           |
|            | قريت والجبل من خاتم الانبيام الله كالشريف                                                            | 144      | وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوااللَّهَ.                                                                    |
| <b>***</b> | آوری کی بیٹارت۔                                                                                      | 1∠A      | ومحاب الجنة اورامحاب الناز برايرتين بين.                                                                       |
| r•r        | الله كانور بورا موكرر بكااكر چەكافرون كونا كوار مو-                                                  | IZA      | قرآن مجيدى مغت جليله                                                                                           |
|            | الى توارت كى بشارت جوعذاب اليم يرتجات كا                                                             |          | الله تعالى ك لئة اساع عظى بي جواس كى معات                                                                      |
| r•r        | ذر لیداور جنت ملنے کاوسیلہ ہوجائے۔<br>اس                                                             | 149      | جلیله کامظهرین -<br>با                                                                                         |
| r.r        | الله کے افسارا درجہ دگارین جاؤ۔                                                                      | IAF      | فأكدو_                                                                                                         |
|            | عفرت میشی الظیفان ہے نسبت رکھے والوں کی<br>عربی عثر                                                  | ଜି       | . T 23/18250                                                                                                   |
| 1-0        | تىن بىماغتىن -<br>يەرمۇھ ۋە دىسى                                                                     |          | المُنْعُقِّ الْمُتَحِيِّةِ الْمُتَحِيِّةِ الْمُتَحِيِّةِ الْمُتَحِيِّةِ الْمُتَحِيِّةِ الْمُتَحِيِّةِ الْمُتَح |
|            | المُ سُلِقُةِ الجَمْعَةِ الْجَمْعَةِ الْجَمْعَةِ الْجَمْعَةِ الْجَمْعَةِ الْجَمْعَةِ الْجَمْعَةِ الْ | IAP      | الله کے دشمنوں نے دوئ کرنے کی ممانعت                                                                           |
| -          | الله تعالى لقدوس ب عزيز ب عكيم ب اس في تعليم و                                                       | .iAP     | حفرت عاطب بن الى بلند عظم كاواقعه ـ                                                                            |
| y. 4       | لزكيك لي برح لوكون بن ابناد مول بيجا.                                                                | IAA      | ا جاسوی کاشرق هم ر                                                                                             |
| F+4        | اہلِ عجم کی اسلامی خدشیں۔                                                                            |          | حضرت ابراميم الطيخة كالمريقة قابل اقتداء ہے اور                                                                |
| ` _        | میودیوں کی ایک مثال اور ان سے خطاب کہ جس                                                             | YAL      | کافروں کے لئے استفقار منوع ہے۔<br>جمرت کرنے کے بعد وطن سابق کے لوگوں ہے تعلق                                   |
| ₽•A        | موت ہے بھا محتے ہودہ ضرور آ کرد ہے گی۔                                                               | IAZ      |                                                                                                                |
| rii        | جد کے فضائل                                                                                          | IA9      | ر کھنے کی دیثیت۔                                                                                               |
| rır        | تركب جنعه يروعيد-                                                                                    | IAT      | ر مومنات مہا جرآت کے بارے میں چندا حکام۔<br>سی مزور میں ہے برموں                                               |
| tit        | ساعت اجابت.                                                                                          | 19(*     | بیعت کے الغاظ اور شرا نظاکا بیان ۔<br>ما کنہ ستری زیر سے مرتب                                                  |
| PIP"       | سوره كبف يز <u>هن</u> كي فضيلت _                                                                     | 14(1     | اہلِ کفرے دوئق ندکرنے کا دوبارہ تا کیدی تھم۔<br>دا کہ قرباد سسین                                               |
| me         | فاكده_                                                                                               |          | سُوُعُ الصَّفِيْ                                                                                               |
| rır        | جمعه کے دن دروورشریف کی فضیات۔                                                                       | 197      | جو کام نیس کرتے ان کے دعوے کی ل کرتے ہو؟                                                                       |
| *1**       | تماذ جعد ك بعدز من رجيل جاؤلودالشكافض الأش كرد                                                       | 194      | ان خطباء كى بدهاني من كول فعل من يكسانية نبير.                                                                 |
| ·          | خطبہ چھوڑ کر تجارتی قاطوں کی طرف متوجہ ہونے                                                          | 144      | مجابدين اسلام كي تعريف وتوصيف.                                                                                 |
| rie        | والول كوحبيه-                                                                                        |          | حضرت موی اور حضرت عیسی علیما السلام کا اعلان که                                                                |
|            |                                                                                                      | 194      | " جمها لله کے رسول بین "۔                                                                                      |
|            | <u> </u>                                                                                             |          | <del> </del>                                                                                                   |

| صفحه        | عنوان                                                                               | صفحه            | عنوان                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA          | اموال اوراولا وتمهارے کئے فتنہ جیں۔                                                 | <br>i           | مِلِحُةُ الْمِنْفِقُونَ                                                                         |
| MA          | تقوى اورانغاق في سيل الله كانتم -                                                   | •               |                                                                                                 |
| ΝŅ          | بكل سے ير بير كرنے والے كامياب يوں .                                                | HY              | منافقین کی شرارتوں اور حرکتوں کا ہیان ۔                                                         |
|             | الله كوقرض حسن دے دو دہ بوحاج ها كردے كا اور                                        | riz :           | رئيس المنافقين كے بينے كا ايمان والاطرز عمل _                                                   |
| .m          | مغفرت قرماد سے کار                                                                  | ·               | منافقين كبتر تصركه المال إيمان برخري ندكرووه مديد                                               |
|             | 3 (14)                                                                              | ma,             | ے خودی چلے جائیں مح۔                                                                            |
|             | سول جوري                                                                            | 719             | اللداوررسول اورموشین می کے کھے عزت ہے۔                                                          |
| YP*•        | طلاق ادر عدت کے مسائل معدود اللہ کی تعمید اشت کا تھے۔<br>کی جمعی المہ ہمیں          |                 | تمیارے بموال اور اولا داللہ کے ذکر سے عافل ند                                                   |
| F)*1        | عدت کواچی اطرح شاد کرو.<br>الاست و من می میرا                                       |                 | كردين والله في جو يجد عطا فرمايا باس من س                                                       |
| <b>1771</b> | مطلقہ کورتوں کو گھرے نہ نکالو۔<br>رجعی طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کو   | rr•             | خرج كرو_                                                                                        |
|             |                                                                                     |                 | سُوَّةُ التَّعَانُ                                                                              |
| 767         | ردک لویا خوبصورتی کے ساتھ انتہ طریقے پر چھوڑ دو۔<br>تقوی اور توکل کے فوائد۔         |                 |                                                                                                 |
| rev         | ا عنون اوروس معاد المدار<br>الله تعالى في هرجز كانعاز مقرر فرما يا ہے۔              | •               | آ سان وزمین کی کا نئات الله تعالی کی تعلق میں مشغول<br>تا میں العقر مریف العقر میں میں میں ا    |
| 11,4        | اللدهاب عيم بريره العالم مردم اياب-<br>عدت ب معلق چند احكام كاميان عامله ، حاكمه كي | , , ,           | ہے تم میں بعض کافر اور بعض مومن میں اللہ تعالی ا                                                |
| rro         | عدت کے سائل۔<br>عدت کے مسائل۔                                                       | rrr             | تنهارے اٹمال کودی <b>کھاہے۔</b><br>مناب اور انسان میں مصری میں ماہ میں                          |
| rro         | الرف عراب ا                                                                         |                 | الله تعالى نے آسان اور زمین کو مکست سے پیدا قرمایا<br>ترین مرجع میں تعلق کو مکست سے پیدا قرمایا |
| rmi         | ہ مندہ<br>مفتہ عودتوں کے افراجات کے مسائل۔                                          | ***             | اورتماری چی صورتمی بنائیں۔<br>منصر تاریخی میں میں کلفی                                          |
| rma         | مطلة عودة لكورين كي جكددي كالتم                                                     | P.M.            | م کرشتہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین۔<br>ام سابقہ کی عمراق کا سبب۔                          |
| 444         | بج ل كودوده بال كيمساكل                                                             | ייין            | به سراهه میران کا طبت.<br>محرین قیامت کا باطل خیال ۔                                            |
| 172         | فأنمد                                                                               | 2414            | ایمان اور نورکی و موت۔<br>ایمان اور نور کی و موت۔                                               |
| rr2         | برصاحب وسعت افي مرضى كے مطابق فرج كرے۔                                              | rne             | ریهای دروون دوت.<br>قیامت کادن بوم التغاین ہے۔                                                  |
| 772         | الشُّكِلُّ كِيعِدَ إِسالَى قرماد كا-                                                | rro             | یا مصادر کی است اور کافرون کی شقادت ۔<br>الل ایمان کو بشارت اور کافرون کی شقادت ۔               |
|             | گزشتہ بلاک شدہ بستیوں کے احوال سے عبرت                                              | rry             | جوكونى مصيب بيني بدوالله يحظم سے ب                                                              |
| rra         | مامل کرنے کا تھم۔                                                                   | 777             | الشاوررسول كي فرما نبرواري اورتو كل افتيار كرفي كأهم                                            |
| F7=9        | قرآن كريم أيك بزي تصيحت سيسال إيمان كاانعام                                         | rr <sub>t</sub> | بعض از واح اوراولا دُنهار بيد ثمن بيل _                                                         |
|             | الله تعالی نے سات آسان اور انہیں کی طرح زمینیں                                      | FFY             | يوى بجول كى محبت بين إلى جان الأكمت بين شاؤ اليس _                                              |
| +179        | پيدافرما کي۔                                                                        | FFY             | معاف اوردرگزركرنے كى تلقين _                                                                    |

roy

ron

ro y

ا رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگارہے؟

ر چلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے؟

ِ اگروهاینارز ق روک <u>ل</u>فوتم کمیا کریجتے ہو؟

جوحض اوند جے منہ کر کے چل رہا ہوکیا وہ ضرا ہا متعقیم

كم كمرًان والى چزيعن قيامت كوعبنان والول کی ملاکت۔ 121 فرعون کی بغاوت اور بلا کت\_ 121



| صفح   | عنوان                                       | صفحہ         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (44.h | شِيحَةً الْبَيْدَيْنِ                       | F414         | المُثَوِّ المُطففين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بهراس | ٩                                           | <b>#21</b>   | سوم الأشفة<br>سوم الأشفة<br>الأمادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mra   | الله العالم الله المالية                    | <b>1</b> 21  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m     | التُقُو القالِعَةُ                          | PAL          | النَّوْ الطَّادِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ura   | مَنِيَّ الْتَكَاثِرُ                        | rar          | يُؤَوُّ الْأَعْلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mmx   | لِيُوُّ الْعَصْرِ                           | PAA          | ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ro.   | ٢                                           | F9F          | لِيُقُ الْفِيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ror   | يُؤِوُّ الْفِيْلِ •                         | [***         | المُؤَوِّ الْمُكَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| roz   | لِيَّةُ الْقُرَيْشِ                         | m•m          | لِيُوْ الشَّكْمِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| my.   | الْمُأَعُونَ الْمُأَعُونَ                   | <b>1</b> °•∧ | لَيْقُ الْكِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAL   | مُنْتُقِي الْيُوْثِ<br>مِنْ فُتِي الْيُوْثِ | Mr           | لِيُوَّ الضَّكِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17Z+  | مَنِيَّقُ الْمِنْهِ<br>مُنْكَةُ النَّصُرِ   | MZ           | ليَقْ الْإِنْ الْمِرْاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rzr   |                                             | ir.t.        | لِيُّ قُالِتِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MZY   | ٤                                           | crr          | لَيْقُو الْعَكَاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m.    | المُنْ أَلُهُ الْفَكْنِينَ                  | Laked        | مَنِقُلِقَالُهُ لِللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا |
| 7%•   | التأس                                       | <u> </u>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## المَنْ قُلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

موره أنَّ مَد معظمه مِن نازل بمولَّى اس مِن يتناليس أيات اور تمين ركوع بين

#### بِسُ حِراللّهِ الرُّحْمٰنِ الرَّحِ بِيْمِ

شروع الله كه م ع جويز المبر والنبايت رحم والاب

قَ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ ذَبِلْ عَجِبُوَ النَّ جَأَءَهُمْ مُّنْذِرْتُونِهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هٰ فَاشَيْءً

ق جتم ہے قربی جید کی، بلد ان کوان بات پر تجب بوا کران نے بات ان بی ای ان ای ایک ارائے والا آ عمید سوکار اوگ کہنے ملک کر یہ تجب

عَجِينَ فَعَ إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَلِكَ رَجْعٌ بَعِينٌ وَمَنْ عَلِمْنَا مَا تَنْفُصُ الْكَرْضُ مِنْهُ مَرْ وَ

یات ہے جب جمعر محاور می و محصی تو کیا در بارد زندہ جول کے بیدوہ رہ ندہ ہونا ہیں می بعید بات ہے، جم من کے ان افزاء کو جائے ہیں جن کوز میں کم کرتی ہے اور

عِنْدَ نَا لِكُتُّ حَفِيْظٌ ٥٠ بَلِ كُذَّ بُوْلِيالْحُقِّ لِمَا جَاءَهُ مِ فَهُمْ فِي أَمْرِ مِّرِيْجِ ٥٠ فَكُمْ يَنْظُرُ وَالِلَ

التَمَاءِ فَوْقَهُ مُركَيْفَ بِنَيْنُهَا وَ زَيَيْهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ٥ وَالْأَرْضَ مَنْ دُنْهَا وَالْقَيْنَافِيهَا

ۯٷٳڛؽۅؘٲۺؙٛێۘڹٵڣؽۿٵڝڹػؙؚڷۯۏڿؠڣۜۿؽۼ۪؆ٞۺۻۯةٞۊۘۮؚڬۯؽڸڴؚڵۘۼؠ۫ڽٟڟ۫ڹؽڽ؞ٷڹڒٛڶؽٵ

بہاڑوں کو جاوید اور اس عل برمتم کی فوش چڑیں اگا میں جو زریعہ ہے دائال کا اور فیجت کا بر رجوع ہونے والے بندہ کے لئے، اور ہم نے

مِنَ السَّمَاءِ مَا ءً مُنْ رَكًا فَأَثْمَنَا إِنهُ جَنْتٍ وَحَبَ الْحَصِيدِ ﴿ وَالنَّعَلَ السِّفَةِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدُ ﴿ وَالنَّعَلَ السَّمَاءِ مَا أَوْ مَا فَكُونُونُ وَالنَّعَ لَا السَّمَاءِ مَا أَوْ مَا فَكُونُونُ وَالنَّعَ لَا السَّمَاءِ مَا أَوْ مَا أَوْ فَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ ا

آس ناست بركت والإباني برساغ محراس سد برين سد باغ الكاف اور كلي كالداور ب المي محمورت ودخت بين سي مع مع خوب كند سع بوت بيره

لِلْعِبَادِ وَاحْيَيْنَا بِهِ بِلْدُةً تَيْتًا كُلْ لِكَ الْغُرُومُمِ

بندول أورز ل، ين ك في ماوريم في ال كرور ليد يروه والشي كوز نده كيا واي طرح فكتا بوگار

الله تعالی کی شان تخلیق کابیان ، نعتوں کا تذکرہ منکرین بعث کی تر دید

<u>قند میں ہیں</u>: ' سہاں سے مورون شروع ہوری ہے۔ اس میں داہئل تو حیداور دقوع قیامت اور قیامت کے دن کے احوال اور مؤمنین د کافرین کا انجام بتایا ہے۔ درمین میں ہاقی اور طاغی قوموں کی ہلاکت کا تذکر دیجی فرماد یاہے۔

ت يروف مقطعات ين ي بجس كاسعى الشرتعان عى كومعلوم ب

وَالْقُورُ آنِ الْمُعَجِينِدِ فَهُم جُرِّرَ أَن جِيدَى تُم ضرورا فائ جادَ كادرتيامت كون عاضر موك يهجواب تتم

لَتُبُعْثُنَّ مَدُوفَ كَاتْرْجِمه بِهِ۔

پھر قربایابل عجبوا (الا است المثلاث) بل کا عطف کی ہے اس کے بارے میں صاحب دوج العالی تکھتے ہیں:
فکانه قبل اذا انو فیاہ لئندو به الناس فلم یؤ منوا به بل جعلوا کلا من الممندر والممندر به عرضة
للتکبر والتعجب (لیمی ہم نے بیٹر آن: زل کیا تاک آپ اس کے دریدلوگوں کو درا کی گین دہ لوگ اس پر ایمان شالا کے
انہوں نے ڈرانے دالے کو بھی جٹلایا ورجس چیز سے ڈرایا اس کو بھی جٹلایا ، ان کو شانا کیرافتیار کیا اور تجب کرنے گئے ) کیا ہم ای
میں سے ڈرانے والا آ عمیا؟ اور کہنے گئے کہ ریتو جیب چیز ہے، انہوں نے ریجی کہا کیا جب ہم رہا کی گیا ورش ہوجا کی گیا جو موت کے
میں سے ڈرانے والا آ عمیا؟ اور کہنے گئے کہ ریتو جیب چیز ہے، انہوں نے ریجی کہا کیا جب ہم رہا کی گیا درش ہوجا کی گیا جو موت کے
بعدوا ایس ہونے واجعہ کہا اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

قَدُ عَلِمُنَا مَا تَنَقُصُ الْآرُضُ مِنْهُمْ كَيْمَ جَائِةٍ مِن رَمِن جَوَانِ كَاعَضَا كُومُ كَرِقَ بِعِي ان كَوَامِهِ مُ يُول كواور بالون كوزين جوم كرويق بي الميس اس سبكاعلم بو عِنْدُفنا مِحْتَابٌ حَفِينظ اور بمار ب باس كماب به جس نه ان سب چيزول كومخوذ كرد كاب (زيمن في جويزوكم كيا، بُريول كومنى بن كي (جانورول كي غذا بوگي) ان سبكا بم كويت ب- جب صور يعوفكا جائے گاتو برچيزي زنده بوجائي گي، اجسام تيار بوكروح داخل بوجائي گي، اورمرد بازنده بوكر كفر به بوجائي كه جو بيداكر في والا بودي موت و بين والا ب، وي موت كي بعد زنده فرمائي كاماس كومب كاهم به اوردو باره زنده كرمااس

حضرت ابو ہریرہ ہفتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاوفر مایا کہ جولوگ وفن کئے جانے ہیں ان کی سب چیزیں گل جاتی ہیں لینی منی میں ملکر منی ہوجاتی ہیں سوائے ایک بٹری کے وہ باقی رہ جاتی ہے لینٹی ریڑھ کی بٹری کا تھوڑ اسا حصہ تیا مت کے دن ای سے بنی بیدائش ہوگی۔ (عکوم اساح منی ۱۸۸۱)

بَلُ كَذَّبُواْ بِالْمُحَقِي لَمَّا جَاءَ هُمْ ﴿ (بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے فقی کو جیٹا یا جبکہ ان کے پاس آئی) موت
کے بعد زندہ ہونا ان کی بھے میں نیس آ جا اور جب اللہ تعالی نے اپ رسول اللہ عظیمے کو بیا اور آپ کی نبوت کے دلائل اور جوڑات
سامنے آگئو وہ اس کے بھی مشر ہوگئے ، وقوع آبامت کا افکار بھی گرائی ہے اور رسول عظیمے کی ذات شریفہ سامنے ہوئے ہوئے
معجزات ددلائل کود کیمتے ہوئے آپ کی نبوت کوئیں مائے یہ بھی گرائی ہے اور شناعت وقیاحت میں بہل تجب سے بھی بڑھ کر ہے۔
معجزات ددلائل کود کیمتے ہوئے آپ کی نبوت کوئیں مائے یہ بھی گرائی ہے اور شناعت وقیاحت میں بہل تجب سے بھی بڑھ کر ہے۔
فَلَهُمْ فَلَيْ مَعْمِ اللّٰهِ مَوْمِ مِنْ اللّٰ اور تو م کا بڑا آ دی تی ہونا چاہئے ، بھی صاحب نبوت کو جادوگر بتاتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ دو
شاعر ہیں وغیرہ دوغیرہ۔
شاعر ہیں وغیرہ دوغیرہ۔

الشد تعالیٰ شامنہ نے ان کا انجاب دور کرنے کے لئے مزید فرمایا اَفَلَمْ یَنْطُوّ وُ الِلَی السّمَمَاءِ فَوُ فَقَهُم ﴿ لِآلَية ﴾ کیاانہوں نے اسپنا اوپر آسمان کوئیس ویکھا ہم نے اسے کیسا بنایا ہے (بغیر کس سنون کے کھڑا ہے ) اور ہم نے اسے ڈینٹ وی ہے بعنی سناروں کے ذریعیاس کومزین کردیا ہے۔

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (اوراً الون ين والأنساب)

وَالْأَوُصُ مَدَهُ نَهُا (اورجم نَ زَيْن كُو كِيلاد وَ الْفَيْدَا فِينَهَا وَوَاسِيّ. (ادرجم نَ زَيْن يَ بِوَيل چِزِي يَعِيَ بُهَا ثُوَّال دَيْنَ ) وَالْبُدُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْج بَهِينِج (اورجم نے زَيْن بَل بِرَثْم كَ بِود اور دردنت بيدا كرد يَ جو ويكھنے مِن انتھ لِكُتْ بِين ) تَبُصِوَةٌ وَّذِ كُون لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (الم نَ ان سب چِزوں كوبسيرت اورنسيحت كاذر بيد عاديا جوجھی ہندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوو داس کے مظاہر قدرت میں خور وگر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر ہے گا ) مسئل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوو داس کے مظاہر قدرت میں خور وگر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر ہے گا )

وَ أَفُوْلُنَا مِنَ السَّمَا يَّهِ مَاءً مُبَارَكُمَا (اوربم نَ آسان سے برکت والایال تازل کیا)۔ فَانْهُتُنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبُ الْمُحَصِيدِ (موہم نے اس کے ذرید باغیجا گادیتے اورائی کیتی اگادی جے یک جائے ک

العاملة به جسب وسب المعلود والمراح المراح ا

لِّلُعِبَادِ (یہسب چزیں بندوں کے رزق کے لئے پیرافرمائی میں) و اَحْیَیْنَا مِهِ مَلْدُةً مَّیْنَا (اورہم نے اس بارش کے ڈراید مصرے میں کامین کامین ایک ایک

ز مین کے مردہ محکزوں کوزندہ کرویا)۔ منسان میں میٹر میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں میں می

تُحَذَٰلِکَ الْمُحُووُ مُجِ . (ای طرح قبرول نے تکاناہوگا) یعنی اللہ تعالی مردول کوزیمہ کر کے قبروں سے نکال دے گا جیسا کہ مردہ زمین کوزندہ فریا کرائن سے مذکورہ بالاچیزیں نکالیّا ہے، اس آخری جملہ سے پوری آیے۔ کا ماسیق سے ارتباط مجھ بیس آھیا بعنی منکرین بعث دقوع قیامت کوئیں ماتے حالا تکہان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہریں جیسے وہ ان تجیزوں پر تکادر ہے ایسے بی مردول میں جان ذال کرادر قبرول سے نکال کرمیدان حشر میں جمع کرنے پر بھی قادر ہے سورۃ الروم میں فرمایا فَانْظُورُ اِلْمَی

اٹنارز عَمَسَتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي الْارْض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْدِي الْمَوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْء فَلِدِيْرٌ (سوالله كَارِمَت كَة تارديكموكمالله تعالي زين كواس كمرده بوتے كے بعدكس طرح زنده كرتا ہے يَحْمَثَك نيس كه دى

مردول كوزنده كريجوالا باورده برجيز برقدرت ريحفوالاب

كُذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُرنُومٍ وَأَصْعِبُ الرَّسِ وَمُؤدُ وَعَادَّةً وَرْعَوْنُ وَ إِخْ وَإِنْ لُوطٍ فَ

اور ایک والوں نے اور تی کی قوم نے جملایا الن سب بے بیٹیمروں کو جملایا سو سری وحمد ثابت برگیء کیا ہم میک بار پیدا کرنے سے تھک مید؟

<u>بَلُ هُمْ فِي لَبُسِ مِنْ غَلِق جَدِيدٍي</u>

بلك بات بدب كريدالاك في بيدائش في طرف س شرعى إن

#### اقوام سابقه ہا لکہ کے واقعات سے عبرت حاصل کریں

پر متلائے عداب موسطے اس وعید کے مطابق ان کو ہلاک کردیا گیا۔

یدلوگ جو کہتے تھے کہ ہم مرکر جائیں عے اور ہماری بندیاں اور گوشت پوسٹ مٹی بن جائے گا تو پھر کیے ذکہ ہ جو آئے کان کے تعجب کو دفع کرتے ہوئے ارشاد فر بایا اَفْعَیشنا جا اُلْحُلُقِ الْآوُلُ ( کیا ہم بہلی بار پیدا کرنے دیے گئے ) مطلب یہ ہے کہ جس تے جہیں اور دوسری گلو قات کو بیدا کیا جس میں زمین وقاسان بھی ہیں وہ قاد دُمطلق کیا بہلی بار پیدا کرنے سے تھک آبیا ہے؟ ہرگز نہیں وہ ہرگز نہیں تھکا اسے بعیشے یوری پوری توری قدرت ہے جس نے پہلی بار بیذا فر بایاد بی دوبارہ بھی بیدافر مادے گا بال ہُنے فیلی کیسس قِن حَدِیدُ فی جَدِیدُ و لِلکہ بات یہ ہے کہ یوگ بیدائش کی طرف سے شہیس ہیں )

د لاکل مقلیہ تو ان کے پاس ہیں نہیں جن کی بنیاد پر دوبارہ بیدا کرنے کے عدم وقوع کو ثابت کر عیس ،ان کے پاس لیس شرہ ہی شبہ ہے ای شبہ کو بنیاد بنا کرا نکار کرتے رہجے ہیں جس کا از اللہ بار بار کیا جا چکا ہے۔

#### وَلَقَكُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ؟ وَنَعَنُ اَقُرَبُ الْيَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ®

اور بے شک ہم نے اسان کو بیدا کیا ہم ہم جانے ہیں ان دوسوں کو جوائل کے بی ش آتے ہیں اور ہم اس کی گردان کی دیگ ہے گئی نیادہ اس سے قریب ہیں۔

اور بیر ہم بیٹی ، 19 مرکس کے بیرا کی اور اس سے بیرا کی بیرا کی بیرا کی اس کا میں جاتا ہے جاتا ہے اور اس کے بیرا کی بیرا کی

اذِيتُكَفِّى الْمُتَكَفِّيْنِ عَنِ الْمُمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيْلُ ﴿ مَا يَكُفِظُ مِنْ فَوْلِ إِلَا لَكَ يُلِيهِ بَد دو لِن وال ما لِن فِي فَرَقَ مَرْفَ اللّهِ وَيَنْ مَرْفَ يَنْ مِن فِي وَرَكُو إِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

#### رَقِيْبٌ عَتِيْدُ ٥ وَجَاءَ فَ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْغِيَّ ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ يَحِيْدُ٥

گران تیار ہے، ادر مون کی گئی کل کے ماتھ آگی ہے دو ہے جس سے تو بنا قال

#### اللہ انسان کے وساوس نفسانیہ سے پوری طرح واقف ہے اور انسان کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے

فضصی : بیچارا بول کا ترجم بیل آیت می فرمایا کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے ادراس کے جی میں جودسو نے آتے میں رہی نہر نہا کہ انسان کی گردان کی جورگ ہے ہم انسان ہاں کے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ ہم انسان کے تمام احوال سے باخر ہیں اس کی کوئی بھی حالت جو پوشیدہ سے پوشیدہ ہواور اس کی بات جو آستہ ہے جی آستہ ہواس میں ہے کہ بھی ہم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے اپنی صفت علم کو بیان فرمایا ہے خبیل الکوریئید گردان کی رگ کو کہاجاتا ہے۔ بیدہ درگ ہے جس کے کث جانے سانسان کی زندگی یاتی نہیں رہتی۔ انسانو وں پرا عمال کی تعقیدہ اوراحوال کو اللہ تعالی جانباتی ہے ہی انسانو وں پرا عمال کو خشتہ والے فرشتہ مقرر ہیں ۔ دوسری آیت میں اعمال ناسے نکھنے والے فرشتوں کا تذکرہ فر مایا اوراس میں بہتایا کہ انسان کی طبیعت اوراحوال کو اللہ تعالی جانباتی ہے تا کہ کا تھی اس تھی انہ ہو تا ہو ہو تھی ہو گئی کرتا ہے اسے لے کرفر شتے لکھ لیتے ہیں بھی مقرر فر ماد کے ہیں جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں جیسے ہی کوئی یا ہے کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے اسے لے کرفر شتے لکھ لیتے ہیں ایک فرشتہ دائی طرف اور دو شرایا کی طرف جی خاتوں ہے۔

مورة الانفطار بل قرمايا ب و إنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَاهَا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ (اورياد وَكَفِيّه والعَمْرَرُ لِكِينِهِ والعَمْرَرُ مِن جِوْتِهار عسب العال كوجائة مِن ) بيا عمال نام جوفر شنة تياركرت مِن آيامت كردن انسان كسائية بائين گاهندتعالى كادرشاد بو گاهندا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ (يه بهزراتكها بوانوشته به بوتم پرتل كساته بولان به )إِنَّا كُنَا فَسُتَنْسِخُ مَا كُنْتُمُ مَعُمَلُونَ (بِ شَكَ بِمِ تَكُولِ فِي عَرَّمُ مِ مَرَكَ تَكَ) ـ

تیسری آیت میں فرمایا کرانسان جو بھی کوئی افظ ہوت ہاں کے پاس انظار کرنے والافرشتہ تیار رہتا ہے جو منہ سے نظیتہ ہی لکھ لین ہے اگر کھر خیر ہوتو وا کمی طرف والافرشتہ کھی لیتا ہے الفاظ کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کھا جاتا ہے۔ معفرت این عماس وغیرہ سے معقول ہے کہ فرشتے خیر اور شرکی باتلی لکھتے ہیں جن برعقاب و تو اب کا دار درار جو تا بھر ہم براحات کو بارگا والی سے کہ کھا تو سب بچھ جاتا ہے چھر ہم جعرات کو بارگا والی میں اعمال بیش کئے جاتے ہیں فیر اور شرکو باقی رکھا جاتا ہے باقی اعمال بیش میاس کو ختم کرویا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میں اعمال بیش کئے جاتے ہیں فیر اور شرکو باقی رکھا جاتا ہے باقی اعمال بیش میاس کو ختم کرویا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مور قررعد کی آیت یکھ کھو اطفاء کما آیت یکھ کھو اطفاء کی اور دیوانہ پر کھیے جاتے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے بیا بیش کھی ہیں پھر شرح جو ہرہ سے تقل کیا ہے کہ بیکی نیکیاں کھی جاتی ہیں اور دیوانہ پر کھنے والے شرمین ہیں۔ جنات برقرشتے مقرر ہیں یانہیں؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ ان بر بھی مقرر ہیں ، پھر کھا ہے کہ اس

بارے میں کو لی یا ت منقول نہیں ہے۔ (روح المعال ۱۸۱۶)

موت كى تى كا تذكره بِحِيْق آيت بين موت كي كا تذكره فرمايا به وَجَاءَ تُ سَكُوةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ (اور قَ كِسَاتِه موت كَيِّنَ آعا عِلْي )-

﴿ لَكِنَ هَا سُكُنْتَ هِنَاهُ تَعْجِيلُهُ ۚ قَامَ مِن الوَّكِ جَوْمُوت سِيَّهُ مِن الْ سِكِهَاجِاتِ گاديكِمُو بِدومُوت ہے جس سے تم بچتے اور گھیرائے مٹھے آخراس نے تہمیں پکڑی لیا اللہ تعالیٰ نے جوموت آنے کا فیصلہ قرمادیا ہے اس سے کسی کو چھٹکارہ بیس اس سے بعد جو برزخ اور حشر کے احوال ہیں دہ بھی انسانوں برگزر ہی سے ان سے بھی چھٹکارہ بیس آئندہ آیات میں ایام قیامت کے بعض مظاہر بیان فرمائے ہیں۔

جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَي الْحَرَفَ الْفِيدُ فِي الْعَدَابِ الشّدِيدِ فَالْ فَرِيدُهُ وَكَبُنَا مَا أَطْفَيْتُ وَلَكُن كَانَ فِيُ رويه سوات عند عذاب عن وال وووال كاساني منه لا كرات مدر عدب عن في الت كراه نين كيا عن يدوور كراوي عن عاد الله تعالى ك

صَلِل بَعِيْنِ \* قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْالَدَى وَقَلْ قَكَمْتُ الْيَكُمْ يِالْوَعِيْدِ \* مَايُبِكُلُ الْقَوْلُ (مَانَ مِمَّا بَرِهِ مَا عَامِمُوا مِدَ بَرِهِ اللهِ مِنْ عَرَدِهِ إِنَّ بِيَعَ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ ا

لَدَى وَمَا أَنَا يِظَلَامِ لِلْعَيِيْدِ ﴿

اور میں بندول برطلم کرتے والاسیس ہول

#### نفخ صوراورمیدانِ حشر میں حاضر ہونے والوں کا ذکر

خصصی : ان آیات بی کنی صوراوراس کے بعد کے بعض حالات ذکر فرمائے ہیں ارشاد فرمایا وَ نَفِخَ فِی الْحَسُورِ (ادرصور پھونکا جائے گا) ذکرکٹ یَوْ مُ الْمُوَعِیدِ (یہوہ دن ہوگا جس میں وعید کاظہور ہوگا بعنی دنیا میں جودعیدیں بتادی گئ تغییں آج ان کا ظہور ہوگا۔ وَ جَنْآءَ تُ مُکُلُّ نَفُسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَمُشَهِیدٌ (ادر برخص اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ساگل ادرا کیک شہید ہوگا) ساکل ساتھ لائے والافرشتہ اور شہیدگوا ہی دینے والافرشتہ۔

صاحب روح المعانی نے یتھیرحصرت عثمان عظف نے شک کی ہاور جا فظ ابوئیم کی کتاب صنیۃ الاولیاء سے حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ بیودی دوفر شتے ہوں گے جوائل ال ماسے کھھا کرتے تھے ان میں سے ایک سائق اورا یک شہید ہوگا۔

اس دن اے خطاب کرے کہا جائے گا لَقَدْ مُحَنَّتَ فِی غَفُلَةٍ مِنْ هَلْدَا (تواس دن کے واقع ہونے کی طرف ہے عائل تقا) حضرت ابن عماس عظیمہ نے قریایا کہ بہ خطاب کا فرکو ہوگا۔

فَكَشُفُنا عَنْكَ غِطْآءَ كَ ﴿ رَوْمِ نَهِ مِنْ مِنْ إِرْدُوا فَعَادِيا ) جِسَ نَحْجِهِ أَمَا مَكَ ركعا تفار

فَبَضَوْکَ الْمَوْمَ حَدِيدُنَدَ (سوآنَ ترکی نظرتيز ) و نيا بی جو پچهايمان کی طرف و و تدری جاتی تھی اور کفروشرک سے دوکا جاتا تھا اور معاصی کا عذاب بتا يا جاتا تھا تو ، تو متوجہ نيس بوتا تھا اور خفلت کے پردوں نے تجھے ڈھانپ رکھا تھا آن وہ پردے ہٹ گئے جو پچھ مجھایا بتایا جاتا تھا سامنے آگیا۔

وَقَالَ فَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ (اوراس كاساتى كے كاكديده بجوير نے پاس تيار ہے) قرين ليخي ساتى ہے كون مراد ہے؟ اس كے بارے بين حضرت جن (بعرى) نے تو يہ قربايا كداس سے اس كى برائيوں كا لكھنے والا كا تب مراد ہے وہ اپنے لكھے ہوئے حقائی طرف اشارہ كر كے كے گاكہ بياس كا تمال ناموں كا كنا ہے ہے جو ير بے پاس تكھا ہوا تيار ہے۔ اور حضرت بهد نے فربايا كداس سے وہ شيطان مراد ہے جو برانسان كے ساتھ لكا ويا كيا ہے۔ حديث شريف بين ہے كہ تم بين ہے وكئ بعد من اورا كي ساتھ واقع واللہ على الله الله كيا الله الله كيا الله كيا الله كيا يا رسول الله كيا آب كساتھ بي اورا كي ساتھ بي اي مول الله كيا الله كيا الله بي ميرى مدفر بالى في سے مقرد شريا كيا بور ماليان مير بي ساتھ بي اي طرح تھا كيكن الله تعالى نے اس كے مقابلہ ميں ميرى مدفر بالى في نائج وہ مسلمان ہوگيا اب وہ مجھے صرف خركا تھم كرتا ہے ۔ اس قول كى تائيد سورہ تم بحدہ كى آ يت شريف و قَلَيْتُ اللّهُ مُ فَلُو فَالْكُونُ اللّهُ مُ مَا بَيْنَ فَيْدِيْ بِهِ مُو مَا حُلْفَهُمُ ہے كي يوتى ہوئى اورآ كندہ آ يت بي اس كى مقابلہ من ميرى مدفر فالْكُونُ اللّه مُ مَا بَيْنَ فَيْدِيْهُمُ وَمَا حُلْفَهُمُ ہے كى يوتى ہوئى اورآ كندہ آ يت بي اس كى مقابلہ من الله بي مائي في الله مُ مَا بَيْنَ فَيْدِيْهُمُ وَمَا حُلْفَهُمُ ہے كي يوتى ہوئى اورآ كندہ آ يت بي اس كى مؤرد ہے۔

قال صاحب الروج: حطاب من الله تعالى للمسائق والشهيد بناء على انهما النان لا واحد جامع للوصفين اوللملكين من خزنة النار، اوقواحد على أن الألف بدل من نون التوكيد على أجراء الوصل مجرى الوقف وابد بقرالة الحسن، القين، يبون التوكيد الخفيفة، و قيل أن العرب كثيراها يوافق الرجل منهم النين فكفر على السنتهم أن يقولوا عليلي وصاحي قفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاتنين، و ما فی الأیة معمول علی ذلک کما حکی عن الفراء او علی تنزیل نشبة الفاعل منزلة قشبة الفعل بان بکون اصله المق الق لم حلاف الفعل الای صدیده مع الفعل الای فشی الضعیب للدلالة علی ما ذکر. (صاحب دور السائی " فرات جی بر انتخادا کے اور کوائل دینے والے دور فرشتوں نے فطاب بنا برخوا ہے اور کوائل دینے والے دور فرشتوں نے فطاب بنا برخوا ہے الیک جی جودوتوں وصفول کا جامع مواجع نم کراد وقول عمی ہے دور فرشتوں نے فطاب بنا برخوا ہے باس کے کہ بدور فرشتے ایک جی برخوا ہو اللہ میں الفیاد اللہ برخوا ہو اللہ الفیاد میں الفیاد الفیاد برخوا ہو کہ برخوا ہو اللہ برخوا ہو کہ برخوا ہو اللہ برخوا ہو کہ بھو کہ برخوا ہو کہ بھو کہ برخوا ہو کہ بھو کہ برخوا ہو کہ برخوا ہو کہ بھو کہ برخوا ہو کہ بر

قبال قرینهٔ رَبَّنا مَا اَطَعْبُهُ کُودِب دوزخ می داخل کے جانے کا تھم ہوگا تو اس کا قرین یعنی اس کا ساتھی (جس کے ساتھ رہے اور برے اعمال کو مزین کرنے کی وجہ کے کمراہ ہوالور دوزخ میں جانے کا سنتی ہوا کا جل سے گا کہا ہے برے رب گراہی میں کیا یعنی میں نے اسے جراوقتر از بردتی کا فرنیس بنایا بلکہ بات سے بیٹودی دورکی کمراہی میں تھا آگر اس کا مزاج کمراہی کا نہ بونا اور اس و کمراہی پہندن ہوتی تو میری مجال نہتی کہ میں اس کو تفریر ڈالٹا اور جائے رکھتا، جب یہ کمراہ تھا تو جس نے اس کی کمراہی پر دوکر دی۔

قال صاحب الروح: فاعت عليه بالاغواء واللنوة اليه من غير قسرولا البعاء فيو نظير وما كان لي عليكم من صلطان. (صاحب دون المعانى قربات بين بين بين ين في الكركة كرية كرية كرية كري والاست ويمان بين كرية واكراه كادرية لمد وما كان في عليكم من سلطان كافرت كاست >

کافر کا جوقرین ہوگا دہ بھی کافر ہی تھا دہ دوز رخ ہے بچ جائے اس کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا پیراس کے مَا ٓ اَطَعَیْتُهُ کَہٰے کا کیا سقصہ ہوگا؟ اس کے بارے میں بعض اکا پر نے فرمایا کہ دہ بیچا ہے گا کہ میری کمراہی کا اثر صرف مجھ پر پڑے اور سرید فرد جرم مجھ

پرند تک اور دوسروں کی تمرائی کی وجہ سے عذاب میں اضافہ ندہور تیکن ایسانہ ہوگا۔ دوسروں کو تمراہ کرنے کی سزائمنگٹنی ہوگی۔ میں میں میں میں تاکہ اور دوسروں کی تحریف کی میں استانی میں میں میں تاریخ میں میں تاکہ میں میں میں میں میں میں

الله تعالى كادر ثاد ہوكا لا تنج تعب مؤالله كى (بر سائے جھڑانه كرو) وَقَدُ فَدُمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيلِهِ (اور بن نے تو بيلے بى ہركافراوركافر كركيارے بي وعيد بيج وي تى كديرسب دوز خ كے ستى بيں، اليس كوفطاب كر

كاعلان كردياتها: لَاهُكُلَانَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجُمَعِيْنَ ( من فردر ضرور تحص اور تيراا جاع

كرنے والے مدورخ كوجردول كا)\_

مَا يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا آنَا بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ ﴿ مِيرِ عِلَى بَالِ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ ال تبين بون ) اب وعيد كرمطابق تنهين مز المناهي سجاور ووزخ من جاناهي ہے۔

سین ہوں ہب ویدے کا بن میں مرسمان ملے مورور میں بہت ہوں۔ فائدہ: مسب معراج میں اللہ تعالی نے بچاس نمازیں فرض فر مائی تغییں بھر حضرت موی علید السلام کی توجہ ولانے پر رسول اللہ علیات نے بارگاہ اللی میں کم کرنے کی ورخواست کی تو پانچ رہ کئیں اللہ تعالی نے فر مایا یہ کنتی شن پانچ میں اور ثواب میں

یچاس بی رہیں گی کیونکہ بر کی کا نواب دس گنا کر کے دیاجاتا ہے۔ پھرانند تعالی نے فرمایا مَا یَبَدُّ لُ الْفُولُ لَلَّهِ تَکَ ﴿ (میرے سامنے بات نہیں بدلی جاتی ) (مقلوۃ المصابح (۵۲۹) عن ابخاری)۔

يكوم نَقُولُ لِيهَ لَمُ هَلِ امْتَكُنُّتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَرْثِينِ ﴿ وَأَنْ لِفِتِ الْمُنَكَةُ لِلْمُتَقِينَ عَبْر بَعِيْنٍ ﴿ الْمُنَافُ لِلْمُ اللَّهِ مَا كُن رَد مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَن عَد مِن وَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

هٰۮَامَاتُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّالٍ حَفِيْظٍ ﴿ مَنْ خَشِي الرَّحْسَ بِالْغَيْبِ وَجَأَةً بِقَلْبِ مُنِيْبٍ ۗ

بيوه بي من كاتم بو وعدوكيا جاتا تعابرا بي فض ك لئ جورجوع كرف والا يابندى كرف والابورجو بغيرو يحصر من سدة دااور وجوع كرف والاول في كرآيا.

#### بادُخُلُوْهَ إِسَالِمُ ذلِكَ يَوْمُ الْعُلُوْدِ \* لَهُ مُعَايَثُنَا أَوْنَ فِهَا وَلَدُيْنَا مَزِيْكُ \*

اس عمر سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا کا پیشنگی والا دن ہات کے لئے دہ سب مجھ ہوگا جو د دیا ہیں مجھ اور جارے پاس ادر بھی زیاد دے۔

### دوزخ سے اللہ تعالی کا خطاب! کیا تو بھرگئ ؟ اسکاجواب ہوگا کیا کچھاور بھی ہے

۔ اور صفرت انس طاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ جہم میں برابر دوز خیوں کوڈ الا جاتا رہے گااور وہ ھُلْ عِنُ مَّنوِیْلِهِ کَبْنَی رہے گی ( لینی بول کہتی رہے گی کیا پچھاور بھی ہے کیا بچھاور بھی ہے ) یہاں تک کہرب العزت تعانی شانہ اس میں اینا قدم رکھوریں کے اور وہ سٹ جائے گی اور کھے گی بس بس میں آپ کی عزت وکرم کا واسط و تی ہوں اور جنت میں بھی برابر جگہ خال بھتی رہے گی اے بھرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ٹی ٹلوق کو پیدا فریائے گااور اس خالی جگہ میں ان کو آباد فریا دے گا۔

میہ جواللہ تعالیٰ شاشہ کے قدم کا ذکر آیا ہے ہیں تخابہات میں سے سیجاس کامعنی سجھنے کی فکر میں ندیز میں اللہ تعالی شانہ اعصاء و جوارح سے پاک ہے۔

وقد استشکل بعض العلماء بان الله تعالیٰ قال لابلیس لاملئن جهنم منک و معن تبعک منهم اجمعین فاذا امتلات بهؤلاء فکیف تبقی خالیا؟ و قد الهمنی الله تعالیٰ جواب هذا الاشکال انه لیس فی الآیة انها تعلاء کلها بالانس والجن فان الملاء لا یستلزم آن یکون کاملا لجمعیم اجزاء الاناء. (اور بحض انها نے اشکال کیا ہے کہ جب الله تعالیٰ نے الله سے فرایا کہ میں جنم کو تھے ساور تیرے قام پیروکاروں سے ضرور بحرول گا۔ لیس جب الله قال سے جنم بحرجائے قالی کیاں سے رہے گا۔ الله تعالیٰ نے بجھاس اشکال کا یہ جواب البام فرایا ہے کہ آیت میں یہ کہ جنم پوری انسانوں اور جنوں سے بحرجائے گا کو کہ الملا (بحرنا) کے لئے برتن کے تام اجزاء کا بحرجا تا ازی نیس ہے۔)

مید جو جنت میں حالی جگہ نیجنے کی وجہ سے ٹی مخلوق پیدا کر کے بسائی جائے گی اس کے بارے میں بعض اکا بر سے کہا گیا کہ وہ ی مزے میں رہے کہ پیدا ہوتے تی جنت میں چلے گئے۔انہوں نے فرمایا انہیں جنت کا کیا مزو آئے گا انہوں نے و نیانہیں بھگی، "تکلیف نہیں جھلی مصبتیں فہیں کوٹیں ،انہیں وہاں کے راحت وا رام کی کیا تقدر ہوگی؟ مزوقو جمیں آئے گا ، آرام کی قدر ہم کریں مے جود نیا کی تکلیفوں سے دوجا رہوئے اور شقت ودکھ تکلیف کودیکھا اور مہا، جھیا اور بھگنا۔

جشت اور اہل جست کا تذکرہ : اس کے بعد جست کا تذکرہ فر آیا کہ وہ متقبوں سے قریب کردی جائے گی بچے دور نہ رہے گی چھروہ جست میں داخل کردیئے جاکیں گے اس دقت ان سے کہا جائے گا کہ پیغتوں اور لد دُن کی وہ جگہ ہے جس کائم سے دنیا میں دعدہ کیا جاتا رہا ہے دعدہ ہراس خفص سے تعاجم آؤاٹ سیخی اللہ تعالیٰ کی طرف فوب رجوع کرنے دالا اور تحفیہ کے افتہ تعالیٰ کے اوامر کا خاص دھیان رکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قرمانیز داری میں لگار بتا تھا۔ اہل جنت کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے قرما یا کہ ہے لوگ بن و کیھے اللہ ہے ڈرتے تھے۔ و نیاش اس حالت پر رہے اور یہاں جو پہنچاقو قلب منیب لیے کرآئے ان کا ول اللہ تعانی کی طرف رجوع رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی یہ و میں اوراس کے احکام پڑل کرنے کی فکر شن رہتے تھے اور متنقیوں سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں ملامتی کے ساتھ داخل ہوجا و آئے وہ وان ہے جس شن بھٹے کا کیا سرخت میں ملامتی کے ساتھ داخل ہوجا و آئے وہ وان ہے جس شن بھٹے کا کیا ہوئے والوں کے لئے وہاں سب بچھ ہوگا جس کی آئیس خواہش اور جا ہت ہو۔ جنت میں وہ بھٹے ہوگا جس کی آئیس خواہش اور جا ہت ہوگی اور نیصر فیصل کی خواہش اور جا ہت ہوگی اور نیصر فیصل کی خواہش کی خواہش میں کی خواہش میں کہ خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کے مار یہ ہے میں اور اس کی خواہش میں کے مطابق تھا تھا تھا کہ خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی میں اللہ میں کی خواہش کی میں اللہ میں کی خواہش کی مطابق تھا کہ کے مطابق تھا کہ کہا ہے کہ مزید سے مراد باری تعانی شاند کا و بدار ہے۔

نہ پہنچے کی۔علامہ جربی کے تصریت جربراور صریت ایس کی العد مہما ہے کی جائے بہر پید سے سراد باری تھائی سماندہ و بیار ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت صہیب رہ بڑھ ہے ہم وی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوجا کمیں گے تو اللہ تعالیٰ سوال فرما کمیں کے کیاتم اور کچھ جاہتے ہو جو میں تنہیں مزید دے دول بیئن کرائل جنت کہیں گے کیا آپ نے ہمارے چیرے روش نہیں فرماؤ ہے کیا آپ نے ہمیں جنت ہیں داخل نیس فرمایا کیا آپ نے ہمیں دوز ش سے نجات نہیں وی (ہمیں اور کیا جاہے ) اس کے بعد پر دہ اٹھاد یا جائے گا بھر پہلوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مشغول ہوجا کیل گا ہے۔ سے کردیا در سے رو مدکر انہیں عطا کی گئی جزوں میں ہے کوئی جزمحوں۔ نہ ہوگی اس کے بعدرسول اللہ علقے کے سورہ بوٹس کی آپ

رب كريد براريب بوه كرائيس عطاك في جزول من حكونى جزمجوب شهوگ اس كر بعدر سول الله عقطة في سوره يونس كي يت كريم اللّفيدُين أخسَنو اللّخسني وزيادة الله حلات فرائى - (عقوة الدين سره)

حفزے ابو ہریرہ طبیعہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ تنظیفا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے ٹیک بندول کے لئے واقعتیں تیار کی میں جنہیں نہ کسی آ تکھنے ویکھااور نہ کسی کان نے سنااور نہ کسی کے ول پران کا گز رہوا۔

عے سے وہ یں میان بین میں میں میں مصروعہ بھارت باہ بھارت کے معاورت کا معام میں گوڑ آ آغین کی سروادیہ اور کی معام میں کہ ان پھر فر مایا کہ اگر میا ہوتو یہ ایست پڑھ لو قبلا تعکم نفس ما آ انتہا کی کہ میں اہلیا والد محلنا فیبھا) اوکوں کے لئے آئکھوں کی ٹھٹڈک پوٹیدہ رکھی گئی ہے۔ (و جعلنا اللہ من اہلیا والد محلنا فیبھا)

## وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبُنَاهُ مُرْضَ قَرْنِ هُمُ أَشَكُ مِنْهُ مُرَكُثًا فَنَقَبُو إِنِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ تَجِيْصٍ

اوران سے پہلے ہم نے کئی ہی استوں کو ہلاک کرویا جو گرفت کرنے ہیں ان سے زیادہ خت تھیں، مود شہروں میں جنتے تھرتے رہے کی ہوا گئے کہ کُونی جند ہے

اِتَ فِي ذَلِكَ لَذِكُ كَذِي لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى النَّمْعَ وَهُوسَكِمِينٌ ﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا با عبراس من الرفض كے لئے مرت ہے جس نے باس دل ہو يا جو الله عالت عمل ہو كے كان لگائے ہوئے عاضر ہو اور ہو واقی بات ہے ك

يم نے آ ماؤں کو اور زين کو اور جو پکو ان کے دوميان ہے جہ ون مل پيدا کيا اور بم کومکن نے جوا تک کيش وموآ ہے ان باقول پر مبر ميکيج جو بے لوگ کيتے ہيں مو

وَيَهُو رَبِكَ قَبْلُ طُلُوْءِ الشَّكْسِ وَ قَبْلُ الْغُرُوبِ فَي وَمِنَ الْيَلِ فَسَيَحَهُ وَادْبُارُ اللَّهُ مُودِ

آ فآب نظتے نے پہنے اور قروب سے پہلے اپنے دب کی سیج جمید بیان میج اور دات کے تصریحی مجی اس کی سیج بیان بھی اور مجدوں کے احد مجی۔

### گذشتہ امتوں کی ہلا کت سے عبرت حاصل کرنے کا حکم

قصصیفی: اول توان آیات بش گزشته اقوام کی بر بادی کا تذکره فرمایا که ہم نے قر آن کے خاطبین سے پہلے بہت کی تو موں کو بلاک کردیا و وادگ گزشت کرنے میں ان لوگوں سے زیادہ خت تھے ،جیسا کہ قوم عاد کے بارے میں فرہ یا وَ اِذَٰہ مَطَشَعُمُ مِنطَشُعُمُ مِنطِعُمُ مِن (اور جب تم بکڑتے ہوتو ہوئے جابر بن کر بکڑتے ہو)۔ اور سورہ محمد میں فرمایا وَ تَحَایَنُ مِنَ قَوْیَةِ هِی اَشَدُ فُوَةً مِنَ قَرْیَتِکَ الَّتِیّ اَخْوَجَتُکَ اَهلَکُمِهُمُ فَلا مَاصِوَ لَهُمُ (اور بہت می بعثیاں ایس تھیں جوقوت ہیں آ ب کی اس بتی سے بڑھی ہوئی تھیں جس کے رہنے والوں نے آ پ کوگر سے بے گھر کردیا ہم نے ان کو ہلاک کردیا سوان کا کوئی مددگار نہیں ہوا)

فَنَفَّهُواْ فِی الْبِلادِهِلُ مِنُ مَعِیْصِ (سووه لوگ شہروں میں چلتے مجرتے رہے جب ہلاک ہونے کا وقت آیا تو ان کی قوت اور سپر و سیاحت نے انہیں کچے بھی نفخ نہ بہنچایا ، عذاب آئے بر کہنے سکے کہ کیا کوئی بھا گئے گی جگہ ہے ) لیکن بھا گئے کا کوئی موقد نہیں بلااور بالآخر ہلاک ہو گئے ۔ صاحب روح المعانی نے ایک قول بیکھا ہے کہ فَلَفُہُوُ آئی خمیراہل مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ سے پہلے جوقو میں ہلاک ہو چکی میں بیلوگ اسپٹ اسفار میں ان نیاہ شدہ شہروں سے گزرتے میں کیا انہیں کوئی الی صورت نظر آئی سے کہ عذاب آئے تو بھا گئے کی جگریل جائے جس کی دید سے اپنے یاد سے میں گمان کرتے میں کہ ہم بھی انہیں کی طرح راہ فراد حاصل کرلیں مے (یعنی ایر انہیں ہے) جب ایر انہیں ہے قویوگ غربر کروں جے ہوئے ہیں؟

اس کے بعد قربایا آن فینی فالک کم فی کیم کی کیمن تھاں گا قائب آؤ آلفی السّمُع وَهُوَ شَهِیدٌ (یہ جو پھر سابق مضمون بیان کیا عمیان میں استحض کے لئے تھیجت ہے جس کے پاس دل ہوجو بھتا ہوا ورتقائق سے آگاہ ہویا الیک حالت میں کان لگا تا ہو کہ وہ وہاں اپنے دل سے حاضر ہو) یہ بطریق مانعہ الخلوج، جولوگ تعبیحت حاصل کرنے والے دل نہیں رکھتے اور سجے طریقہ پر حضور قلب کے ساتھ بات نہیں سنتے اسلے لوگ عبرت اور تعبیحت حاصل کرنے سے دور دہتے ہیں ۔

آس کے بعدارشادفر ملیا کہ ہم نے آسانوں کواور زیمن کواور جو بھھان کے درمیان دوسری کلوق ہاں سب کو چھودن میں پیدا فر مایا اور ذرائی بھی تھٹن نے ہمیں تبیس جھوا، جو کر درہوتا ہے وہ کام کرنے سے تھک جاتا ہے انقد جل شاندتو کی قادرمقتدر ہے اسے ذرا بھی تھٹن ٹیس بڑنے سکتی مصاحب روح المعالی نے مطرت آبادہ کا تو ل تقل کیا ہے اس میں جانمی بہودیوں کی تر دید ہے جویوں کہتے تھے کہ انڈ تعالی نے سنچر کے دن سے بیدا فرمانا شروع کیا اور جمعہ کے دن فارغ ہوا اور سنچر کے دن آرام کیا (العیاذ باللہ) بیان الوگوں کی جہالت سے اور کفر ہے۔

فَاصَبِو عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِح بِحَمَدِ وَبِيكَ قَبَلَ طَلُوع السَّمُسِ وَقَبْلَ الْغُووُبِ (اوراية رب كَتَبَيْ بَيَان يَجِهُ جس كَماتَه جريمي بوسورج نَظِيفا ورسورج چَينے ہے بہلے ) مفسر بن نے قرایا ہے كداس ہے فجرا ورعصر كى نماز مراو ہان دونوں كى حديث شريف مِن خاص نعيلت وارد بول نے حضرت محارہ بين دوبيد عَيْجَبَ بروايت ہے كدرسول عَلَيْقَة نے ارشاد قرایا كوئى ایسا محض دوز خ مِن داخل نہيں ہوگا جس نے سورج نكنے ہے بہلے اور چھینے سے بہلے نماز برحى (ستواد اساع منورد)

وَعِنَ اللَّيْلِ فَسَنَحُهُ (اوردات كوابِ رب كانتيج بان يَّنِي ) علاء فرماً يا بكراس سے قيام الله العن دات كو نماز پر هنامراد بو أَدْبَاوَ السَّنْجُو فِي (اور مجدول كے بعد اللہ كانتيج بيان مجج ) اس سے فرض تماز كے بعد لفل پر هنامراد ب اور بعض مقرات نے تماز كے بعد تبيجات پر هن مراوليا ہے۔

صاحب دوح المعانى في معرت اين عبر س رضى الله عبرات تقل كياب كه قبل طلوع عداد أجراور قبل المغروب عنظر اورعم الورمن الليل معرب اورعثاء اور ادبار السهجود منفرضون كه بعد كوافل مرادين.

والسَّجَعُ يُومَ يُنَا و الْمُنا و مِن مَكَانِ قَرِيْبٍ فَيَوْمَ لِيَحْعُونَ الصَّيْعَةَ بِالْحِقَ فَإِلَى يَومُ الْعُرُوجِ 6 اعتاج الله الله كون الحكر بم ان يارك والاقريب في بُدح يَارِيعَ الْمِن رَدَ يَعْ كُونَ مَعْ مِنْ مَعْ مِنْ الله

# اِنَا نَعَنْ مُنْ وَيُمِينُ وَ الْمُعَالَمُ مِعِيدُ مِنْ يَوْهُ لَشَكُفُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ مِيمَاعًا ذَلِكَ حَشَرُ عَلَيْمَالِمِيدِيدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

فَعَنَ أَعْلَمُ مِمَا يَقُولُونَ وَمَا آنتَ عَلَيْهِ هُ رِجَبَالِ وَذَكِّرْ بِالْقُوْانِ مَن يَعَافُ وَعِيْدِ \*

بمناوب وسنة مين الويال كيته بين اورآب ان برزيروك كرف والشيس وآب قرآن ك زيدا يتطفع كالفيحت كيلي وميري تعبوت ساورة ب-

## وقوع قیامت کے ابتدائی احوال اور رسول علیہ کوسلی

تقصیعی : ان آیات میں اولا وقوع قیامت کے ابتدائی احوال بیان فروے میں پھر رسول اللہ بھی گئے کو کی دی ہے کہ آپ معاندین کی با تون سے دکٹیر شہول ہمیں النا کی سب با تول کی ٹیر ہے۔

و المستجع (اورائ مخاطب س لے) لیمی آئدہ جو قیامت سے انواں بیان ہوئے وائے ہیں انہیں دھیان سے سن ا یَوْ مَ یُنَادِ الْمُنَادِ (جس دن پار نے والا پار ہے گا) لیمی خطرت اسرافیل الینٹین سور پھونک دیں گے، صور کی بیآ واڈ دوراور قریب سے تی جائے گی لیمی ہر ننے والے کوالیا معلوم ہوگا کہ سی قریب سے پکارا جار باہے۔ پوری زمین کے رہنے واصلے زندواور مروے سے کے سید یکسال سیں گے۔

پہنے زمانہ میں تو لوگ اس کوسکر پھی تامل کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ ایک آواز کو پوری و نیا بیں اور آسانوں میں بکسال کیسے سنا جاسکتا ہے۔ لیکن آج کے حالات اور آلات نے بناویا کہ اس میں پھی بھی اشکال کی بات نہیں ہے، آلات تو بہت میں ایک نبینیون می کو لے لوبا سانی اس کے ذرایع بلکن ہی آواز بھی ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں می جاتی ہے دوراور نزویک کے سلنے میں کوئی فرق نہیں بڑتا۔

یوُ مَ یَسُسَمَعُونَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِیِّ ﴿ جَسِ دَن قِلْ سَاتِهِ جِیْ کُوسِیں گے ) اس سے تھے، ٹائیے مراد ہے اور بِالْحَقِیِّ فَرِمَا کَریہِ بَنادِیا کَدَاسِ جِیْ کُولِقِین کے ساتھ میں گے جس میں کوئی شک وشید کی بات ند ہوگی۔ پیچو و نیا بی کسی کوؤ واز پیچین ہے کسی کوئیس پیچی ایساند ہوگا۔

ذلیک یوم النحرو ج (بیترول مے نظیمادن ہوگا) اِمّا فنحن ننځینی وَ نَعِیتُ (ب شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں) وَ اِلْیَنَا الْمَصِیرُ (اور ہری طرف اوٹ کرآنا ہے) کیں کی کو ہماگ جانے اور جان ہی نے کا موقعہ نہیں سے گار یَوُم قَشَقُقُ الْآرُضُ عَنْهُم جو اَعْا ﴿ جِس روز زین ان پر سے کس جائے گی جَبَد وہ دوڑتے ہوگئے) ذلیک حَشُورُ عَلَیْنَا یَسِیرُ (جارے نزدیک بیاع کرن آسان ہے) فَحَنُ اَعْلَمُ بِهَا يَقُولُونَ وَمَا آنَتَ عَلَيْهُم بِجَبَادٍ ﴿ جَارِئِ مِن اِعْلَمُ مِنَا يَقُولُونَ وَمَا آنَتَ عَلَيْهُم بِجَبَادٍ ﴿ جَارَتُ مِن اِعْلَمُ اِن اَعْلَمُ مِنَا يَقُولُونَ وَمَا آنَتَ عَلَيْهُم بِجَبَادٍ ﴿ جَارَهُم لِنَا يَسِيرُ مُن اِعْلَمُ مِنَا يَقُولُونَ وَمَا آنَتَ عَلَيْهُم بِجَبَادٍ ﴿ جَارَهُم لِنَا يَسْرِئُونَ وَمَا آنَتُ مِنَا مِنْ مِن اِعْلَمُ اِنْ اِن مِن اَعْلَمُ مِن اَعْلَمُ مِن اَعْلَمُ مِن اَعْلَمُ مِنَا مَانُولُونَ وَمَا آنَتُ اِن مِن مِن اِعْلَالُ وَمُنْ اَعْلَمُ مِن اِعْلَالُ مِنْ مِنْ مِنْ اَعْلَمُ مِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مِنْ مِنْ اللّٰ مُنْ مَنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ الْمُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُ

مَنْ يَعْجَافُ وَعِينِدِ (سوآبِ قرآن كَذِريدِ السِيُّصُ كُولِيعِت كرتے رہیں جو برق وعیدے ذرائے ہے) مَنْ يَعْجَافُ وَعِينِدِ (سوآبِ قرآن كَذِريدِ السِیُّصُ كُولِيعِت كرتے رہیں جو برق وعیدے ذرائے ہے)

آ پ کی تذکیرتوعام ہے جو تبول کرنے والوں اور مذتبول کر نیوالوں کے لئے برابر ہے تا ہم جولوگ وعید کو بنتے ہیں پھرڈ رتے تین ان کی طرف خاص توجہ فرمائے بول زیروئتی منوالینا آ کیے ذریبیں ہے۔

### مِنَوَّ الزَّدِينِ عَلَيْنَ فَي مُنْ مُنْ الْكُالِكُ الْكُالِكُ الْكُلُونِيَّ الْمُنْكُونِيَّ الْمُنْكِلُونِيَّ

سورة الذاريات مكه معظمه مين نازل جونَى اس مين سائطة بيات اورتين ركوع جين

#### 

شروع الله كے نام سے جو برا امر بان نبایت رحم دال ہے

وَالنَّارِيْتِ ذَرُوًا فَالْخُهِلْتِ وِقُرًّا فَالْخِرِلْتِ يُنْرَّافُّ فَالْمُقَيِّمْتِ أَمْرًا فَإِنَّمَا نُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ا

الم يسوائل كى الأفراد فراد فيراد كا التي يريد المراد والمحافظ بتري بيران عقيل كالعال يالله المنظمة المتاس المال المنظمة المنظم

وَ إِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ٥ وَالنَّهُ إِذَاتِ الْمُنْكِ إِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّغْتَلِفٍ ﴿ يُوْ فَكُ عَنُ مُ مَنْ

بناہ ہے وہ باکل کے ہے اور جزا ضرور ہونے والی ہے، جم ہے تان کی اس میں راست میں کہم لوگ مختصہ انتقو میں ہوہ اس ہے والی مجرہ ہے اس او

اُفِكَ \* قَتُلَ الْعَرَاصُونَ ۗ الَّذِيْنَ هُـ هُـ رَىٰ عَـَهْرَةٍ سَاهُونَ ﴿ يَسُمُلُونَ آيَّانَ يَوْمُ الدِيْنِ ۗ

یکن جوالا ہے۔ شامت جو م کی انگل کی و تھی کرنیوالے جو جوالت میں جوئے جوستہ جی غارت جو جو کی چھیے جی کر دوز 12 کب جو کا

ڽۅٛڡۜۿؙۿ؏ۼٙؽٙٳڵؿؙٳڔؽؙڣ۫ؾڹؙۅٛڹ۞ڎؙۏڠؙۅٛٳڣٟؾ۫ؽؘؾڴۿۿۮٳٳڷڹؽڴؽؙڹؿؙۯؠؚ؞ؾؽؾۼۣڴۏٛڹ<u>ٛ</u>

مِمَ ان وہ لوگ آگ پر تیائے جاکیں کے اپنی اس مزا کا مزہ چکسو، بھی ہے جس کی تم جلدی چایا کرتے تھے

#### قیامت ضروروا قع ہوگی منکرین عذاب دوزخ میں داخل ہوں گے

<u>قضعه میں:</u> یہال سے مورة الذاربات شروع ہو رہی ہے اس میں الذاربات، اور الحاملات اور المجاربات اور المجاربات اور المقسمات کرتم کھائی ہے اس میں فرو أ اور يُسُرُ اتّو مفعل مُطلق ہیں، اور و قُو أ اور اهم أمفعول بدین ۔

صاحب روح المحانی نے حضرت ممر اور حضرت کل رضی الذعنما ہے ہی تغییر تقل کی ہے جوز جمہ میں لکھودی گئی ہے جاروں چیزوں کی تم کھا کرارشاد فرہ یا کہ تم ہے جو وعدہ کیا جارہا ہے ہو جاروں جیزوں کی تم کھا کرارشاد فرہ یا کہ تم ہے جو وعدہ کیا جارہا ہے وہ جانے ہیں میں الدعنی میں الدی ترافی کا بدلہ خرور ہے والا نے بعنی قیامت ضرور قائم ہوگی بی آ دم میدان حشر میں حاضر ہوں گئے ہیں اور اور المی جن میں دھنے میں اور اور ہوا کمیں جو آسان میں رہنے ہیں جو آسان اور دین ہیں جو آسان ہوتے ہیں اور ہوا کمیں ہیں جو زمین کے اور چیلتی ہیں اور اور ہے ہیں اور ہوا کمیں ہیں جو زمین کے اور چیلتی ہیں اور اور شہول میں جاتی ہیں۔ اور کھنے اسے اور کہ تا تا میں جائے گا کہ تیامت تا تم ہوئے میں شک کرنا فلط ہے ، جس ذات پاک کے پر تصرفات ہیں اس کے لئے قیامت تا تم کرنا فلط ہے ، جس ذات پاک کے پر تصرفات ہیں اس کے لئے قیامت قائم کرنا کوئی مشکل ٹیم اس نے وقع تم تیامت کی خراجے رسولوں اور پی خبر وں کے ذراج دی ہے بیٹر کی ہے۔

 پر فرمایا قُیلَ الْنَحُو اَصُونَ عَارت ہوجا کی انگل بچویا تی کرنے والے (یعنی جھوٹے لوگ) جو قرآن کو جھلاتے ہیں وائل سامت ہوتے ہوئے ان میں تورٹیس کرتے اپنی جا بلاندانگل کوسائے دکھ کر تکذیب کرتے ہیں۔

اللّٰذِیْنَ هُمْ فِی غَمُو قِ سَاهُونَ ﴿ جَوجِلِعظیم میں بڑے ہوئے ہیں، عافل ہیں ﴾ یَسُنَلُونَ آیَانَ یَوْ مُ اللّٰذِیْنِ اللّٰهِ یَنْ اللّٰهِ یَنْ اللّٰهِ یَا اللّٰهِ یَنْ اللّٰهِ یَا اللّٰهِ یَا اللّٰهِ یَا کہ والله اللّٰهِ یَا کہ والله اللّٰهِ یَا اللّٰهِ یَا کہ والله اللّٰهِ یَا کہ والله اللّٰهِ یَا کہ واللّٰهِ یَا کہ والله اللّٰهِ یَا کہ والله کے والله کہ والله کہ والله کہ والله کے والله کہ والله کہ والله کہ والله کے والله کہ والله کے والله کے والله کہ والله کے والم کے والم کے والله کے والم کے وال

اِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنْتِ وَ عُيُونِ الْمِنْ مِنَ النَّهُ مُ رَبَّهُ مُ أَنْهُ مُ كَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ الم الْمُتِنَ الْمُتَقِينَ فِي جَنْتِ وَعُيُونِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُتَالِقِينَ مَا النَّهُمُ وَرَبُّهُ مُ لِلْكَ يَلِكَ الرَّامَ الْمُتَالِقِهُمُ وَلَيْكُونَ وَيَعَلَيْكُمْ مِلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِلَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### متقی بندوں کے انعامات کا اور دنیا میں اعمالِ صالحہ میں مشغول رہنے کا تذکرہ

قنط عدم ہیں: کمذیبن کی سزایتائے کے بعد مؤتین متقین کا انعام بتایا اور فرمایا کر متی لوگ باغوں میں چشموں میں ہوں گان کے رب کی طرف سے انہیں وہاں جو بچھو یا جائے گائے (بری خوش ہے) لینے والے ہوں گے، دنیا میں بے حضرات گناہوں سے تو بچتے ہی بتھے جس کی وجہ سے انہیں متقین کے لقب سے سرفر از فرمایا وائوال صالح بھی بری خوبی کے ساتھ انجام ویتے تھے اور اس کی وجہ سے انہیں مُسخوسینیٹن کے لقب سے ملقب فرمایا ان کے تیک کا موں میں ایک براہم تی تھی کہ درات کو بہت کم سوتے تھے خاذیں مزیحے درجے تھے دنیا سوتی رہتی اور بہلوگ جا مجتے رہیجے تھے ۔ اللہ تعالی سے لولگاتے تھے۔

قال صاحب الروح ناقلاً عن الحسن: كابدوا فيام الليل لا ينامون منه الا قلبلا، و عن عبدالله بن رواحة هي هجعواقلبلاً ثم قاموا. (صاحب روح المعالى في حسن من عن كرت بوئ كلها به كم انهول في رات كوئ تقوام من بوى مشقت جميلى كررات كوبس تقور كى دير بى سوتے تقے اور مفرت عبداللہ بن رواحة مروى به كدوه بهت تقور اسوتے تھے بحركم مردى به جاتے تھے)

یدنوگ را توں کونماز پڑھتے اور را توں کے آخری حصد میں استعفار کرنے تھے (انہیں را توں رات نماز پڑھنے پر قرور نہیں تھا اپنے اعمال کو بارگا ہے خداو تدی میں ہیں کرنے کے لائق نہیں مجھتے تھے کوتا ہوں کی دنیہ سے استعفار کرتے تھے۔اہلی ایمان کا بیطریقہ ہے کہ ٹیکی بھی کرے اور استعفار بھی کرے تا کہ کوتا ہی کی تلاقی ہوجائے۔

ان حصرات کی جسمانی عبادت کا تذکرہ فر ماکران کے انفاق مالی کا تذکرہ فرمایا کدان کے مالوں میں جق ہے سوال کرنے

والوں کے لئے اور محروم کے لئے یعنی اپنے مالوں کا جو حصد اہلِ حاجت کو دیتے ہیں اس کے دینے کا ایسا اہتمام کرتے ہیں جیسے ان کے ذرواجب ہواسلئے اسے حق سے تعبیر فرمایا۔

نفظ مسائل کا ترجمہ تو معلوم ہی ہے صحووہ مکا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے ٹی معنی کھے ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ سائل کے مقابلہ میں ہے بعنی جو محض موال نہیں کرتا و محروم ہے جو سوال نہیں کرتا اس کے محروم رہ جاتا ہے کہ نوگ اس کا حال جانے نہیں اور وہ خود بتا تانیس لبذا و سینے والے اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ انتخصہ ہے دوایت ہے کہ رسول القد علی نے ارشاد فرمایا کہ مشکین وہ کیل ہے جے ایک لفساور دولقہ اور ایک محمور اور دو تھجور لئے لئے بھرتے ہول کیکن مشکین وہ ہے جس کے پاس حاجت بوری کرتے کے لئے کچھ بھی نہ ہواور توگول کواس کا یہ بھی نہ میلے (بینہ چل جاتا تو صد قہ کر دیتے )اور وہ سواں کرنے کے لئے مخرابھی نہوتا (روا والبخاری ج ا)

یعنی دواک طرح اپنی حاجت و بائے ہوئے وقت گزارویتا ہے،صاحب روح انعانی نے مطرت مین عماس سے صحروم

کا میعنی کھھاہے کہ وہ کمانے کی تدبیریں تو کرتا ہے لیکن دنیااس سے پشت پھیر لیتی ہے اوروہ لوگوں سے سوال بھی تہیں کرتا۔ معالم معنی کھھاہے کہ وہ کمانے کی تدبیریں تو کرتا ہے لیکن دنیااس سے پشت پھیر لیتی ہے اوروہ لوگوں سے سوال بھی تہیں

پھر حضرت زید بن اسلم سے قبل کیا ہے کہ حدو و ہو ہے جس کے باغوں کا کچل ہلاک ہوجائے اورا کیسے ول بیکھاہے کہ جس کے مومیق ختم ہوجا کیل جن ہے اس کا گر ارافغا۔ واللہ تعالی بالصواب۔

### وَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ لِلْمُوقِينِينَ فَو فِي الْفُلِسَكُمْ أَفَلُ لَتُبْصِيرُ وَنَ ﴿ وَفِي التَهَاءِ رِنْرَقَكُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ ﴿

اورز میں بھر افٹا نیال ہیں یقین کرنے وافول کے لئے ،اور تمہاری جاتوں میں اکیا تم نیس اور آسان میں تمہارورز قب اور مس کا تم ہے وعدہ کیا جاتا ہے

فَوُرَتِ السَّمَاءِ وَالْكُرْضِ إِنَّهُ مَحَقٌّ مِثْلَ مَا آنَكُمُ وَتَنْطِقُونَ ﴿

سوتم آس اورزش کرب کی بے شک دوجی ہے جیدا کرتم بول رہے ہو۔

#### زمین میں اورانسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں

پھر فرمایا کہ آسانوں بین تمہارارزق ہاور جو کچھ دعدہ کیاجاتا ہے وہ بھی ہے۔ساحب روح المعانی کیستے ہیں کہ رزق ہے ورش مرزد ہے جوآ سان سے نازل ہوتی ہے۔ اور دوانسانوں کی خوراک یعنی کھانے پینے کی چیزیں بیدا ہونے کا سبب بنتی ہےاور و کھا تو تعکُون کے بارے میں معترے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس سے خیراور شرمراد ہیں اور ایک قول ہے ہے کہ تُواب اور عقاب مراد ہے بید دنوں مقرر ہیں اور مقدور ہیں۔

اِنَّهُ لَحَقِقٌ مِنْكُلُ هَا آنَکُمُ تَنْطِقُونَ: عِرفر الاکرة مان اورزین کرب کی هم بدای طرح حق ب جیسے تم باش کرتے موجم بیں اپنی باشی کرتے وقت آس بات میں کوئی شک نیس ہوتا کہ ہم بول رہے ہیں باقی کردہے ہیں اور یہ بات بہت واضح ہے، بائذ کی خمیر کا مرجع کیا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیرز ق کی طرف یا نبی کریم عظیظتے کی طرف یا قرآ آن کی طرف یادین (جزاء) کی طرف راجع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابتدا یہ مورت سے لے کریمال تک جو چھے بھی بیان کیا ہے سب جن ہے لیکن نو اب اور عقاب کی طرف راجع ہونا زیاد وادفی اور اظہر ہے۔ان دونوں کا تعلق چوکند ہوم جزاء ہے ہا س لئے ان کے مراولینے سے بوم الدین کے واقع ہونے کا تذکر و معربیدہ کا کہ موجوباتا ہے جس کے وقوع کا مخاطبین انکار کرتے ہتھے۔

هل تلك حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرِهِ مِنَ الْمُكْرِيثِينَ أَإِذْ يَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْاسَامًا قَالَ سَلَوُا فَوَهُمْ مِنْكَرُونِينَ الْمُدَرِيثِينَ أَوْدَ يَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْاسَلَمَا قَالَ سَلَوُا فَوَهُمْ مِنْكَرُونِينَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ ا

ئى ايرائيدى موزمر نول كى عايدة بِ مُرَجِّى جارب ووان بروائل بوئ قالبول ئى مادائيد ابرائيم نه بى كوساد مو الجون الله تدرا فَرَاعُ إِلَى اَهْلِهِ فِي آَمَ بِعِبْلِ سَمِينِ فَقَرَّبُهُ لِلْهُوعَالُ ٱلاَ تَأْكُلُونَ مَا فَأُوجِسَ مِنْهُ هُرِخِيفَةً

عِرَاجِ مُرِ اللهُ وَاللهُ عِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لِمُواللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

المجود و افرشتوں نے کہا کرتمید ہے دب نے اپیاق فرمانے ہے بیٹنہ و تنبت وال ہے مم والا ہے اپرائیس نے کہا کہ تاہم کا اور انتہاں کے بیٹنہ و تنبت والا ہے میں اور انتہاں کے بیٹنہ و تنبت والا ہے میں اور انتہاں کے بیٹنہ و انتہاں کی بیٹنہ و انتہاں کے بیٹنہ و انتہاں کے بیٹنہ و انتہاں کے بیٹنہ و انتہاں کی بیٹنہ و انتہاں کے بیٹا کے بیٹنہ و انتہاں کے بیٹا کے بیٹا کے بیٹنہ و انتہاں ک

ڛ ٤٧٠ مندم يدورة مراف يوع يرور مراور و المراور و ا مراك المنسر في أن المؤرجة المن كان فيها مِن المؤومنين ﴿ فَهَا وَجَلْ نَا فِيهَا عَيْرُ بَيْتٍ

ے ان کے لئے جوماً ہے کار نے والوں میں سے جی ہوان میں جنٹے ایران والے تھا اُٹیل انھے ہوائی عمل ایک تعریف مسلمانوں کا کو گر کہ ا ایو ان میں 199 میں ان میں میں میں 19 میں میں 19 میں میں ایک ان میں ایک اور ان میں ایک اور ان میں ان کا اور میں

پایادر بم نے اس دانقد میں ہے لوگوں کے لئے تم سے دیتے دی جورردہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم الطبیلائے پاس مہمانوں کا آناورصاحبز ادہ کی کیخوشخبری دینا،اورآپ کی بیوی کا تعجب کرنا

فرشتق کو بھیجا ، بیفر شنتے انسانی شکل میں او یا معتربت اہرا تیم نیفیز کے باس آ ہے چونک یا مطرات اعتدے مقرب اور مکرم بندے تتھائں سنتے یوں فرمایا کہ کیا آپ کے باس ابراہیم تظلیع کے معززمہمانوں کی فیر پیچی ہے؟ پہ حضرت حضرت ابرائیم تظاہر ک یاس بینچے تو سنام کیا، انہول نے سلام کا جواب وے دیا۔ لیکن چونکہ این حضرات سے ابھی ابھی ٹی ملاقات ہوئی تھی، اس سے قَوْمَ مُنْکَوُوْنَ فَرَمَاءِ مِیْنَ آ بِ مَعْرَات ہے جِ ن پہچان کے لؤے ہیں۔ بھی آ نے بوئے تھوڑی بی ور بوتی تھی کہ معترت ابراہیم ایفیع الندرائے گھر دالوں کے پاس تشریف کے گئا در بھنا ہوافی کے گیز الے کریا ہے تشریف ایک اورمہما ٹول کے یاس رکھ دیالور کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا آگا کٹا کٹاکٹلوئ کیا آپ حضرات کیں تھاتے مزہان سے کہنے پربھی انہوں نے بالتصنيس بزهديا- بيهاجراد يكها تؤمز يدتؤمش مواه يهار سورة الذاريات نتر بيطاؤ جسن مينهم مجيعَة فرمايا كدون كاطرف سنة ول مين فوف محسوس كياا ورسورة الجريش بكرتهان يجي إفا جنكم وجلون فرماديا كديم أب عضوف ده ويورب میں مہم توں نے کہ کا تو جَلِ إِنَّا لَهُ شَرِّکَ بِعَلامِ عَلِيْم كرا پ رؤريج بم آپ كوايد صادب عم از كى بشارت ویتے ہیں۔ ابرا بیم النفیز سے قر ویا کہ میں تو ہوڑ ھا ہو چکا ہوں اب مجھے میں بشارے ویے رہے ہو۔ معترت ابرا بیم النسبی کی بیوی و ڈن آھڑ کی تھیں ان کونوشخبری سنائی کہ تمہارا ایک بیٹا اسی تن ہوگا اوراس کا بھی ایک بیز ہوگا دو کینے آئیس ہے خاک پڑے کیا میں اب جول کی اور عال ہدہے کدیں بوزھی ہو چکی بول اور اتنائی میں بلک مدیرے تو ہر بھی بوڑھے میں بدتو تجیب بات ہے۔ ریاضمون سوره: ووجن مُدُور ہے بہان سورة الذاريات مِن قرم يا ہے فَاقْمَلَتِ الْهُو أَنْعُهُ فِلَى حَسرًةٍ ﴿ كَمَانَ كَ بيوى بِأِنَّ بمولَى بِجَارِتَي بمولَى آ كُن فَصحَّتُ وَجُهِهَا اللهِ سَوَا مِنَاسِيًّا اللهِ يَا يَهم الرازَ قَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيْهُمُ الر كَضِ لَيْس بن الدهيا الوراء أَواجُه جوں میں مورة الذاریات بین غظ عُقِیمُ مِن الجھ کا بھی اضاف ہے۔ اس معلوم ہوا کدمیاں دوی ہوڑ مصلو شے ہی اس سے بيهاس خاتون بي بعى اولا وتبيس مولَى تقى فرضتون في كها كذلك قالَ رَبُّكُ اللَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلَيْمُ تعرف ترب رب نے ابیان فر مایا ہے میٹک وہ جب جابتا ہے بور جو جابتا ہے تسرف فر ماتا ہے اور جو جابتا ہے پیدا فر ماتا ہے فرشتوں کی بشارت ك مغابل تركه بيده والوراس بيكي بينا يعقوب بهي وجود مين آيا جس كالتب اسرائيل تقالورسب بني اسرائيل ان كي اولا وين بين ب حضرت لوط ليدين كي قوم كي بلاكت: حضرت برائيم الفيان في بب يايقن كرايا كديفر شنة بين الله كي طرف يربيع م تین توسول فرمایا کیآ ب حضرات کیاجم کے مرآ کیل جی تشریف اے کا کیا وحث ہے؟ اس پرانہوں نے جواب دیا کہ ہم الوط الطبطائ توم کی حرف بھیج گئے ہیں یہ بحرم اوگ ہیں ہمیں ان کو بلاک کرنا ہے آئی بلاکت کاریطریقہ بوگا کہ ہمان برآ سان ہے پھر برسادیں گے بیپھر منی سے بنائے ہوئے : در ئے (جن کا جرجمہ ( تفقیعر ) کیا گیاہے ) بن پرنشان کلے بوئے ہوں کے بعض مفسر بین نے فرمانا ہے کہ پھروں یا م کھے ہوے تے جس پھر پرجس کا نام کھیا ہوا تھا دواق پرگرتا تھا یہ مُسلوط فقائے کا مصلب ہے(وفیہا توان) فر) فرشتوں نے کہا کہ یہ چھر فینسٹر فینس بعنی حدے ٹر رجائے والول کے لئے تیار کئے گئے ہیں سورۃ اُعنکبوت میں ہے کہ حضرے ابراہیم انظامین ہے فہ شتوں نے كَهَا إِنَّا مُهْلِكُونَ ٱلْهُلِ هَلِيْهِ الْقُرْيَةِ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُوا طَلِمِينَ (بِشَكِيمِ الربسَنَ ولاكر في الشهار ائتی کے رہنے والے ظالم ہیں)جب فرشتوں نے بستی کا : مهلیا تو حضرت ایر ایم انظامات فکرمند ہوئے **فال اِنْ فِینَهَا فُوطاً ( ک**راس البتى مين ولوط الصيرة بخى بين ) فرشتول في جواب بين ما منحق أعلم بلفي فيها (بمين ال لوكول) وخوب يد جوار ابتى من یں) کَننجَینَهٔ وَاهَلَهٔ اللّٰ اهْرَاقَتُه اللهم لوهٔ واوراس کے مروانوں کونجات وے دیں مجموائے اس کی دوی کے ) پیسور وغلموت کا صمون سبتا در يبال مودة الذاديات مير سبح كفرشتول ئے كہا كہ فَانْحُو بَعْنَا حَقُ كَانَ فِيُهَا حِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ سِهِسَى بِسِ جوامَل

ائیہ ان جین ان کوہم نے مجرمین سے علیمہ ہ کردیا ہے ) ہے لوگ ہمارے علم میں جین جو تھوڑ ہے جی ۔ جس گھر کا تذکرہ فر مایا ہے یہ گھر حضرت کو طابقتا کا تھا جس میں ان کے آل واولا و بتھ جو سوس نے ہاں ان کی ہوی مسلمان نہ ہوئی تھی ، معالم التو بل میں اکس ہے ۔ بغضی کمو طاب ہے تھا اور ان کی دو بیٹیاں تینوں افراد نجات ہا ہے اور عذا ہے ہے گئے روح المعالم فی میں حضرت معید بن جیر ہے تھی کھنے سے کہ اہل ایمان میں جمرہ افراد عضا آل اس بات کولیا جائے تو مطلب ہوگا کہ باتی والم المعالم کی میں میں بیٹیج اور حضرت کو طالب ہوگا کہ باتی وی افراد حضرت کو طالب بیٹی ہوگئے تھے۔ فرشتے حضرت کو طالب بیٹیج اور حضرت کو طالب کے کہ اہل ایمان میں ہے کا میں اور تم میں بیٹیج اور حضرت کو طالب کی تھے اور اپنی ہوگ کہ آب ہوں کو المعالم ہوگئے ہ

بعض مفرین نے فرہا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود تھان کو چنے نے بھی پکڑا اور زمین کا تخت بھی المن دیا میا اور جو

لوگ ادھر ادھر باہر نکلے ہوئے تھے وہ ای پھڑوں کی بارش سے بانک ہوگئے۔ آخر ہیں فرہایا و تو تکنا فیلھآ ایکہ لللہ یُن یک خطور کے اور میں ایک خور درناک عذاب نے ڈرتے یک ادھر ادھر باہر نکلے آب الکالینیم (اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لئے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب نے ڈرتے ہیں) واقعہ کا تذکرہ عبرت ولانے کے لئے ہے ) کیکن ٹوگوں نے ان کی ہلاک شدہ بستیوں کو سیر وسیاحت کی جگہ بنار کھا ہے۔ ان بستیوں کی جگہ تر میت کھڑا ہے ، لوگ تفریخ کے طور پر سفر کرتے ہیں جرت عاصل نہیں کرتے ۔ سادے انسانوں پر لازم ہے کہ سابقہ بستیوں کی جگہ تر میت کھڑا ہے ، لوگ تفریخ کے طور پر سفر کرتے ہیں جرت و مالی بلاکت کا واقعہ سورہ انجام (۱۰ م) اور سورہ الفریخ دورہ کی اور سورہ الفریغ دی جرب کی دورہ دورہ کی اور سورہ الفریغ دی جرب کی دورہ دورہ کی دورہ دورہ کی اور سورہ الفریغ دی جرب کی دورہ ہورہ کی دورہ دورہ کی دورہ دورہ کی میں کہی نہ کورہ ہے۔

#### فرعون اورقوم عادوثمودي برباوي كاتذكره

قضصین : حضرت لوط الطفظ الآی توم کی بلا کمت اور پر باوی کا تذکره فریانے کے بعد فرعون اور عا واور شود کی سرسی اور بلا کت کا تذکره فریایا ہے۔ ارشاو فریایا کہ موکی الظبیع کے قصہ بیس بھی عبرت ہے ہم نے انہیں کھی ہوئی ولیل دے کر بھیجا بعنی انہیں ستعدو معجزات دیے آئیں دیے کہ ہرصاحب عقل فیصلہ کرسکتا تھا کہ فیض واقعی اپنے دعوائے نبوت بیس بھی ہے اور اس کا حق کی وعوت دیتا اور خالق اور خالق اور خالق اور انہیں اور خالق اور انہیں ہو وگر اور و یوانہ بنا دیا۔ اس نے جو بدیر کت کی بیاس بنیا و پڑھی کہ اس کے ساتھ اس کی جماعت انکے لوگ اور و در باری سر دار می خرور اور کھرا ہے لی وہائی کے ہما تھ اس کے ساتھ اس کی جماعت انکے لوگ اور و در باری سر دار می خور و اور کھرا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی جماعت انکے لوگ اور و در باری سر دار می خور و اور کھرا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی جماعت انکی وجہ سے اس پر ملامت آگئی اسے نفس کی طرف ہے جس میں گوئی میں میں ہو اور وہ جس می خور میں گوئی ہو ہوں کی طرف سے بھی۔

قال صاحب الروح ناقلاً عن الراغب: يحتص الوم بالفنات من المحشب والتين والومة بالكسر تبختص بالمعظم البالمي. (صاحب روح المعالى المم راغبٌ عَيْسُ كرك لَكِينَة مِن كمالرمَوْقُ بِحوقُ بمولَى لَكُرْبُول اورُكُماس كے لئے فاص ہے )اوزالرمہ بوسیدہ ٹم ایوں کے لئے قاص ہے ؟

معلوم ہوتا ہے کہان کے افرادتو تھے ورول کے تول کی طرح کر گئے تصاور باتی چیزیں (جانوروغیرہ) ریزہ ریزہ ہوگئی تھیں اور یہ بھی ممکن ہے کہان کے جنے بھی بعد میں ریزہ ریزہ ہو گئے ہوئی بیہوا کہ پچھم کی طرف ہے آئے والی تھی رسول اللہ علی فی مُصِدُ تُ بالصَّبَا وَ اُهْلِکُٹُ عَادٌ بِالدَّبُورِ ( مَنْکواۃ المسابع صفحہ ۱۳۳عن ابنجاری )

بادِ صباکے ذریعہ میری مدد کی گئی (جو عبر آ کے موقع پر اللہ تعالی نے بھیج دی تھی )اور و بور کے ذریعہ قوم عاد ہلاک کی گئی، صاوہ بہوا جو شرق کی طرف سے چل کر آئے اور دبور وہ بواجوم خرب کی طرف سے چل کر آئے۔

اس کے بعد شمود کی ہر بادی کا ذکر فر مایان کی طرف معترت صالح النظامی معوث ہوئے منتھ انہوں نے انہیں تو حید کی دعوت دی سمجھا یا بھیا پالیکن ریلوگ اپنی ضد ہراڑے رہے انکا تذکرہ بھی ان سورتوں میں گر رچکا ہے جن کا حوالہ او پر دیا گیا۔ بطور بھڑ ہاللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہاڑے اوفی برآ مے فرمائی تھی اوران لوگوں کو بتادیا کہ بیاونٹی ایک دن تمہارے کنویں کا پانی بینے گی اورایک ون تهار ب مونتی بیش کے بید بات ان لوگول کو تا گوار ہوئی اور اوقی کوئل کرنے کا مشورہ کیا حضرت صالح الفیجی نے فر مایا . وَلا سَعَسُوْهَا بِسُوْيَهِ فَیَا شُونَهُ عَدَابَ اَلِیُمْ (اور تم اے برائی کے ساتھ تیجونا ورز تمہیں ورونا کی مذاب پکڑ لے گا) وہ لوگ شمانے بالاً فراس اوٹی گوئل کری ویا اس پر حضرت صالح الفیجی نے فر مایا : کَمَنْعُوْا فِی دَارِکُمُ فَلْفَهُ اَیّامَ ( تم ایسے کمروں میں تمن وان تک نفع الفالو) لینی زندہ رہ لواور کھائی لو، اس کے بعد تمہاری بربادی اور ہلاکت ہے۔ ذلیک وَعَدُ عَیْرُ مُحَدُوْ بِ ( یہ وعدہ ہے جو جمونا توں ہے بالکل جا ہے ) چنا نچدان پر عذاب آیا اور انہیں بلاک کر کے دکھ ویا اس عذاب کو بہاں الشاعظ فرمایا اور سورہ م بجدہ میں صاحفة الْعَدَابِ الْهُونِ مَا ہے۔

بعض منسرین نے فر مایا بے کہ صاعفہ برعداب کے لئے استعال کیا جاتا ہے اوراس کا اصل لغوی منی وہ عذاب ہے جو تکل کے کرنے یا بادلوں کے کر بینے سے ہوسورہ ہوداور سورہ آمریش ان کے عذاب کو صَیْبَحَة سے تبییر فرمایا ہے وہ جن کے معنی ہیں ہے۔ بہرحال ان لوکوں پر تین ون بعد عذاب آیا اور بہلوگ و کھتے ہی رہ گئے ای کوفر مایا فَاحَدْ ذَہُمْ الصّاعِقَة وَهُمْ يَنظُو وُنَى سورہ ہود میں فرمایا فَاصَبْحُواْ فِی ذَیَادِ هِمْ جَلِمِینَ کُانْ لَمْ یَفْتُواْ فِیْقِا کہ وہ گھٹوں کے بل اسے کھروں ہیں ایسے کرے کہ کویا کہ دہ ان محروں میں رہے بن تبین سے مدرس سے مان کا عذاب آیا تو عذاب کود فع نہیں کرسے، کی سے مدرس لے سکے ، اللہ تعالیٰ سے انتقام نہیں لے سکے وَ مَا کَانُواْ مُنْتَصِونِینَ مِی اِن کُورِیان فرمایا ہے۔

حصرت نوح النظیمان کی قوم کی بلاکت اس کے بعد صرت نوح النظیمان کی قوم کی بربادی کا تذکرہ فربایا یعن ان لوگوں ہے پہلے قوم نوح بھی عذاب میں گرفیار ہو چک ہے بیاوگ بھی فاسق یعن نافر مان تھے۔قال فی معالم التو یل:

"وقوم نوح" قوا ابو عمووو حمزة والمكسائي"وقوم"بجوالميم اى وفى قوم نوح وقواالانتوون بنصبها بالصحل على الممعنى وهو ان قوله افاخذناه و جنوده فنبذناهم فى اليم" معناه اغوقناهم كانه. واغرقنا قوم نوح "من قبل" اى من قبل هؤلا وهم عاد و ثمود و قوم فوعون المدروقوم أوح اليمرؤ كمائي اورمزه فرقوم ميم كزير كماته بإما كان من قبل هؤلا وهم عاد و ثمود و قوم فوعون المدروقوم أوح أيمرؤ كماتي بإماني المرتزات في مقى برحول كرفتيم كى زير كماته بإماني والمرام كرالله تعالى كالمرتزات في المرتزات في المرتزات في المرتزات ال

# آسان وزمین کی تخلیق کا ذکر،اورالله کی طرف دور نے کا تھم

تفسمين: ان آیات ش آسان وزین اورودس علوقات کی خلیل کانذ کروفر بایا جرالدتعالی کی طرف رجوع بون اورموصد نظاور توحید پرقائم رہے کا تھم فر بایا، او گا: آسان کی خلیل کاذکر فر بایا والسّمة آغ بَنینها باید (اورہم نے آسان کوقوت کساتھ پیدا فر بایا) یعنی ماری قوت اور قدرت بہت زیادہ ہا ہے ادادہ کے مطابق جو جائیں کر کے جی اسے بڑے آسان کا پیدا فر بانا مارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یہ وہی بات ہے جو سورة آتی کی آیت و مَا عَسَنَا مِنْ لَعُون بِرِین مَدُور ہے۔ حضرت حسن ہے لَمُونُ سِعُونُ فَی کا ترجمہ مِنْ قول ہے کہ ہم رزق جی وسعت دینے دالے ہیں۔

قلفیاً آپرین کا نذکر وفر بایا کرزین کوہم نے بچھادیا سوہم بہترین بچھانے والے ہیں۔ زمین کے بچھوسے پر انسان کینتے ہیں سوتے ہیں ای کوسور ڈالغاشیہ میں فرمایا وَ اِلَّى الْآ دُ ضِ تَحَیَّفُ شَبِطِحَتْ (اور کیاز مین کوئیس دیکھتے کیے۔ بچھادی گئ)۔ قالثاً بیفر مایا کرہم نے ہرتم ہے دود و چزیں بنائی ہیں حضرت مجاج نے فر مایا کساس سے متقابلات مراویس بینی رات دن آئیس میں میں میں میں میں میں میں کہ اور میں کائی ہیں حضرت مجاج نے فر مایا کساس سے متقابلات مراویس بینی رات دن

اور شقاوت سعادت اور بدایت اور شلال اور آسمان و زین اور سیابی وسفیدی اور محت اور مرض وغیر ذلک لینگشکیم مَلَّه مُکُروُ مَنَ ( تا که تم نعیجت حاصل کرد ) یعنی جاری ان نعمتوں کود کیوکررب ذوالجلال قادر مطلق کی طرف متوجه مواوراس کی عمادت میں لگو۔

و اجعاً فرمایا فَفِرُوْ اللّٰی اللهِ (موتم اللّٰری طرف دوزو) اس کی عمادت بھی کرداورنا فرمانی ہے بھی بازر ہو۔ خصاصصاً فرمایا آئی لَکُمْ مِنْهُ فَلِیْرٌ مُبِیْنٌ (کراے دسول آپ ان سے فرمادی کہ بیس کمانا ڈرائے والا ہوں ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام برمامور ہول۔

سادسة فراياو لا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَو (ادرالله كيماته كولي دومرامعودمت قراردو)-

سعيما إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مَّبِينٌ كَهِرومراديار

آ تریس دعظا در نصیحت کا تھم قر مایا اور ارشادفر مایا وَقَرَّو فَاِنَّ اللّهِ شَحْرِی مَنْفَعُ الْمُوَّمِنِینَ (اور آپ تصیحت کرتے رہیں کیے کرکے دہیں کے کے اللہ تعالی نے ایمان مقدر قر مایا ہے آپ کا تصیحت کرنا ان کے لئے اللہ تعالی نے ایمان مقدر قر مایا ہے آپ کا تصیحت کرنا ان کے لئے نفع مند ہوگا اور جولوگ ایمان لا چکے ہیں ان کومز یہ بصیرت حاصل ہوگی اور بغین میں آؤت حاصل ہوگی ۔ (ذکر معادب الدور)

## وَمَلْخَلَقَتُ الْمِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيعَبْدُونِ مَا آرُينُ مِنْهُمْ مِنْ رِذْقٍ وَمَا آرُيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ \*

ادری نے جن اورانس کھرنے اس لئے بدا کیا کے میری میادے کریں، عن ان ے وکی روز تعیس جا بتا اور بیس جا بتا کر محص کھا کیں، باشرات و ہے جو خب

إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوْكِ الْمَيْدِينُ ﴿ وَإِنَّ إِلَّانِ بِنَ طَلَمُوْ اذَنُو بَّا هِمْ لَ

رزق وین والا بقوت والای ایم ایت عی توسد والای و ویشک ان لوگول کیلے جنہوں نظام کیا ان کے لئے عذاب کابرا حصر ہے جیدا کران کے ہم مشر بول کا تھ

فَلايَسْتَعِهُ لُوْنِ \* فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كُفُّرُ وَامِنْ يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿

سوود مجھ سے جدی تدکریں، سو کافرون کے لئے بری خرائی ہے ان کے اس وان سے جس کا ان سے وَعدو کیاجار ہے

## الله تعالی نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ بڑارز ق دینے والا ہے سی سے رزق کا طالب نہیں

قنف مدید :
ید یا ی آیات بین کهل آیت بین کهار آیت بین کهار بین از استاد فرمادیا که بم نے جنات کوادرا نسانوں کوسرف اس کئے پیدا کیا ہے کہ وہ بری عیادت کریں اللہ تعالی کی کلوق بیں جنہیں عقل اور فیم سے تو از اسے ان بین فرشتے بھی بیں اور جنات وانسان بھی بین انسان اور جنات کا افتیار اور افتر اربھی بہت زیاوہ ہے۔ ان دونوں تو موں کے لئے فر مایا کہ بھم نے انہیں صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، میکن ان میں عبادت کرنے والے کم بین شراور شرارت اور سرکشی والے زیادہ بین حالا نکہ انہی کا سب عبادت کے لئے پیدا کہ بیدا کہ بین موجوز فرمادیا کہ مصرف میری عبادت کے لئے بیدا کے گئے ہواور سے زیادہ فرمانی کی سرنا بھی بتادی سورہ ہود بین فرمایا کا مکنٹ جکھنے میں افرانی کی سرنا بھی بتادی سورہ ہود بین فرمایا کا مکنٹ جکھنے میں اور اسے کودوز ن میں جانے والا نہ بتا ہیں۔ جنات برلازم ہے کہ خالق جل مجدد کی عبادت اختیار کریں۔ نبی اور کفرے بھی اور اسے کودوز ن میں جانے والا نہ بتا ہیں۔

دومری آیت میں فرمایا کہ ش ان ہے کوئی رزق نہیں جاہتا اور نہ بیجاہتا ہوں کہ مجھے کھلا کیں اس ش شان ہے نیازی کا اظہار فرمایا کہ جس طرح دنیا والے اپنے غلاموں سے کسب اور کمائی جاہتے ہیں اور ان کی بیر خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کما کرویں تا کہ ہمارارزق کا کام چلے بیصرف ہیل دنیا کی اپنی خواہشیں اور تقاضے ہیں جس نے جوجن اور انس کوعبادت کا تھم دیا ہے اس میں میراکوئی فائد ونہیں ش ان سے دزق کا امید وارتیس ہول۔

پھر قربایا اِنَّ اللَّهُ هُوَ اللَّرِّدُاقِی خُو الْقُوَّةِ الْمَبْیُنُ (بلاشیالله بهت زیاده رزق دینے والا ہے وہ توت والا ہے اور نہایت بی قوت دالا ہے ) وہی سب کورزق دیتا ہے اور خوب زیادہ رزق دیتا ہے وہ توت والا ہے اور اس سے بڑھ کرکوئی توت والاتیس پھر مجلاوہ بندول سے رزق کا کیا امید دار ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد طالمون کے عذاب کا تذکرہ فرمایا اوراد شاوفر مایا کہ طالموں کے لئے عذاب کا بڑا حصد ہے جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کا حصد تھ لہٰذاعذاب آنے کی جلدی نہ کیا کمیں گفر کے باعث ان پرعذاب آنا ہی آنا ہے۔ وہر گلتے کی ویدسے عذاب سے چھٹکارہ نہ دوجائے گا۔

الفظ وَنُوبِ بَعر بِهِ مِنَ وَول كَ لِيُ استَعالَ كِياجِاتا بِلورِ استَعاره بِهال نفيب كَمَعَى مِن آياب - آخر مِن فرمالا: فَوَيُلٌ لَلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (سوكافرول كَ لِيَّ بزي فرانِ بِاس دن كَآتَ عب ان سے دعدہ کیاجارہاہے) بعض مشرین نے قرمایا ہے کاس سے بدر کاون مراد ہے اور بعض حضرات نے قرمایا ہے کہ قیامت کاون مراد ہے۔ واللہ تعالی اعلم مالصواب والیہ المصرجع والمعاب۔

وقد أنتهى تفسير سورة الذاريات بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى يوم يدخله فيه المؤمنون الجنان و يجارون من عذاب النيران.

## بالوكورية فالمنافقة المنافقة ا

مورة الفّورمكة عظمه شن نازل مولى أن بين انجاس آيات اور دوركوع مين

#### يسواللوالركس الرجيو

شروع القدكي م ع جوبزامبريان نبايت رحم والا ب

وَالْطُولِيُّ وَكِيْتِبِ مِسْطُولِيُّ فِي رَقِّ مِنْنَفُولِ فَوَالْبِيْتِ الْمَعْمُودِةِ وَالْسَفُونِ الْمَرُفُورِ وَالْبَعْرِ تم ب عد ي الدين معد ي ويخ موع عند عن يم مول ب وربيت ممدي، الدعف مرفزي ي. الدع مودي،

الْمُسْتِجُوْرِ فَانَ عَنَ ابَرَيِكَ لَوَاقِعَ مَا لَكَ مِنْ دَافِعٍ فَيَوْمُ تَكُوْرُ النِّكَاءُمُورًا فَوَيَّدُ يُرُ الْجِبَالُ سَيْرًا أَ

یا شہر آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوئے والا ہے، ہے کوئی وفع کرنے والانہیں، جس دن آسان تحرفخرانے کے کا اور بھان میں بن ہی گے۔

فَوَيُكُ يَوْمَهِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ۗ الدِّيْنَ هُنِهِ فِي خَوْضِ يَلْعَبُّوْنَ ۚ يَوْمَ بُدَعُونَ إِلَى نَارِجَهَ نَمَر

ساس ون برى فراف ب بينون وافل ك عند جرورى على عند بين من ون أين ووزخ كي آك ك فرف وعد ويه المنظامة المنظامة والمنظامة والمنظامة

چ کی گے، یہ ووزن ہے جم کا تم مجلات ہے، کیا یہ جود ہے یہ تم نحی ویکھے، اس میں رواش مجاور سر کو

ٳٷڒڗڝؙؠۣۯٷٳڛٛۊٳؠ۠ۼڮڮؙڎۣٳؾ۫ڮٵۼؙۼڒۏڹڝٵڴؙؽڰ۫ۿڗڠۿڵۏڹ

ولدكرود الرعيم الرياق على على المجلس الى الحارك يواوى والحاكى جرام كارك عن

#### قیامت کے دن منکرین کی بدحالی ،انہیں دھکےو بے کر دوز خ میں داخل کر دیا جائے گا

قطعه بين: ان آيات بين الله تعالى في الفي تقول من سي بعض الى جيزول كالتم كفائي سيجن كى بزى الهيت باس كا بعد فرمايا بيك يوثر ما يا بين كروت الهيت بان كانك بعد فرمايا بيك يوثك آب كروت الالهاء والعام التي من كان كانك

اس کے بعد بیت معمور کی شم کھائی شب معراج میں اے رسول اللہ عظیقے نے عالم بالا میں ویکھا تھا آپ نے فر مایا کہ میں نے جرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ بیت معمور ہے اس میں روز اندستر ہزار فرشتے واقل ہوستے ہیں جب اس سے نکل کروایس جاتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ بھی تبیں آئی (سی سلم نواہون)

معالم النز بل بین اکھا ہے کہ آسان میں بیت المعود کی جرمت وہ ہے جوز بین میں کعب معظمہ کی حرمت ہے، اس میں روز اندسر جرار فرشتے داخل ہوتے ہیں واس کا طواف کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں چرکھی ان کے دوبارہ داخل ہونے کی فویت نہیں آتی۔ اس کے بعد فرمایا آگ شقف المُمَرُ فُوْع بعنی بلند چیت کی تم کھائی۔ روح المعانی میں معزت علی ﷺ ہے تقل کیا ہے کہ اس سے عرش الجی مراد سے جو جنت کی مجیت ہے۔

اس کے بعد آلْبَنْحوِ الْمَصَّسِجُوُوِ کَیْسَمُ کھائی جس کا ترجہ ہے 'وہ سندر جود بھایا عمیا' ریعنی خوب اچھی طرح تنورکی طرح جلایا گیا۔ معترت ابن عماس وہ ہے یہ تغییر منقول ہے سورۃ الکو پر جس قیاست کے دن 'کے احوال بیس وَ إِذَا الْبِحَالُ سُنجِعَوَ مُنْ جوفر مایا ہے اس کی تغییر میں مفسرین نے مشجورٹ بمعنی اُؤ قِذْتُ لکھاہے کہ جب سندروں کوجلایا جائے گا اور البحر المسجور کا ایک ترجمہ البحر المملوء بینی بجرا ہوا سندر بھی کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن محروظ سے روایت ہے کدرسول اللہ عظافہ نے ارشاد فر مایا کہ سمندرکا سفرصرف وہ آوی کرے جوج یا عمرہ کے لئے جہاد فی سمندر ہے۔ رواندہوکو کلہ سمندر کے بیچ آگ ہے اور آگ کے بیچ سمندر ہے۔ (روادہوں اور کا سمندر کے بیچ آگ ہے اور آگ کے بیچ سمندر ہے۔ (روادہوں اور کا سمندر کے بیچ آگ ہے اول کو وطور کی شم کھائی جو وادی مقدس ہے جمر کسا مستور کی شم کھائی جو فرشتوں کے اللہ تعالی مارج بین اس کے بعد بیت المعور کی شم کھائی جو فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے اور اللہ تعالی کی تیج اور اللہ تعالی کی تیج اور اللہ تعالی میں مشغول ہونے کا مقام ہے جمر اکستان اگر توج کی شم کھائی جو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے وہاں اور اللہ تعالی میں اور جنت بھی و بیں ہے جمر اکستان جو کی شم کھائی جو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے وہاں ہے آیات نازل ہوتی ہیں اور جنت بھی و ہیں ہے جمر اکستان جو کی قسم کھائی جو فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔

ان قسموں کے بعد فرمایا اِنْ عَدُابَ رَبِیکَ لَوَ اَفِعَ (بِ شَکَ آپ کے رب کا عَذَاب واقع ہونے والا ہے)
مالکہ مِن دَافِع (اسے کوئی دفع کرنے والانہیں) یہ جواب جسم ہور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان چیز وں کو پیدا فرمایا ہے جو
عظیم الشان ہیں اور کا کنات میں بوئی چیزیں ہیں اس کی قدرت سے یہ باہر جیں ہے کہ صالحین کوثو اب اور مشکرین کوعذاب دینے کے
لئے تیامت قائم کرے، جب تیامت قائم ہوگی تو اے کوئی مجمی دفع کرنے والانہیں ہوگا۔ جعزت جبیر بن مطعم معظیمات کے بیان کیا کہ

من مدیند منورہ حاضر ہوا تا کدرمول الله علی ہے بدر کے قید ہوں کے بارے بی گفتگو کروں (اس وقت سے سلمان تہیں ہوئے سے کی میں آپ کے قریب ہو تھا تو آپ مغرب کی تماز پڑھارے سے اور سجد کے باہر آپ کی آ واز آرائ تھی میں نے و المطور سے لے کر مالکہ مِن دُافِع تک آپ کی قراءت کی آوابیا معلوم ہوا کہ جسے میراول پیٹا جارہ ہیں عداب نازل ہوئے کو رے مسلمان ہو گیا۔ میں ایسا خوفر وہ ہوا کہ یوں بھے لگا کہ گویا بہاں سے اٹھنے سے پہلے می اعداب میں جنال ہوجاؤں گا۔ (سام المر بی سے سے اس کے بعد قیامت کے بعض احوال بیان قر مرائے بوق کھوڑ المستقد کے موراً السسمة الله موجاؤں کا اس ان تحرفرانے کے گا)

وَتَسِيرُ الْحِبَالُ سَيُواً (ادر پہاڑ جل پڑی کے) یعی اپنی جگہ چھوڈ کرروانہ ہوجا کیں گے اس کوسورہ تھویر بی ہوں قرمایاً وَإِذَا الْحِبَالُ سُیوَتُ اورسورہ مُل س فرمایا وَتَوَی الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِی تَمُو مَوَ السّحابِ (اوراتِ بہاڑوں کود کھیکر خیال کردیاہے کہ وہ بی جگہ جے ہوئے ہیں اور حال یہ ہوگا کہ وہ باولوں کی طرح گزریں سے )۔

اورسورة الواقد يمن فرمايا: إِفَارُجْتِ الْارُصُ وَجَّا وَبُسَتِ الْجِبَالُ بُسَّا فَكَانَتَ هَبَاءَ مُنْبَطًا (اورجس ون زين كوخت زلزلذا تَعْكاور يهاور يهاور يره ريزه كرديج ماكس تعدسوه يراكنده عبار بوماكس تع ) ـ

اس کے بعد بھٹا نے والوں کی برحالی بیان فر اکی فَوَ مُلْ یُوْ مَنِیدُ لِلْمُسْکَدِّ بِیْنَ (سواس دن بڑی قرائی ہے لین بربادی ہے اور عذاب میں گرفتاری ہے ان لوگوں کے لئے جوش کو جٹلاتے ہیں ) اَلْدِیْنَ هُمْ فِی حَوْض یُلْعَبُونَ (جو بیبودہ باتوں میں جھے ہوئے ہیں اور اس شغل کو انہوں نے کھیل کے طور پر اختیار کررکھا ہے ) صاحب معالم التّز بل لکھے ہیں ۔ یہ حوضون فی المباطل یلعبون غافلین لاھین لین پرلوگ باطل چیزوں میں گھتے ہیں جن کے خلاف بولئے ہیں اور مشور ہے کرتے ہیں، المباطل یلعبون غافلین لاھین لین پرلوگ باطل چیزوں میں گھتے ہیں جن کے خلاف بولئے ہیں اور مشور ہے کرتے ہیں، عافل ہیں این کا بیمال ہوارہ والے میں گھتے ہوئی آلی فار جھانے میں گھتے اور قیامت کے دن ان کا بیمال ہوگا کہ جب دور رخ کے قریب لے جائے جائیں گھوٹر شے انہیں و حکودے و سے کراس میں واخل کرویں گے ان کے ہاتھ گرونوں سے بند ھے ہوئے ہول گے اور موثر تو ٹرمروں کو قدموں سے طاویا ہوگا۔

سورة الرحن ميں ہے يُعَوَف المُعَجُومُونَ بِسِيمَهُمُ فَيُؤَخَذُ بِالنَّوَ اصِى وَ الْاقْدَامِ (جمَمُ اوگ اين طيد س پيچائے جائيں گے سوسر کے بال اور باوں پکڑ لئے جائيں گے )۔

ان ہے کہا جائے گاھلیٰہ النّارُ الّٰہِی سُکُنتُم بِهَا تَکُلِبُوُنَ. (یدوه آگ ہے جے تم ونیا بس جُٹلاتے رہے) جب تمہارے سامنے اللہ کے رسول عَلِیْنَا مِن کی دعوت بیش کرتے تھے اور تیامت قائم ہونے کی خبردیتے تھے اور جُڑات بیش کرتے تو تم کہتے تھے کہ انہوں نے ہم پر جادہ کردیا ہے۔ اَفْسِسِ حُوْ ھَلْدَاۤ آَمُ اَنْتُمُ لَا تُبْصِرُ وُنَ اب بیددوزج تمہارے سامنے ہے کیا یہ جاددے؟ اب بھی دکھے رہے ہو یانہیں؟

قال صاحب الروح اى ام انتم عمى عن المخبر به كما كنتم فى الدنيا عميا عن المخبر (صاحب روح المعالى فرماتے بين: يعني تم مخرر سے بھی اندھے ہوجسا كرتم دنيا بين اس كي خرسے اندھے تھے)

ان سے مزید کہاجائے گا اِصْلُوهَا فَاصْبِرُوْآ اَوْلَا تَصْبِرُواْ ازتم اس دوزخ میں داخل ہوجا دیر چاہے مبر کرویات کرو) سُوّاَءً عَلَیْکُمُ تَبارے کے دونوں چزیں برابریں ) تہ جرے عذاب دفع ہوگا اور نہ ہمبری ہے، دنیا میں جومعیبت پرمبر کرنے ہے بھی بھی تکلیف دور ہوکرا رام ل جاتا تھا یہاں وہ بات تہیں ہے۔

إنَّمَا تُجْزَونَ مَا كُنتُمُ مَعْمَلُونَ (ممين أَنَى اعَالَ كالدوياجاعة كاجوتم وناش كياكرة عظم تم كاكوني ظلم ندموكا

زندتوں میں ہوتتے ، جو کچھان کے دیائے آئیں در ہمگا خرقی کے ساتھ اس میں مشخول بوندا کے اوران کا سے آئیں <u>ھوق سے بہدی</u> کر سے بورٹوک ایکن اے زوان کی زریت نے ایکن کے ساتھ ان کا تاباع کیا ہم میں کی ذریت کون کے ساتھ کا دی مسلمان سے کورٹوگی کم تَنَى ۚ يُكُلُّ امْرِ كَىٰ إِبَالْكَبَ رَهِيٓنٌ ۗ وَ ٱمْلَا دُنْهُ مِنْ إِهَا لِهَۃٍ وَلَكَيْهِ قِيمٌ أَيَثُنَّهُ وَنَ ۖ يَتَنَالَغُونَ فِيهُا كَا ہیں کریں ہے بہخض اپنے اولی کی دید ہے بھی ہوگا اور بم ان کوسے سے اور کہشتہ بڑھا کردیتے دہیں ہے جس کی آئیس خواہش بھوگا، وواس ش جام کی جیوز جھی کرتے ہے نداس پیم کوئی تعوبات ہوگا اور نہ کوئی ممناوکی ہاے واورا پیے ٹر کے ان کے ہاں کے جانے رہیں سے کویا کروہ چھے ہوئے موٹی ہیں اور بیانوگ آپٹس شرا ایک ہ دسرے سے سوال کریں تھے وہ وکھیں تھے کہ ہے شک ہم میلیا سینے الل وحمال تھی رہے ہوئے ڈرا کرتے تھے مواتلڈ نے ہم پراحسان آرا یا اور جس ووزخ سے بھالیا ٳؾؘٵڬؾؘٲڡؚڹؙڰ<u>ؘ</u>۫ڹٛڶؙؽۮۼۏۄؙٳؽٷۿۅٵڵؠڗؙٳڶڗڿؽۿؖ بلاثبة بم بملياس مدعا كي الكاكرة شيء بيشك وويزاتس معمريان ب

#### متقی بندوں کی نعمتوں کا تذکرہ ،حور عین سے نکاح آپس میں سوال وجواب

قضصینی:

- تکذیب کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ فرمانے کے بعد متقیوں کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اول تو یہ قرمایا کہ تقویٰ والے بند کے باغوں اور نعمتوں بیں بوں کے ان بیں ان کار بنا فرصت اور لذت کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جونعتیں آئیس ووز خوا بورگی ان بیں مشغول زمیں گے اور مخلوظ ہوتے رہیں گے ، ان پر جونعتوں کا انعام ہوگا وائی ہوگا اور بمیشد کے لئے آئیس دوز خے سے محفوظ کردیا جائے گا ، ان سے کہ دیا جائے گا کہ تم دنیا میں ہوئیگ کس کرتے ہے ان کے بدیلے توب کھا تا ہوں ہے تا انہیں ہوئی تا ہمی بیش سے کوئی تکیف نہ ہوگی اور کھانے بینے سے دنیا میں جو شکا بیتی پیش سے کوئی بات بھی بیش میں آئے گی کھا تا بھی مبارک ، چیا بھی مبارک ، جرام رہے سے خیر بھی تیر ہوگی۔

متقی مصرات کی نعتیں ہتاتے ہوئے مزید قربایا کہ بیلوگ ایسے بختوں پر تکمیدلگائے بیٹے ہوں گے جو برابر قطار میں بچھے ہوئے ہوں گے ،سورۃ الدخان بیں اور سورۃ الواقعہ بین فربایا ہے ،معلوم ہوا کہ بیٹنت قطار ہے بھی لیگے ہوئے ہوں گے اور آ سنے سامنے بھی ہوں گے ۔اس کے بعد زوجیت کی نعت کا تذکرہ فربایا ،الغدتوائی شاند نے آ دم الطفظ بھو بیدا فربایا بھران کے جوڑے کے لئے مصرت حواء کو پیدافر مایا بھران دونوں نے سل چگ آورد نیا ہیں زن وشو ہر کا نظام چلتا رہا چونکہ فطری طور پر افسانوں ہیں اس یات کی اشتہا مرہتی ہے کہ انس والفت کے لئے بیویاں بھی ہما تھے ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بھی اہل جنت کے جوڑے بناد ہے جا کیں گے وزیادا کی عورتیں بھی ان کی دوجیت میں وبیدی جائے گی ، لفظ حور ، خوراء کی جمع ہے جس کا ترجمہ کورے دیگر وہا ہے گی ، لفظ حور ، خوراء کی جمع ہے جس کا ترجمہ کورے دیگر وہا کی عورت کیا گیا ہے اور تکی کیا تھی انسان کی جمع ہے جس کا ترجمہ کورے دیگر کا ترجمہ کورے دیکھی ہے دی کی جمع ہے جس کی انسان کی ترجمہ کورے دیکھی ہے جس کا ترجمہ کورے دیکھی ہے دی ہے جس کی انسان کی جمع ہے جس کی انسان کی جمع ہے جس کی تعدید کی تعدید کی جس کی تعدید کے

روح المعانی میں بحوالہ متندرک حاتم اور سنن بیمتی حضرت ابن عباس رضی الشائنجائے نقل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی موش بندہ کی فرریت کواسی کے درجہ میں بلندفر ماد ہے گااگر چہ اس سے عمل میں تم ہوں تا کہ ایل ایمان کی آ تکھیں تھنڈی ہوں اس کے بعد آ بت بالا تلاوست قرمائی ۔

اس کے بعد بھوالہ طبرانی حدیث نقل کی ہے کدرسول اللہ علیہ کے ارشاد فریایا جب کوئی تخص جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ ایپنے ماں باپ بیوی اور اولا دکے بارے میں سوال کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جواب میں کہا جائے گا کہ وہ مگل کے اعتبار سے تیرے درجہ کوئیس بہنچے اس پروہ دعا کرے گا تو اللہ پاک کی طرف ہے تھم ہوگا کہ انہیں بھی اس کا ورجہ دے ویا جائے۔

اس كے بعد الل ايمان كاكيك اور انعام كاتذكر وفر مايا ، ارشاد ب:

جام کی چھینا جھٹی : اس کے بعداہل جنت کے جام پینے کا تذکرہ قرنایا ارشاد فرمایا نیکٹناؤ عُون فیٹھا سکاسا لا اَغُوفیتھا وَ لا تَاقِیْمَ ( کربیاوک جنت میں دل کی سے طور پر آئیں میں جام شراب کی چھینا جھٹی کریں مے وہاں کسی چیز کی ک مذہو گی یہ چھینا جھٹی بطور دل کی سے ہوگی ۔ کانس: مجرے ہوئے جام کو کہا جاتا ہے یہ جام خوب مجرے ہوئے ہوں مے جنہیں سورہ نیاہ میں و سُکَاسًا دِهَافَا ہے تعبیر قربایا ہے اور ہر مخص کے لئے وقت کی خواہش کے مطابق بھرے ہوئے ہوں گے اس کو سورہ وھر میں فَدُرُ وُهَا تَفَدِينُو ٓ مِن بِيان فربایا ہے۔ ان جاموں میں تسنیم زُجُل کا نور کی آمیزش ہوگ ۔ اس شراب کو پینے کی وجہ سے نشرنیس آسے گاای کو آلا لَغُق فِینُهَا میں بیان فربایا۔ دنیا میں شراب فی کرنشہ آجا تا ہے اور اول فول بکتے ہیں اور بیہودہ یا تیس کرتے ہیں وہاں کی شراب میں یہ بہت نہ ہوگ ۔ بہ شراب چونکہ یطورانوں ملے گی اور اس میں نشر بھی نہ ہوگا (جود نیا شراس سے حرام ہونے کا سب ہے ) اس لئے اس کے بینے میں کوئی گر وہمی نہ ہوگا ہے والا تعافیہ تم فرما کر بیان فرما دیا۔

جن سے سوال ہوگا ان کا جواب ہوں تقل فر ما یا فالُو آ اِنّا کُتنا فَہُلُ فِی اَهْلِمَنا مُشَفِقِیْنَ وہ جواب ویں گے ہے شک ہم اس سے پہلے جواب تھریا راور دیل ویل میں رہتے تھے وہ ہزار جنااور بسناؤر تے ڈرتے فارتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مائی شہونیا ہوں کا مراضلی کا سب ہے آخرت کی چیش اور محاسبہ ومواخذ وکی فرتھی اس مجمون کوسورة الحق قد میں یوں بیان فر ما یا آئی طَلَاقی حسنا بِینَهُ ﴿ بِحَدِيقِينَ تَعَالَمُ مِيرَا صَابَ مِيرِ سِما سَنَةَ آئے گا) آخرت کا بقین اور وہاں کے لئے فکر مند ہونا ہی تو مومن کی اصل یونی ہے جسے یدوات کی وہ دہاں یارہ وجائے گا۔

فَحَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقِنْاً عَذَابِ السَّمُومِ (سوائقہ نے ہم پراحسن فرہایااور دوزخ کے عذاب کے بچالیا) مومن آوی جٹنا بھی قمل کر ہے اے اپنے ہنر کا کمال نہیں بھتا ہے۔ دل کی گیرا گی ہے دو یکی جانبااور ہانتا ہے کہ اٹمالی صالحی بیمان اور تقوی پر ہیزگاری اور آخرے کی فکر میسب القدتعالیٰ بی کا افعام ہے اس نے جنت میں بھی داخل فرمایا اور دوزخ کے عذا ہے ہی بچایا۔ شکر خُد اکن کے موفق خدی بخیر سے زفعنل واقع مشم معطل نہ گزاشتہ

اِنَّا کُنَّا مِنْ قَبُلُ لَدُعُوهُ (بِهِ مُلَكِهِم ونيا الله كولِكارية عضاوراس سے دعا ئيں كيا كرتے تھے)اس لئے ہمارى دعا ئيں قبول فرمائيں۔\_\_\_\_

۔ اِنَّهُ هُوَ الْمَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿ وَاقِعَ وَوَيُرَا مُحْنَ مِهِ إِن ہِے ﴾ ای کے اصان اورای کی میریائی کی وجہ سے ہم یہاں پینچ میں۔ فللّه المهنة و عنه المنعمة .

فَنْ كُرْ فَكَالَنْتَ إِنِعْمَتِ رَبِكَ بِكَاهِن وَكَ لَا مَحَنَوْنِ ﴿ الْمُنْوَنِ ﴾ الْمُنُونِ ﴾ الْمُنُونِ ﴾ وقب بورين يَوَلَا بِهِ فَلَا مَا مِن إِمَا وَرَبُونِ مِن بَيْدِولُ إِن كَانَ مِن الْمُنُونِ عِن الْمُنُونِ مِن قُلْ تَرْبَضُوا فَإِنِّي مَعَكُمُ مِن الْمُنْرَبِّصِينَ ﴾ الْمُرَافَعُمُ اَحْلَامُهُ فَي يَهِ مَنَ الْمُنْوَعُ وَبِهِ رَبِيَهِ اللّهِ مِن مِن مِن مِن اللّهُ مَن الْمُنْرَبِّ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن المرية وَلَوْنَ تَقَوّلُوْنَ الْكُولُوْنَ فَكُلُوْنَ فَكُلُواْ الْمَكِلُونِ الْمُكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْكُلُونِ الْلُونِ الْكُلُونِ الْكُلُونِ الْلَهُ الْلِلْلُونِ الْلَهُ الْلِلْلِي الْلَهُ الْلِلْلُونِ الْلَهُ الْلِلْلُونِ الْلَهُ الْلِلْلُونِ الْلَهُ الْلِلْلُونِ الْلَهُ الْلِلْلُونِ الْلَهُ الْلِلْلُونَ الْلَهُ اللَّلِي الْلِلْلُونِ الْلَهُ لِللْلِلْلِي الْلِلْلُونِ الْلَهُ لِللْلِلْلُونِ الْلَهُ لِللْلِلْلُونِ الْلَهُ لِللْلِلْلِلْلُونِ الللْلُونِ الْلَهُ لِلْلِلْلُونِ الللْلُونِ الْلَهُ لَالْلُونِ الْلَهُ الْلِلْلُونِ اللَّلِلْلُونِ الْلَهُ لِلْلُونِ اللَّلِلْلُونِ اللَّلِلْلُونِ اللَّلِلْلُونِ الْلِلْلُونِ الْلَهُ اللَّلِلْلُونِ الْلَّلِلْلُونِ اللَّلِلْلُونِ اللْلُونِ الْلُونِ اللْلُونِ الللْلُونِ الللْلُونِ الللْلُونِ الللْلُونِ الللْلُونِ اللْلِلْلُونُ اللْلُونِ اللْلِلْلُونُ اللْلُونِ اللْلِلْلُونُ اللْلُونِ اللْلُونِ اللْلُونُ اللْلُونُ اللْلُونُ اللْلُونِ الْلِلْلُونُ اللْلُونِ اللْلُونُ اللْلِلْلُونُ اللْلُونُ اللَّلْلُو

#### منکرین اورمعاندین کی باتوں کا تذکرہ اورتر دید

قضعه بين ان آيات من ابتدائي خطاب رسول الفريطية عليه المرائ في شرائل مكر سوال جواب مي ويا آپ ك واسط سان لوگول سے بات بورائ بارشاد فر باید کی آپ نفیجت تن فر باتے رہیں دشمنوں کی باتوں کی ظرف دھیان نددیں یہ لوگ آپ کو کا بمن اور دیوانہ کہتے ہیں الفرتوالی کا آپ پر نفل واقعام ہے آپ بند کا بمن جی شدویوائے بی بران مکرین کا کہنا ہی ہی ہے کہ آپ شاعر ہیں اور ساتھ بی ایول بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انتظار ہے کہ ان کی موت کا حادثہ ہوجائے تا کہ بدان سے ہمارا چونکارا ہوجائے اور ہم سے جو خطاب کرتے ہیں اور اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں وہ بند ہوجائے بیسے بہت سے شاعر دنیا ہی آ سے شاعری کی اور دنیا سے گزر کے ان کا بھی بی حال بنے والا سے ندان کا کوئی بات والا رہے گا نہ جانے والا ندان کی راو پر چلنے والا ، اور شاد فرایا فَلُن تُو بِعُضُو ا فَانِنَی مَعَکُمُ مِنَ الْمُعْتَو بِنِجِینُ (آپ فراد تیج کرتم لوگ انتظار کرتے رہو ہی تمبار سے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہے ہوں) دیجو تھو تہارا کیا حال بنتا ہے اور جن قبول کرنے سے پہلو تھی کرنے پر کیے عذاب میں جتلا ہوتے ہوں میری محتوی کا انجام فلاح اور کا میانی ہوئی کو دیا ور بلاکت ہے۔

صاحب معالم التزيل لكحة بين كهاس بي مشركين كاغز وهبدرين مقول بونا مرادب

کچرفرمایا کہ آپ ان ہے یو چھ کیجئے کیا ان کی عقلیں ان کو یہ ہتار تک ہیں کہ شرک میں مبتلا رہیں جو ہاطل چیز ہے اور وعوت وقو حید کو قبول نہ کریں جو حق ہے، اپنی عقلوں کو بہت ہزی تجھتے میں صالا نکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ باطل کو ترک کریں اور حق کو قبول کریں اگرغور وفکر کرتے تو حق کو تہ تھکراتے ، و مال تو ممن شرے اور شرارت ہے ای کو اپنائے ہوئے ہیں۔

چرفر مایا کیا بدلوگ یول کہتے ہیں کرمیقر آ النانہول نے خود علی بنالیا ہے اورا پی اطرف سے بناکریوں کردیتے ہیں کہ نیااللہ

کی کتاب ہے ان کا پیقول شرارت پرجل ہے۔ ایمان کیس التے ایک با تمل کر کے دور ہوتے چلے جاتے ہیں بیلوگ عمر فی جاستے ہیں تصبح و بلیغ ہونے کے دعویدار میں اگر اپنی بات میں سچے ہیں قواس جیسا کلام بنا کر لے آئمیں ان کوچیلنے کیاجا چکا ہے کہ قرآن جیس ایک سورت بنا کر لے آئمیں لیکن نہیں لائے اور نہ لا سکیس کے (لایکا تُنوُن بھو مُلِلِم وَ لَوُسُکُونَ بِعَصُلِم لِنغض ظَهِیرُ آ) منکرین قرآن پر میں بہت بوک مارے ڈیڑھ ہزار سال سے چیلنے ہے کو کی بھی آئے تک اس کے مقابلہ میں کچھ نذکر کے لاسکا

پیرفر ہایا آم نحلفوا مِنْ غَیْرِ شَیْءِ اُمُ هُمُ الْحَالِقُونَ ﴿ کیا بیلوگ یوں بی بغیر خالق کے بیدا کروئے گئے ہیں﴾ خاہر ہے کہ ابیانہیں ہے نہیں خودا قرار ہے کہ ہارا خالق ہے اور ہم کلوق میں اگریوں کہیں کہ ہمارا کوئی خالق بیس تو پھر بنا کمی میر کیے پیدا ہوئے کیا انہوں نے اپنی جانوں کوخود پیدا کرلیا، خاہر ہے کہ ایسا بھی نیس ہے کیونکہ جوخص موجود نہ ہونیا پی ذات کو پیدا کرسکتا

ہے شاور کسی کو ، جب کلوق میں تو اسنے خالق پرامیان بھی ہا کمی اس کی قو حید کا بھی اقرار کریں ، اور اس پرامیان بھی لا کیں۔ اُمُ خَلَقُو اللّہ مَنْ عَوْلَتِ وَ الْآوْحَلُ ( کیا ان لوگوں نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے)۔ یہ استقبام انکاری ہے بینی انہوں نے ان چیزوں کو پیدائیس کیا ، ان چیزوں کو بھی اس نے پیدا فرمایا جس نے ان الوگوں کو پیدا کیا ، یہ سب یا تنمی طاہر ہیں۔

بَلُ لَا يُولِقِنُونَ (بلك ان باتون كوجائية اور مانة موئ يقين نين كرت ) كفراورشرك من دوب بوع مين-

پھرفر مایا آمُ عِنْدَهُمْ حَوَّ آئِنُ وَبِیکَ (کیاان کے پاس آپ کے دب کے فزانے بیں) اُکران سکہ پاس دھت الہید کے فزانے ہوتے توجے جانبخ نبوت دے دسیتے۔

اس آیت میں مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر ہی اور رسول بنانا ہی تفاقو محمد بن عبدانشاکو کیوں بنایا مکہ معظمہ اور طاکف میں ہوئے ہوئے مائداراور سردار بڑے ہیں ان میں ہے کسی کو نبوت ملنا جیا ہے تھا بطور سوال ان کا جواب وے ویا (جو استقبام افکاری کے طور برے )۔

آم ملم المُصَيْطِوُ وَنَ سَمَان کے پاس حکومت اور طاقت اور ایسا غلبہ ہے کہا ہے اختیار سے کی کونہوت ولا دیں جب ردونوں باتیں نہیں میں تو انہیں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصبیح ہوئے رسول کی رسالت پراعتراض کریں اور اس کی جگہ ک دوسر مے خص کونبوت ملنے کے لئے بیش کریں۔

سورة الانعام مي فرما يا الله أغلَم حَيْثَ يَجْعَلُ وِسَالَتَهُ (الله خوب جانا ہے جہال جائے کروے اپنی رہائت کو)۔

پر فرمایا آم کُھُم سُکُم یَسْتُم عُونَ فِیْهِ (کیا ان کے پاس زید ہے جس میں وہ باتیں ختے ہیں۔ فَلْیَاتِ کَمُسْتَمِعُهُم بِسُلُطُنِ مُنِیْنِ (سوان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے کر آئے) علامہ قرطبی لکھتے ہیں :ای حجہ بنہ ان هذا الله ی هم علیه حق مُطلب یہ ہے کے رسول الله عَلَیْتَ جو الله تعالیٰ کی طرف ہے کتاب پیش کرتے ہیں ،ای کا کتاب الله جو الله تعالیٰ کی طرف ہے کتاب پیش کرتے ہیں ،ای کا کتاب الله جو الله تعالیٰ کی طرف ہے کتاب پیش کرتے ہیں ،ای کا کتاب الله کو این ہوئی کتاب بنا کرلائے سے عاج ہوا اس جو این کو تابت کر فی کے لئے کوئی واضح ولیل ہوئی لازمی ہے وہ کون سازیہ ہے جس پر چڑھ کرتمہارا کوئی تخص اپنے وین کے بی ہوئے کی تھا نیت معلوم کرچکا ہے۔ جس طرح محمد رسول الله علیہ لطریق وی کلام حاصل کرتے ہیں پھر تہیں سناتے ہیں اور دی کی تبلیغ کرتے ہیں اور دلائل پیش کرو۔

پیرفر ہایا آم کَهُ الْمُنَاتُ وَلَکُمُ الْمُنُونَ (کیاسے لئے بنیاں اورتہارے لئے بنیاں کر اللہ تعالیٰ کے لئے اور مُناتِ اللہ کہتے تھے اور میان کے سامنے ان کے سامنے ان کے اللہ اللہ کا میں اللہ کہتے تھے اور میسان کے سامنے ان کے سامنے ان کے اللہ تا ہیں۔ آئی

تقی تو اس کو پرامائے تصاس آیت میں ان کی بیوتونی بتا دی کہ جس چیز کواپنے لئے تاپیند کرتے ہوا ہے اللہ کے لئے تجویز کرتے ہو، جن لوگوں کی مجھ کا بیرحال ہے کیا نہیں بیرتق ہے کہ دہ اللہ تعالیٰ پراعتر الف کریں کہ ہماری مجھ کے مطابق کسی کو نہیں بنایا گیا، نیز بیلوگ دقوع قیامت کا افکار کرتے ہیں۔ رہیمی ان کی بیوتو فی ہے۔علامہ قرطبی دمہ اللہ فرماتے ہیں:

سفه احلامهم توبیخالهم و تقریعا ای انصیفون الی الله البنات مع انفتکم منهن و من کان عقله هکذا خلا یستعدمنه انکالی المبعث. (الله تعالی نے ان کے تفکیدوں کو پیوتو تس کہا ہے آئیں ملامت کرنے اور پیدار کرتے کے لئے لیخی تم لڑکیوں کواللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہو باوجود یہ کہتم خودا پی طرف ان کی نمبت کونا پسند کرتے ہوتو جمن کی تحقی اس طرح کی ہوائیں مرنے کے بعد تی اقتصے کے انکار کا کیا حق ہے )

چرفرمایا آخ قسنگهٔ آخوا فَهُم مِنْ مَغُوم مُنْقَلُونَ (کیا آپ ان سے کی معاوضاکا موال کرتے ہیں ان پراس تاوان کی اوا نیکی بھاری پڑری ہے )اگروہ یہ بچھتے ہیں کدایمان کے آئے تو کیا بچھودینا پڑے گاتو یہ ان کا غلط خیال ہاں کی و نیا ہے ذراسا بھی سوال میں اوران کے آخرت کفتے کے لئے ان کوایمان واعمالی صالحہ کی دعوت دی جاری ہے چرکوئی وجینیں کہ ایمان سے منہوڑیں قال فی معالم التنزیل انقلهم ذلک المعزم الحذی نسالهم فیسمھم ذلک عن الاسلام (تغیر معالم انٹریل میں ہے۔ آئیس اس ترم نے پوہل کردیا ہے جو آپ ان سے طلب کرتے ہیں ہیں استے انہیں اسلام الدنے سے دوک رکھا ہے)

آم عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ مَعِنْ يِهِ وَكِردَ مِ إِن كَهُمِينَ انظارَ مِ كَمَرَ عَلِيَّةً موت كے حادثہ بن و تیا ہے ۔ رخصت ہوجا میں کے جے بیا ٹی آئموں سے و کیولی مے ان کی اس بات کی بنیاد کیا ہے کیاان کے پاس غیب کاعلم ہے اور انہیں چند ہے کہ واقی اسلام عَلِیْقِهٔ کی موت ہمارے سامنے ہوگی اور بیٹو واس کے بعد زعد ور بیں سے اور آئموں ہے و کیولیس مے کہت ہے رہے گا اور شان کا وین دے گا۔ (زکرہ انزلمی)

ﷺ بھرفرہایا۔ اَمْ یُویِدُوُنَ کَیْدُا فَالَّذِیْنَ کَفُورُوا هُمُ الْمَکِیُدُوْنَ (کیادہ لوگ کی بری مَدیر کاارادہ دیکتے ہیں سو جن لوگوں نے تقرکیادہ خود ہی تا ہیر کی زویش آئے دالے ہیں۔

صاحب دوح المعانی لکھتے ہیں کہ آ یہ بالا ہزل ہوئے کے ٹی سال بعداس پٹین محولی کاظہور ہوا جس کا اس آ یہ ہیں اظہار فرمایا ہے ، مشرکعین کم مشورہ سے کر بیٹھے تھے کہ ٹھر رسول اللہ کے ساتھ کیا کریں اس پر تین با تیں آ کی جن کوسورہ انفال کی آ یہ کریمہ وَ اِلّٰہ یَکُ مُشُورہ سے کر بیٹھے تھے کہ ٹھر رسول اللہ بھی کیا کہ یہ کریمہ وَ اِلّٰہ یَکُ مُشُورہ اِللّٰہ بھی کیا کہ اُلہ یہ منورہ تشریف لا ناغ دو بدر کا سبب بنااور غزدہ پر میں قریش کہ میں سے سر افراد متنول میں میں ان کے بڑے یہ کا مدینہ منورہ تھے کرادر تدبیروا لے خود بی اکری زومیں آ گئے (دوج اندان سورہ بنے)

هم المعكيدون اى الذين يلحق بهم كيدهم و يعود عليهم وبالد لا من اوادو ابن يكيدوه و كان وبالدفى حق اولنك قتلهم يوم بدوفى المسنة المحاسسة عشر من النبوة ( كركة بوئة و ين ين ين ين بنبين ان كاكر غير كااوراس كاوبال خودانين بريز عالي بن ساته وكيا) ساته ومح كانبول في ماده كيا جان برنين بزعگا اوران هيوكي بي بدروا سيوان ان مي آن كور ميران حركم و النام بوكيا) أم كم في الله عَيْدُ الله كيان كے لئے اللہ كسواكوئي معبود بر سُبُحان الله عَمَّا يُستُمو كُونَ ( الله اس بهاك

وران برواكده المن الترك و الترك الترك و الترك

ذَلِكَ وَلَكِنَ ٱلْذَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْدِ لِعَكْمِرِيِّكَ وَإِنَّكَ مِلْ أَعْيُنِنَا وَسَتِعْ نِعَلِي رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوفُ

<u> وَمِنَ الْيُعْلِ فَسَيِعْنُهُ وَ إِذْ بَارُ النَّبُومِ ﴿</u>

دوررات کے حصہ میں بھی اس کی آئیج بیان کی جائے ،اور ستاروں کے جینے سکے بعد بھی۔

#### قیامت کے دن منکرین کی بدحانی اور بدحواسی

مورة الحجرش ان كاى عنادكو بيان كرت بوئ ارتاد قربا يا وَلَوْ فَعَصْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَآءِ فَطَلُوا فِيْهِ يَعُوجُونَ لَقَالُوْآ إِنَّمَا سُكِّرَتُ اَبْصَارُنَا بَلُ نَحَنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ.

۔ (اورواگر ہم ان کے لئے آسان میں کوئی ور دازہ کھول دیں بھرید دن کے وقت اس میں چڑھ جا کمی ، تب بھی یول کہہ دیں گے تماری نظر ہند کر دی گئے تھی بلکہ ہم لوگوں رتو جا دوکرر کھا ہے۔)

وَ إِنَّ لِلْلَّذِيْنَ طَلَمُوا عَذَابًا هُوْنَ فَلِكُ (اورجن لوگوں فظم كياان كے لئے اس سے پہلے عذاب ہے)اس عذاب سے كون ساعذاب مراد ہے معزت ابنِ عہاس رضى الدُعنمانے قربا إكداس سے يوم بدرمراد ہے اور حضرت بجاہد نے فربا اك وہ قوامراد ہے بوسات سال تک مدمعظمہ سے مشركين كوچش آياؤ لمجن انتخار هُوهُ لا يَعْلَمُونَ (اورليكن ان جس سے اكثر لوگ فهيں جانے كديلود وعيد جس عذاب كاتذكر وكيا جارہا ہے عن وحمى فين سے بلك واقعى بوجائے والى جز ہے۔

وَاصْبِورُ لِحُكُم رَبِّكَ (اور آپ آپ رب كَ تجويز بر مر يجي ) ان كوجوالله تعالى كَ طرف عدد على دى جارى الله على الله عل

رب كاتبي مان ميخ جس كرساته ورجى موجب آپ كرے موں )\_

صاحب روح المعانی معرت عطاء اور نجابدے اور این جرت ہے اس کا بیمعی تقل کیا ہے کہ جب بھی کسی مجلس سے کھڑ ہے ہوں اللہ کی نتیج و تھید بیان کیجئے اس موقعہ پر ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو مفرت ابو برزہ اسلمی رہڑتے ہے مردی ہے کہ جب آنخصرت میں کا انتہ مجلس سے کھڑے ہوئے تھے تو بید عام بڑھتے تھے:

سُبْحَنَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ أَشُّهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغُفِرُكَ وَٱتُّوبُ إِلَيْكَ.

ا کی محص نے عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ دہ کلمات ادافر ماتے ہیں جواس سے پہلے آپ کے معمول میں نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ یکمات ان سب باتوں کا کفارہ ہیں جوکلس میں ہوئی ہوں۔ (رواورورور)

وَمِنَ الْمُلِ فَسَيِحُهُ وَإِذْمَارَ النَّهُومَ (اوردات كرحمد ش النه دب كتبيع بيان كيم اورستارول كم چيخ كر بعد) اس من دات كاورستارول كم جيخ كر بعد) اس من دات كاوتات من شيخ بيان كرف كاحم قرايا بهادرستارول كرخ وب بوجائ كاوتات من بعض معزات قر مِن النَّهُ فَسَيِحُهُ كَ وَدَرَ تَعْمَلُ مِن اور بعض من اللَّهُ فَسَيْحُهُ كَ مَعْرِب اور عشاء كى نماز مراولى بها ور الابنار المنجوم بي في كي دوركعتين مراولى بيل اور بعض مفرات في منزب النّه كام راوليا بها منزب الله بالرابيات في منزب الله بالرابيات منزب الله بالرابيات منزب الله بالرابيات الله بالرابيات كون النّه بين الربيات كون اللّه بين الربيات كون اللّه بين الله بين ال

#### وبالله التوفيق و هو خير عون و خير رفيق

سوره التجم مكم معظمه مين ; زل بهو كي اس مين باستحة إيت اور تين ركوع مين

#### يسُمعِ اللهِ الرَّحُونِ الرَّحِيمِ

شروع كرام والتدكرام ي جوبرام بإن قبايت رحم والاب

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَمَاصَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَى فَ وَمَايَنْظِقُ عَنِ الْهَوَى فَأِنْ هُوَ إِلَا وَحَيُّ يُوْلِي فَ

ئم مے عادہ کی جب وہ فروب ہونے مجاہدا ساتی دراہ سے ہونا جاور نظارات پرچا ہے، اسدورا پی نشانی خواہش ہے ہو ہو ہی عَلَمْهُ مِنْ اِنْ الْمُعُولِي \* ذُوْ مِرَدَةً فَاسْتُولِي \* وَهُو بِالْأَفْقِ الْرَعْلَى \* ثُمُرُدُنَا فَدَكَلَى \* فُوكان عَابَ

کی جاتی ہے واس کو تھایا ہے ہوے طاقت والے نے دوہ طاقت رہے، مجروه اصلی صورت جی تمودار دورانداد و ویلند کنار و پر تما مجرود اس مال جس تھا کر دونوں کمانوں

قَوْسَيْنِ أَوْ اَدُنْيُ ﴿ فَأَوْسَى إِلْ عَيْدِهِ مَا أَوْخَى ۚ مَا كَنَ بَ الْفَوَّادُ مَا رَاٰي ۞ اَفَتُمْرُ وَنَهُ عَلَى مَا يَرَى ۞

کے برابر یااس ہے جی کم فاصلہ وحمیا ، پھر اللہ نے اپنے بند و کی طرف وحی نازل ٹر . کی جوہزل کر لیاتھی بول نے جو بچھود یکھا اس شرف فلطی نیس کی ، کیاتم اس چیز جس

وَلَقَانِ رَاٰهُ نَزْلَةً ٱخْرِي ﴿ عِنْدُسِدُرَةِ الْمُنْتَعِي ﴿ عِنْدُ مَاجِئَةُ الْمَاٰوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى

بمكرت بوجويكم اسن و يحساله ويحقق بات بيكرانيون نه اس كوايك بارادرد تجساء سرد فالمنطى كرفتريب اس كرفريب ويه الماءي ب، جكر سرد والمنطى

#### اليِيدَرَةَ مَا يَغَنْنِي مُّمَازًا غَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ لَقَكْ رَانِي مِنْ الْيِتِ رَبِهِ الْكُنْزِي ﴿

كود ويزرية حانب رى تيس منبوس في حانب ركها تمانية فكاه بني تديومي الميتحقق بالت بيكرانهو سنة المبيغ رب كي يوي آيت كود يكها

رسول الله علی الله علی الله می الله الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله الله ا وی کے مطابق الله کا کلام پیش کرتے ہیں ، آپ نے جبرئیل کو دوباران کی اصلی صورت میں دیکھا

<u>قنصعه میں :</u> یہاں ہے سورۃ النجم شروع ہے اس کے پہلے رکوع کے اکثر حصہ بین سیدنا محمد رسول اللہ علیظیم کی نبوت اور وحی کی حفاظت اور وحی لانے والے فرشنے حضرت جرئیل النظیمیٰ کی قوت اور ان کی رؤیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

ارشادفرماياو الشنجم إذا هوى (متم بهتاره كى جب غروب بوف يك)

مَا صَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غُولى (البهاراساللَّي شرادے بينكا عِادر شفلارات يريزاب)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللَّهَوى (اوروه اللهُ فَسَالَى خُوابِش عِياتَ بَيْس كرا)

اِنُ هُوَ اِلَّا وَحُينَ يُوْحَى (وَهَبِينَ بِمُرْجِوهِ فَى جَالَ ہِ) اِنُ هُوَ اِلَّا وَحُينَ يُؤخني

آیت شریف میں جولفظ النُّنجيم وارد ہواہے بظاہر ہی میذمفرد کا ہے لیکن چونک اسم جمع ہاں لئے تمام ستارے مراد میں۔

اور بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ اس ہے ٹر یا سراد ہے جوسات ستاروں کا مجموعہ ہے ستارے چونکدروٹنی دیتے ہیں اوران کے ذریعہ لوگ ہدایت یاتے ہیں اس نئے ان کی فتم کھا کر نبوت اور رسالت اور دمی کو ثابت فر مایا ہے کیونکہ یہ چیزیں قلوب کے منور ہونے کا

ذريد أبي، رسول الله عظيمة توجهي بهي مشرك نه على نبوت سے پہلے بھي موحد يتحاور نبوت كے بعد بھي آپ كاموحد مونا توحيد كي

و موت وینا قریش کونا گوار تھااورو دیوں کہتے ہتھے کہ انہوں نے باپ داوا کاوین چیوڑ ویا ہے سیجے راویے بھنگ گئے ہیں اور آپ کو کا اس

یا ساحریا شاعر کہتے تھے ستار دی فتم کھا کرارشاوفر مایا کے تمہارے ساتھی لینی محدرسولی اللہ تنظیقی جو پھی بتاتے ہیں اور جودعوت دیے ہیں وہ سب متل ہے ان کے ہارہے میں مید خیال ندکرو کہ وہ راہ ہے بھٹک گئے اور غیر راہ پر بیز گئے ان کا دعوائے نبوت اور تو حید کی

یں دوسب را ہے ہی سے بارہے اس میر میں استرو کے وہ راہ سے بھٹ سے اور میر راہ پر برسے ان کا روائے ہوگ اور و سیری وقوت اور وہ تمام امور جن کی وقوت دیتے ہیں بیرسب حق ہیں ہر ایام ایت ہیں ان میں کہیں ہے ہیں تک بھی راد حق ہے بینے کا شکوئی

احمال ہے اور تدبیہ بات ہے کہ انہوں نے یہ ہاتیں اپن خواہش نفسانی کی بنیاد پر کھی ہوں، ان کا بیسب ہاتیں بنا ناصرف وی ہے

ے اللہ تعالی کی طرف ہے جوان پروی کی گئی ہے ای کے مطابق سب باتیں بتارے میں ان کا فرمانا سب کے ہے جوانییں اللہ کی طرف سے بطریقنوی بتایا گیا ہے ،اور چونکہ ستاروں کے فروب ہونے سے محص ست معلوم ہوجاتی ہے اس لئے و النجم کے ساتھ

إِذَا هوى بهي قرمايا بيعي جس طرح ستاره بدايت بهي ديتاً به اوضج ست بهي بنا تا بيا كي طرح تمبار سياتتي بغي محمر سول الله

علی نے جو کیجیفر مایا اور سمجھانا حق ہےاور را دِحق کے مطابق ہے۔ ان کا اتباع کرو گے توضیح سست پر چلتے رہو تھے میر خص تمہارا ساتھی

ے بھین ہے اس کو جانے ہوا دراس کے اعمال صادقہ اور احوالی شریفہ سے داقف ہو ہمیشہ اس نے بھی یونا ہے جانے پہنے نے ہوئے اس کی بحکہ یب کیوں کرتے ہو(جس نے کلوق ہے بھی جھوٹی باتی نہیں کیس و خالق تعالیٰ شاۂ پر کیسے تہست رکھے گا)

اس کے بعدومی لانے واشلے فرشتہ کا تذکر وفر ما یا علم فه فشید بند الفوسی (س کوسکھایا ہے بڑی طاقت والے نے)

خُوُ مِرُّةِ (وهطاقتوري)\_

لیتن جرئل فرشند نے آپ کویے قرآن سکھایا جو ہڑی آؤت دالا ہے۔ طانتور ہے، اس ش اس احمال کی تردید فرمادی ہے کہ جرئل انظامی ا اللہ تعالیٰ کی افرف سے وی لے کر چلے ہوں اور درمیان ش کوئی دومری آگلوق شیطان وغیرہ جیش آ گیا ہواور اس نے سمجے طور پروی پہنچاتے ہے بازر کھا ہو، ارشا فرمادیا کروی لانے وال فرشتہ ہڑی آوت والا ہے ہیں کی آوت والا ہے اس کے پیغام ہونیا نے ش کوئی المنے نہیں ہوسکا۔

باردها بوار الرادين المستان المار المستوى و فو بالأفق الاعلى (كدوه فرشة الميسرة الق اعلى من بوطرا المراه على باردين المراه المستوى و فو بالأفق الاعلى (كدوه فرشة الميسرة الق اعلى من مودار بوا) لين في الرم على باردين المستفرة بالورة ب في الراه تعلى المستوى و فو بالأفق الاعلى المستون بريل المتعان مورت من رسول الشعاف المراه على باراة بالأرام على باراة بالأرام على باراة بالمراه بالمر

آؤ آفنی آس میں بہتادیا کدو کمانوں کے درمیان جونزد کی ہوتی ہے قرب کے اعتبار سے اس سے بھی کم فاصلارہ گیا جو اتحاد روحانی اور قبی پر دلالت کرتا ہے ۔ پھر جب آپ کوافاقہ ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی جے فَاؤ طَیّی اللّٰی عَبُدِهِ مُنَاأُو طَی مِن بیان فر مایا ہے۔

سعالم التر بل ش الكهاب كه ال موقعه برجود كافر ما في تلق وه الله فيحد كن يَدِينُها فَاوْى سے ليكر وَوَفَعَنا لَكَ فَكَ وَكَا اللَّهِ فِي وَهُو كَا يَدِينُها فَاوْى سے ليكر وَوَفَعَنا لَكَ فَكَ مَن مِيرِ مَن جيرًا كا قول ہے۔ اور ايك قول ہے كه اس وقت بيروى فرمائى كه جب تك آپ جنت من واقل نہ وكا كى امت كودة خله نه مِن كا ورون خله نه مركا ورون كا من اس بن واقل نه بوكى كى امت كودة خله نه مركا و

مَنا تَحَذَبُ الْفُوَّا لَهُمَا وَ آی کینی قلب نے جو کچھ دیکھائی میں نظلی ٹیس کی لینی جو پچھ دیکھا تھے دیکھائی میں شک وشیہ کی مخواکش ٹیس ہے۔

۔ اَفَتُعَوْ وَنَهُ عَلَى عَالَوى (كياتم رسول الله عَلِيَّةَ ہے ان كى ديمى بوئى چيزيس جَمَّرُ اكرتے بو) انہوں نے جود يكھا بيمج ويكھا۔اس يم كى انكاراور مجاول كاموقع نبيس۔

قال فی معالم التنزیل قواحمزه والکسائی و یعقوب آفتمرونهٔ بفتح التنه بلا الف ای افتج حدونه تقول العرب مویت الوجل حقه اذا جعدته وقرالاخوون افتسارونه بالالف و ضم الناء علی معنی افتجادلونه علی مایوی. انفیر معال التو بل عمل به کریمزهٔ کسائی اور بیتوب نے اے افتحاد و نه ایش ما باری التراکی کی ایس تم اس کا انگار کرتے ہوئوں نے اسے افترارون پر حا ہالف کے انگار کرتے ہوئوں نے اسے افترارون پر حا ہالف کے ساتھ اور میم کے منہ کے ساتھ کے اس کے مناز کا در کے ہوئوں نے دیکی ہے )

دوسرگی بارروئیت: ﴿ وَلَقَدُ وَاهُ نَزُلَدُ أَحُواى (اور بلاشهانهوں نے اس فرشتے کوفیک مرتبہ اور بھی دیکھا) اس میں دوسرگ مرتبہ معزت جریل انتظامی کی دویت کا ذکر ہے، رسول اللہ علیقہ نے ان کوایک مرتبہ مکہ معظمہ میں اسلی صورت میں ویکھا تھا اس کے بعدا کی مرتبہ شب معران میں سدر قائنتی کے قریب اصلی صورت میں ویکھا۔

عِنْدَ سِلْرَةِ الْمُنْتَهِي عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَاوِي إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغُشَى.

(سدرة النتنی کے پاس اس کے قریب جنے المادی ہے ،جبرسدرة النتنی کولیٹ رہی تقیس جوچتریں لیٹ رہی تقیس )۔ اس میں سیتا یا کہ دوسری یا درسول اللہ عظیمہ نے جبریل لیفنادی کو عالم بالا میں سدرة النتنی کے قریب دیکھا، سدرة المتنائی کے مدر دور النتائی کی مدر دور النتائی کے مدر دور النتائی کو مدر دور النتائی کے مدر دور النتائی کی مدر دور النتائی کے مدر دور النتائی کے مدر دور النتائی کی دور النتائی کے مدر دور النتائی کی دور النتائی کے مدر دور النتائی کی دور النتائی کے دور النتائی کے دور النتائی کی دور النتائی کی دور النتائی کے دور النتائی کی دور النتائی کے دور النتائی کی دور النتائی کر دور النتائی کے دور النتائی کی دور النتا

قریب <u>جنت الماوی ہے، اس وفت سعر</u> قائنتھا کو مجیب جیب حسین چیزیں لیٹ رہی تھیں۔

مَا ذَاغَ الْبُصَّوُ وَمَا طَعَی کین آپ نے جو دیکھا ٹھیک ویکھا آپ کی نظرمبارک دیکھنے کی جگہے دائیں یا بائیں نہیں ہٹی اور جن چیز دں کو کھنا تھا ان ہے آگے نہ ہومی۔

نَفَقَدُوَای مِنَ اِیَاتِ وَبِهِ الْمُحْبُولِی (رسول الله عَیْظَ نے اپنے رب کی ہیں آیات کو دیکھا، آیت کہرئی ہے کیا مراد اسے اس کے بارے میں محصلے مسلم فید 40 من ایس محضرت عبداللہ بن مسعود عَنْظَ نے نقل کیا ہے کہاس ہے جرئیل الظیّنظیٰ کا و کھنا مراد ہے۔ ان کو ہال سعرہ قائمتی کے قریب دیکھا ان کے چھ سور تنے ۔ (جیسا کر بین والی رؤیت بش بھی بجی ہات دیکھی تھی) مسئلو قالمسنتھلی کیا ہے؟ ہیں اور المسنتھلی کیا ہے؟ ہیڈر دعر لی میں بیری کے درخت کو کتے ہیں اور المسنتھی کا من ہاتھا ہی جگہ ہا می مسئلو قالم میں جن المادی کے قریب سعرہ آئنتی ہے یعنی بیری کا وہ درخت جس کے پاس چیزی آ کرمنتی ہوجاتی ہیں یعنی شہر جاتی ہیں، بالا میں جن بھی اعمال وغیرہ اور جاتے ہیں وہ میں میں میں میں میں میں اور اور سے جو بھی از ل ہوتا ہے بہلے وہاں مشہرایا جاتا ہے پیر بیارت تا ہے۔ (راجع تغیر القربلی میں ہو ہوں کے اس کے بیار اور اور سے جو بھی از تا ہے۔ (راجع تغیر القربلی میں ہو ہوں)

جدیث شریف کی کتابوں میں معراج شریف کا دافقہ تغمیل کے ساتھ مروی ہے۔ اس میں سدرۃ انتہا کا کہی تذکرہ قربایا ہے مساحب معراج تنافظ کی حضرات انجیاء کرام علیم السلام سے ملاقات کی ہوئیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم النظافات کی ملاقات کا تذکرہ کرنے کے بعد قربایا کہ بعد قربایا کے بعد السلام سے بین بھیے کہ بجر کرنے کے بعد قربایا کہ بعد میں ہوئے کہ بین بھیے کہ بجر استی کے بعد قربایا کہ بعد السلام کے بات السلام کے بیت استی بین میں بین کا اور ایک بستی کے متناز کر مواجع ہوئی کے کان اس درخت کو سونے کے پنگوں نے فرحانپ رکھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اے ایسے الوان (بینی رکھوں) نے فرحانپ رکھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اے ایسے الوان (بینی رکھوں) نے فرحانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جاتا کی حالت روایت میں ہے کہ جب سدرۃ النتہا کی واللہ کے تم ہے ان چیزوں نے فرحانپ لیا جنہوں نے فرحانپا تو دہ بدل میں (بینی بہلی حالت دری ) اس میں بہت ذیادہ جس آگھا کی اس کے حسن کا بیعا لم تھا کہ اللہ کی گلوق سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا۔ نہری ) اس میں بہت ذیادہ جس آگھا کی اس کے حسن کا بیعا لم تھا کہ اللہ کی گلوق سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا۔ نہری ) اس میں بہت ذیادہ حسن آگھا کی اللہ کی گلوق سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا۔ نہری ) اس میں بہت ذیادہ حسن آگی میں کے حسن کا بیعا لم تھا کہ اللہ کی گلوق سے کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا ہو تا ہو گائی کی استی کوئی بھی اس کے تھم کو بیان نہیں کرسکا ہو تا ہو گائی کے سکھو تا ہو گائی کے سکھو تا ہو گائی کے سکھو تا ہو گائی کی کرسکا ہو تا ہو گلوگی کے کہ کرسکا کوئی کرسکا ہو تا ہو گلوگی کے کہ کرسکا کی کرسکا ہو تا ہو گلوگی کے کہ کرسکا کوئی کرسکا کوئی کی کرسکا کی کرسکا کی کرسکا کوئی کرسکا کوئی کرسکا کوئی کی کرسکا کی کرسکا کی کرسکا کی کرسکا کی کرسکا کی کرسکا کوئی کرسکا کوئی کرسکا کی کرسکا کرسکا کرسکا کی کرسکا کرسکا کی کرسکا کرسکا کرسکا کرسکا کوئی کرسکا کوئی کرسکا کرسکا کوئی کرسکا کر کرسکا کرسکا کرسکا کوئی کرسکا کرسکا کی کرسکا کرسکا کرسکا کی کرسکا کرسکا کرسکا کرسکا کرسکا کرسکا کرسکا کی کرسکا کرسکا

چونکماس کے حسن اور سونے کے پنگوں اور الوان کے ڈھائینے کی وجہ سے اس کی بجیب کیفیت ہوری تھی اس لئے تفحیما للشان اِذْ یَغُشَی السِّدُرَةَ مَا یَغُشِی قرایا۔

جنة المعاوی کیاہے؟ آیت کریم میں فرمایا ہے کہ سردہ المنتی کے قریب بنتہ المادی ہے، مادی الغذہ فرکانہ یکڑنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ یہاں جنة المعاوی ہے کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبیؒ نے اس کے بارے بین متعددا قوال تکھے ہیں حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ اس جنت میں شہداء کی حسن سے نقل کیا ہے کہ اس جنت میں شہداء کی اس نے نقل کیا ہے کہ اس جنت میں شہداء کی ادواح ویجی تیں مید حضرت این عباس پیلی کا درشاد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جس میں حضرت آ وم الطباعی ادواح ویجی تیں مید حضرت آ وم الطباعی اوراح ویجی تیں مید حضرت جرکنل در میکا کئل قبل بذیر تھے، اوراک کی طرف تھکا نہ کرتے ہیں۔ والند اعلم۔

فا کدہ اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ علاقے ہے معراج میں دیدار خداد نمری ہے مشرف ہوئے یا جیس اورا کررہ ہے ہوئی تو وہ رویت بھری تھی یارؤیت للی تھی ، بینی سرکی آنکھوں ہے دیکھایا دل کی آنکھوں ہے دیدار کیا۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنیا رؤیت کا انگار کرتی تھیں اور حفرت این عباس رضی اللہ عنیما فرماتے تھے کہ رسول اللہ علیات المعراج میں باری تعالی شانہ کا دیرار کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس بارے میں آو تغد کیا جائے تی یا اثبات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔

حفرت عائش مدیقہ دینی اللہ عنیا کے سامنے ان کے شاگرہ حفرت مروق نے آیت کریرہ وَ لَقَدُ وَاقَ بِالْافْقِ الْمُعْیِن، اوروَ لَقَدُ وَاکُهُ نَوُلَهُ الْحُولِی علاوت کی اوراس سے دیے باری تعالیٰ پراسد دال کیا۔ لین بہتا ہت کیا کہ شب معراج میں رسول اللہ علینی نے اپ کا دیداد کیا۔ حضرت عائش رضی اللہ عنیا نے فرمایا کہ اس امت میں میری سب ہے پہلی تخصیت ہے جس نے اس بارے میں دسول اللہ علین ہے ہوئی اللہ عنیا کہ میں نے جرئیل کو ان کی اصلی صورت برصرف دو مرتب دیکھا (می مسلم صفرہ 1)۔ نیز حضرت سروق نے حضرت عائش دینی اللہ عنها کے سامنے آیت کریرہ فُتم وَ فَا فَتَدَلَیٰ مَرتب وَ مَکانَ فَابَ فَوْ مَنْ بُنِ اُو اَدُنی ہمی پیش کی ، انہوں نے اس کے بارے میں بھی بھی ہی فرمایا کہ اس سے جرئیل الظیمانی رویت مراد ہے وہ آپ کی اس اسانی صورت میں آ گائی اس وقت انہوں نے آسان کے مراد ہے وہ آپ وقت انہوں نے آسان کے افراد کے باری اس وقت انہوں نے آسان کے افراد کے میں مراد ہے وہ آپ وقت انہوں نے آسان کے افراد کی مرد کا تھا۔ درجی سلم خدوں نا)

المامنووي في شرح مسلم مين كلام طويل سے بعد تكھا ہے:

فالمحاصل أن المواجع عند اكثر العلما ان رسول الله مُلَطَّنِي أي وبه بعيني راسه ليلة الاسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم و البات هذا لا ياخلونه الا بالمسماع من رسول الله المُلَظِّنِي هذا مما لا ينبغي ان يتشكك فيه (بس عاصل بيب كداً كثر علاء كزويك ما تحديد الإباد عفرت كما يرحفرت كداً كثر علاء كزويك ما تحديد المحدول عن الله على ال

بوری طرح نورد فکر کرنے اور روایات کود تکھنے سے ہب معراج میں رؤستِ باری تعالی شانہ کا مضبوط ثبوت نہیں ہوتا لہذا تیسرا قول بعن توقف راجح معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب ِ۔

عافظ این حجر رتمة الدعليه فتح الباري صفحه ۲۰۸ ج ۸ من لکتے ہیں۔

وقد اختلف السلف في رؤية النبي ﷺ وبه فلحبت عائشةوابن مسعودالي الكارهابواختلف عن ابي ذر. وذهب جماعة الى الباتها، وحكى عبداليرزاق عن معمر عن الحسن ته حلف ان محمداواي ربه. واخرج ابن خزيمة عن عروة ابن الزبير الباتها، وكان يشتد عليه افا ذكراه اتكار عششة، وبه قال سائر اصحاب ابن عياس، وجزم به كعب الاحياز والزهري وصاحبه معمر وأخرون ، وهو قول الاشعري و غالب الباعه. ثم اختلفوا هل وآه بعينه اوبقليه وعن احمله كالشولين قلت: جاء ت عن بن عباس اخبار مطلقة واخرى مقيلة فيجب حمل مطلقها على مقيدها، فعن فلك مااخرجه النسائي باستاد صحيح وحمحمه الحاكم ايضا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال. انعجبون ان تكون الخلة لاابراهيم والكلام لموسى وظرؤية لمحمد؟ واخرجه ابن حزيمه بلغظ ان الله اصطفى ايرنعيم بالخلة المحديث واخرج ابن اسحق من طريق عبدالله ابي سلمة ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس: هل رائ محمد ربه؟ فارسل اليه ان نعم . ومنها مااخرجه مسلم من طريق ابي العالمية عن ابن عباس في قوله نعالي٪ ما كذب الفؤاد ماراي، ولقد راه نزلة أخرى) قال: راي ربه بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال: راه بقليه واصرح من ذلك ما اخرجه ابن مردويه من طريق عطاء فيضا عن ابن عياس قال: لم يره وسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ المَّا وَاله بقله. وعلى هذا فيمكن الجمع بين البات ابن عباس و نغى عائشة بان يحمل نفيها على رؤية البصر واثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لاته طاللة وي الرقية كان علمه بالله على اللوام. بل مزاد من البت له انه وا يقلبه إن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيئ مخصوص عقبلا وثو جرت العادة بخلقها في العين، وروى ابن خزيمة باسناد قوى عن انس قال واي محمد ربه، و عند مسلم من حديث ابي ذراته منال التي طَائِنَةٌ عن ذلك فقال نوراني ارائه، والاجمد عنه، قال و رايت نورا، ولا بن خزيمة عنه قال راء بقليه ولم يره بعينه وبهلنا يتبين مواد ابي فريدكره النور اي النور حال بين رؤيته له بيصره، و قد رجع القرطبي في المغهم إلول الوقف في هله المسالة وعزاه لجماعة من المحققين، و قواه بنه ليس في الياب دليل قاطع، و غاية ما استدل به للطائفين الواهر متعارضة قابلة للتلويل، قال وليست المسالة من العمليات فيكفى فيها بالادلة الظنية، وانما هي من المعقدات فلا يكفي فيها الا بالذئيل القطعي، وجنح ابن خزيمة في كتاب التوحيد) الي توجيح الالبات واطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره، وحمل ما ورد عن أبن عباس على أن الرؤباوقعت مرتين مرة بقله و مرة بعيته و فيما اوردته من ذلك مقنع و ممن اثبت الرؤية لبينا كلُّتُ الإمام احمد فروي الخلال في إكتاب السنة) عن الميروزي فلت لاحمد انهم يقولون ان عائشة قالت: من زعم ان محمد اداى وبه ففد اعظم على الله الفوية، فهاى شيء ينفع قولها؟ قال: بقول النبي عَيْبُ وايت وبي قول للنبي عَيْبُ اكبر من قولها. وقل فنكر صاحب الهدى على من زعم أن احمد قال واي وبه بعيني راسة قال: وانعا قال مرة واي محمد وبه و قال بقؤاده. وحكى عنه يعض المتاخرين وأنه بعيني راسه و جفا من تصرف المحاكي، فإن نصوصه موجودة، انتهي.

قلت: وهذاالذي روى عن الإمام احمد وحمه الله تعالى انه ينفع فولها بقوله عَلَيْكَ درايت ربى فانه افاتبت بسند صحيح دل على الرؤية البصرية و مع ذلك لا يثبت بسياق سورة النجم فاتبات الرؤية منه على يحتاج الى رواية صحيحة صريحة دالة على الرؤية البصرية الحقيقة في البقطة سواء كان في لبلة الإمسراء او غيرها، قاما ما حمل ابن خزيمة ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنها على ان الرؤيه وقعت مرتين مرة بعينه و مرة بقليه فهو خلاف ما نص عليه ابن عباس نفسه فاه راه بقؤاده مرتين كما رواه مسلم)

(سلف دھزات کا حضورات کی فدھ بلے کے بیاد سیکو کے بھٹے کے بارے میں باقدان ہے ہی حضورے انظام کا باقد میں باقد کی انداز ہیں ہے جہ ہورہ کے بیاد و سے باقد کی بارے کے بیاد و سے باقد کی بارے کی بارے کے جہ باری بالند تا کی بارے کے بیاد و بدیار فاقد کی بارے کا باری ہے کہ بھول نے جہ بری و دستے باقد کی باقد کر باقد کی ب

ے و کھنا ہے بھرول سے کھنے مرورا تعین ول کاد کھنائ ہے مرف عظما ماسل موسالام وہیں ہے کیکٹر منسیقی کھنڈ توبالی کا ملوز روت تعلی بلکہ میں نے ول کی مقت کو بازے قال كاسطنسيد يك يسية كلمال ست كالديكه بالمام التي المرح في كين عدل عن بيدا في كل يكند يكن كي من الكون يختر المناس بيدا كالتي يكن يكن المناس المناس بيدا كالتي يكن يكن المناس المن كالم تعيير كرنى بريادان ماس في كالندرك المدين الفرق الفرق عند المريخ كالمدين والمواد والمرين وملي المدين بالمريخ المريخ المرايك بكواب الدسنم عل احترت بعذ درخی الفاتعالی صدک حدیث سے کہ نہول سے ال جارے می صفود کرم کے الفاعلی کلم سے موالی کیا واکسی شاخ کے افراد کر بھاؤک تو دائیسیٹر میں نے دیکھی ہے او نام حريث والنواري في كياب كياب كياب كياب عين في الماد عن المواد و من المياد و المياب و المياب و المياب المياب و يكما الم المحمد المستشرة ويحد المعارية في المراه المعارية المراه المحمود المراه المحمود المراه المحمد المستخدل المراه المحمود المراه المحمد المراه المراه المحمد المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه غميان مستلشرة تف كرن كالكري كالماري كفتن كالكرواحة كالمرف منهب كاستان الكاكار بصعبوا كالبراري كالكالم يستاك فالمحافظة فيور والاعترات كيومتهاات بن ووحدائل والتول كالمارا فالا الرحن شراه ولي وكل بالدر متلاهمايات كأنين ب كرحس على واكل واكتفاد كما جائية باستارة احقادات پرے ہیں بی تھنی دلیل بی کے خرورے سے اور ان کر کے التوجہ میں مدیدے کے تعربار کی الم اور اور اور اور الل جن كاذكر طوالت كايا حث بهارد عرب الزام بالريق الفرتون المباس برمون بهاساس محمول كياب كدون والدار المباكية والمساورة كيدونها كالموال ساورة كيدونها بدريم شرن بروذكيا بدوم وينطف كريت كويت كويت كرني المام وجي الدينا وظال نه كالسياسة و مرودي ي توكيا برك مي المهم ے کیا کہ اوک کتے ہیں کہ حضرت حالت رہنی اللہ حق کا خیا جس کا خیال ہے کہ معنوت اور کا ہے دب کودیکھا ہے اس نے اپنے دب پر بہت پراجمورت باعصابي معرت ماكثرة كالفرق المنوا كاليقال كودليل سيعدكما جاتا بهامهم ين كاحترا كم مل عند طبياتهم في فياعم في المستحد كالمرتاد معزت الشرخى الشرق الم منها كي ل من بواسه المديدى والمن كي كالكارك بي من كافيال سيلام ورقيك برونس المنظرية والمعالم المركية بمحول الم ويكما بيه الميول نية كها به كام من الكيري المين وبه كويكما شاوفر كما البيد ول سنة بكما بياد يمن في آب ني كما يك بيار كار بيكورك آ تحمول سند يكفاب و وكارت كرف وله ليكاهرف ب كيك للهايم سيلفوي وولا بورش كهز بول يرو كام و سام دي ب كرمورت عائز و كالدفعال عزيا كي ليك حنوما كرم المنطقة كالم لا أبت رايات جواب بالمات يركي وب في من المن الدجائة الكاول عدد يمن بدالات كرتاب العال كرماني يركي ب كريس الخرك سال المسائل المتالي المتالي المستخلف من من كالماست كالمراك ويديد كالمراق المول عدي يدال كرا المراد من مان كالمان من المان الما بوياكى اودشتك والنزيرة وحرستان مباره في المرم المراح المرابات يرحول كياب كدائدت ووفعه وأسيابك وفعا تحميل سعاد المدود ل سياحال معزت لىن به الرد كالشيخ الجه الكه واست كفاف ب كرآب المنظمة في البير سيافة كالعيم تياسين المسلم في الدين كياب.

اَفُرِيَيْ تُمُ اللّٰتُ وَالْعُزِى وَمَنُوهُ التَّالِيْةُ الْاُخْرَى الكَّمُ الدُّوْلَ وَالْاُنْتُى وَلِهُ الْاُنْتُى وَلِهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

#### وَ إِنَّ الطَّلِيَّ لِأَيْعَنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيِّئًا ﴿

اور بلاشیکمان می کیارے می درام می فائد و نیس دیا۔

#### مشرکین عرب کی بت پرستی، لات، عزلی اور منات کی عبادت اوران کے توڑ بھوڑ کا تذکرہ

لات ومنات اورعزی کیا متھے؟ فتح الباری میں معزے ابن عماس مقطعہ نظر کیا ہے کہ لات طائف میں تھا اورای کواضح بتایا ہے اورا یک توان ہے کہ مقام کلکہ میں اورا یک تول کے مطابق عکا لا میں تھا تیز فتح البادی میں یہ مجی کھا ہے کہ مقام کلکہ میں اورا یک تول کے مطابق عکا لا میں تھا تیز فتح البادی میں یہ مجی کھا ہے کہ اس کے دو دو دو کا حربرہ بنا کہ کھا تا تھا اور ستو کھول کر پا تا تھا اس وجہ ہے اس کہ اجا تا تھا کہ جا تا تھا کہ جہ ہا تا تھا اس وجہ سے اسلام کہ اجا تا تھا کہ جہ تا ہے کہ اس کی وجہ سے سے کی تشدید ترقم ہوگئ مکم جا تا ہے کہ اس کا تام عامر بن ظرب تھا اور میں اس کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا جس کو حربرہ بالانتا تھا دو مونا ہوجا تا تھا جس وہ مرحم کیا تو عمر بن فی نے توگوں ہے کہا کہ وہ مرانیس ہے بھر کے اندر داخل ہوگی ہے لبند الوگ اس کی عبادت کرنے گے اور اس کے او پر آیک گھر بنالیا۔ (فتح الباری سی والات کرنے گے اور اس کے او پر آیک گھر بنالیا۔ (فتح الباری سی والات کرنے گے اور اس کے او پر آیک گھر بنالیا۔ (فتح الباری سی والات کی د

علامرقرطی نے عز ی کے بارے میں اکھا ہے کہ سفید پھرتا ،اس کی جگیطن خلد بتائی ہے طالم این اسعد سف اس کی حیادت کا سلسلہ شروع کیا اس پرلوگوں نے کر بتالیا تھا اس میں ہے آ واز آیا کرتی تھی اور حضرت این عباس رضی الشد تعالی عنما سے تعلیٰ کیا ہے کہ عُوزی ایک شیطان مورث تھی و پیلن تخلہ میں بول کے تین درخوں کے باس آتی جاتی تھی۔

مشركين مكركا أيك بن بهل بهي فغاان كے يهان اس كى بھي بوى ابهت تقى غزو واحد بي جب مسلمانوں كو طاہرى تكست بوگئ تو ان كے تشكر كے سروار ابوسفيان نے يكار كرجيكارہ لگايا۔ اعلى هُبَلُ (اے بهل تو او تجاموجا) رسول الله عَيْنَا نے سحاب ہے فرمایا كراس كا جواب و وعرض كيا كيا جواب و مي قرمايا يوں كبوالله أغلى وُ أَجَل (كمانله سب عبلند ہے اور سب سے براہ ہے) ابوسفيان نے كہا فَيَا الْمُعُورِي وَ لَا عُورِي لَكُمُ (ادارے لئے عوى ہے تبارے لئے كوئى عور ي تمين ) رسول الله عَلَيْ فَي الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله تبارا مولى ہے تبارا كوئى مولى تين الله عَلَى الله الله عَلَى الله

تبسراب (جس كا آيت بالابن تذكره فرمايا) منات تقاريهي عرب كمشبور بنول ش تفسر قرطبي بيل لكعاب كداس كا

نام منات اس کے رکھا گیا کہ تقرب حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس کٹرٹ سےخون بہائے جاتے تھے ہیا بت بٹی بذیل اور پی خزاعہ کا تھا۔

اوراس کے نام کی دہائی دیتے تھے مقام مشلل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔مشلل قدید کے قریب ایک جگہ ہے (جوآج کل مکہ معظم اور مدینہ منورہ کے درمیان راستہ بیں واقع ہے بنسبت مدینہ منورہ کے کہ معظم کے قریب ہے ) تیز فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمرہ بین کی نے سنات کو ساخل سمندر پر قدید کے قریب نصب کردیا تھا فنیلہ از واور غسان اس کا جج کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات ہے والب آجا ہے اور مثنی کے کامول سے فارغ ہوجاتے تو منات کرتے تھے جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات ہے والب آجا ہے اور شہرت تھی اللہ تعالی نے فر مایا ، اَفَرَ فَیْتُمُ اللّٰہ َ لَا اللّٰ اللّٰ اللّٰہ َ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہوں ہے کہ ورکہ اور تیس ہے کہ اور تیس ہے کہ اور تیس کر منات کو دیکھا) یعنی تم نے فور کہا تو کیا بھی ہوگے اور تم ان کی عبادت کہے کرنے گئی ،جب اسان ہوا کہ اور تی اس کی عبادت کہے کرنے گئی ،جب اسان ہوا کہ ان کی عبادت کے کرنے گئی ،جب اسان ہوا کہ ان ان ان کی عبادت کے کرنے گئی ،جب اسان ہوا کہ ان کی ان کا تاس کو دیا گیا۔

لات کی ہر ہا دی ہے۔ وہ لوگ نے سے معلوم ہوا کہ لات طائف میں تعاوباں ٹی تقیف رہنا تھا اس قبیلے کے افراد یہ بیند منورہ میں آئے اور شرف ہاسلام ہوگئے۔ وہ لوگ نے نے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے رسول القطائے ہے عرض کیا کہ ہم راسب سے ہوا ہت نیمی لات تین سال تک ہا آل رہنے دیا جائے آ پ نے انکار کر دیا اور معزرت ابوسفیان بن ترب اور مغیرہ بن شعیدرضی التہ عبر کی التہ تین سال تک ہا تھا کہ ہم بنوں کو اپنے ہاتھوں سے نیمی نے اس بت کو گراد یا اور تو ڈرتا کہ کے رکھ دیا بہی تفقیف کے لوگوں نے رسول القیافی ہے یہی کہا تھا کہ ہم بنوں کو اپنے ہاتھوں سے نیمی تو ڈری گے اور ہم سے نماذ پڑھنے کے لئے بھی تہ کہا جائے آ پ نے فرمایا کہ بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے نداؤ ڑ و ہیا یا تیا جہ بان لیتے تو ڈری گے اور بم سے نماذ پڑھنے کے لئے بھی تہ کہا جائے آ پ نے فرمایا کہ بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے نداؤ ڑ و ہیا یا تیا جہ بان کیا تھی ترزی ہی کوئی فیر میں میں کوئی فیر میں جس میں نماز نہیں۔ ( سیرست ابن ہشام ، ذکر وفرد تنظیف نے مام الفتی عراد کی کی کا مد جیسے اور تو ٹر کھوڑ نے عرائے کے بارے میں فتح الباری صفح ۱۱۲ ج ۸ میں لکھا ہے کہ رسوئی اللہ میں اللہ میں تھا کہ میں لکھا ہے کہ رسوئی اللہ میں تھا کہ نمی تعلی کے عام الفتی میں فتح کم کے سال حضورت خالدین ولید ہو تھی کو جمہوانہوں نے اے گرادیا۔

تغییر قرطی میں تکھا ہے کہ عزی ایک شیطان (بقی ) عورت کی طن خلہ میں تمن ہول کے درختوں کے پاس آئی جاتی تھی رسول الفقائی ہے ہے۔ درخت کو کا مند منافی کے معنورت خالد میں ولید عقاق کہ کہ کہ بھا ورخت کو کا مند دو انہوں نے ایک کو کا مند دو انہوں کے تعنورت خالد میں والی کے تعنورت کو کا مند دو انہوں کے تعنورت کو کا مند دو انہوں کے تعافر ما یا اب دو انہوں نے اس کو کا مند دو دو دو انہوں کے اور دو سرے درخت کو کا مند دو دو دو انہوں کے اور دو سرے درخت کو کا مند دیا چر حاضر خدمت ہو کے تو آپ نے چروہ کی سوال فرما یا بحرض کو کا مند دو دو دو انہوں کے اور دو سرے درخت کو کا مند دو ۔ جب دہ تیسرے درخت کے پاس آئے اور دارے کا مند دیا تو انہوں کو مونڈ سے پر رکھے ہوئے تھی اور اپنے لیے انہوں دیا تو انہوں کو مونڈ سے پر رکھے ہوئے تھی اور اپنے لیے انہوں کو گھماری تھی اس کے بیچھے اس کا مجاور بھی تھا جس کا نام ؤ بیٹھا نے معز مند خالدہ ڈوٹٹ نے اس شیطان عورت کے مر برضر ب ماری اور اس کو گھماری تھی اس کے بیچھے اس کا مجاور بھی تھا جس کا نام ؤ بیٹھا نے معز مند خالدہ ڈوٹٹ نے اس شیطان عورت کے مر برضر ب ماری اور اس کو میں تو رہو کے تو کہ بھی ہیں اس کے بعد بھی تھی آئی کے بعد بھی بھی اس کی میں تاری کو باری کھی آئی کے بعد بھی بھی اس کی کو باری کو بیکھی بھی اس کی میں تاری کو بیکھی بھی اس کی بھی تاری کے بعد بھی بھی اس کی بھی تاری کو باری کو ب

البدائيد والتبلية صفحه ۳۱۱ جسم ميں ہے كہ جب حضرت خالد بن وليد دخالا ماں پنچوتو و يكھا كه ايك نظى عورت بال پھيلائ موت بيٹنى ہے اسپنے چېرے اور سريرمنى و ال رہى ہے اسے انہوں نے الوار سے آل كر دیا پھر ہى اكرم عظيمنے كى خدمت بين آ كرفقه سنايا تو آپ نے فرمایا ، پرعورت غورت غورت مقی۔ (بیجوافکال ہوتا ہے کہ پہلے تو عزیٰ کوسفید پھر بتایا تھا اوراس روایت سے نابت ہوا کہ بیر بنی عورت تھی؟اس اشکال کا جواب بیر ہے کہ جناب سٹرکین کے پاس آتے تھے اوراب بھی آتے ہیں بری بری ڈراؤٹی صورتیں لے کر لوگوں کے پاس تینچنے ہیں وہ ان کی صورتوں کے مطابق بت بناتے ہیں پھر ان کی ہوجا کرتے ہیں۔ جناب اسے اپنی عبادت بچھے لیتے ہیں۔ بت خانوں ہیں اور مشرکین کے استہانوں ہیں ان کار بنا سبنا آتا جانا ہوتا ہے اور شرکین کو بیداری ہیں اورخواب میں نظر آتے ہیں۔

منات کی بر با دی اور نتایی: اب ری به بات که منات کا انجام کیا ہوا تو اس کے بارے میں تغییر این کیر سفیہ ۴۵ ، نہ میں انکھا ہے کہ اس کے بارے میں تغییر این کیر سفیہ ۴۵ ، نہ میں انکھا ہے کہ اس کے تو فرز کے لئے رسول اللہ ملک کے خصرت ابوسفیان دیا تھا تھا۔ جنہوں نے اس کا تیا پانچا کردیا اور ایک وقع لیے کہ اس کام کے لئے جعرت علی دیا ہوا گا اب کو بھیجا تھا اتک وجہ کے اور بھی بہت سارے بت متحدان میں ایک وی انکھا ہے تھا یہ تھا ہے تھا ہے تھے دسول اللہ ملک کے نے دس کے معدد کر رہے کے لئے حصرت جریرین عبداللہ بھی کہ وواد فرایا جنہوں نے اسے تو زیجو ڈکرر کے دیا۔

مشركيين كي صلالت اورحمافت: مشركين كي يؤے بنے بنوں كى عابن اور فقاى اور نفع وضرر پر قدرت ندر كھنى كا عاب بيان كرنے كے بعد ارشاد فرما يا آلگھ اللہ تحرُ وَلَهُ اللهُ نَفى (كياتهارے لئے نربوا دراللہ كے لئے باوہ ہو) اول تو يہ مرائ كى بات كا الله تعالى كے لئے اولا و تجويز كردى فير جواولا و تجويز كى تو بينياں تجويز كردي اور فرشتوں كو الله تعالى كى ينياں بناويا حالا تكر بنے لئے بند كرتے تھے اى كوسورہ الاسراء من فرما يا آفاص فتح مُ وَبْحَمُ بِاللَّبِيْنَ وَالنَّهُ وَلَى مَنْ الْمُعَلَّمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ كُونَ وَاللَّهُ مُن فَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن فَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْمَالًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِن مُواللًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّالِ وَاللَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَ

الْمُلَيْكَةَ إِنَاقًا وَهُمُ شَاهِدُونَ آلا إِنَّهُمْ مِنَ اِلْكِهِمُ لَيْقُولُونَ وَلَدَاللهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ أَصَطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَالَكُمُ تَكِيفَ فَحُكُمُونَ سوان لوكوں سے بِوقِي كركياالله كے بیٹیاں اور تہارے لئے بیٹے؟ كیاہم نے فرشتوں كوفورت بنایاس حال میں كروود كورے تھے خوب سالوكدوولوگ في شراقى سے كئے ہیں كراللہ صاحب اولا وہ اور

و مقینا جموئے بین کرکیا انڈر تعالی نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں پندکین تم لوگوں کوکیا ہوگیا، کیساتھم لگاتے ہو)۔ ان لوگوں کی ای جو یز باطل کے بارے شرقر مایاتِلک إِذَا قِسْسَفَةٌ حِنسِيُوني سرکد پنتيم بری طالماندہ بھونڈی ہے

ان لولوں فی ای جویز ہامل نے بارے تیل فرمایالِلگ اِفعا فیسیعیہ طبیق کی سالہ سیم بڑی طائماندہ ہوتھ دی۔ باطل ہے خودخورکرنے اور بچھنے کی بات ہے کہ جس چیز کواپنے لئے تالپند کرتے ہوا ہے اللہ تعاقی کے لئے کیسے تجویز کیا۔ مرچھ کی سے میں میں اس میں ہے۔ مشرب سے میں میں میں ایس کا میں ایک کا کہند ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا ایک کارٹر کھی

شر لین نے اسیے لئے خود معبود تجویز کئے اور ان کے نام بھی خود ہی رکھے : مرکین نے جواللہ تعالی کے سوا معبود بنار کمے تھے خود ہی جویز کئے تھے خود ہی ان کے نام رکھے تھے ای کوفر مایا

اِنْ هِي اِلْا اَسْمَاءً مَسَمْيَتُمُو هَا اَنْتُمُ وَالْبَاؤُكُمُ (يرمرف نام بن نام بن جوم فاورتهاد عباب وادون فنام كَ الله عبن اورائيل معبود تجويز كرايا ہے) يہ سخق عبادت ہوى تين سكة غير معبود كوم سعود كنے مكا اَنْوَلَ لَهُ بِهَا مِنُ سُلُطَانِ (الله تعالى في النظائي وَ الله النفس ( يوري عن الا النظائي وَ الله النفس ( يوري عن الله النفس و ياورجواسي احواء في الله النفس و ياورجواسي احواء في الله النفس و يادو الله النفس و يادو الله النفل باور الله النفس و يادو الله النفل باور الله و يادو ال

کرسول ملک کے ذائے کرای مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تراب اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ ملک نے بتادیا ہے کہ عباوت کاستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔اس مے مخرف ہورہے ہیں۔

کی کرفر مایا اُم فیلا نیسان ما تک نیس بوتی مشرکین نے جو سیجور کھا ہے کہ اند تعالی کے علاوہ ہم جن چیزوں کی عباوت مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہرآ رز و پوری نہیں ہوتی مشرکین نے جو سیجور کھا ہے کہ اند تعالیٰ کے علاوہ ہم جن چیزوں کی عباوت کرتے ہیں ان سے دنیا میں ہاری حاجتیں بوری ہوں گی اور آخرت میں بیسعبود ہماری سفارش کرویں گے اور بخشوادیں کے میدان کی صرف اپنی آرز واور تمنا جو پوری ہونے والی نہیں ، دنیا میں خود و کھتے ہیں کہ ہرائیک انسان کی ہرتمنا پوری نہیں ہوتی چراس باست کا بعقین کینے کئے بیٹھے ہیں کہ ان معبود وں سے فائدہ پہنچ گا جب کہ نہیں خود ہی معبود تجویز کرایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں نازل کی گئی۔

فَلِلْهِ الْاَحِوَةُ وَالْاُولِلِي ( موافد ي كے آخرت بادراولى ب) أولى سے دنیاادراخری سے آخرت مراد ہے مطلب یہ ہے كہا بی طرف ہے كى كو يكي بھی جويز كرنے اور طے كرنے كا اختیارتیں ، ونیا بیں بھی اللہ تعالی كی بادشاہت ہاور آخرت بیں بھی اس كی بادشاہت ہوگی ، دوا ہے توانین تشریعیہ اور تحوید کے مطابق فیصلہ فرمائے گا ، كافروں كی سب امیدیں اور آرز وئیں ضائع بیں اور دائیگاں ہیں۔

مشركيين كاخبيال باطل كريمار معبود صفارش كروي على الشركين غير الله كى عمادت كرتے ہي ان معبودين عمر الله كى عمادت كرتے ہيں دہ الله تعالى كے بيال ہمارى سفارش عمل بت بمي سخة اور فرشخة بمى ان كابيه خيال تھا كہ الله كسواجن كى عمادت كرتے ہيں دہ الله تعالى كے بيال ہمارى سفارش كردي ہميں الله حقر بيب كردي ہمي بيان على خيال تھا، مطلب ان لوگوں كابي تھا كہ ہم جوشرك كرتے ہيں بيالله كى رضا عاصل كرنے تى كيلئ كرتے ہيں بقر آن مجد نے ان لوگوں كى ترديد فر مائى بت تو يجارت كيا سفارش كريں كے دہ تو دو دو تى بے حس، بيدوح اور ب جان ہيں اپنے نفع مررى كوئين جانتے ہو ائيس تو شرخ كارى سے بچا تو نہيں كركتے وہ كيا سفارش كريں كے دوسرے تيك بندے الله كى بارگاہ ميں شفاعت تو كرديں مح كيكن اس ميں شرط بيب كه الله تعالى كي طرف ہے شفاعت كى اجازت ہوكي فال فال كى سفارش كر سكتے ہو۔

آیت کریر و کُمُم مِنْ مُلکِ فِی المسلوت (الآیة) میں ای معمون کو بنایا ہے کہ آسانوں میں بہت ہے فرقتے میں ان کی سفارش بچر بھی کام نہیں آسکتی ہاں اللہ تعالی جس کے لئے اجازت دے اور جس سے راضی ہواس کی شفاعت سے فائدہ بہنچ سکے گا۔

اور چوتك كافراور مشرك كى بخشش تى فيس بونى اس في ان كے لئے شفاعت كى اجازت بونے كاكونى تصورتى فيس بوسكا مورة الانبياء ميں ان لوگوں كى تر ديوفر مائى ہے جوفر شق كواللہ تعالى كى اولاد بتاتے سے اوران كى عبادت كرتے سے ، اوران كى عبادت كرتے سے ، اوران كى عباد مُحكّم مُون كا يَسْبَعْهُ مُنْ فَعَامت كى اميدر كھے سے ۔ ادران قرمايا: وَ فَالْوُ اللّهُ حَملُ وَ فَلَدًا سُبُحْنَهُ بَلُ عِبَادُ مُحكّم مُون كا يَسْبَعْهُ وَ مَا حَلْفَهُمُ وَ لَا يَشْبَعْهُ وَ لَا يَشْبَعْهُ وَ لَا يَشْبَعُونَ إِلّا لِيَمْن اوْ تَصلى وَهُمْ مِنْ بِاللّهُولُ وَهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَى وَ هُمْ مِنْ اللّهُ وَ لَا يَسْبَعُونَ اللّه لِيمَن اوروہ اس وَ اللّهُ مَا بَيْنَ أَيُلِينِهُمْ وَ مَا حَلْفَهُمُ وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِيمَن اوروہ اس وَ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

كت سے كديا اللہ تعالى كى رشياں بين اس كے يارے مين قربايا إنَّ اللَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمُمَلَّذِكَةُ تَسُمِينَةَ الْأَنْتَلِي (بِينَك جُولُوكَ آخرت بِرايمان نبيس لاتے وہ فرشتوں كومؤ نث يعنى لز كى كے نام سے نامروكرتے ہيں ) ان كى يہ سب بری حرکتی ہیں اور برے عقیدے ہیں اوران کے یہ جوخیالات ہیں فکر آخرت شہونے کی وجدے ہیں اگر آخرت برایدان لاتے اور می فکر جوتا کہ موت کے بعد جارا کیا ہے گاایا تونیس کہ جارے عقائدادرا عمال جمیں عذاب میں جتلا کردیں تو بغیر تطعی دلیل ے فرشتول کونہ عورت بتاتے اور ندان کوائلہ کی اوٹا و بتاتے واپی عقل کو کام میں ندلائے ساری یا ت<u>م محض گمان ہے کرتے ر</u>ہے نہ دلیل ند جنت محض انكل يجوبا تين بنائے رہے اور خود ساخت معبودوں كى عباوت كرتے رہے۔ اس كوفر ما ياؤ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ (اور ان ك ياس اس كاكولى ولل بيس ) إن يَعْمِعُونَ إلا الفطن (صرف باصل خيالات اور محض كمان ك يتي حلت بيس) وإنَّ الفطنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْمَحَقِي شَيئًا (اور بااشر كمان حل ك ارے م كوئي فائد وليس دينا) كمان كا اجاع كرنے كا تذكره دوباره فرمايا ب ملی جگہ باطلی معبود تجویز کرنے سے متعلق ہے، اور دوسری جگدان کوشفاعت وال سجھنے سے متعلق ہے۔ ايمان اورفكرا خربت كي ضرورت: الله جل شاند في جوان الله يُون لا يُؤمِنُونَ بالاجرة (الله ) فرمايا باس میں ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ ہے اور دو میہ ہے کہ جولوگ آخرت پرایمان میں رکھتے وہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں معلوم ہوا کہ آخرت پریقین شهونا کفروشرک اختیاد کرنے اوراس پر جے رہنے کا بہت براسب ہے۔ آخرت پریقین نبیں اوراگر آخرت کا تصور ہے تو بول ہی جھوٹا سا دھندلاس ہے چھران کے دین ذ مدواروں نے میسمجھا دیا ہے کہ انڈ کے سواتم جن کی عبادت کرتے ہو پہتمہیں قیامت کے دن سفارش کر کے عذاب سے بچالیں مے ابنداتھوڑ ابہت جوآ خرت کا ڈراور فکر تھا دو بھی ختم ہوا ہشر کین تو کافر ہیں ہی ان كے علاوہ جوكافر بين ان كى بہت ى تتمين اور بہت كى جماعتيں بين ان مين بعض تو ايسے بين جونداللہ تعالى شاند كے د جودكو مات خے میں مدر سلم کرتے ہیں کہ جارا کوئی خالق ہے اور شموت کے بعد دوبازہ زندہ ہونیکا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدہ میں جب کوئی خالق تل نیس تو کون حساب لے گا اور کون دو بارہ زندہ کرے گا پیلحدین کا اور دہر یون کا عقیدہ ہے اور پچھے لوگ ایسے ہیں جو کسی دین اور دهرم کے قائل میں اللہ تعانی کو بھی خالق اور مالک مانتے میں لیکن شرک بھی کرتے ہیں اور تفاقع بعنی وانحوان کا مقیدہ رکھتے جن آخرت كمواخذه اورعاسدا ورعقاب كالصوران كے يهال نيس بور يحدلوگ ايسے بي جوانيا كرام عليم الصال والسالام کی طرف این نسبت کرتے ہیں یعنی بیبود ونصاری بیلوگ دوسرے کا فروں کی نسبت آخرت کا ذرا زیادہ تصور رکھتے ہیں لیکن دونوں تو موں کو عناداور صدنے بریاد کردیا سیدنا محررسول اللہ علقہ کی نبوت اور رسالت برایمان نہیں انتے میود بول کی آخرت ہے بے فكرى كايه عالم بكريول كهتم بين لَنُ تَعَسَّعَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاهَا مَعَدُودَهُ ﴿ بِمِين بِرِّزَة كُ دَجَرَ عَلَى مَر جِعَروز) يه جائے ہوئے کہ دنیاوی آمگ ایک منٹ بھی ہاتھ ہم نہیں لے سکتے اپنے اقرار سے چندون کے لئے دوڑخ ہیں جانے کو تیارلیکن ا یمان لانے کو تیارنیس ہیں۔اورنصاریٰ کی جہالت کا بیاعالم ہے کہآ خرت کے عذاب کا یقین رکھتے ہوئے اپنے دیتی ہیٹواؤں اور باور بول کی باتوں میں آھئے جنہوں نے سے مجاویا کہ بچھ بھی کرلواتو ار کے دن چرچ میں آجا ؤیڑے بڑے گڑہ جو کئے ہیں وہ یا دری

کو بنادو دہ آئیں معاف کروے گا اور دوسرے گناہوں کو بنانے کی بھی ضرورت نہیں پاوری کے اعلان عیام بیں معاف ہوجا کی گے ایک بے وقوفی کی یا توں کو مان کرآ خرت کے عذاب سے عافل ہیں اور کفروشرک میں جنلا ہیں ، بے فکری نے ان سب کا ناس کھویا ہے آخرت کے علااب کا جو دھند لا ساتھ ور ذہن میں تھا اسے بھی ان کے بردوں نے کا تعدم کرویا ، دھڑ نے سے کفر پر بھی جے ہوئے ہیں اور شرک پر بھی اور کبیرہ گناہوں پر بھی بھور کرنے کی بات ہے کہنا فرمانی کی خالق تعالیٰ جل بجدہ کی اور معاف کردیں بندے ہے

کیے ہوسکتاہے؟

آ خرت کے نقذاب سے بیچنے کی فکر کرنالا زم ہے: انہانوں کو موت کے بعد کا فکری ٹیس اور یہ بیتین ہی ٹیس کے النہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے اپی طرف ہے کوئی وی بیجا ہے جس کے مائے اور قبول کرنے پرا فرت کے عذاب نے فیج جا کیں گرفتر ہے بندوں کے لئے کفروشرک اور گنبگاری کی زندگی جس جانا ہیں، فکر اور بیتین بہت بری چیز ہے، اگر کسی کو فکر الاحق ہوجائے اور کنر وشرک پر مرنے سے عذاب جس جنگ اس وین کو اور کنر وشرک پر مرنے سے عذاب جس جنگ اس وین کو اعلیٰ نہ کر لیس جواللہ تعالیٰ نے ایس جنگ اس وین کو اعلیٰ نہ کر لیس جواللہ تعالیٰ سے بی بیجا ہے اور اس کے انکار پر دوز نے میں واعل کرنے کا فیصلہ فر وہا ہے اس کی مجھ جس بھی تعلیٰ کرنے سے پہلے نہ جینے میں مزو آ تانہ فوشیال من نے نہ مسئیاں کرتے ۔ اگر واقعیٰ فکر کریں تو اون شا اللہ تعالیٰ سب کی مجھ جس بھی آ کے گا کہ صرف وین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے بہاں معتمر ہے اور اس میں نوا جا سے نوان کی بات نہ ماتھی شکی نر ہر ہے ہوا ور اس کے اور اس کے ان کا دون کر کا بات نہ ماتھی ہی میں مردار کی نواب سے نیج کے بیا ہو تھی ہون کو جواب دے کہ وین کو اعتمار کرنا دوز نے کے مذاب سے نیج کے بیج کی میں بھا دائے ہونے وین کو جواب کے بیان معتمل کوئی جا جا کی کر میں بھا دائیں کوئی ہونا ہونے کا مردار اور پیشوا بینے کی حرص میں بھا دائیں کوئی ہونا ہونے کا مردار اور پیشوا بینے کی حرص میں بھا دائیں کوئی ہونے کوئی اور اور پیشوا بینے کی حرص میں بھا دائیں کوئی ہونے کوئی اور اور پیشوا بینے کی حرص میں بھا دائیں کوئی ہونا ہونا کوئی ہونے کے اور میں کہنا کوئی ہونا ہونا کوئی ہونا ہونے کی حوال کوئی ہونا ہونا کوئی کوئی ہونا ہونا کوئی ہونا ہونے کی کوئی ہونا ہونے کی کوئی ہونا ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونا ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کی کوئی ہونے کوئی کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی

ورحقیقت آخرت پر پختہ ایمان شہونا خواہشات نئس کا انہا کر کرہ انگل بچواہی ہے دین تجویز کرلیزا ان تین باتوں نے انسانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لئے تیار کررکھا ہے۔ بہت ہے دہ اوگ سلمان بین آخرت کا لیقین بھی رکھتے ہیں لیکن خواہشات نئس کا مقابلے نہیں کر سکتے ، بیاوگ بھی اپنی جانوں کو آخرت کے عذاب میں جٹلا کرنے کے لئے تیار ہیں ، نمازیں جھوڈ نے والے نئس کا مقابلے نہیں کر سکتے ، بیاوگ بھی اپنی جانوں کو آخرت ہیں ان کے ایمان کو خواہشات نئس نے کم درکرد کھا ہے قرآخرے ہیں اس کئے گناہ میں جھوڈ تے۔ خواہشات نئس نے کم درکرد کھا ہے قرآخرے نہیں اس کئے گناہ بھوڈ تے۔

گمان کی حیثیت: آیات بالایش گمان کے بیچے پڑنے کی بھی ندست فرمانی اور ریسی فرمایا کہ اسٹمان فن کا فائد و نیس ویتا"۔ وس میں ان لوگوں کے لئے عمرت اور نصیحت ہے جوقر آن وحدیث کی تصریحات کے مقابلہ میں ویپے خیال اور گمان کے تیر جلاتے میں اور دین مسائل میں وفل دیتے میں اور یوں کہتے میں کرمیرے خیال میں یون ہے یا یوں ہوتا جا ہے۔

جولوگ عوماً و دروں کے بارے میں بدگانی کرتے ہیں اور ان کی یہ بدگانی آئیس فیب اور تہت پرآ ، وہ کروی ہے (اپلی آخرے کی گرفیس کرتے یہ لوگ اپنی نہت کی ایک تن) حرکتوں کی وجہ سے رسوا بھی ہومیاتے ہیں اور آخرت میں گنا ہوں کا تیج سانے آئی جائے گا۔رسول اللہ عَلَیْ کا ارشاؤے ایا کم و النظن فان النظن اکٹ ب المحدیث (بدگرانی سے بچوکو کک یہ بدگرانی باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہے ) (مقوا و اسع منوع میں این ان اسلام)

فَأَغُوضَ عَنْ مَنْ تَوَكِّى لَا عَنْ ذِكْرِنَا وَكُوبُ إِذَالِ الْعَيْوة الدُّنْ الْهُ ذَاكَ مَهُ لَعُهُمُ مِن الْعِلْمِ الْتَهُ الْمُعْرِفِي الْعِلْمِ اللهُ الْعَيْوة الدُّنْ الْمُعْرَفِي مَنْ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللهُ الْعَلَامِ مَنْ الْعِلْمِ اللهُ الله

## اہلِ دنیا کاعلم دنیا ہی تک محدود ہے،اللّٰد نعالیٰ ہدایت والوں کواور گمراہوں کوخوب جانتا ہے

قطعت بینی: سیجند آیات کا ترجمہ ہے ،ان میں اولا رسول اللہ علیات کو خطاب فرمایا کہ جس محض نے ہماری تعیمت ہے اعراض کیا آپ اس کی طرف سے اعراض فرما میں بعض عشرین نے فرمایا کہ اس میں آئے ضرت علیاتی کو کتلے دی ہے اور مطاب سیدے کہ آپ ان کے پیچھے نہ پریں اور ان کی حرکتوں ہے دلکیرنہ ہوں ان کو دنیا میں جمنلانے اورانکار کرنے کی سزال جائے گی ،اورآخرت میں تو ہر کا فرکے لئے عذاب ہے بی اس ہے چھنکارہ نہیں۔

رسول الله علي جودها كيل كيا كرتے تضال ميں سے أيك بيدها بعي تقي:

اَللَّهُمَّ لَا تُنجَعَلُ مُصِیْبَتُنَا فِی دَیْنِنا وَلا تُنجَعَلِ الذَّنْ اکبر هَمِّنَا وَلا مَبُلَغَ عِلْمِنَا (اے مارے اللہ مارے دین میں کون مصیبت مت بیخ ، اور ایر کو ہماری سب سے بری قفر اور ہماڑے ملم کی بینی مت

ا يناو \_\_\_ (مكنوة الساع موام)

المرفر ما بالله وَ الْمُحَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مِمَنُ صَلَّ عَنُ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ مِمَنِ الْمُتَلَاَى ( وَلِكَ آ بِ كَارِبِ السَّا الله تُعَالَى الله تُعَالَى الله تُعَالَى كُو خوب جانتا ہے جواس كى راہ سے بحنك كميا اور وہ خوب جانتا ہے اس خص كوجس نے ہدایت باكى دونوں قريقوں كا حال الله تُعالى كو معلوم ہے دہ ہرا كيك كے حال كے مطابق ہز اسراد يدے گا۔

برے کام کرنے والوں کوان کے اعمال کی سزاملے گی اور محسنین کوا چھا بدلہ دیا جائے گا:

آ بت شریف می کیره گناہوں سے اور فواحش سے بیخے والوں کو اَلَّذِینَ آخسَنُو آ کا صدالَ بتایا ہے۔ کبیره گناه کون سے جس الن کی تغییر سوره نساه کی آ بہت اِنْ تَحْسَنِهُو اَ كَبْلُو مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ كَوْيِلِ مِن لَكُمْ يَكُ مِن ـ

بڑے گناہوں سے بچنے کے ساتھ قواص سے بچنے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ فواص سے بچنا بھی اہتھے بندوں کی مغت ہاور فواص کو کھیائو الوائیم میں واعل ہیں لیکن الگ ہے بھی افکا تذکرہ فرمادیا تا کدان کہرہ کناہ ہے بھی بھیں جو بے حیائی اختیار کرنے کی وجہ سے سرز دہوتے ہیں انظ الفو احش ان سب کوشاک ہے دیگر گناہوں کے ساتھ اللہ الملک ہے اللہ الملک میں میں اور کو اور اور کو دون اور کو دون کی ماتھ اللہ الملک ہے دیگر گناہوں کے ساتھ بے حیائی والے اعمال سے بچنے کا خاص اہتمام کریں۔ کہاڑ اور فواحش کے تذکرہ کے ساتھ الله الملک میں فرمایا جس کا مطلب یہ سے کہ جولوگ بڑے بینے کا ماہوں اور سے حیائی کا موں سے بچتے ہیں اور بھی بھی ان سے گناہ میں کے جادی سے بھی جولوگ گناہوں کا مدور ہوجا تا ہے ۔ چونکہ ان کا دین مزان ہوتا ہے اورول پرخوف وخشیت کا غلبر بتا ہے اس لئے جادی سے بھی بھی معیرہ گناہوں کا مدور ہوجا تا ہے ۔ چونکہ ان کا دین مزان ہوتا ہے اورول پرخوف وخشیت کا غلبر بتا ہے اس لئے جادی سے بھی جمعی میں معیرہ گناہوں کا مدور ہوجا تا ہے ۔ چونکہ ان کا دین مزان ہوتا ہے اورول پرخوف وخشیت کا غلبر بتا ہے اس لئے جادی

تورواستنفاریمی کر پینے میں اور گناہ پراصراریمی ٹیس کرتے اور چھوٹے گناہ نیکیوں ہے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ مورہ ہوو میں اِنَّ الْمُحَسَنَاتِ يُلْهِ هِنَ الْسَبِنَاتِ قَرایا ہے۔ صاحب بیان القرآن لیسے ہیں مطلب استفاء کا یہ ہے کہ الَّلَّهِ يُنَ اَحْسَنُوا کی جو تجو بیت بیاں بقرینہ مقام مدح ذکور ہے اس کا معدال بنے کے لئے کہا رُے بچنا تو شرط ہے لیکن صفائر کا احیانا صدوراس کے لئے موتوف علیہ نیس البتہ عدم اصرار شرط ہے اور استفاء کا یہ مطلب نیس کرمغائر کی اجازت ہے اور نہ انتظام کا یہ مطلب ہے کہ الذین احسنو اکا معجزی بالحسنی ہونا موقوف ہے اجتفاب من الکبائر پر کو تک مرتکب کہا رہمی جوحسہ کرے گاس کی جزایا ہے گالقو لمہ تعالیٰ فعن یعمل منقال فرق خیر ایو ہ اس اشتراط کا معنی یُنجوزی کے اعتبارے نیس بلکہ تلقیب بالمع حسن اور مجودیت فاصہ کے اعتبارے ہے جس پرعنوان اَحْسَنُو اوال ہے۔ ادھ

بیان القرآن میں یہ جوفر مایا کداشتناء جوفر مایا ہے اس بیں صغیرہ گئاہوں کی اجازت نہیں دی گئی یہ عبید واقعی ضروری ہے، صغیرہ گناہ اگر چہ مغیرہ میں اور نیکیوں کے ذریعہ معاف ہوجائے میں پھر بھی صغیرہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی چھوٹے بڑے گناہ کی اجازت ہوجائے تو وہ گناہ ہی کہاں رہا۔

حضرت عائشرضی الشعنبانے بیان کیا کدرسول الشه میطانی نے جھے ہے فرمایا کداے عائشہ جھیر گناہوں سے بھی بچنا کیونکد الشہ کی طرف سے ان کے بارے بین بھی مطالب کرنے والے جی ( یعنی اللہ کی طرف سے جوفر شیخ اعمال لکھنے پر مامور جیں وہ ان کو بھی لکھتے جیں اور ان کے بارے جی محاسبا درمواخذ و ہوسکہ ہے ) (رداوان باردالدادی البھی فی شعب الایون کمانی المقل ہسفوہ میں)

آن رَبَّکَ وَاسِعٌ الْمَعْفُورَةِ (بلاشرا پا کارب بن دستی منظرت والا ہے) جولوگ گنا ہوں میں جٹلا ہوجاتے ہیں ہیں تہمیں کہ بس عذاب میں جاتا ہی ہوگا۔ اللہ تعالی بہت بزے فضل والا ہے بن منظرت والا ہے اس کی طرف رجوع کریں توب استغفار کولا زم پکڑیں اور ضائع شدہ فقوق کی تلائی کریں۔ یہ بندہ کا کام ہے۔ یول تو اللہ تعالی کو افقیار ہے جسے جا ہے بغیر تو ہہ کے بھی سعاف فریاد ہے کہ کو معاف نہیں ہوگا۔

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ إِذَانَشَاكُمُ مِنَ الأرْضِ وَإِذْ أَنْتُمُ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَدِكُمُ (وهَ تهين قوب اليمي طرح جامات بعب اس في تمين زمين سے بيدافر ايا يعن تهارے باب آدم عليه السلام كوئى سے بيدافر ايا۔

بینی آدم کی ابتدائی کلیتی تھی اس کے بعد سل در آسل انسان پیدا ہوتے رہے بڑے تھے رہے پھر برانسان کی افرادی تخلیق کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بردو گورت جوابی مائل کی بیٹوں بھی مختلف اطوار ہے گزرتے ہیں ان کی ان حالتوں کا بھی اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ کو با جانتا ہے بھر کو گورت جوابی مائلہ تعالیٰ کو بھی انتقلی ایٹ انتقلی ایٹ کرنے کرنے کی محمالات کا علم بین انتقلی (جولوگ شرک اور کفر ہے ہوں وہ انہیں جوب جانتا ہے ) جے تمہادی کا لیت ہے بہلے تمہارے علم ہے برخض کا اور جرخص کے اعمال کے مطابق اور جرخص کے اعمال کے خوبی اور انتحال کی خوبی اور انتحال کی خوبی اور انتحال کے مطابق اس کے مل کے مطابق اس کے مل کے موافق ہزا ۔ دے گا ہے کہتے بھرنے کی کیا ضرورت ہے کہیں نے ایسانیا عمل کیا استفاد روز سرد کھو تھی نمازی میں اور است نے کے اور فلاں موقعہ پر حرام سے بچا ، بندہ جسیا بھی عمل کرلے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو جی نہیں سکا ،عمو آجی موسیا کہ بندے عمل کرتے ہیں ان میں بھی بھی نہیں ہو گائی اور کوٹ کی ملاوٹ رہتی جی ہے ہوا تی تعرفی کو کے کا کوٹ کو کے کا کوٹ کوٹ کی کوٹ کی ملاوٹ رہتی جی ہے ہوا تی کو کیا کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کو

بندہ بُمال برکہ بتھی خواش غذر بدرگاہ خدا آورد، ورنہ سزاوار خدادندیش کس عزائد کہ بجا آورو،

مقام ہے؟ مطرت شخ سعدی فرماتے ہیں

ا نیانز کیکرنااورا پی تعریف کرنالینی این این این این اورای ااور این انکال کو بیان کرے دوسروں کو معتقد بنانا یا این انکال پر انز انا اور فخر کرنا آیت شریف سے ان سب کی ممانعت معلوم ہوگئی مرسول اللہ علیہ کو ایسانام رکھنا بھی بستد نہ تھا جس ہے اپنی ہوائی اور خولی کی طرف اشارہ ہوتا ہو، حضرت زمنب بنت الی سلمہ نے بیان کیا کہ میرانام پرہ تھارسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ اپنی جانوں کا تزکید نہ کردیمنی بول نہ کہوکہ میں تیک ہوں اللہ تعالی کو معلوم ہے کتم میں نیکی والے کون بیں اس کانام زمنب دکھ دو۔ (رواسلم فرموں میں)

مطلب یہ ہے کہ کسی کا نام ہر ہ ( نیک مورت) ہوگا تو اس ہے جب ہو چھاجائے گا کہ تو کون ہے قو دہ یہ ہے گی کہ انا ہو ق مین میں نیک عورت ہوں اس میں بھاہر صورتا خودا پنی زبان سے نیک ہوئے کا دعویٰ ہوجاتا ہے لبندا اس سے منع فرمادیا۔ یا در ہے کہ رسول اللہ علقے نے جس طرح ایک لڑک کا نام زینب رکھ دیا جس کا پہلا نام برۃ تھا ای طرح آپ نے ایک لڑک کا نام جیلدر کھ دیا جس کا پہلا نام عاصیہ ( گنا ہگار ) تھا۔ (روامسلم)

معلوم ہوا کہ اپنی نیکی کا ڈھنڈ دراہمی نہ پیٹے ادراپنا نام ادر لقب بھی ایہ انتقیار نہ کر ہے جس سے گنام گاری نیکن ہو، موکن نیک ہوتا ہے لیکن نیک کو گھار تا نہیں پھرتا، اور بھی گناہ ہوجا تا ہے تو تو بہ کر لیتا ہے نیز اپنی ذات کے لئے کوئی ایسا نام و لقب بھی تجویز نیس کرتا جس سے گناہ گاری کی طرف منسوب ہوتا ہو۔ بہت سے لوگ تو اضع میں اپنے نام کے ساتھ العبد العاصی یا عاصی نے معاصی لیکھتے ہیں بہطریقہ درسول اللہ عظامتے کی جوایات سے جوڑ نیس کھا تا۔

افرائيت الذي تعلى الم المنطق الم المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة

## کا فردھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا کام یاعمل کام آجائے گا

یہ جوفر ایا ہے : فَ مَانَ فَکْیسَ لِلْلِائْسَانِ اِلَّا مَا سَعَی ( کے برخص کوونی لے گاجس کی اس نے کوشش کی) اس پر جویہ اشکال ہوتا ہے کہ پھرایصال ٹواب کا کوئی فائدہ ندر ہا کیونکہ جوفعف عمل کرتا ہے آیت کریمہ کی روے اس کا ٹواپ صرف ای کو پہنچنا چاہیے نہ کر کسی دوسر مے حص کو۔ اس اشکال کو حل کرنے سے لئے بعض اکا برئے فر مایا ہے کہ آیت کریمہ بیں جو إلّا مَا سَعَی فرمایا ہے اس ہے ایمان مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ برخص کو اپنے تن ایمان کا تو اب لے گا اس بات کو سامنے رکھ کر ایسال تو اب کا اس بات کو سامنے رکھ کر ایسال تو اب کا اس بات کو سامنے رکھ کر ایسال تو اب کا اس بات کو بات ہو ہو جاتا ہے کیونکہ کسی فتح میں ایسے خص کو فائد و نہیں دے سکتا جو کا فر بموادر کا فرکو ایسال کرنے ہے ہی تو اب بھی گا (جس کا سوروطور میں وکر ہے اور حضرت این عباس کی تو جیہ میں آ رہا ہے گا اس میں انتہ عَدَّم خُدِر ہے۔ میں انتہ عَدَّم خُدِر ہے تعلقہ خُدِر ہے میں انتہ عَدَّم خُدِر ہے۔

بعض معزات نے فرایا ہے کہ آیت کا مفہوم عام نیں ہے بلکہ عام خصوص صنع البعض ہے کونکدا حادیث شریف میں گئے بدل کرنے کا ذکر ہے اور تج بدل دوسرے فیض کا عمل ہے پھر بھی اس کا تج ادا ہوجائے گا جس کی طرف ہے تج ادا کیا ہے ادر بعض ادارے بین اور بعض کا عمل ہے پھر بھی اس کا تج ادا ہوجائے گا جس کی طرف ہے تج ادا کیا ہے ادر بعض احد کے احداث کا احداث کا احداث کا تواب بین اے بین اور سال کے احداث کا احداث کا تواب بین ایک کے شہوتو اس میں انڈ کرام میسم الرحد کا افران بین انڈ کرام میسم الرحد کا اختیاد ہے معزوت میں اور مالکیہ کے زو کی بین عبادات کا تواب بھی بہنچتا ہے اور حضرات شوافع اور مالکیہ کے زو کی نہیں اختیاد ہے دوہ تج بدل اور صدفات پر قیاس کرتے ہیں اور اس بارے میں معزرت ابو ہرمی ہو جاتھ کا ارشاد بھی مروی ہے۔

فقد روى ابرداود بسنده عن ابي هريرمنه، قال من يضمن لي منكم ان بضمن في في مسجد العشار ركعتين اواريعا و يقول هذه لابي هريره سمعت خليلي اب القامسم النبيل يقول ان الله يبعث من مستجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم قال ابوداؤد هذا المسجد مما يلي النهو (اي القرات مغر٣٣٠:٣٥) وقال في الله والمحتار الاصل ان كل من أتي بعيادة مائه جعل ثوابها تغيره وان نواها عندالفغل لنفسه لظاهر الادلة واما قوله تعالى ﴿ وَأَنَّ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا صَعلى ﴾ أي آلا أذا وهيه لعزانتهي، قال الشامي في ردالمختار(قوله له جعل لوابهالغيره)خلافا للمعتزقة في كل العبادات ولمالك والشافعي في العبادات البدلية المحصنة كالصلواة والفلارة قلا يقولان بوصوفها بخلاف غيرها كالصفقة والحجء ولبس الخلاف في ان له ذلك اولا كما هو ظاهر اللفظ بل في انه يتجعل بالجعل او لا بل يلغو جعله افاده في الفتح اي الخلاف في وصول الثواب وعدمه (قوله لغيره) اي من الاحياء والاموات(بحر عن البدائع) (صفحه ٢٣٦: ج٢) و قد اطال الكلام في ذلك الحالظ ابن تبمية في فتاو اه(صفحه ٣٠ ا الى صفحه ٢٣: ج٢٣) و قال يصل الى الميت قراء ة اهله تسبيحهم وتكبيرهم و سائر ذكرهم لله تعالى واجاب عن استدلال المانعين وصول النواب بآية سورة النجم ثم اطال الكلام في ذلك صاحبه ابن القيم في كتاب الروح(من صفحه ٢٥١ الي صفحه ٢ و ١) واليك ما ذكر في فتاري الحافظ ابن تيمية في آخر البحث، ومنل هل القراء ة تصل الى الميت من الولد او ٢١ على مذهب الشائعي. فاجاب: اما وصول ثواب العبادات البدئية: كالقراء فه والصاؤة، والصوم. فملحب احمد، و ابي حنيفة ، و طائفة من اصحاب مالك.. والشافعي، الى انها تصل، و ذهب اكثر اصحاب مالك.، والشافعي، الى انها لا تصل، والله اعلم. وستل: عن قراء ة أهل الميت نصل اليه؟ والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، أذا أهداه الى الميت يصل البه ثوابها أم لا؟ فاجاب: يصل الى العيت قراء ة اهله، و تسبيحهم، وتكبيرهم، و سائر ذكرهم الله، اذا اهدوه الى الميت، وصل اليه، والله اعلم(صفحه ٣٠٣: ج٢٠) وقال ابن القيم في آخر البحث(صفحه ١٩٢) وسوّالمسالة ان الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به واهداه الى اخيه المسلم اوصله الله اليه، فما الذي خص من هذا لواب قراء ة القرآن وحجر على العبدان يوصله الى احيه و هذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الاعصار والامصار من غير تكير من العلماء أه

لِيْمَنُ يَّشَلَاءَ عَمِ فَعَلَ كَامِيان ہے وہ جے جتناع ہے زیادہ ویدے اے اختیارہے۔ والی خراسان کویہ جواب پہند آیا اور حضرت حسین بن الفعنل کا سرچوم لیاصا حب روح المعانی نے بھی اس جواب کو پہند کیا پھر فرمایا ہے کہ حضرت این عطید ہے بھی اسی طرح متقول ہے۔

علامة ترطبی تقصة جین كه بون بحی كها جاسكا ب كه لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلّا مَا سَعَى صرف كناه يح ساتھ تضوص ب نكى كا ثواب تو الله تعالى كى طرف سے خوب بوحاج جاكر ديا جائے كا جس كى تفصيلات حديثول جس آئى جي اور قرآن مجيد جس جو وَ اللهُ يُصَفِعِفُ لِمَنْ يَشَاءً اسمال صالحہ ہے متعلق ہے جو تحص كناه كرے كاس كا كناه اتنا تك كھا جائے كا جناآس نے كيا ہاور اي برء واخذہ وہ كا كناه بوحاكنين كھا جاتا (وحد الوجيد سن)۔

صاحب معالم المنز بل نے معزت عکرمدے ایک جواب یون نقل کیا ہے کہ سورۃ النجم کی آیت معزت ابراہیم اورموی علیماالسلام کی قوم کے بارے میں ہے کیونکہ میر مضمون بھی ان معزات مے محقول میں ہے ان کی قوموں کوسرف اسپے ہی کئے ہوئے ممل کا فائدہ پہنچا تھا۔ رسول اللہ علی اللہ میں براللہ تعالی نے بیفنل بھی فرمایا کہ کوئی دومراسلمان ٹواب پہنچانا جا ہے تو وہ بھی اسے بائی جائے گا۔

سکن اس میں بدا کال ہوتا ہے کہ معفرت اور النظینی نے اپنے اور اپنے والدین کے لئے اور موسین کے لئے جوان کے محمر میں واقعل ہوں معفرت کی وعا جیسا کہ سور وتوح کی آخری آیت میں ندکورہ اور معفرت موی النظینی نے اپنے ہمائی کے لئے اور اپنی قوم کے لئے معفرہ ہوتا ہے کہ امم سابقہ میں ایک دوسرے اور اپنی قوم کے لئے معفرہ ہوتا ہے کہ امم سابقہ میں ایک دوسرے

ك لئے دعا وقبول ہوتی تھی ( ہاں اگر دعائے مغفرت کومٹنی كيا جائے توبيدومری بات ہے )

یہ جوصدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا کمل فتم ہوجاتا ہے اور تین چیز واں کا تو اب جاری رہتا ہے(۱) صدقہ جاریہ(۲) وعلم جس سے تطلع عاصل کیا جاتا ہو(۳) وہ صالح اولا وجو س کے لئے وعا کرتی ہو۔ (اور بعض روایات میں سات چیز وں کا ذکر ہے ) ان کا تو اب چینچے ہے کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ ریم نے والے کے اپنچ کئے ہوئے کا م ہیں ،اوٹا و صالح جود عام کرتی ہے اس میں والد کا ہزاوخل ہے کیونکہ اس کی کوششوں ہے اوٹا و ٹیک ٹی اور دعا مرکزے کے راکت ہوئی۔

<u>وَ إِبُوَ اهِيمَ مَا لَكَذِي ُ وَ فَيَّ حَفِرت ابرا بِمِ لَطْحَةِ كَ تَوْصِيف مِن الْلَّذِي وَ فَي فَر ما يائهوں نے ، مورات الله يكو پورا كرديا اللہ تعالى نے جوانيس رسائمت كا كام سردكيا اور واقت وارشاد كے لئے انيس مامورفر مايا اور جن اعمال كرنے كائتم فر مايا ان سب كو</u>

بعض علاء نے قرباؤے کہ اللہ تھ بی قائد نے آئیس تھم ویا آسیلیم کہ (فربائہ دار ہوجاؤ) انہوں نے عض کیا آسلیکی کے لوب اللہ تھی مارہ کے بعد اللہ تھی شاہ نے نیش امتحان میں ڈاا جان بال اور اوا وو میں ایسائے بعد اللہ تھی شاہ نے نیش امتحان میں ڈاا جان بال اور اوا وو میں قصہ میں ایسائے اور اللہ اللہ بھتے ہیں و فلی قصہ میں ایسے اور اللہ اللہ بھتے ہیں و فلی قصہ اللہ بعد مافیہ کھایت بھی انہوں نے جوابے بیٹے کواپے رب کے تم میں کرنے کے بیٹے انا وہ اور اپنی طرف ہے وائے میں کو کرنے کے ان اور اپنی طرف ہے وائے کرنے کی میں اتا انہ کرنے کے لئے کہی تھے کا لیے۔

حضرت انت عبائل عرفیتند نے فر مایا کدان کے ذیا ند کے لوگ ایک شخص کو دوسر نے تحص کے عوض بکڑیہ ہے تھے جس شخص نے قل ند کیا ہوا سے اس کے باپ اور بیٹے اور بھا کی اور بچا اور یا صوب اور پچا کے بیٹے اور بیو کی اور شو ہر اور غلام کے قل کروسینے کے نوش قش کردیتے تھے لیعنی قصاص بینے کے سالے قائل کے کسی مجمی رشتہ وار کو قل کردیتے تھے۔

حضرت ابر بیم انظیم سے ال اوگول و مجھانا اور اللہ تعالیٰ ک طرف سے پیغام پہنچایا کہ اُلّا تُورُ وَ اوْرَدُهُ وَوْرُدُ أَحُورَى ﴿

بعض مفسریّن نے بیبال روحدیثیں بھی تقل کی بیب ان میں ہے یک میہ ہے کہ تھڑت ایرائیم شفیلا روز نہیں الصباح جار رکعت پڑھا کرتے تھاورائیں اخیر تک پڑھتے رہے۔ یہ حضرت ابوامامہ پڑٹرے مروی ہے اورایک حدیث یوں تقل کی ہے کہ رسول الشہ مینے تھے نے فرمایا کہتم جانے سواللہ تعالی نے اپنے دوست ابرا ہم کے بارے میں الّکہ بی و فی سے بول فرمایا ججرہ ہے ہے خود می ارشاد فرمایا کہ دوستی شام فیسلین خوانی اللہ جینی تکھیسٹون و جین تصبیحوک (الآیہ ) پڑھا کرتے تھے (الر ترسیسیوس نود)

و آنَّ اللّي وَ يَهِكُ الْمُمْنَتُهُلِي. (اور يہ کہ تیرے رب کے پاس پہنچاہے)اس دنیا میں جش بھی زندگی ڈار لے آخرم نا ہے و رکا والنی ایس عاضر ہونا ہے صناحہ اور میں ات کا حساب ہے یہ آیت کی آئیہ آئیں ہے ، دومری تنمیر یہ کی ٹی ہے کہ القد تعالی شاند کی مخلوقات میں فور کریں ان کے ذراجہ القد تعربی کی معرفت وصل کریں الفد تعربی کی ذات یہ بی ہے درسے میں فور نہ کریں کیونکہ اس کا اور آئی نہیں ہوسکن صاحب روٹ المعانی نے اس و رائے ہیں بعض عاد یہ نے بھی نش کی ہیں ۔

الله تعالى بي في جوز بيدا كئے ﴿ وَأَنَّهُ خَلْقَ الزُّوجِينِ الذُّكُوو الْأَنْثَى ﴿ (اور بِيَّكَ ا مَ و وجوز بيد

وَ اَنْهُ هُو اَغْمَى وَ اَفْعَى وَ اَور بيد كداس نے عَن كيا اور سرباب باتى ركھا) لين القد تعالى نے مال بھى ويا اور ماليات ميں وو چرير بھى عطافر مائيں جرباتى رہتى جي ذخيرہ كے طور بركام ديتى رہتى جيں جيسے با بنجے اور شارتيں وغير ہا۔

وَ أَنَّهُ هُو وَبُ الْمُضِعُولَى (اور يدكره وشعرى كارب ہے) شعرى ايك ستاره كانام ہے جس كى اتلي عرب عبادت كرتے تھے اوراس عالم ميں اس كى تا ثير كے معتقد تھے روح المعانی ميں تكھا ہے كہ كئى تمير اور پئى خزاعداس كى عباوت ميں مصروف رہتے تھے اور نقل كيا ہے كہ بى خزاعد ميں ايك شخص ابوكبند تھااس نے سب ہے بہلے شعرىٰ كى عباوت بشروع كى تھى جيرا بوكبند كہا جاتا تھا۔

الله جل شائد نے ان کی تر دید فرمائی اور فرمایا کہ شعریٰ جن کوئی تا غیر نیس ہے اللہ تعالیٰ شانہ جیے سب چروں کا رب ہے شعریٰ کا بھی رب ہے لبذا شعریٰ کی عبادت کرتے والے غیراللہ کی عبادت کوچھوڑی اور اللہ تعالیٰ شانہ کی عبادت میں آئیس۔ اللّٰہ تعالیٰ بھی نے عادا ولی اور تمود کو ہلاک فرمایا اور لوط النظافیٰ کی بستیوں کو الب دیا:

وَ اَنَّهُ آهُلَکَ عَادَ نِ الْاُولِنِي (اورويُنگ اس في عاداد في كوبلاك فرمايا) وَ فَهُو دَ فَهَا ٱبْقَلَى (اورجُودكويُسي بلاك كيا سوان كوبال نتيجيورا) \_

ان دونوں آیتوں میں توم عاداور توم شود کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے قوم عاد کے لوگ کہتے ہے کہ ہم ہے بڑھ کر کون طاقت در ہے اور قوم شود کے لوگ پہاڑوں کوڑاش کر گھر بنا لینتے تھے ان دونوں تو موں کی توت اور طاقت بھی بھی کام نہ آئی کفر کی مزامیں ہلاک اور برباد کرد ہے گئے وَ قَوْمَ نُوحِ مِنْ قَبْلُ اور ان سے نَمل نوح الطّابِيَة کی قوم کو بلاک کیا۔ اِنْ ہُم مُ مُکانُواً هُمُ اَظُلَمَ وَ اَطْعَی (بینک بیادگ برے بی ظالم اور بڑے بی مرکش تھے۔ وَ الْمُو تَفِیکَةَ اَهُونی (اور اللہ تعالی نے الی ہوئی بستیوں کو کھینک مادا)۔

اس سے معرت اوط النظیفی کی بستیاں مراد بین ان کی توم کے نوگ کا فریعی تصادر بدکاری بین بہت ذیادہ جاتا تصمره مردول سے شہوت بوری کرتے تصافد تعالی نے ان کی زین کا تخت الت ویا جس کی دید ہے سب کا فر ہلاک ہوگئے چونکہ یہ بہت خت عذاب تھا تخت اللئے جانے کے ساتھ ساتھ چھروں کی بارش بھیج دی گئی اس لئے فرمایا فَعَشَهَا مَا غَشَی (آئیس اس چیز نے ذھان لیا جس نے ڈھانیا ) اس میں عذاب کی آدراور وحشت کو بیان فرمایا ہے جیسا کے فرعون اور اس کے نظروں کی ہلاک کا تذکرہ فرمانے جو کے فَعَشِینَهُمْ مِنَ الْنَهُمَ مَنَ الْنَهُمَ مَا غَسِیمَهُم فرمایا ہے۔

فَیای الله و رَبِیک تَمَمَادی (سواے انسان توایت ربی کون کون کون کن تعتوں میں شک کرے گا) اللہ تعالی نے کھے پیدا کیا مر داور مورت کے جوڑے بنائے ہمایا اور راایا ، موت وی جرزند وفر انے گااس نے بال دیا و خرو رکھنے کی چزیں ویں اور ما بقد امتوں کی بربادی سے باخر فرمایا اب بھی تواس کی نعتوں میں شک کرتا ہے اور عبرت حاصل نہیں کرتا قال القوطبی ای

هن الله يُرَّرِّضَ النَّكُ بِ الْأُولَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللهِ كَالْمِيْفَةُ ﴿ اَفْعِنَ هَا اللهِ كَالْمِيْفَةُ ﴿ اللهِ كَالِيَّهِ فَا اللهِ كَالِيَّهِ فَا اللهِ كَاللهِ كَالْمِينَ فَا اللهِ كَاللهِ عَلَى اللهِ كَاللهِ عَلَى اللهِ كَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

### قیامت قریب آ گئی تم اس بات ہے تعجب کرتے ہوا ور تکبر میں مبتلا ہو، اللہ کو سجدہ کر واور اس کی عبادت کر و

قصصصین : هذه کا شاره رسول کریم یا قرآن تظیم کی طرف ہے مطلب یہ ہے کہ او پر جو پھوقر آن کریم میں بیان کیا گیا ہے کررسول اللہ عظیمی تشریف لائے میں یہ پرانے ڈرانے والوں میں ہے جی ایک ڈرانے والا ہے لیمی قرآن میں جو ڈرانے والے مضامین میں یہ کوئی تی چیز نہیں ہے پہلے بھی حضرات انبیائے کرام علیم السلوۃ والسلام آتے رہے اللہ تعالی نے ان پر کہا ہیں تا ان فرمائی میں پرائی اقوام نے بھی محفری ہے اور آئیس ڈرایا گیا ہے جب آئیس ڈرایا گیا تو ایمان شرائے بھراس کی سرامی المال کے جو اس کی سرامی المال کے بوراس کی سرامی المال بھی جو قرآن کریم کے مخاطب میں آئیس بھی اپنا انجام موج الیما جائے۔

قال القرطبي فان اطعتموه افلحتم والاحل بكم بمكذبي الرسل السابقة.

اَذِ فَتِ الأَذِ فَهُ (طِلداً فَ والى جِرَ لِعِن آيامت قريب آئيُّى) لَيْسَ لَهَا مِنُ ذُوُنِ اللهِ تَكاشِفَةُ (جبوه آجات گيتوانة كيروايس كاكوني بنات والأنيس جوكا)\_

قال القرطبى و قد سمیت القیامة غاشیة، فاذا كانت غاشیة كان ردها كشفا، فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف، اى نفس كاشفة او فرقة كاشفة او حال كاشفة و قبل ان كاشفة بمعنى كاشف و المهاء فلمبائغة مثل راویة و داهیة. (علامة رَطِيُّ فرات بي قیامت كانام غاشر ركما گیا ب جب قیامت غاشر به المهاء فلمبائغة مثل راویة و داهیة. (علامة رطی فرات بی قیامت كانام غاشر ركما گیا به جب قیامال كاففداور به این کاففد یا مال كاففداور به بی المال كاففداور به بی كاففه به به بی داویت اورواهیة به )

قیاست پرانمان ٹیس لاتے لیکن اس کا آنا خروری ہے اور اس کا وقت قریب ہے ( قرب اور بعد اضافی چیز ہے )۔ اللہ تعالی کے علم اور قضاء دقد ، کے مطابق جو چیز وجود میں آنے والی ہے وہ ضرور آنے گی کس کے ندمانے سے اس کا آنار کی بس سکتا اور آئے گی بھی اچا تک اے کوئی بھی رفیدں کرسکتا۔ اللہ تعالی ہی کورد کرنے کا افتیار ہے کین دہ رفیدں فرمائے کا لہٰذا اس کے لیے فکر مند ہونا لازم ہے جیٹلانے سے اور باتھی بنانے سے نجات ہونے والی تیس -

الْفَيِنُ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ (كيام اللهات تجب كرتيه ) وَتَضَحَكُونَ وَلَا تَهُكُونَ (ادر بشته مو ال

ورروتے ہیں ہو )و انتہ مسامِدون (اورم مبرسے ہو)۔ پیقر آن اوراس کا ڈرانا اور وقوع قیامت کی خبر دینا۔ کیاتم اس سے تبجب کرتے ہواور ساتھ ہی ہنتے بھی ہواور روتے نہیں سیقر آن اور اس کا ڈرانا اور وقوع قیامت کی خبر دینا۔ کیاتم اس سے تبجب کرتے ہواور ساتھ ہی ہنتے بھی ہواور روتے نہیں

بیار ؛ ن اوراس کا ذروہ اور دوس کیارت کی جرویات کیا م است جب رہے ہودوں ماں بات کے است میں ہودوں ماں بات میں موس حمیس تو کفر چیوز کر ایمان لا بالازم ہے سابقہ زندگی پر دود اور کفر ہے تو بہ کرو، ایمان اور قرآن کے نام سے بیٹتے ہو یہ چیز تمہارے لئے د نیااور آخر ت میں بریادی کا سب ہے تکبر تمہیں لے ڈو یے گا۔ تکبری وجہ ہے کفر پر جے ہوئے مواور ایمان لانے ش اپنی بے آبروئی محسوں کرتے ہوتہارا بیا نکاراور ہستا اور تکبر کرنا، و نیااور آخرت میں عذاب لانے کا سب ہے۔ منطقہ وُن کا ترجمہ

ا ہی ہے آبروی سول کرتے ہو مہارا ہے افار اور ہستا اور جر کرما ہ ویا اور است کی جب بہت مصل مصل میں ہے۔ مشکرون کیا گیا ہے۔مفسرین نے اس کے دوسرے معانی بھی لکھے جی ۔اس کا مصدر مسکو ڈے بس کا معنی تکبر کیوجہ سے سرافھانا ہے گانا البرواعب میں مشغول ہونا ، غصے جس کھول جانا وغیر ہامعانی بھی لکھے ہیں۔

سیدورہ من اس من اس من اس من است میں میں ہوت میں است من اس من اس من است من اس من است من است من است من است آئی ہے صفیع علم اور صفت قدرت میں ہتادی گئی اور بعض اقوام سابقہ کی ہلاکت اور بر بادی بیان کردی گئی اور سیمتادیا گیا کہ قیامت آئی ہے اور ضرور آئی ہے قوم مختلا کی عقل کا تقاضہ ہیں ہے کہ تکذیب اور انکار کوچھوڑے اور قرآن کریم کی دعوت کوشلیم کرے اور اس نے برا تقاضا ایمان لاے لہٰذا تمام مختلط میں پر لازم ہے کہ اللہ ہی کے لئے مجدو کریں اور ای کی عبادت کریں۔ ایمان لانے کا سب سے برا تقاضا

ایمان و عبد امام کا مین پر کارم ہے میاسد می اے۔ اللہ تعالی کی فرما نبر داری کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہی ہے۔

قال صاحب الروح واذا كان الامر كذلك فاسجلوالله تعالى الذى الزله واعدوه جل جلاله (صاحب،وح المعالى فرات بين جب،معالمه اس طرح معقوتم الله تعالى كونده كروجس في استانارا مهاوراى بزرگ وبرتر في است كرو-) بعض حصرات في اسحد وا كاتر جمه اطبواكيا مه كه الله تعالى كافر ما نبردارى كروسورة البخم كي آخرى آبت، آبت مجده

ے اہام ابوطیفدر تمد الدعلید کے زویک اس آیت کو بر حکریاس کر عدد کرناواجب ہے۔

**ተ** 

وقدانتهى تفسير سورة النجم بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيدالانسان والجان و على من تبعه باحسان الى يوم يدخل فيه المؤمنون الجنان و يجارون ويدخل الكفرة النيران

# مِنْ الْعَرِيدِيدِ وَهُي مَنْ الْمُعَالِقِيدِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

سورة القمر مكه معظمه بين بازل بهو في اس مين بجين آيات اورتين ركوع مين

### يسير الله الرّحين الرّحيد

شردع الله كے نام سے جوہزا مہربان نہایت رحم دالا ہے

ٳڠٚڒڛؚۜٳڶۺٵؘۼ؞ؙۅٵڹؙۺڰٙٳڶڠؘؠۯؚ؞ۅٳڹؾڒۜۏٳٳڮ؋ٞؿۼڔۣۻۏٳۅڽڠؙۏڵؙۏٳڛۼڒ۠ۺؙؠڗؖڕۜۅۜۅۘڴڒۜؠۏٳۅٲۺۼۏٳٙ

خواہشوں کا اتبال کیا اور ہر بات قرار یائے وال ہے اور بااشیان کے یاس اس فی بین میں جن میں بنا آئے کے سے میرت ہے یعنی عنی در ہے کہ حکمت ہے۔ مرز ایج میں میں میں اس کے ایک میں اور ج

ساۋرائے والی چز می ال کویکوفا مدوکیں دے دنی میں۔

## قیامت قریب آگئی جاند بھٹ گیامنگرین کی جاہلانہ بات اوران کی تر دید

دوسری روایت میں یوں ہے جو مفرت این مسعود فاق ہے مردی ہے کہ سول اللہ سیجھیے کے زیانہ میں جاند بھت گیا اس کا ایک مکلوا پہاڑی اور دوسرا مکلوا پہاڑ کے بینچ آگیا آپ نے فرمایا کہ حاصر ہوجاؤ۔ (مسیح بخاری صفحہ اس ج ۲)

سنن ترندی (فی تغییر سورة القمر) بین ہے کہ کمہ معظم میں جاند کے پیٹنے کا واقعہ دوم تبہ بیش آیا جس پر سورہ قمر کی شروع کی دوآ بیش نازل ہو کی ۔ تغییر معالم التو بل (صفحہ ۴۵۸ نجم) بیں ہے کہ اس وقت و قریش مکدنے یہ کہ دیا کہ ہم پر جادو کردیا ہے بھر جب باہرے آنے والوں مسافروں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ بال ہم نے جاند کے دوکل دریکھا اس پر آیت کر یہ الفَّدَ وَ بِسُن ترندی میں ہے کہ (جب مسافروں سے تھمد بی ہوگئی تو ان میں محرکی نے سے المسلم کے اگر ہم پر جادو کردیا ہے تو سارے لوگوں بر تو جادو کی بی ان کے بعض مشرکین نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کردیا ہے تو سارے لوگوں بر تو جادو نہیں کردیا )۔

بہرطال جاند پھٹا عاضر بن نے دیکھامسافروں کو بھی پھٹا ہوا نظر آیا اور جو چیز انسانوں کے خیال بیں تدہونے والی تھی وہ وجود بین آگئی ای سے تیامت کا دقوع مجھ بین آجانا جا ہے۔

وَإِنْ يَرْوُاالِيَةً يُعْوِضُوا وَيَقُولُوا سِحُرٌ مُسْتَمِلً مَعْرِين كابيطريق بيدب وَلَي مِجره ويصح إلى الواعراض

کرتے ہیں۔ تن کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بیتو ایک جادد ہے۔ جس کا از دیر پانہیں ہے حقریب ہی تم ہوجائے گا۔
وَ کُلْدُبُو اُوَ اَنْبَعُو اَ اَهُو آءَ هُمَ (اورانہوں نے جنالا یا اورائی خواہشوں کا ابتاع کیا) انتابوا مجزہ وکے کربھی ایمان نہ لائے اور ان کنفوں میں جو باطل نے جگہ پکڑر کی تھی ای کو اہام بنایا اورائی کے پیچے چلتے رہے اور انکار نبوت پر اصرار کرتے رہے۔
وَ کُلُّلُ اَهُو مُنْسَتَقِوْ (اور ہر بات قرار پانے والی ہے) لینی تن کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا متعین ہوجا تا ہے، اگر عناد یا کم خبی کی وجہ ہے اب کی میں آئی جہ ہے۔ اور کی ایمان میں کہ جہ ہوئی ایک تغییر ہے، اور کی وجہ ہے۔ اب کی میں آئی جہ ہے۔ اس کی تغییر ہے، اور ما حب موالم النو بل نے معزب قادہ ہے۔ اس کی تغییر ہونا تا ہے، خبراہ الی خبر کے ساتھ اور شراہ الی شرکے ساتھ تھے ہوئی ہوتا ہے، خبراہ الی خبر کے ساتھ اور شراہ الی شرکے ساتھ تھے ہوئی ہوتا ہے، خبراہ الی خبر کے ساتھ اور شراہ الی شرکے ساتھ تھے ہوئی ہوتا ہے، خبراہ الی خبر کے ساتھ اور شراہ الی شرکے ساتھ تھے ہوئی ہوتا ہے۔ خبراہ الی خبر کے ساتھ اور شراہ الی شرکے ساتھ تھے ہوئی ہوتا ہے۔ خبراہ الی خبر کے ساتھ اور شراہ الی شرکے ساتھ کی ہوتا ہے۔ خبراہ الی خبر کے ساتھ اور شراہ الی شرکے لے کردوز خ میں خبر جائے گا۔

اللي مكد جوتو حيدادر رسالت كي منكر تقدان كى مزيد بدهالى بيان كرت بوئ ارشاد قرمايا و لَقَدُ جَآءَ هُمْ مِنَ الْ الْاَنْهَا وَ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

كما قال تعالى فى سورة بولس وَ مَا تُغَنِى الْأَيَاتُ وَ النَّفُرُ عَنُ قَوْمٍ لَا يُؤمِنُونَ (اورآ يات اور ڈرانے والی چزیں ان لوگول کو تائمه وَ بیس جوابیان لانے والے تیس ہیں )۔

معجزہ ش القمر کا واقعی بخاری وسلم اور دیگر کتب مدیث بٹن سیج اسائید کے ساتھ کا ٹوراورمروی ہے، دشمنان اسلام کوشن وشنی کی وجہ سے اسلامی روایات کے جمٹلانے اور تز دید کرنے کی عادت رہی ہے، انہوں نے مبجزہ ش القمر کے واقع ہونے پر بھی ' اعتراض کردیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جاند پورے عالم پر طلوع ہونے والی چیز ہے آگر ایسا ہوا ہوتا تو ونیا کی تاریخوں بٹس اس کا تذکرہ ہونا ضروری تھا۔ بیان لوگوں کی جہالت کی بات ہے۔

ر بھیا تھا آئییں تو اس کا بھتین نیں آیا کہ جاتہ پھٹا ہے اس کوانہوں نے جاد دیتا یا درسافروں کے کہنے ہے کمی نے مانا بھی تو اسے پی آئی داگر شلیم کر لینے تو رسول اللہ عظی کی رسالت پر ایمان لانا پڑتا یہ انیں گوارا نہ تھا، پھر کیوں وہ کتابیں لکھتے اور کیوں شجرت دیے؟ یہا کی صلاب بھیرت کے بچھنے کی بات ہے اگر کسی بھی تاریخ بیں اس کا تذکرہ نہ ہوتو کوئی اجتہے کی بات نیس پھر بھی بجزہ شق القرکا تذکرہ تاریخ فرشتہ بیں موجود ہے ساحب فیض الباری صفحہ ۲: جس بیس فرماتے ہیں:

وقد شاهد ملک بهویال من الهند اسمه بهوج بال ذکره الفوشته فی تاریخه. (محدقاتم فرشته نے اپنی تاریخ من ذکر کیا ہے کہ اس داقعہ کو ہندوستان ش بھو پال کے داجہ بھوج پال نے دیکھاتھا)

دیکھے سوری تو جا ندھے بہت بڑا ہے لیکن ہروت پورے عالم میں وہ بھی ظلوع نہیں ہوتا کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔

اس کے گربن ہونے کی خبر س بھی تجبی وہتی ہیں کہ فلاں تاریخ کوفلاں وقت فلاں ملک میں گربین ہوگا بیک وقت پورے عالم میں گرائن
خبیں ہوتا اور جہاں کہیں گرائن ہوتا ہے وہاں بھی ہڑا رواں آ دمیوں کو خبر میں ہوتی کہر ان ہوا تھا پہلے سے اخبارات میں اطلاع دیدی جاتی ہے۔

ہر ہی سب کو خبر ہوتا ، اگر کی ہے بوچھو کہ تبدارے علاقہ میں کب گرائن ہوا تھا کہ اور کتنی بار ہوا تو پڑھے لکھے لوگ بھی بنا سے اور اس میں تاریخ دار سوری گرائن ہونے کا واقعات کیسے ہوں، جب آفی ہے گرائن کے بارے میں ترمن میں تاریخ دار سوری گرائن ہونے کی واقعات کیسے ہوں، جب آفی ہوئی کے بارے میں ترمن میں دیا ہوتا رہتا ہے تو جار ما ہوتا رہتا ہے تو جا تھا کہ پھٹا جوا کے بی ہار ہوا اور کر ب میں ہوا اور فرائی دیر کو ہوا اور درائی دیر کو ہوا کہ کا در بھٹا ہوئی کے دور میں گرائی کی تاریخوں میں تیں آیا تو یو گوئی الی بات ہے جو بھے بالاتر ہو۔

بعض لوگوں نے خواہ کو اور شنوں سے مرعوب ہو کر مجزوش القر کا انکار کیا ہے اور بول کہتے ہیں کہ اس سے قیاست کے دن واقع ہونے والاشق القرمراد ہے آیت کریر میں جولفظ و انسٹن الْقَصَو فر مایا ہے۔ یہ ماضی کا صیند ہے تاہ بل کر کے اس کوخواہ مخواہ ستعنبل کے معنی میں لینا ہے جا تاویل ہے اور انہاج موئی ہے جراگر آیت قرآنے نے میں ناویل کر لی جائے تو احاد میت شریف ہو صحیح اسانید ہے مردی ہیں ان میں تو تاویل کی کوئی مخوائش ہے تی ہیں۔

جس ذات پاک جَلْتُ قَدْرَئِهُ کی مشیت اور ارادہ ہے تخ صور سبٹس القر ہوسکتا ہے۔ اس کی قدرت اور ازن ہے قیامت ہے پہلے بھی شق ہوسکتا ہے۔ اس بس کیا ابعد ہے جو خواہ توال کی جائے۔

فَتُولَ عَنْهُ مُ يُومَرِيدُ عُ الدّاءِ إلى شَيءِ ثُكُرٍ ٥ خُشَّعًا أَبْصَارُهُ مِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ

ڪَ أَنَّهُ وَجُرَادٌ مُنْتَشِرُ فَهُ فَعِطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَعُولُ الكَفِرُ وَنَ هَلَ الْكُومُ عَيْرَ الْكَاعِ مُنَاكِمُ وَكُومُ عَيْرًا

قیامت کے دن کی پریشانی ،قبروں سے ٹڈی دل کی طرح نکل کر میدان حشر کی طرف جلدی جلدی روانہ ہونا

قصصیون ان آیات میں اول تورمول اللہ عظافہ کوبطور آسلی علم فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں لینی ان کے انکار اور اکتفریب سے دلکیر نہ ہوں (حق قبول نہ کرنے کا انجام فودان کے سامنے آجائے گا) چرفر مایا کہ جس دن بلانے والا بلائے گا لینی فرشتہ صور پھو کے گا اس دن قیامت کا ظہور سامنے آجائے گا جو آتھوں ویکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بی تعلیقہ کے فردیے سے اس

### كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُرْنُوحٍ قَكَذَّ بُواعَبْدَنَا وَقَالُوا هَبْنُونٌ وَازْدُجِرٌ فَدَعَارَبَهَ أَنِّي مَغُلُوبُ

موں بیری مدفر بابید ، وجمال آ مان سے دروان سے فران نے وور سے والے اور ان کے اور اس سے زیمن علی جنگ ہوری کرد کے بھر پائی اس

آمْرِ قَدْ قُورَا فَوَكَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ فَكُورِي بِأَغَيْنِنَا جُزُرَا لِمَنْ كَانَ كُفِرَهِ

كام ير خيل كي اس كافيدار در كي عليه بمر خافرة وكونتي به منور وكي كتي به من يوجه بن كموني عن المنظم كالمدينة المنطق كي أيد حمد كالمنطق كالتي

وَلَقَدُ تُرَكِّنُهُمَّ آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِنُ وَنُذُرِهِ وَلَقَدْ يَكُونَا الْقُرْانَ

اور واشبهم نظامي والحدَوم بعديد أرجود ديا موكيا كونك بي لفيحت عامس فرت والإيج أبيد بهوا براغذاب ورم إذ دانا اورابيته بينتيني وعدب يكرام في قرآن

### لِلنِّوٰكُرِ فَهَا لُ مِنْ مُدَّكِدٍ ۗ

وَتَعْيِمِتِ وَاسْلِ كُرِينَا كَسِيلِي إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ ال

### حضرت نوح الطبيقة كى تكذيب قوم كاعنادوا نكار، پھر قوم كى ہلاكت اور تعذيب

قطعه بين : وبل مكد كا الكار اور عماد برهتا جار با تفاأنيس تُرشته اقوام ك تكذيب اور مباكت اور تغذيب كے واقعات بتائة گئے - يہال محترت نوح النفيليز كي قوم اور قوم عاد وخمود اور معفرت لوط تنظير كي قوم كے واقعات و كرفر مائے جي او با حضرت نوح النظيری كا تعرّر فرما يا كرا بل مك مد النظيری كا تعرّر فرما يا كرا بل مك مد النظيری كا تعرّر فرما يا كرا بل مك مد النظيری كا وران ك بار بار بل كرتے رہے تو م نے انہيں جو مركا ورب اور بن كے مباتھ مقابلہ كيا (جس كي تفصيل مورہ اعراف، مورہ جود اور سورة الشعراء ميں گري ہے اور مورہ نوح بين بھي آرى ہے (انشاء النداق كي)۔

حضرت اوج القيالا ان كردميان ساراً صفو موسال ديها أيس توحيدكي وعوت وي حق بيش كيابار به جهايا ميكن انبون في حد مانا بكد النا أنبيس كو كراى بين بنان يكل كل في مورة الاعراف قال المل مُن قُول واقاً لَلْمَوْ الك في حسلال هُبِيلِين بهان اوكون في مند يكن عناد براترة في ادركت في فاتِّفا بِلها تعِلْمَا إِنْ كُنْت مِن المصافِقِين مسكم بويجه

کافروں کی غرق آبی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَ لَقَدُ تُو کُنَهُ آ اَیَهُ فَهَلُ مِنُ مُدُّکِرٌ ﴿ اور بلاشہم نے اس واقدہ کوجرت بنا کرچھوڑ ویاسوکیا کوئی ہے تھیجت حاصل کرنے والا )۔

سمجھنا بھی ہمل ہے ، رہیں وجوہ استباطاتوان کو ہرتھی تبین سمجھ سکتا ، اور قرآن میں ہیہ ہے تھی ٹیمیں کے سازے قرآن کو کن کل الوجوہ ؟

ھنعی کے لئے آسان کردی ہے بہت ہے وولوگ جوآبت شریفہ کوساسنے دکھ کرقرآن کریم کا مطلب اپنے پاس ہے بجو بزکرتے
ہیں اور سلف صافحین کے فلاف تفییر کرتے ہیں جبکہ کر لجا لغات اور قواعد عربیہ کو بھی نیس جائے ہیں ایسے لوگ شد یو تمرائی ہیں ہیں ،

یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تسبیل اور تیسیر ہے کہ اس نے پورے قرآن کو موکن بندول کے سینوں میں بالقاظہ و تروفہ محفوظ فرمادیا ، اگر بالغرض خدانخو اسند سارے مصاحف فتم ہو جا کہ بی تو قرآن مجید پھر بھی محفوظ رہے گا ایک نوعم صافظ بچہ کھڑے ہو کر توراقر آن مجید کھواسکتا ہے ، اہل کا بی ترب نے بھے ہوئے محبول کا میلان کے پاس ترجے ہی ترجے ہیں ترجے ہیں اس کا بیں ترجے ہی ترجے ہیں ترجے ہیں ، اصل کتا ہیں تہیں ہیں ہیں نے ترجوں کا میلان کیا جاسکے ۔

قر آن کا انجاز اورلوگول کا تغافل: قرآن مجیدگاایک به مجره به جوسب کے ساسنے ہے کہا ہے توریم، بوز سے بچہ، جوان سب بی حفظ کر کیتے ہیں۔ آتی ہزی کہ کہا ہے گئی می تھی اپن زبان کی لفظ بدلفظ اور فرف برف یا وہیں کرسکنا۔

و نیاادرونیا کی مجت نے ایسے لوگوں کو تر آن سے اور اس کے حفظ کرنے سے اس کی تجوید اور قراءت سے محردم کردیا جوفود

بھی آخرت سے بوقکر ہیں اور بچوں کو بھی طالب و نیابنا کران کا ناس کھوتے ہیں۔ بات سے ہے کہ محمور مسلمانوں میں نسی مسلمیان رو
سے بینی ان بچر باپ وادا مسلمان ہے ہیں۔ جو توگ اصلی میں بیدا ہو گئے واسلام کو اس کے تقاضول کے ساتھ نہ پڑھا ، بھی خود ہیں ویسے بی اولاد کو بنانا چاہے ہیں۔ جو توگ اصلی مسلمان ہیں ووادگ قرآن کو بیدنہ سے لگاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں ، تجوید سے پڑھتے ہیں ، بچوں کو جفظ کرواتے ہیں اس کے معالی بتاتے ہیں ، عالم بناتے ہیں وعلی میں ملاء کی صحبتوں میں لے جاتے ہیں۔
مسلمانو السے بچوں کو حفظ ہیں لگا دیہ بہت آسان کام ہے۔ جالوں نے مشہور کردیا ہے کہ قرآن محفظ کرنا ہو ہے کے بینے مسلمانو السے بچوں کو حفظ ہیں لگا دیہ بہت آسان کام ہے۔ جالوں نے مشہور کردیا ہے کہ قرآن محفظ کرنا ہو ہے کے بینے

چبائے کے برابر ہے، یہ بالکل جاہلات ہات ہے۔ قر آن حافظہ کے یاؤٹیں بوتا بچڑ وہونے کی وجہ سے یاد ہوتا ہے۔

بہت ہے جالی کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹانے سے کیا فائدہ؟ یاؤگ روپ پینے کو فائدہ تجھتے ہیں ہر حرف پردس نیکیاں منا اور آخرت میں ماں باپ کو تائی پہنایا جانا اور قر آن پڑھنے والے کا ایپ گھر کے لوگوں کی سفارش کر کے دوزخ سے بچوادینا افائدہ میں تماری نہیں کرتے کہتے ہیں کہ صفظ کر کے مُلَّا ہے گاتو کہاں ہے تھائے گا، میں کہتا ہوں کہ حفظ کر لینے کے بعد تجارت اور ملازمت سے کون روکنا ہے ، مُوَّا بنا تو بہت بن کی سعادت ہے جسے اپنے لئے بیسعادت مطلوب نہیں وہ اپنے بنچ کو تو حفظ قر آن سے محروم نہ کرے جب حفظ کر لے تواسے دین کے کسی بھی جارل مشغلے میں کا یا جا سکتا ہے۔

قر آن کریم کی برکات: ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دنیا ہے کام کان کرتے ہوئے اور اسکول اکائی میں پڑھے ہوئے بہت ہے بچوں نے قرآن شریف حفظ کرلیا۔ بہت اوگوں نے سفید بال ہونے کے بعد حفظ کرنا شروع کیا اللہ جل شاند نے ان کوجمی کامیا بی عطائی ، جو بچے حفظ کر لیتا ہے اس کی قوت حافظ اور بچھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوجاتا ہے اور وہ آئندہ جوتعلیم بھی حاصل کرے بھیشا ہے ساتھیوں ہے آجر بتا ہے قرآن کی برکت ہے انسان و نیاو آخرت میں ٹرتی کرتا ہے۔ افسوں ہے کہ لوگوں نے قرآن کی برکت سے انسان و نیاو آخرت میں ٹرتی کرتا ہے۔ افسوں ہے کہ لوگوں نے قرآن کی برکات کے بعد ہیلے۔

قر آن کو بھول جانے کا ویال: جس طرح قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے اس طرح وس کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ رسول الله عظام نے ارشاد فریایا:

" قرآن کو یا در کھنے کا دھیان رکھو (لیٹی تمازیس اور خارج نمازاس کی تلاوت کرتے رہو) تھم ہے اس ذات کی جس کے قبت میں میری جان ہے جوادن رسیوں میں بند بھے ہوئے ہول جس طرح وہ اپنی رسیون میں بھائے کے کوشش میں دہتے ہیں۔ قرآن ان سے بر حکر تیزی کے ساتھ تکل کر چلاجائے والا ہے۔ الدواہ اندی اسم انظو تا استاج مغرووں

یات ہیں کرتم آن جس طرح جلدی یا دہوجاتا ہے اور محبت کرنے دالوں کے دل میں ساجہ تا ہے ای طرح وہ یا در کھنے کا دھیان نہ کرنے دالوں کے سینوں سے چلاجاتا ہے کیونکہ وہ غیرت مند ہے جس مخض کو اس کی ھاجت ہے جب وہ یا در کھنے کی کوشش نہ کرے تو قرآن کیوں اس سکے پاس رہے، جبکہ وہ ہے نیاز ہے۔قرآن پڑھ کر بھول جانے دالے کے لئے سخت وعید ہے۔ رسول اللہ متنافظہ کا ارشاد ہے کہ:

" جوشخص قراقان پڑھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعانی سے ایک حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ جدًا می ہوگا" ( بعنی اس کے اعضاء اور وائٹ گرے ہوئے ہول کے ) (رداہ ابراۂ رالداری بھن قالمہ ع صفیاہ)

اليك اور صديث من بي كرسول الشفيطية في ارشاد قرمايي:

'' بچھ پرمیری امت کے قواب کے کام پیش کئے گئے تو میں نے قواب کے کاموں میں یہ بھی ویکھا کہ سجد میں کوئی تکلیف وینے والی چیز پڑی ہواورکو کی شخص اے نکال ویے اور بھھ پرمیری امت کے گنا دیکھی پیش سکئے گئے تو میں نے اس سے بڑھ کر گناہ شمیں ویکھا کہ کم شخص کوئی سورت ڈآیت عطا کی ٹی ہو بھروواس کو بھول جائے ۔'' (روادام ندی ایراؤر شفواۃ العداع سفوہ)

بچوں کو آن کی تعلیم پرنگانے والے دنیا کی چندون چیک میک نہیں و کیسے بلکہ اپنے لئے اور اپنی اولا و کے لئے آخرت کی کامیا بی اور دہاں کی نعتوں سے مالا مال ہونے کے لئے فکر مند ہوتے جیں۔ فاُو لؤنک تکان سَعْیَهُمْ مَنْشُکُو دُا۔

### كُذَّبِتُ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَنَايِنَ وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا آرُسَلْنَا عَلِيهُ فِي رِيْعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ

جَمَلَايا قَوْمَ عَادَ فَيْ مَ كَمِنا جَوَا حِمْرا عَمَاتِ الدِيرا وْمَانَاهِ وَقَلْكَ بَمْ فَيْ اللّ

### نَعْسِ مُسْتَوِرٍ أَ تَنْزِعُ التَّاسُ كَأَنَّهُ مُ اعْدَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَأَنَ عَذَا فِي وَنُ نُادِ

جوتوست دااد تف ویر تک ریخ والا تهاوه بوا وگول کوا کھاز کر پھینک ری تھی گویا کہ دوا کھڑی بولی تھجوروں کے جے تیں، سوکیسا بوامیراعذاب اور میرا ڈراڑ،

### وَ لَقَدُ يُتَرَبُّ الْقُواٰنَ لِلدِّكِرِ فَهَلُ مِنْ مُتَّكِرِهِ

ادریہ وت بیٹی ہے کہ بم فر آن کو فعیعت کے لئے آسان کردیا، موکیا کوئی ہے فعیعت ماس کرنے دانا

### قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب

قفسيو: ان آيات بن آوي ما دي تكفير بورتعذي كا ذكر جان كي طرف الله تعالى شاند في معرت بود الظيفة أو مبعوث فرما يا تعار حضرت بود الظيفة أن توحيد كي دعوت وي ميلوك بري طرح بيش آئ اور كن بلكر بهار عبال مبعوث فرما يا تعار حضرت بود الظيفة ان كوتيل في توحيد كي دعوت وي ميلوك بري طرح بيش آئ اور كن بلكر بهار خيال من توقع كم متعل بو بيوتو ف بوجم تو تهمين جمونا مجمعة بين بيد جوتم في عذاب معذاب كي رث لكار كل بي بيده كي بم بر بجهار الدانيس بوكتي الرقم إلى بالت بين بي جوتو جوعذاب كوبلان بالله تعالى شاخ بدا كا عذاب بين و يا بهت تحت بيز بوا الدانيس بوكتي الرقم الى بالت عن الموك و يا بهت تحت بيز بوا بين جوان بيرسات دات اورة محدون مسلط ربي بيدن ال كي لئم نامبارك اور متوال شاخ بين المول ربي الموك و يا بهت تحت من الموك و يا بهت تحت بواجع الموك و يا بهت بواجع الموك و يا بهت تحت بواجع الموك و يا بواجع الموك و يا بواجع بواجع الموك و يا بواجع بواجع الموك و يا بواجع الموك و يا بواجع بواجع بواجع الموك و يا بواجع بواجع الموك و يا بواجع بواجع بواجع الموك و يا بواجع ب

تقى يهال مورة القمر مين فرمايا ہے تحافَقهُم أغيجازُ بَعُجل هُنْقَعِو (محويا كدوه تحجور كے درفتوں كے تلے جوا كفر اكفر كر زين رِرِّر يرِ \_) اور سورة الحاقد ش فرمايا به فَتَوَى الْقَوْم فِيهَا صَرُعَى كَانَّهُمُ اعْجَازُ مُنْحَلَ جَاوِيةِ. (سواب مخاطب تواس قوم کو ذرکورہ ایام میں چھاڑے ہوئے دیکھنائے کویا کہ دہ تھجورے کھو کھلے تنے میں جواندر سے حال ہیں )۔ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (موكيها تماميراعذاب اورميراؤرانا) وَلَقَدْيَسُونَا الْقُوانَ لِللَّ تُحوفَهَلُ مِنُ مُذَ بحو اور یہ بات بقین ہے کہ ہم فر آن کو شیحت کے لئے آسان کرد یاسوکوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا)۔ كَنَّ بَتُ مُّؤُدُ بِالنَّذُرِ ﴿ فَقَالَوْاۤ اَبَشَّرًا مِنَّا وَاحِدًا اَنَتِّيعُ لَاۤ إِنَّاۤ إِذًا لَّغِي ضَلَ وَسُعُرِ ۗ وَٱلْقِي وشمورغ أوزية يناون وجنالا إمهائهول ني كما كيابهم ليصاف كالتبل كرير بونهس من ستانك فخف بصبيطك الرصورت بشراؤهم بزى كمرعن بورويا فحريس جابزي المعريكيا لڍَ ڒُوعَكَ وَمِنْ بَيَنْنِنَا بَلْ هُوَكَرًابٌ اَيْتُرُ۞ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًّا مِّنِ الْكُذَّابُ الْكَثِيرُ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا ہم سب سے درمیان سے ای پروی ہزل کی تی ؟ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جا امھوٹا ہے تھی بازے ممتر رہے کل کوجان کس سے کرکون ہے بڑا جوٹا بھی باز ، جنگ ہم النَّاقَ فِي فِينُنَدُّ لَهُ مُرِفَا رُبَقِبُهُ مُر وَاصْطَيِرْ ﴿ وَلَبِنَّهُمُ أَنَّ الْمَارَةِ قِسُمَةٌ بَكِينَهُمْ كُلُّ بَرُبِ ا فرقی کو مینے والے بین ان کی آنر ماکش کے نئے موآپ ان کو کھٹے رہے اور مبر بچتے اور آپ انسین بنا ویں کہ مینگ پائی تنسیم ہے ان کے درمیان برایک اپنے بااے فُهْ يَخَرُ ۗ فَنَادَوُاصَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا إِنَّ وَنُذُهِ ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ک باری پر حاضر ہوا کرسے سو آمہوں نے اپنے سائٹی کو بیکارہ سو اس نے تعل کردہ فور کانٹ ڈالا، سوکیا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرائ، بیٹک جم نے ال پ ڝَيْعَاةً وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَيْسِيُوالْخُتَظِرِ۞وَلَقَدُيْتَرْنَاالْقُرُانَ لِلذَّكُرِفَهَلُ مِنْ مُذَّكِرٍ® ایک چی میں وروا ہے ہو سے چیے باڑ لگانے والے کا جدا ہو اور باشہر بات من ہے کہ م نظر آن کو بعد کے لئے آسان کرویا سوکیا کو کی شیعت حاصل مرنے والا

### قوم ثمودگی تکذیب،اور ہلاکت وتعذیب

فضصید: ان آیات میں قوم شود کی تلذیب گھران کی بناکت اور تعذیب کا قذکرہ فربایا ہے۔ بدلوگ قوم عاد کے بعد تھے پہاڑوں کو کا سے کا سے کر گفر بنا لیخ شخصی ان کی طرف معزے صالح النظافین کو مبعوث فر ما با انہوں نے ان کو تو حد کی دورے دی خبر کا داستہ دکھایا لیکن ان پر تجر سوار ہو گیا اور کہنے گئے تھی تو انسان ہواور ہم بھی انسان ہیں گھر ہو تھی تم ہمیں بیل سے تم کو کن من ماص بات ہے جس کی وجہ سے تم نی بنائے گئے ہمی تو انسان ہواور ہم بھی انسان ہیں گھر ہو تھی ہمیں بیل سے تم کو کی دیوانے تو نہیں ہیں جو انتی بات بھی نہ جھیں ہم اپنے ہی جسے آ دی کا اتباع کر ہیں بید یوانگی نہیں ہو گیا ہے؟ بس تی ہماری بحد میں تو بی آتا ہے کہ اس محض کو رسالت نہیں بلی اپنی بوائی بھی ارف کی کا اتباع کر ہیں بید یوانگی نہیں ہو گیا ہے؟ بس تی ہماری بھی مرسول ہوں نبی ہوں تا کہ قوم اس کو برنا مائے گئی انشان کی گئی ارف کے لئے اور برنا بنے کے لئے اس نے بیات نکائی ہو کہ کو میں ہو تی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی تھا می نہیں ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گ

تمباری نبوت کے افراری ہوجا کی کے اللہ جل شافد نے ایک ہوئ اوشی خاہر فرمادی سب نے وکھ لیا کہ اوشی بہاڑ ہے ہرآ مد ہوئی ۔ چونکہ اللہ کی اوٹی تھی جو بطور مجرد خاہر کیا گئ تھی اس لئے خوب زیادہ کھاتی جی تھی۔ سورة الاعراف میں فرمایا ھالجہ ما فَلَا اللہ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَ لَا تَسْسُو هَا بِسُوعٌ فَلَا خُلَ سُحُمُ عَذَا اَبُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَ لَا تَسْسُو هَا بِسُوعٌ فَلَا خُلُ سُحُمُ عَذَا اَبُ اللّهِ مَا اللّهِ وَ لَا تَسْسُو هَا بِسُوعٌ فَلَا خُلَ سُحُمُ عَذَا اَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

ان لوگول کا کیک سوال تھا جس ہے پانی مجرتے اور اپنے مویشیوں کو بلاتے تصاللہ کی اس اونمنی کو بھی پانی پینے کی ضرورت تھی حضرت سائے اليفيلا ئے ان کو بتاديا لَها شِوْبٌ وَالْكُمْ شِورُبُ يَوْم مَعْلُوم (اس كے لئے بانی بنے كى باري ب اور ايك ون تمهادے بنے كے سنة بارى مظرد ب)اس مضمون كو يهال سوره قفر من يول بيان فرمايا إنَّا مُوسِلُو اللَّمَافَةِ فِينَاةً مَلْهُمُ فار تقبلهم واصطبر (كبهم ونثى كوييج والعين ان لوكول كي آنيائش كالني العام ) ان كود يحقرم اورمبريج . وَنَبْتُهُمُ أَنَّ الْمَأْءَ فِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرُبٍ مُحْتَصَرٌ (اورائيس بتاديج كدويك بإلى ان كورميان بانت دیا گیا ہے ہرایک اپنی باری پر حاضر ہوا کر ہے۔ ریالوگ اس اونٹنی ہے تنگ آئے اس کا اپنے نمبر پر بال پینا نا گوار ہوا انبذا آ لیں میں مصورہ کیا کہاس کونل کردیا جائے ان میں سے ایک آ دی قبل کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔ لوگوں نے اسے پکارا اس نے ہاتھ بیں تلوار لی اور او مخی کو مارڈ الا پہلے سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ لگا ؤ کے توشیمیں درد ناک عذ آپ پکڑ لے كا ، جب استحلّ كردياتو مفرت صالح الظفظ في أثيل بتادياته مَتْعُوا في ذارِ تَكُمُ ثَلَاثُهُ أَيَّام (اسيز كرول ميم تم تين ون بسر كراو (اس كے بعد عذاب آج ئے گا) ذلك وَعُدٌ عَيْرُ مَكْذُوب (يه وعده سيا ہے جمونانيس ہے) پورا ہوكر رہے گا۔ چنانچیتین دن بعدعذاب آیاا در تمام کافر بلاک کردیتے گئے اور موشین عذاب سے محفوظ رہے ۔ ارشاد فرمایا آنا آر ُ مسلَنا عَلَیْهِ مِی صيحة وَاحِدَة فَكَانُوا كَهَشِيم المُمُحَفِظ (باشيهم نان برايك في بقيح دى موده سباس طرح باك موكرره کئے جیسے کیسی کی حفاظت کے لئے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا چورا ہوجا تا ہے ) یعنی ان کی جا نمیں تو تکئیں جسم بھی باقی ندر ہے، چوراچورا ہوکررہ گے۔ یہ بات تقریباً وہی ہے بھے اسحاب فیل کے بارے میں فَجَعَلَهُمُ انْحَعَصَفِ مَّا کُول فر بایا ہے۔ انہیں الیابناد یا جیسے تھایا ہوا بھوسہ ہو )۔ سورہ ہوراور سورہ قرمی فرمایا ہے کہ ان کے ہلاک کرنے کے لئے ایک چیج گئی اور سورہ الاعراف مين فرمايا فَأَخَوَدُنُهُم الموَّجُفَةُ كَدامْيِن زلزال في بكرايا، چونكدونون عن طرح كاعذاب آيا تقااس ليح كهين جيخ كا تذكره فرمايا اوركبين زلزله كاءعذاب كالتذكره فرمائ كابعد يهان بهي فكيف كان عَلْدابي وَلْلُو فرمايا سوكيها فقاميرا عدَّابِ اورمِيراة رانا) وراّ خريش آيت كريم وَ لَقَدُ يَسَّوْنَا الْقُولَانَ لِلذِّكُو فَهَلُ حِنْ مُذَّكِو كااعاده قرماه يا\_

كذّبت قومُ لُوط بِالتُكُرِهِ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ مُحَاصِبًا إِلَّا الكُوطِ بَعَيْنَهُمُ وَسِعَدِ أَنَّ فَعَمَا قَصِنَ مَعِينَ فَعَمَا فَوْمِ الْعَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ اللّه

### فَذُوْقُوْاعَدَافِ وَنُذُرِهِ وَلَقَدْ يَتَرِيَّا الْقُرُانَ لِلذِّيكِرِ فَهَلْ مِنْ مُثَّكِرٍ \*

ر بندوالات ويكونير الغاب او برسادان كانتجد اوريات يتى بكريم فقرآن كالبيوت ك لخرة مان كرديا وكيا كول بي السيحت حاصل كرف والا-

### خصرت لوط الطيخ کا اپنی قوم کوتبلیغ کرنا ،اور قوم کا کفر پراصرار کرنا ، معاصی پر جمار هنااور آخر میں ہلاک ہونا

منطقه مين ان آيات مي حضرت لوط التينيل كي قوم كي نافر ماني ادر بلاكت كا ذكر ب مصرت لوط التينيل جعزت ابراهيم الظيرة كرساته ان كروش سے جرت كركم آئے تھے دونوں نے ملك شام من قيام فرمايا حضرت لوط النظيرة بيشد يستيوں كى طرف مبعوث ہوئے ان میں بری بہتی کا نام سدوم تھاان بستیوں کے دینے والے برے لوگ تھے۔ برے اخلاق اور برے اعمال یں مشغول رہے تھے مردمردوں سے شہوت ہوری کرتے تھے۔حضرت لوط الطبی نے ان کو سمجھا یا تو حید کی دعوت دی ہرے افعال ہے روکالیکن ان الوگوں نے ایک ندسی اورا پی بدستی میں مشخول رہے ، بلا خران پر عذاب آئی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو فرشتے بھیجود اولاً حضرت ابراتیم الطیلا کے باس آے اوران سے کہا إِنَّا مُهْلِكُوا اَهْلِ هذهِ الْقَرْيَةِ (كريم اس بتى كو بلاك كرنے كے لئے آئے يں) حضرت ابرائيم الكولا نے فرمايا كدائ عن تولوط الكليك بين بورى بستى كيے بلاك موكى؟ فرشتوں تے کیا کہ بمیں معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے، ہم لوط کواور اس کے محمر والوں کو بچالیں سے مال ان کی بیوی بلاک ہوجائے گی۔حضرت ابراہیم الطفیقا کوفرشتوں نے بیٹا پیدا ہونے کی خوٹجری سنائی مجروباں سے چل کرحضرت کوط الطبیع اسے پاس منيع چونكدر فرشة انساني صورت من تعاور خوبصورت مكل من آئ تعاس كة ان كود كيكر معرت لوط التلاكة نجيده بوسة اورانبیں خیال آیا کہ بیمیرے مہمان ہیں۔خوبصورت ہیں اعربیتہ ہے کوگاؤں والے ان کے ساتھ بری فرکت کا ارادہ نہ کرلیں۔ چنانچاياى بواده لوگ جلدى جلدى دور تے بوئ آئے اورا پنامطلب بوراكرنا جا إجے وَ لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنُ صَيفِهِ من بيان فرمايا ب- معزت لوط التلفظ في ان سي فرمايا كريداوك بير عممان بين تم محصر سواندكرو .. بيمرى وغيال بين يعنى است كل كيال جوكمرون عن موجود بين أن سه كام جلا ولعني فكاح كرو - معرف لوط الطفيط في أيس بهت مجما يا اوريمي متايا كما ين حرکوں سے باز آ جاؤہ ورند بخت عذاب میں جالا ہوجاؤ کے لیکن وہ لوگ نہ مانے معرب لوط النظیمة کی تکذیب کرتے رہے اور عذاب آنے میں بھی شک اور تر ودکرتے رہے جب انموں نے بات نہ مالی تواولاً بیعذاب آیا کدان کی آگھوں کو طموس کرویا گیا بین ان کے چرے بالکل سائٹ ہو محے آ تکسیں بالکل علی ندر ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو کیا فَذُوْ قُوا عَلْمَ ابِی وَمُلُور (سوتم ميراعدًاب ادرمير عدارات كانتيج بكلو)-

جب بلاکت والاعذاب آنے کاوفت قریب ہوا تو فرشتوں نے حضرت لوط الطبطات کہا کہ آب اپنی بیوی کے علاوہ دات. کے ایک حصر میں ایپ تھر والوں کو لے کرنگل جائے اور ہرا ہر چلتے جائے تم میں سے کوئی تھی مزکر ندو کھے تھے اس کے وقت ان لوگوں پرعذاب تازل ہوجائے گا۔ جب سے ہوئی تو اللہ کا تھم آئم یا جوفر شتے عذاب کے لئے بیسجے گئے تھے انہوں نے ان بستیوں کا حمّت اٹھا کر بلٹ دیا نیچے کی زمین او پراوراو پر کی زمین نیچے ہوئی وہ سب لوگ اس میں وب کرم سے اور اللہ تعالی نے او پر سے بھر بھی برساد سیئے جو کنگھر کے چھر تھے وہ نگا تاریزس دید تھے۔ان پھروں پر نشان بھی کے ہوئے تھے بعض علیائے تشہر نے فرمایا بے جر پھر جس فخض پر پرنتا تھا اس براس کا نام لکھا ہوا تھا اس کوسورہ ہود میں مُسَمَّعُ مَنَّةً کِنتی نشان زدہ فرمایا ہے( کماؤکرہ فی معالم التو بل و نیا تو ال آخرہ)۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جولوگ اس علاقہ میں موجود نہ تھے ان پرز مین النے کا عذاب آیا اور جولوگ اوھر اوھر نکھ ہوئے تھے ان پر پھر برسائے کے اور وہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہو گئے۔ دھنرت مجاجہ تا بعثی سے کسی نے پوچھا کیا قوم اورا ہیں سے کوئی رہ گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کوئی باتی نہ رہاتھا ہاں ایک مختص زندہ بڑی گیا تھا جو کم معظمہ میں تجادت کے لئے گیا ہوا تھا وہ جالیس دن کے بعد حرم سے فکا اتو اس کو بھی پھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگیا۔

سور دبود بس ان لوگول كى زين كا تخت النے كا در پترول كى بارش كاذكر باور يهان سورة القري إنّا أوْ سَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا فرما يَا بِعام قرضى في اولا الإعبيده في قل كيا كداس سى پتر مراد بين پر صحاح سے نقل كيا ہے كہ المحاصب الموج الشديدة المنى تطيو المحصب كرمامياس بواكو كهاجاتا ہے جو تكرياں اڑاتى بوئى جل اس آيت سے معلوم بواكمان لوگوں يرجو پتر برسائ كے تقد الن پترول كو تيز بوالي كرا كي تقى ۔

چرجوفر مایا و لَقَدُ صَبِّحَهُمُ بُحُوهُ مَّ عَذَابٌ مُسْتَقِرِ ... عَذَابٌ مُسْتَقِوَّ كارْ جدعذاب دائى پركياكيا ب ستفركاص رُجمه بخرے والا ، كافر كاعذاب موت كرماتھ بى شروع بوجاتا ہے پھراس ہے بھی جدائيں بوتا اس سے مُسْتَقِوَّ كارتر جمد كياكيا ہے۔

فائدہ : حضرت او ما الظفظ کے الی کونجات دیئے کے تذکرہ کے بعد تکذکرک مُخوِی مَنْ شَکَّرَ فرمایاس میں یہ مستقل قانون بنادیا کہ و کونجائی کے دو معادت مستقل قانون بنادیا کہ و کونجائی کے دو معادت گرار بھی رہیں اور شکر گزار بھی مجراللہ تعانی کی نفتوں کے مظاہر دیکھیں۔

والقل جاء الرخوري الدوري مراه الدول في الموس عنظم وبيس.
والقل جاء ال فرعون الذن وهمل المواليان الحلما فاخت اله مراخ لعزيز مُقتر يه الفائل فرخود والقل جاء ال فرعون عن المناز والمناز والمناز

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيْرِ وَكِيرٍ مُسْتَطِرُ ۗ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَدَّتِ

اور جر کھ می ان لوگوں نے کیا ہے سب کتابوں میں ہے اور ہر چھوٹی بدی چیز کتابوں میں لکسی ہوٹی ہے ، ویشک پرمیز کار لوگ باخوں میں

### وَّ تَعْرِفٌ فِي مَقْعَدِ صِدُقٍ عِنْكَ مَلِيُكِ مُقْتَدِيدٍ الْ

اور تبرول می بول مے ایک عدد مقام می بادشاد کے باس جو قدرت والاہے۔

### آ ل فرعون کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب

من المسلم المسل

المل مکہ سے خطاب تم بہتر ہو یا بلاک شدہ تو بل بہتر تھیں : اس کے بعدائل مکہ نظاب فرمایا کھاڑ تھے مند مِن اُولَائِکھُو کے مند مند کے ایک اللہ مکہ عدائل کے اور اور تعزیت ہود اور حضرت مود اور حضرت ما لے علیہ اسلام کی قو بیں اور فرعون اور آل فرعون بیر سب لوگ جو بلاک کے سے ان کے اور اپنے بارے بیری ان کی قوت اور سالاک کے سے ان کے اور اپنے بارے بیری براہ مکر ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قوت وطاقت اور سالمان اور تعداو زیادہ تھی یا تم ان ہے قوت میں بڑھ کر ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قوت وطاقت اور مال داسیاب بیری تم سے کمیں زیادہ تھے ، انہول نے حضرات انہاء کر ام علیم العملوٰ قوالسلام کی تکذیب کی ، تکذیب اور انکار کی وجہ سے ہلاک کرد ہے گئے تم نے اپنے بارے بیری جو یہ بحد رکھا ہے کہ ہم پر کفر کا و بال ناز ل ند ہوگا فور کر لوا ورسون کو کیا تمہارا یہ جھنا تھے ہے؟ خوب مجملو یہ جھنا و سے جمنڈ میں مت رہو۔

آم کیگی بوران کابوں سے منقول ہو ) جس پر بھروسرکر کتم بید کہتے ہوکہ پر انی تو موں پر جوعذاب آیا وہ تم پر ٹیس آئے گا ادر کفر کے باد جود تم محفوظ رہو گئے، یہ بھی استقبام انکاری ہاور مطلب سے کہ تمہارے پاس ایس کوئی بات بھی محفوظ نہیں ہے جواللہ تعالی کی سابقہ کتب سے منقول ہو جس میں پر کھھا ہو کہ توگ عذاب میں جتابا نہ ہو گے ، نہ قوت میں ان الوگوں سے بڑھ کر ہوئے تمہارے پاس کوئی ایس چیز ہے جوسائی تھ کتب سے منقول ہو جو کفر کے باوجود تمہاری تفاظت کی ذمہ دار کی اور صائرت کے دبی ہو، جب دونوں باتی ٹیس چی تو کفر پر اصرار کرتا جہافت تہیں ہے تو کیا ہے؟

اہل مکہ نے جوغر ورکا کلمہ بولا تھا اس کا بھیجا نہوں نے بھگت لیا۔ ذکیل ہوئے۔خوار ہوئے ان کی ایک ہزار کی جماعت تھی۔ تین سوتیرہ مسلمانوں کے مقالبے میں فکست کھا تھی مشرکین کے متر آ دمی قبل ہوئے اور متر آ دمیوں کو قید کر کے عدید لایا گیا۔ بڑا بول بولاوہ بھی اللہ تعاتی کے رسول کے مقابلہ میں ذکیل نے ہوئے تو کیا ہوتا۔

دنیا جس بمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے جس بڑی بڑی اڑائیاں بوئیں اپنی کثرت پر بھروسرکر کے مقابلہ بیس آئے کیروٹیل ہوئے ان کی حکومتیں پاش پاش ہوئیں کا فروں کی بعض جماعتیں اب بھی اسلام اور مسلمان کے مثانے سکے در پے جس انشاء اللہ تنوالی جلدی ذات کا مند دیکھیں کے مسلیکھڑ کا اُلْجَعْمُ کَا وَیُولُونَ اللّٰهُ بُورَ.

یوم قیامت کی بخت مصیبت اور مجرمین کی بدحالی: اس کے بعدار شاونر مایا بیل السّاعَة عَوْعِدُ هُمْ وَالسّاعَةُ الْهُلَّى وَاَمْرَ کَی بخت مصیبت اور مجرمین کی بدحالی: اس کے بعدار شاونر مایا بیل السّاعَة عَوْعِدُ هُمْ وَالسّاعَة الْهُلَّى وَاَمْرُ (بلکه قیامت ان کاوعده ہاور تیامت بہت خت مصیبت کی چز ہاور بہت گزاد کر قیامت کے دن کی مصیبت کھا کیں کے ذات اٹھا کی محمیبت گزاد کر قیامت کے دن کی مصیبت میں بیٹا ہوں کے وہ مصیبت بہت بی زیادہ بحث اور بہت بی زیادہ کروی ہوگی جے بہت بخت کردی چز کا چکھا اور نگا بہت موار ہوتا ہاتی طرح قیامت کی مصیبت کو بجواور اس سے قیامت کی مصیبت کا تحوی اسا اندازہ ہوجائے گا۔ قال صاحب الوح و اشد موادة فی الذوق و هو استعادة لصعوبتها علی النفس۔

یو م بیست خبون فی النادِ علی و جُوهِم دُو قُوا مُسَّ سَقَرَ (جس دن بیلوگ چروں کے ال آگ میں مسیخ جا کیں گے اس دقت ان سے کہا جائے گا کدووز نے کے چھونے کو چھولا ) دنیا گی آگ کا جلانا تاووز نے کی آگ کے جلانے کے متالے میں بچھ بھی نہیں ہے، وہال کی آگ ویلا کی آگ سے فرا دیر کو بدن

جھوجائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں کی آ گ کیسی ہوگی اس کا اندازہ کرلیا جائے اس آ گ کا چھوٹا بھی بہت بخت عذاب کا

سب ہوگا۔ پھراس میں جنا کیاعذاب ہوگا ہر بھر مکوریٹ و چناچاہیئے۔ ہر چیز تفقد مر کے مطالبق ہے: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی تخلیق کے بارے میں خبر دی ارشاد فر مایا اِنّا سکل منسی ؟ ہمر چیز تفقد مر کے مطالبق ہے: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی تخلیق کے بارے میں خبر دی ارشاد فر مایا اِنّا سکل منسی ؟

خُلَقْنَهُ بِقَدَدٍ (بِیُک بم نے ہر چیز کوایک انداز پر پیدا کیا ہے ) یعنی ہر چیز تقذیر کے مطابق ہے جوادح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے ، محلوق کے دجود میں آئے ہے پہلے اللہ تعالی نے سب پچھاکھ دیا ہے ۔

فلوق کے دجود میں آئے ہے پہلے القد نعائی نے سب چھالھ دیا ہے۔ معترت ابو ہریرہ مفایقہ سے روایت ہے کہ قریش مکہ رسول مقایقے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقدیر کے بارے

مِي جَمَّرَتَ لِكَاسِ بِيَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُواْ مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقُنهُ مِقَدَرٍ دَوْسِ] بِيْنِ نَازَلَ بُوكِي \_ (التِحِمُسَلُم فِي ١٣٠٢: ٢٤)

حصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فاق نے بیان کیا کہ بیں نے رسول اللہ سیالیت کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مختوفات کی نقذ مروں کو آسانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس بڑار سال پہلے لکے دیا تھا اور اس کا عرش پانی پرتھا۔ (مسلم صنی ۳۵۰ و ج ۲) اور حصرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز مقدر ہے تھی کہ عاجز ہونا اور

ہوٹی مند ہونا بھی مقدر ہے۔ ( گاسلم فاجہ ہوں) علک جھکنے کی برابر: پر فرایا وَ مَاۤ اَهُوُلَا وَاحِدَةً کَلَمْح بِالْبَصَوِ (اور ہماراامر کیمبارگی ہوجائے گاجیسا کہ آگھ جھپک جاتی ہے ) صاحب روح المعانی نے اس کے تین مطلب لکھے میں ایک توبہ ہے کہ ہم جو پچھ کرنا چاہیں وہ محض فعل واصد کی طرح ہے ہے ہمیں کوئی مشقت لائق تہیں ہوتی، اور وسرامطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی پچھ وجود میں لانا چاہیں اس کے لئے کلمہ

واصرة من على كالى ب-

جس چزکوجی وجود می لانا ہو پک جھیئے کے برابر ذرا سے دقت ش اس کا وجود ہوجا تا ہے تیسر المطلب یہ ہے کہ تا مت کا الک ہونا آ فافافا یسے جلدی ہوجائے گا جتنی دریس آ کھ جھکتی ہے۔ اگر بیمنی مراد ہوتو سورة الحل کی آیت کر بید وَ مَا آمُوُ الک اعقد اللا کَلَمُع بِالْبَصُرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ کے مطابق ہوگا۔

وَ لَقَدْ اَهَلَكُنَا اَشْمِاعَكُمُ اورتم \_ يبل جوتهارى طرح كاوگ تفرانقيار كي بوع بم في أيس بلاك كرديا (جن كروا تعات تم جائة بحى بو كلَهَلُ مِنْ مُذْكِر (سوكياكوئى سے تعصل كرنے والا)-

عدد العامل المستخدم المرابع ا

الاشى بن على و كُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُسُنَطَرٍ (اور برجمونا برائل كعابوا ب) تفسيل كما تعاون محفوظ بي ب-منفيول كا انعام واكرام: اس كه بعد سفين بندول كي نعتول كانذكره فرما إلَّ المُتَقِيْنَ فِي جَنْبٍ وَ نَهَوٍ (بينك شفى لوگ باغيول اورنبرول بين بول مح) ان نبرول كانذكره سوره محد كه ومرد ركون مين كر رجكا ب

ر بین مَفْعَدِ صِدْقِ (سِپائی کی جگریس ہوں کے) مَفَعَدِ صِدْقِ جو زمایا ہے (جس کا ترجمہ عمدہ مقام ادر سپائی کی جُدی مَفَعَدِ صِدْقِ جو زمایا ہے (جس کا ترجمہ عمدہ مقام ادر سپائی کی جُدی مَفَعَدِ صِدْقِ کی سِپائی ہے) حقیقت میں بیاستعارہ ہے۔ بوخطرات ان جو مقرات ان چیزوں میں سے جی انہیں اپنی سپائی کی دجہ ہے وہاں بلند مقیام کے گا جہاں بہت زیادہ خوش ہوئی محاس کے اس کے اس کا نام مقعد صدق رکھا گیا ہے۔

من تھ الى عند مَلِيْكِ مُقْتَدِرِ بِحَى فرمايا كريبتد كظيم القدرت باوشاه كے جوار ميں موں كے يعن ان كامرت بلند جوگاء الله تعالى شائد مكان اور كل وجرت سے پاك ہے۔ قال صاحب الروح والعندية للقوب الرقبى صفح ١٤٤ ق ٢٤)

> وقد انتهى تفسير سورة القمر بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى اواحر الدهور والازمان

# المُوَالِيَّةُ الْمُنْفِقِ فَي الْمِنْ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلُولِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلُولِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلُولِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمِنْفِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِي

سورة الرحمن مدينه عظمه ش نازل جو كى اس بيس أصبح ١٨٨ يات اور عن ركوع بيس

### بسُرِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْدِ

شروع اللدك نام سے جو بروامبریان تبایت رحم والا ہے

ٱلزَّحُمْنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَحَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَّمَهُ الْبِيَانَ وَالثَّمَسُ وَالْقَبَرُ بِعُسْبَانِ فَ

رض نے قرتان کی تعیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کو بیان شکھایا میرنگا لدر بیاند صاب کے ساتھ ہیں،

وَالنَّجُ مُو الشَّجَرُيسُ مِي لَنِ ° وَالسَّهَ أَءَ رَفَعُهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ ° أَلَا تَطْغَوَا فِي الْمِي يُزَانِ ©

الدب در کے درخت اور اند آور فرما جروار این اور اس نے آنان کویند کیا اور ترازہ رکعدی کہ تم تولیق بین مرکثی یہ کرو

وَاَقِيْمُواالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْيِرُوا الْمِيْزَانَ وَالْاَرْضَ وَضَعَ الِأَنَامِ فَ فِيهَا فَالِهَا

اور وزن کو انسان کے ساتھ قائم رکھو، اور تول کو ست گھٹاؤہ اور اس نے زئین کو لوگوں کے واسطے رکھ ویا اس میں سوے جی

ٷالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ٥ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ٥ فِيأَيِّ الْآءِ رَبِيَّكُمَا مَكَلَّذِينِ٥

اور مجود کے درخت ہیں جن پر غلاف ہوتا ہے اور دائے ہیں جوسہ والے، اور غذا ہے ، سواے جن و المن تم اپنے رب کی کن ختول کو جیشا ؤ مے۔

رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو بیان سکھایا، چاندوسورج آسان زمین اسی کی مخلوق ہیں ،اس نے انصاف کا حکم دیا غذائیں پیدا فرمائیں، تم اینے رب کی کن کن تعتوں کو جھٹلاؤ گے

قصيدين يهال سورة الرحمي شروع بورى ساس من الله تعالى دياوى اوراخروى فعتين اورمظام قدرت اور وفعيدي ميان في المري المريدي والمريد والمريدي المريدي المري

لفظى اورمعنوى حسن بيدامو كمياسي-

فضائل قرآن: نه کوره بالا آیات میں چندنعتوں کا تذکره فرمایا جوابحانی مروحانی اورجسمانی غذا کال پرشمتل ہے۔ معالم الرقب نے میں جمہ جاری ہے نہ تین سکی الرقبین کی موجہ تریال کی میں مدینوں میں جموعین کے مطافی الکی تھیں

میں سب سے بہتر وہ ہے جوقر آن سکھے اور سکھائے (راوہ البخاری صفیہ ۷۵٪ ج۲) ۔ اور مضرے عبداللہ بن عباس دہائیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: آنشو آف اُلَمْتِی حَمَلَةُ الْقُوانِ وَ آصْحَابُ اللَّيْلِ بِعِنْ مِرى امت میں سب سے زیادہ شریق لوگ وہ بیں جوقر آن کے عالمین بیں اور راتوں کو بیدار رہنے والے بیں ۔ (منتز ہالساع سود)

قرآن مجیداللہ تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالی کا کلام بھی ہے بید سلمانوں کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی کا کلام ہے اور ان کی زیانوں پر جاری ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہے تکلف روائی کے ساتھ پڑھتے ہیں تمثا بہات تک یاوہ ہیں جنہیں قرآن مجید حفظ یاد ہے ہوتے میں بھی حلاوت کرتے ہے جاتے ہیں تحقّران البُسمًا وَیَقُطُلُن "(روز سفری اللہ مقوم سفودہ)

جس ول بیل قرآن نہیں ہے وہ بہت بڑا محروم ہے رسول الله عظی کے ارشاد قرمایا: إِنَّ الَّذِی لَیْسَ فِی جَوَفِهِ شَیءٌ مِنَ الْقُوْانِ کَالْبَیْتِ الْمَحْوِب (بلائبہ جس ول بیل قرآن کا بچھ صدیحی تیں وہ دیران گھرکی طرح ہے۔(روا الا می والداری وال الزوں مدید مجے کانی مثلا والمعاع منوا ۱۹ نام)

بیان کرنے کی تعمت: حکی الانسان علّم و یا ابولئے کا اللہ تعالی نے انسان کو بیدا فرمایا اے بری بری تعمیر عطا فرمائی سنے انسان کو بیدا فرمایا اے بری بری تعمیر عطا فرمائی انتہاں میں ہے کہ اے علم دیا ابولئے کی صفت سے نوازا، بات محر نے کا ظریقہ بتایا، بیان کرنے کی صفت عطا فرمائی، اظہار مافی النسم پر تقدرت دی، فصاحت اور بلاغت کھائی اسا یب کام کا القاء فرمایا قرآن کریم کے الفاظ اور معائی اور احکام و مسائل بیان کرنے اور دوسروں کو اس کے مفاتیم بتائے اور قرآن مجید کے علاوہ بھی ایک دوسرے سے بولئے اور بات کرنے اور تنصف اور سمجھانے پر قدرت عطافر مائی۔ پھرایک بی زبان بیں اس بہت ی زبانیں سکھا کی اور ظرق اوا بتائے ، ایک رزبان کا دوسری زبان میں تر جرکرنے کی قوت بخشی فی شبہ تعالیٰ مشائلہ شائلہ

ع ندوسورج ایک حساب سے چلتے ہیں: الشّفُسُ وَ الْقَصَرُ بِعُحسُمَانِ ﴿ عِلْدَاورسورج کے لئے جورفاروں کے دارمقررفرمادئے ہیں انہیں کے مطابق علتے ہیں) پی رفارش آزاد نیں ہیں، جسے عاہی چلیں جدھرکو عاہیں چلیں اور جب عاہیں چلیں جدم کو عاہیں سیان کے اختیارے باہر ہے۔ سورویس میں فرمایا:

وَالشُّمْسُ تَخْرِئُ لِمُسْتَقَرَّ لَّهَا، ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَالْقَمَرَ قَذُرُنُهُ مَنَازِلَ حَتَّى

عَادَ كَالْمُورُ جُونِ الْقَدِيْمِ لَا السَّمْسُ يَعْبَعِي لَهَا أَنْ تُكُورِكَ الْقَمَوُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلَّ فِي عَادَ كَالْمُعُرُ جُونِ الْقَدِيْمِ لَا السَّمْسُ يَعْبَعِي لَهَا أَنْ تُكُورِكَ الْقَمَوُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ لَهُ اللَّهَارِ الرَّا عَلَى اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللَّامُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللل

یکم اور تیم سیده الد تعالی سے بیل: و المشیخی نیسی بیده کرنے والا اینی بیادار ورخت اور میده والا درخت (جو کران ہا کہ مراح ہدہ کر انہ ہا کہ درخت اور بین بیسی بیده کرنے والا اینی بیادار ورخت اور مین بیل کو انہم کرتا ہاں کہ مراح ہدونوں اللہ تعالی کے اطاعت گزار بیں ، انتیاداور فر ما بیر داری کو بحدہ کرنے سے تعییر فر مایا کہ دور تر بوز خربوز ہ کی بیل کو انہم فر مایا کہ دور تر بین میں مونے درخت بھی ہوتے ہیں اور پہلے بھی اور پہلے بھی اور پہلے بھی اور پہلے بھی اسب کو جم سے تعیم فر مایا صاحب دور المعانی نیڈلی بر کھڑے ہیں کہ حضرت این عباس اور حضرت این جمیر سے ای طرح مروی ہے۔ ان سب کو جم سے تعیم فر مایا اور پہلندی نیز المین کی مونے میں اور میں بین کی بائدی کا تذکر مفر مایا اور بین بین کی جو بین ہو بیندی ہے بیان کی بائدی کا تذکر کی فر مایا اور بین بین ہو گئی ہوئی ہوئی ہو دومری تحلوق کے بارے اس کے حالق جل مجدہ نے عطافر مائی ہے ، جب آسمان کی بائدی کا سے حالق تعالی شاندی کی وقع ہوئی ہے تو دومری تحلوق کے بارے میں بھو لینا چاہیے کہ جس کی کو جو کی شم کی رفعت کی ہوئی ہے یا مل سے حالق تعالی شاندی کی طرف سے ہاور ہو تکتی ہے۔

انساف كساته ورن كرف ما تطافر الله تطافر الله تعلق المعيزان اورالله تعالى ترازوكوركه ويا آلا تطلعوا في المعيزان اورالله تعالى ترازوكوركه ويا آلا تطلعوا في المعيزان المعيزان تاكو له ورموس الهاج تن يس زياده كمواؤاور المعيزان تاكو لوقو في من المروق على المورة الطفيف كروم على الله والوق كالمريقة بيان دومروس كالمرافق كالمريقة بيان فرمايا بهروة الانعام اورمورة في امرائيل من محكم بركونا ورقول كوافعاف كما تحالي قائم كروك

وَ الْآرُ صَلَ وَضَعَهَا لِمُلاَفَاهِ اورز مِن كور كاديالوكول كُفَعْ كِيلِيّ ) في الله تعالى في يكونا بناديا المسارم بناديا تاكدات كلود كيس ووقت لكاسكيس، كيستى بوسكيس، ريليس تاكدات كلود كيس ووقت لكاسكيس، كيستى بوسكيس، ريليس جلود كيس مودت لكاسكيس، كيستى بوسكيس، ريليس جلائيس، كلود كيس المحدوث الكلك بيس المعادي أن الماري بيان بهر يكون كالكاري من المحدوث الملك بيس المعادة الموادي بيان بيس كالمادة الموادي ا

آئے مُلغ، کِمُ مَ کَمُ عَلَی کِمُ مِن کِمُول کِر جو فلاف ہوتا ہا ہے کہ کہاجاتا ہاں ہے لیک تو کیل کی تفاظت رہتی ہورے خود سیفلاف بھی کام آتے ہیں، و اَلْعَتْ فُو الْفَصْفِ اور شن میں والے ہیں ( گیہوں، جو وغیرہ) جو اندانوں کی غذا بنتے ہیں اور ان دانوں پر بھی قلاف جڑھے ہوئے ہیں جن کو طبحہ و کیاجاتا ہے، این وانوں کو انسان کھاتے ہیں اور ان کے اور جو فلاف پینی بھور ہوتا ہا ہے۔ دانوں پر بھی قلاف جڑھے ہوئے ہیں جن کو خوشہووا رتبات کیا گیا ہے اور بعض حضرات نے اس کا ترجہ پھول کیا ہے، اور حضرت ہن حیوان کھاتے ہیں وازق عباس میں اندانوں میں اندانوں میں اندانوں میں اندانوں میں جہاں دیمان کا لفظ آیا ہے اس سے مراورز ق ہے کیا تو ان کو ان میں دوج المعانی تھے ہیں کہ رزق کو ریحان اس کے کہا گیا کہا گیا کہا ہی اسے راحت الی میں جن م

ادرلذت باورده چزی بھی ہیں جن شرکض غذائیت باورده چزی بھی ہیں جو بہائم یعنی جو پایوں کے کام آتے ہیں ان نعتوں کے تذکرہ کے بعد فر ایا فی آلآ ، رَبِّکْمَا تُکَلِّینِ سواے بنواوراے انسانوم ایت رب کی کن کن فعتوں کو حجنلاؤ کے ۔اور جونعتیں فرکور ہوئی ہیں ان سے دونوں فریق فلع حاصل کرتے ہیں۔

### خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَتَارِةُ وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَادِج مِنْ ثَالَةً فَيَأْتِ

اللہ نے بدا کیا انسان کو بھی مولی ملی سے جو مشکرے کی طرح سے تھی، اور پیدا کیا جان کو لیٹس مارٹی ہوئی خالص آگ سے، سو اے

### ٳڷٳ؞ؚۯؾؚڲؙؠٵڰڲڐۣڹ؈

جن وافس م اب رب كي كن كن مول كومثلا كاك

### الله تعالی نے انسان کو بھتی ہوئی مٹی ہے اور جنات کو خالص آگ سے بیدا فرمایا

قفصیه این آجون کا ترجم به کمی آیت ش انسان کی کلیق کا تذکره فرها یا اور به بتایا کراند تحالی نے انسان کوشی سے پیدا فرہا یا تعنی ابوالبشر سید تا آوم النظامی جوسب سے پہلے انسان ہیں اور سب انسانوں کے باب جیں ان کا پہلائی سے بتایا یہ پہلے صف مرف می تھی اس جی پائی ملادیا کی تو طین لیعنی کچڑین کئی پھراس سے پہلا بنایا گیا اور وہ سوکھ کمیا توصل الی ہوگیا جیسافی اربوتا ہے فواراس چیز کو کہتے ہیں جو کچڑوالی می بتائی گئی ہو، جب وہ سوکھ جائے تو اس جی انگی مار نے سے آواز کلتی ہا وار دینے والی می کو صف ان کی تفصیل کے لئے سور قالح بر افرانیان سوم ان کی تفصیل کے لئے سور قالح بر سے تی اس کی تفصیل کے لئے سور قالح بر سے تیسر سے دکوئی گئی ہوں جب دہ سور قالح بر سے تھاس کی تفصیل کے لئے سور قالح بر سے تیسر سے دکوئی گئی ہوں کی تفصیل کے لئے سور قالح بر سے تیسر سے دکوئی کی تفصیل کے لئے سور قالح بر سے تیسر سے دکوئی کھی جائے۔ (افرانیان سوم 10 دور)

جنات کا جوسب سے پہلایا پ تھااس کے بارے میں فرمایا کہ جان کوخالص آگ سے پیدا فرمایا بعض علماء کا کہنا ہے کہ جیسے معرت آجم ایوالبشر النظیمیٰ جیں ایسے می جان آگا الجِن بعنی جنات کا باپ ہے اور بعض علما و کا کہنا ہے کہ ابلیس شیطان تمام جنات کا باپ ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

## رَبُ الْمَشْرِقِيْنِ وَرَبُ الْمَغُرِّرِيْنِ فَيَأْتِي الْآرِرَتِكُمَا تُكَدِّبْنِ هَرَجَ الْمَدَيْنِ يَلْتَقِيْنِ ف

وه دونوں مقربوں اور دونوں مشرقوں کارب ہے، مو اے جن وائس تم اسے رب کی کن گونتوں کو جنالا کا میکہ اس نے دوقوں سمندروں کو ما دیاان کے درسیان آٹ

ؠؽنَهُمَابَرُزَةُ لَايبُغِينِ ﴿ فَهِأَيَ الآرَرَيَّكُمَا تُكَنِّبِنِ ۗ يَغُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ

ے، وہ دونوں بناوے میں کرتے، مواے جن وائس تم اپنے رب کی کن کن تعتوں کو جندا کا ہے، ان دونوں میں سے لؤ لؤ اور سرجان لکتے ہیں،

فَيَ أَيِّ الْكَوْرِيَّكُمُ الْكَلَّوْبِينِ @وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْفَعْتُ فِي الْبَعْرِ كَالْآعْلَامِ ۚ فِي أَيِّ الْكَوْرِيَّ لِمُعَا مدين المنهَ حِرْبُ كَانَ كَانَ مُوْرِرَهِ مِنَاهِ مُعَدِينَ مِنْ جِيمَةِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُرَةِ عِ

### تَكُنِّ إِن الْحُكُنُّ مَنْ عَلَيْهُما فَالِنَّ قُوْيَهُ فِي وَجُهُ مُرَيِّكَ ذُو الْجُلْلِ وَالْإِكْرَامِ فَ فَيِأْيَ

نعتوں کو بطاع مے، جر بچھ میں زمین پر ہے سب فل ہونے والا ہے اور آپ کے رب کی ذائد باتی رہے گی جو جلال اور اکرام والا ہے،مو

### الآءِ رَي**ِكُمَ** الْكَاذِينِ®

ے بھن ووٹس تم اپنے رب ک محول کون کی فعمتوں کو میشا کا کے

الله تعالی مشرقین اور مغربین کارب ہے، میٹھے اور نمکین دریااس نے جاری

فرمائے ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں اسی کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں

فنطنسيون ان آيات بين بهي الله تعالى كاقدرت كے مظاہر بيان قرمائے جي اوراس كانعتيں ذكر كی جي اول تو يرفرمايا كہ وہ دونوں مشرقول اور دونوں مغربوں كو بيدا فرمايا اور جو نداور سورج كومقرر وہ دونوں مشرقول اور دونوں مغربوں كو بيدا فرمايا اور جو نداور سورج كومقرر فرمايا جو اپني مقرره رفتار پر چلتے جي مشرقين سے طلوع ہوتے جي ادر مغربين جي جيپ جاتے جي ان سے طلوع اور غروب سے رات اور دان كا ظہور ہوتا ہے اور دان جي مان كے كام ادر ات جي كام انجام پذريہ وتے جي ، رات اور دان كي آگے بيجي آ نے جانے بين انسانوں اور جنات كے بڑے منافع بيں ، اس لئے اخبر بين فرمايا كما ہے جنو اور انسانو اتم اسپند رب كى كي كن كونون كونون كونون كونون كونون كونون كونون كونون كونونوں كونوں ك

دوسٹرق اوردومغرب سے کیامراد ہے اس بارے میں صاحب روح المعانی نے علائے تغییر کے چندا تو ال کیسے ہیں حضرت این عمباس مختلف اور حضرت عکرمہ مختلف نین کیا ہے کہ مشرقین سے گری اور سردی کے دونوں مشرق اور مغربین سے سردی اورگری کے دونوں مغرب مراد ہیں ، اور حضرت این عمباس کا ایک قول بینل کیا ہے کہ مشرقین سے مشرق الفجر اور مشرق الشفق مراد ہیں اور مغربین سے مغرب الفنس اور مغرب الشفق مراد ہیں۔

اس کے بعد سمندروں کا تذکرہ فریایا کہ دنوں سمندروں کواند تعالی نے جاری فریایا جو آپس میں ملتے ہیں بعنی تظروں کے سناسے ملے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ان کے درمیان میں ایک قدرتی تجاب ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں اپنی جگہ چیوڈ کر دوسرے کی جگہ نہیں لیتے ان دونوں سمند زمیں لیک میٹھا ہے ادرایک تمکین ہے دونوں سمندروں سے لوگ فوا کہ حاصل کرتے ہیں ان فوا کہ کا شکر لازم ہے جنات اورانسان دونوں فریق شکر اداکریں۔

پیر فرمایا کہ ان دونوی سمندرول سے لنو لؤ اور مرجان نگلتے ہیں ان دونوں کے متافع بھی ظاہر ہیں جن سے لوگ فا کہ ہ انھاتے ہیں۔ان سے فائدہ اٹھانے والول پرشکر لازم ہے۔ لؤ لؤ اور مرجان ہیں کیا فرق ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لؤ لؤ سے چھوٹے موتی وور مرجان سے بڑے موتی مراد ہیں اور حضریت ابن مسعود ہے شایا کہ مرجان ہے مرخ رنگ کے موضع مراد ہیں اور لؤ لؤجھوٹے اور بڑے دونوں تھم کے موتیوں کوشامل ہے۔ (ذکر قصاحب الروح)

دوسمندر جو آلیس میں مطنع میں اور ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر نئے ان میں ایک بیٹھا سمندر اور دوسرائمکین ہے وس بارے میں سورۃ الفرقان کے تیسرے دکوع میں تکھاجاچکا ہے وہاں دکھے ٹیس۔

ه جهمو عهده ہے اور دونوں کے مجموعہ بیں بحرائی ہے، اور بعض مطرات نے فرمایا ہے کہ موتی نکا لئے دائے دوالے عوما دریائے شور بی سے نکالئے ہیں ( علصے سند دے نکالئے کی طرف توجہ بیس کرتے ( شاید اس دجہ سے کہ اس میں زیاد و مال نیس ماتا ) سبر حال اللہ تعالیٰ کا کام سمجے ہے بندوں کا علم ہی کتنا ہے جس پر کھڑو اُسرکر کے خالق جل مجد دیراعتراض کریں۔

اس کے بعد مشیوں کا تذکرہ فرمایا کراو کی او جی کشیاں بہاؤوں کی طرح سمندروں بیں بلند ہیں بیسب اللہ تعالی ہی کی مشیوت ہے قائم ہیں ۔ وہی اپی قد رہ کا بلہ ہے ان کی تفاظہ فرما تا ہے۔ سمندرکا طاحم اور تیز ہواؤں کے حملوں ہے تحفوظ فرما تا ہے ، بیکشتیاں بڑے وزن کے سامان تجارت کواور تا جروں کو اور افسانوں کی خوراکوں اور دوسری ضرور بات کوا بی براعظم سے ووسرے براعظم کند لے جاتی ہے جی سورۃ البقرہ میں یوں فرمایا ہے وَ المفلّد کی الْبَدُ تَحْجُو کی فی الْبَدُ عُو بِمَا يَنفَعُ مِن اللهُ عُول اللهُ الله

زیمن پر جو پچھے سے سب فنا ہونے والا ہے: سنگل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ زَيْن پر جو بھی بچھ ہے انسان اور جنات اور حیوانات اور ہر تُفع یا شرر کی چیز سندراور خنگی ، بحار اور انتجار اور پہاڑ اور ان کے علاوہ جو بچھ بھی ہے سب فناہونے والا ہے اور ا نی عَلِیْنَا آ ہے کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے اس کی ذات ذوالجنال بھی ہے اور ذوالا کرام بھی۔

۔ سورۃ الفجری آیت میں آنٹو مُکھ کھی فرمایا اور فَقَعُمَهُ بھی فرمایا جو باب تقعیل ہے ہے اور سورہ الاسراء میں فرمایا و اِلْمَاأَنْعَهُ عَلَی اَلْاِلْمُسَانِ اَعْدَ صَی وَ فَالِیجَانِیهِ اس مِن بابِ افعال ہے لفظ العام وارد ہوا ہے۔ فیض القدر صفحہ ۱۹ آیا شرح الجامع الصفیر میں تکھا ہے کہ اکرام افعام ہے اُفعی ہے کونکہ انعام بھی گذگا دوں پر بھی ہوتا ہے اور اگرام صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جون سے بھی نافر انی نہ ہو۔ احقر کی بچھ میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے بعض اعتبادات سے مرانسان مرم ہے انسان کا وجود ہی اس کے لئے بہت بری چیز ہے چرانسان کو بہت ہے اگرامات سے نواز اسے جے:

وَلَقَدُ كُوَّمُنَا بَنِنَى اذَمَ وَحَمَلُنَهُمْ فِي الْمُوَ وَالْمُحُوِ بَيْنِ بِإِن فَرِايا ہِــالله تعالیٰ کی طرف ہے انسان کوجو بھی تھے۔ بھی المبر والنہ ہے کہ انسان کفرونسی وہو انعام تو ہے ہی اگرانس کے انسان کفرونسی کے اس انسان کو ہوں انسان کا معاملہ ہے اور آخرت میں جو بھی تعیش میں وہ الل ایمان ہی معزز وکرم ہوں کے کافر کوتو موت کے دونت ہے ذامت تھے رکتی ہے۔ اور ذہ بھیٹ جیش ذکیل ہی رہے گاموت کے بعداس کے لئے زمانعام ہے نہ وکرام دہاں کا انعام واکرام اہل ایمان ہی کے لئے خصوص ہے۔

# الكناك من في المتعلوب والزوض كل وم هوفي شأن في أي الآي ريكما ككربي الاردي من المدود المردي ا

تفسسیون اس آیات میں القد تعالی شامۂ کی صفات عالیہ اور انسان اور جنات کی عاجز کی بیان فر مائی ہے اور بہتھی بیان فر مایا کرا ما ہے۔ کراس دنیا میں جو پچھ کرتے ہویہ نہجھو کے عمل کرنے میں آزاد ہو، اعمال کی بوچھ پچھ ہوگئے۔ جزاوسزا کا دن آنیوالا ہے، تمہارے حساب و کتاب کے لئے ہم عفریب فارغ ہوں مے یعنی تمہارا تعاسبہ کریں مجھون کے سمجھانے کے لئے بہم عفریب فارغ ہوں مے یعنی تمہارا تعاسبہ کریں مجھون کے سمجھانے کے لئے بہم عفریب فارغ ہوں میں ہوسکتا تھا گئے گئو تھے گئا و قب میں سنے کیا گیا کہ کاوق میں ہرونت اللہ تعالیٰ کے تقریب ماری دیتے ہیں۔

حساب و کتاب کی خبر دیستر میلے ہے آگاہ فرمانا بیالقد کی تقلیم فعت ہے ای لئے فرمایا کہا ہے جن وانس ایٹ رب کی کن کن نعمتوں کو چیلا وسے۔

اس کے بعد انسانوں اور جنوں کی عاجزی بیان فر ، ٹی کہتم وونوں جا عمقوں کواگر بیقد رہ حاصل ہے کہ آسانوں اور ذہین کی حدود سے نکل سکوتو نکل جا کا اور کیو کہ بینکل جانا بغیر طاقت وقوت اور زور کے نہیں ہوسکتا اور تم میں بیرطافت نہیں ہے جس طرح وقوع قیامت سے پہلے عاجز ہوای طرح قیامت قائم ہوئے کے وقت بھی عاجز ہوگے بیانہ بجسنا کہ قیامت قائم ہوئی تو ہم گرفت سے نیچ جائیں گے اور خالق اور ما نک جل مجد دکے ملک کی حدود سے باہر سیلے جائیں گے ،اس بات کو جائے ہوئے کیے کفراختیار کرتے ہو ہور گنا ہوں ہر کیوں تلے ہوئے ہو جمہیں پہلے بنا دیا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، بیر پیگئی تا دینا مجمی افعاد عظیم ہے ،اس فعت کاشکر اوا کر و موقتم اپنے رب کی کن کن فعتوں کو جبٹلا ؤ محے۔

سِينه هُمُ فَيُؤْخَلُ بِالنَّوَاصِى وَالْكَفْرَامِ فَيَاكُمُ الْكَوْرِيكُمَا تُكُرِّين هانِه جَهَنُّهُ الْتِقَ الْمُعَالَى اللهِ يَهِانَ مِن مَ مِعِين اللهُ وَمِن عَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال يُكُرِّبُ بِهَا الْجُهُرِمُونَ فَي يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيْمِ إِنْ فَ فِي أَيِّ الْكَوْرُونَ كَيْن مرين جلات مِن واللهُ عَلَا مَرْمَ لِنَا عَرِيمَ مِنْ مَن مَرِين مِن عَرَى مَن مِن مِن مَن مَن مِن مَن مَن مَن اللهُ اللهُو

## قیامت کے دن کفارانس وجات کی پریشانی ، مجرمین کی خاص نشانی پیشانی اوراقد ام پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جانا

قفسيهي: ان آيات بين قيامت كون كاليجه حال بنايا باور جرمون كا دوزخ بين داخله اوروبان جوان كى بدحالى جوك اس كالذكر وفرمايا بـ ان حالات كالينظى اطلاح دينا بحى نعمت بيئا كرلوگ تفريدا وربدا عماليون بي بين اورقيامت كون بدحالى اوردوزخ كرواظ دست بجين ان لئع برآيت كرتم بي فياتي الآيا و رَبِّكُمَا تُتَكَفِّينِ قرمايا-

اقراد كرنے اور جمانے كے لئے ہوتا ہے قيامت كرون اس كا وقوع ہوگا جے مودة الاعراف كي آيت كرير فَلَنْسُنَلَنَّ اللّذِينَ اُرْسِلَ اِلْيُهِمْ وَلَنْسُنَكُنَّ الْمُوْسَلِيْنَ مِن بيان فرمايا ہے۔

پر فرمایا کہ بحرموں کو ان کی علامت اور نتا ہُوں سے پہانا جائے گا۔ ان نتا ہُوں کا تذکرہ قرباتے ہوئے سورۃ الاسراء بیل فرمایا ہے بوئے مورۃ الاسراء بیل فرمایا ہے وَفَحْتُ وَ مُحْمَّلًا اللهِ مُحْمِیْنَ یَوْمَنِیْدَ دُرُقًا یَتَخَافَتُونَ کَ کُونُگا اور بہراکر کے منہ کے بل چلاکی گا اور سورہ کھنا میں فرمایا وَفَحْتُ مُنْ اللّٰهِ مُحْمَّلًا اللّٰهِ مُحْمَّلًا اللّٰهِ مُحْمِیْنَ یَوْمَنِیْدَ دُرُوقًا یَتَخَافَتُونَ کَ کُونُگا اور بہراکر کے منہ کے بل چلاکی اور سورہ کُھنا وَلَا اور ہم اللّٰ ہوں گی، جیکے چیکے آبس میں ہاتی کر یہ گے کہ الن کی آسکیس نیل ہوں گی، جیکے چیکے آبس میں ہاتی کر تے ہوئے کہ کہ ہونگے کافروں کا چروں کے بل چلاا پر اندما اور پیٹائی کے بال پکڑ کر گھڑی کی بنا کرووز نے میں چینک و یاجائے گا۔ در بچکا فروں کو پہچان لیاجائے گاوران کے قدم اور پیٹائی کے بال پکڑ کر گھڑی کی بنا کرووز نے میں چینک و یاجائے گا۔

جب جہتم میں ڈالے جائے لگیں گے توان ہے کہاجائے گا کہ ید وجہتم ہے جسے بحر بین جھٹلاتے تھے اب جب وزخ میں ڈال دیے جا کیں محمق مختلف تنم کے عذابول میں جتا کئے جا کیں محمد ووزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکروگاتے ہوں معے

جہم تو آگ بن آگ ہودرآگ کے علاوہ بھی اس میں طرح کے عذاب میں ان بی عذابوں میں سے عَذَابُ الْحَصِیْم بِینَ الْ کَ عَلَامِ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کَ عَلَامِ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کَ عَلَامِ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کَ عَلَامِ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّ

ادرسوره تحد من قرايا وَسُقُوا مَآءَ حَمِيمًا فَقَطْعَ اَمُعَآنَهُم (ادران كوكرم بانى باياجائ كاجوان كاآنون كان والله كا) ادرسورة الموكن من فرايا بي يُسْتَحَبُونَ فِي الْمُحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْتَجَوُونَ (وولوگ كرم بانى من كيجو عباكي هي كيجرانين آگ من جلاياجائكا).

یہاں سورہ رحمٰن جی فرمایا منطق فُوُنَ بَیُنَهَا وَبَیْنَ حَمِیْمِ ان (دودوز نے کے اور بخت گرم پانی کے درمیان چکر لگا نمیں سے )مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بھی انہیں آگ جُس ڈال کرعذاب دیا جائے گا اور کبھی گرم پانی کے عذاب میں جمالا کیا جائے گا۔

سورة الطفت كى آيت فيم إن مَوْجِعَهُم كِولَى الْمَجَعِيمِ مِعلَم بوتا ہے كدّم بانى بلانے كے لئے انہيں گرم بانى كى جگہ لے جا يا جائے گا چرواپس جيم يعنى آگ كى جگرواپس لونا ديا جائے گا۔ بعض على دنے آيت كے ظاہرى الفاظ لے كريہ بہاہ كہ جيم يعنى گرم بانى كى جگہ جيم سے باہر ہوگى ليكن چونكداس سے بيدالزم آتا ہے كدونول جنم كے بعد چرخروج ہواس لئے ديگر علاء نے بيفر مايا ہے كہ گرم بانى كى جگر بھى دون خى كى عدود ميں الدر تلى ہوگى۔ گرم بانى في كروائس اے ٹھكانہ برلائے جائم سے جو آگ تى ميں ہوگا عدد دجنم سے باہر جانا مراد بين ہے واللہ توائى اللم بالصواب لفظ ان اسم فاعل كا صفحہ ہو حصيم كى صفت ہے اس كا ماد وانبئى ہے مغر بن نے اس كا ترجمہ بناتے ہوئے كھا ہے۔ قد انتہى حود التى دوانتہائى ترادت كو بائج چاہروگا۔

وَكِنُ عَانَ مَقَامَرَيِّهِ جَنَّانٍ هَٰفِأَيِّ الْآءِرَيِّكُمَا ثُكَنِّيْنٍ فَ ذَوَاتَا اَفْنَانٍ هَ فِياَيَ الْآءِ رَيِّكُمَا

تُكُذِّينِ ﴿ وَيَهِمَا عَيْنُ لِ تَعْرِينِ ۚ فَيَاكِ الْآ دَتِكُمَا تُكُذِّينِ ﴿ وَيَهِمَا عِنْ كُلِ فَالِهَةِ علاء كمن عمده فته إلى جهر على المان و في المعرب كالرفة و كوفياء كان عمده في المجهدة على المعرب المعالمة المحتل المستبري و في أي الآ ركيكما تُكَدِّينِ ﴿ مُتَكَمِينَ عَلَى قُرُشِ لِمَعَالِمَةُ هَا صِنَ السَّتَبُرَيَ وَ الْمَرْمِ اللهُ ال

### اہلِ تقویٰ کی دوجنتیں اوراس کی صفات

قضصیهی:

ان آیات میں اہلی جنت کے بعض انعانت کا تذکرہ فرملیا اور ہر تعمت بیان کرنے کے بعد فیائی الآآء رَبِیکُما تنگیلیان فرمایا ہے کہا اسٹے دب کی کن کن تعتوں کو جمٹنا وکے بہلے رکوع میں دنیادی جنتوں کا تذکرہ فرمایا اور تیسرے رکوع میں آخرت کی جنت کا تذکرہ کیا اور دوسرے رکوع میں جنات اور انسانوں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا جس میں قیاست کے دن اور اس کے بعد دوزخ میں بحر میں جنالہ ہوں سے۔

ندکورہ بالا آیات میں اول تو بیفر مایا کہ جوشش اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہوئے سے ڈردائن کے لئے دوباغ ہوں گے، جنت خود بہت بڑا باغ ہے چراس باغ میں الگ الگ باغ ہوں گے جو حب اعمال جنتیوں کو دیتے جائیں گے۔ جو حضرات ممنا ہوں سے بچتے ہیں آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے خوشخری ہے کہ ان میں سے ہر مخص کو دوباغ لمیں مے آخرت کا خوف انسان سے گنا ہوں کوچیٹر اوبتا ہے اور طاعات اور عبادات پر لگائے رکھتا ہے سورۃ النازعات میں فرمایا:

وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاُوى (اورجوتُص النارب كرائة كرا اور ناور المراس كوفواه شول ساروكا مواكر كالمكاند جنت بوگا)

ندکورہ بالا دونوں جنتوں کی تمین صفات بیان فرما کیں ۔اول بیکران میں جودرشت ہوں کے ان کی شاخیں خوب زیادہ ہوں گی جو ہری بھری ہوں گی دیکھنے میں خوب اچھی ادر پھلی ہوں گی خا ہرہے کہ جب شاخیں اور شہنیاں خوب زیادہ ہوں گی تو پھل بھی خوب زیادہ ہوں کے ، دوسری صفت بیرہتائی کہ ان دونوں باغول میں دوخشے جاری ہوں گے ، میچشے روانی کے ساتھ ہتے ہوں ك، ويكيف سيرة كلمين لطف الدور مول كي الل جنت كي شمول كا ذكر سورة الدهرادر سورة التطفيف مي بعي فرمايا بسورة الدهرين أيك چشمه كالمسلبيل بتايا ب، اورسورة الطفيف من أيك چشمه كانام تنيم بتايا ب، سورة الدهر مين بيجي فرمايا ب إِنَّ ٱلْآيُرَارَ يَشُرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا عِبَادُاللَّهِ يُفَجِّرُولَهَا تَفُجِيرًا (جونیک ہیں دوا یہ جام شراب سے پیس مے جس میں کا فور کی آمیوش ہوگی لینی ایسے جشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بُندے پیش گے جس کووہ بہا کر لے جا کمیں گئے )۔

متقبول کے دونوں باغوں کی تیسری صفت بربیان فر مائی کہان میں ہرمیوہ کی دودونشمیں ہول گی ایک شم معروف یعنی جاتی بیجانی ہوگی جے دنیا میں دیکھاا وردوسری جتم ناور ہوگی جے پہلےتیں جانتے تھے بعض معزات نے فرمایا ہے کہا کیکے تتم رطبابعتی تازہ اور دوسری متم یا بس بعنی خشک ہوگی اور لذت میں و ونول برابر ہول گی اور حضرت این عباس رضی الغد عنها ہے منقول ہے۔ کردتیا میں جينة بحي پيل بين ميشهاوركڙ و برسب جنت مين موجود ۽ول محرحتي كه مطل بحي ہوگا اور جو پيل برہال كڑ وا تقاد ہال ميشما بوگا۔

(روح المعاني صفي علازج ٢٤٤)

متقی حضرات کے بستر: متقی حضرات کی مزید نعتیں بیان کرتے ہوئے ان کے بستروں اور بیوویوں کا بھی تذکرہ فرمایا، بستروں کے بارے میں فرمایا کہ نیاوگ ایسے بستر وں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جس کا استر فینی اندر کا کیٹر استبرق فینی ویپزریشم کا ہوگا ، دنیا میں جوبسر بچھائے جاتے ہیں ان میں ایک استراد پر کااور ایک استرینے کا ہوتا ہے دیروالانعش ونگار والاخوب مورت ہوتا ہے اورینچے والانتش ونگار والائیں ہوتا قیمتا بھی اد پر والے کی ہنسبت گٹیا ہوتا ہے، آیت میں اہلِ جنت کے بستر وں کے پنچے والے جھے کے بارے میں بتایا کہ وہ دیزیعنی موٹے ریشم کے ہول کے رحضرت این مسعود عظیما نے قرمایا کتمہیں جنت کے بستر ول کے بیجے والے استروں کے بارے میں بتایا ہے کہ وو میز یعنی موٹے رہیم کے ہوں گے ای سے بچھلو کہ اوپر والے استر کیسے خوش نما اور آ رام وہ ہوں کے (رواہ الحاکم و قال سمجے علی شرط استینین واقر الذہبی فی سلنے میں )۔ مصرت سعید بن جبیر رحمة الله علیہ سے سوال کیا گیا کہ اندرونی بستر استبرق کے ہول گے اوپر کے بستر دل کا کیا حال ہوگا تو اس کے جواب میں سورہ الم بجدہ کی بیر آیت تلادت سنادی فیلا تَعَلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمُ مِنْ فُرَّةِ أَعُيُن (كينس كرمعلوم بين كران كے لئے آئھوں كى تعندُك ميں سے كيا يجھ چھيايا گیاہے) مطلب بیتھا کواس کے بارے میں دیکے بغیر پھنیوں کہا جاسکتا۔ جنت میں دیکے کری پریہ ہلے گا کہ وہ کیے ہیں؟ دونوں جنتوں کے پھل قریب ہول گے: <u>وَجَنَا الْجَسَّنِنِ دَانَ</u> (اور دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا ہے کہ اولیا واللہ جنت میں بول عجے اگر جا ہیں ہے کھڑے ہو کر پھل تو ژلیس سے اوراگر عامیں کے بیٹے بیٹے وڑئیں گاورا کر جا ہیں تو لیٹے لیٹے الیس مے ہرحال میں در نت ان کے قریب آ جا کیں مے (روح العانی) قوله جنى هو ما يُجتنيٰ من الثمار بالالف المقصورة اصله ياءٌ في آخره، ودان اسم فاعل من دنا بدنو. ( بنی اس کامعی ہے کھاوں سے جو چنا جائے۔الف مقصورہ کے ساتھ اور بدالف اصل میں یا یقی

جوكرة خرمي تحى اوردان بيدنا يدنوقعل سے اسم فاعل كاصيف ب

اہلی جنت کی بیویاں: اس کے بعداہل جنت کی بیویوں کا تذکر ہفر مایا یہ بیویاں دنیاوالی بھی ہوں گی اور وہ حریمین بھی ہوں گی جن سے وہاں نکاح کیا جائے گا ،ان سب کاحسن و جمال بھی بہت زیادہ ہوگا ،وواپٹی آتھوں کو نیچی رکھیں گی اینے شوہروں کے علاد وکسی کو ذرای نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔

مزير فرمايا لَمْ بَطُعِفُهُنَّ إِنْسَ فَبُلَهُمُ وَلَا جَانَّ ﴿ (الله كَامِنْتُ مُوبرول \_ يبلِي بعي كس انسان ياجن في الناكو

ا بیخ رجولیت والے کام میں استعال نہیں کیا ہوگا وہ بالکل بکر یعنی کنواری ہوں گی کسی مرد نے انہیں ہاتھ تک ندلگایا ہوگا۔ ادر ہر مرتبہان کے باس جا کس می تو کنواری ہی با کس سے - قال صاحب الروح:

واصل المطمث حروج الدم و لذلك يقال للحيض طمث ثم اطلق على جماع الابكار لما فيه من حروج الدم ثم عمم لكل جماع و هو المروى هنا عن عكرمة و الى الاول ذهب الكثير، و قبل ان التعبير به للاشارة الى النهن يوجين ابكاراً كلما جومعن (اورخمت كالمسلم على بيخون كالكاناتي لي يغم كوهث كيت جي - بجراس كاطلاق كواري عورت بي جماع كرفي اليكاني كوفكه السيم بحي فون ثقاب بي جماع سي جماع كي عام استعال كيا كيا - اور بهان يرحض عروى بي بيلم من كي طرف اكثر معنوف شح جي اوربعض في كيابيان التي تعير سهاس بات كي طرف اشاره به كدان سي حسيمي جماع كيا ويكان بات كي طرف اشاره به كدان سي جيم جماع كيا والياب كيا ويكن باكي كي (منو 199 ع)

پھران ہو بوں کاحس و جمال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما یا تکانگی الیّاقون و الْمَصَرِ جَانُ ( اُکویا کہ وہ یا توت اِلله اور مرجان ہیں ہے وہ نوں موتوں کی تشمیل ہیں مرجان کا تذکرہ گر رچکا ہے حضرت قمادہ نے فرمایا کہ یا توت کی صفائی اور فو فو کی سفیدی ہے تشبید دی ہے ، سفیدی ہے تشبید دی ہے ، سفیدی ہے تشبید دی ہے ، حضرت ابو ہر یہ وہ فی ہے ہوئے وہ اللہ علی ہے کہ جرے کی سرخی کو یا قویسے اور باتی جسم کوموتوں کی سفیدی ہے تشبید دی ہے ، حضرت ابو ہر یہ وہ وہ ہی ہاں کہ جرے کی سرخی کو یا قویسے ہو جست میں داخل ہوگا ان کی صفائی اور کو ان کی صورتی ایک ہوں گی جا عت جو جست میں داخل ہوگا ان کے جرے اسے دوئن مول کی جسے چود ہوئی رات کا جا تھ ہوتا ہے۔ بھر چود وہ مرفی جا عت جست میں داخل ہوگا ان کے جرے اسے دوئن ہول ہوگا ان کے جرے اسے دوئن کی ان کی ہوں گی خود ہوئن مثارہ آ سان میں نظر آ تا ہو وہ ان میں ہے ہوئے بھاری کی دوایت ہے صفح الا ۲۰ ن آ ا) اور سنن کی دوایت ہے صفح الا ۲۰ ن آ ا) اور سنن کی دوایت میں بول ہے کہ ہر یہ وی ہرستر جوڑ ہے ہوں گیا کہ وہ اہر ہے نظر آ ہے گاری کی دوایت ہے صفح الا ۲۰ ن آ ا) اور سنن

صدیت بالایش دو بیویوں کا ذکر سے جو کم ہے کم جرفض کودی جائیں گی اور آن کے علاوہ جنٹی زیادہ جس کوملیں دو مزید اللہ تعالی کا کرم بالا ہے کرم ہوگا۔ حضرت ابوسعید خدری دیں اسے سے روابت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم درجہ کے جنتی کواسی بزارخادم اور بہتر (۷۲) ہویاں دی جا کیں گی۔ (مشمونة العماع سور ۱۹ سازتر زی)

ما ملی قاری رحمه الشدهليه مرقاة شرح مظلوة مين لکھتے مين كده نياوالى مورتوں ميں سے دو يويان اور حورمين سے ستر بيويان ملين كى \_ (والند تعالى اعلم بالصواب)

ٵؙٞۯۊ؈ؙٙۺۥڮؠڔ؋ۊۥۊۼٞڿڔڮ؞ؚؽڔ؋ۜ؎) ۅؘڝؚڽؙۮۏ۫ڹؚۿؠٵؘڿٮؙۜؾٚڹؖٷٛڣۣٲؽٵ۠ڒٙٳڒؾؙؖؠؙٵؙؿؙڬڒۣؠڹۣ؞ٞٞڡؙۮۿٲٚڡٚؾؘڹٷٛڣۣٲؠٵ۫ڵٳۤۦۯؾؚڴؠٵؿؙڴڕٚؠڹؖ

Little of Standard of the market from the same Little of Standard on the market of the same of the same

فِيهِ ﴾ عَيُنِ نَصَاحُ بَنِ ﴿ فَهِايِ الْأِرْرَةِ كُمَا تُكُنِ بِنِ ۞فِيهِمَا قَالِهَا ۗ وَ نَعَلُ وَ مُعَالُ الدون بلون من غيب وَل مرح وجه دوني من محمد من أن وقرع أبيد ب كر أن كوانتون وجنود كران دون من موجد و محمد إلى الا فَيَاى الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ فَ فِي عَنَاتُ حِسَانُ فَ بَالِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ فَ فِي سَانُ وَمِن الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ فَ لَمُ يَطْعِثُهُ فَى الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبِنِ فَ لَمُ يَظْعِثُهُ فَى الْسَّى وَبُلَهُ فَو وَمِن وائ مِن وَمِن وَمِ

### دوسرے درجہ کی جنتوں اور نعمتوں کا تذکرہ

قطعه بین است مرتبداور نصیلت میں دوجنتوں کا ذکر فر مایا ، اب یہاں ہے دوسری دوجنتوں کا ذکر شروع ہور ہاہے بید دونوں جنتیں برنی دوجنتوں کا دکر شروع ہور ہاہے بید دونوں جنتیں برنی دوجنتوں ہے دوجنتوں ہے ہور ہا ہے بید دونوں جنتیں برنی دوجنتوں کے دوجنتوں ہے ، آئند و سورت واقعہ میں ہے کہ درجے کے ہوں کے ، آئند و سورت واقعہ میں سابقین اولین اورا محاب تیمن جنت میں جانے والی دوجاعتوں کا تذکر و فرمایا ہے ۔ مقسرین نے فرمایا ہے کہ برنی دوجنتیں سابقین اولین کے لئے اور بعد والی ذوجنتیں (جن کا یہاں ذکر ہور ہا ہے اصحاب بیمن کے لئے ہوں گی) جو درجہ کے اعتبارے سابقین اولین ہے کہ ہوں میں )۔

لفظ مُلَهُ هَا مَّنَانَ كَي تَحْقِيقَ: مُلْهَا مَنْ (يدونون مِنتِي بهت كبرے بزرگ والى بول كى) يكر لفظ إذهِ يُماهَ باب إفعيلال عالم فاعل مؤنث كا مثنيكا ميذب جولفظ دُهُ عَنْ عصلت ب دهمت سائلي كو كهتم بين جب بزى بهت زياده يزه جاتى بتوسياى كي طرف ماكل بوجاتى جاس كئ مُلْهَا مَنْ فرما إحس كاتر جمه بزگهرے دمك كاكيا كيا ترا آن مجيد عن يجي ايك آيت ب جوكلم واحده يرحمنل ب

خوب جوش مار فے والے دو چشمے:

ود چشم ہوں گے) حضرت ابن عہائ نے فر مایا کہ بیدونوں چشم اللہ جنت پر فیراور برکت نجھادر کرتے رہیں گے اور حضرت ابن مصودادر حضرت ابن عہائے نے فر مایا کہ بیدونوں چشم ہیں جنت پر فیراور برکت نجھادر کرتے رہیں گے اور حضرت ابن مصودادر حضرت انس بن مالک رضی التہ عہمانے فر مایا کہ بیچشم اللہ جنت کے کھروں میں نوشبووں کی چیزیں پہنچاتے رہیں گے، جسے بارش کی چھیفیں ہوتی ہیں۔اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہان دوچشموں سے جوش مارتا ہوا پانی جاری ہوگا جو برابر جاری رہے گا۔ رہے گا۔ (معالم التوبل)

فِيْهِمَا فَا كِهَةً وَّنْ خُلِّ وَّرُمَّانُ (ان دونول شرموے ادر مجودی اور انار جول کے) ہے سب چزی وہاں کی موں گ جول گی دنیا کی چیزوں پر تیاس ندکیاجائے۔ بعدوالی دوجنوں کی نفتوں کے تذکرہ شریعی برآیت کے بعد فَبِاَتِی الْآءِ رَبِّحُمَا تُکُلِّذِ بِنَ فَرِيا ہے ، نذکورہ بالاآیات ش کھائے کی چیزوں کا تذکرہ تھاان کے بعد ہو یوں کا تذکرہ ہے ان کی خوبی اور خوبصور تی يلان كرت موس بحي مرة بت سئة مرفياً في الكاء وَبَعْكُمَا مُكَذِّ بِلْ إِمالا بـ

جنتی بیو بول کا تذکره فی فی الله الله الله عندات حسان (ان جارد ل بنتول بن ایمی اور فربسورت عورتی بول گی معالی معالم التزیل بین ده ایمی اور فربسورت عورتی بول گی معالم التزیل بین معارت این سلمدرش الله تعلی الله الله الله الله حسان الوجوه مین ده ایجها طاق والی اور قوبسورت چارد ل والی مول کی مزید فرما الله محقوظ بول کی برخیسورت بول کی مزید فرما الله محقوظ بول کی برخیسورت بول کی مزید فرما الله مول کی برخیسورت با مول کی مزید فرما بین بول کی برخیسول بین مول کی برخیسور بین بول کی برخیسورت بین بردول بین بول کی برخیس بردول بین بردول بین

معنرت انس فی است مروایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا کدائل جنت کی مورتوں ہیں ہے اگر کوئی مورت زمین کی طرف کو ح طرف کو جھا تک لے تو زمین وا سمان کے درمیان جنٹی جگہ ہے اس سب کوروٹن کروے اور سب کو ٹوشیو ہے بھرد ہے، اور فرمایا کہ اس کے سرکا دویزرساری و نیا اور دنیا ہی جو بچھ ہے ان سب ہے بہتر ہے۔) ملاؤ العاج مؤدہ من الغاری)

جنت کے تیموں کے بارے میں حضرت ابوموی اشعری مختلات ہو وایت ہے کے دسول اللہ علی ہو اُل اورا کیک روایت ہیں ہے کہ ال جنت میں موکن کے لئے ایک ہوتی ہے بنایا ہوا تیمہ ہوگا جو اندر سے خالی ہوگا اس کی چوڑ اُل (اورا کیک روایت ہیں ہے کہ اس کی لمبائی ) ساتھ میں کی مسافت تک ہوگی نداس کے ہر گوشے ہیں اس کے اہل ہوں مے جنہیں ووسرے گوشہ والے و کیے پائی میں میں میں ماس کے اہل ہوں مے جنہیں ووسرے گوشہ والے و کیے پائی میں میں میں میں اس کے اہل ہوں مے جنہیں ووسرے گوشہ والے و کیے پائی میں میں میں برتن اور ان کے علاوہ جو کے موٹن بندہ انہا کہ پائی اور وہو گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کی جو ان میں ہوگا۔ (رواد اندی کا ہے اہل جنت اور ان کے دیا ان میں ہوگا۔ (رواد اندازی من ان اندی ہوئی وہ ہوگ ہوں کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کے دیا ان موروں کو استعال نہ کیا ہوگا )۔

کو دیا رکے درمیان مرف رواء الکبریا جا جب ہوگ ہوئی کی انسان یا جن نے ان حوروں کو استعال نہ کیا ہوگا )۔

کو ایک کو بھوٹ کی گئی گئی ہوگا ہوئی آ

یویوں کی خوبی اوران کا حسن و جمال بیان کرنے کے بعد فرمایا مُتیکِنینَ عَلَی دَ فُوَ فِ مُحضُو وَ عَبُفُو یَ جِسَانِ

(ان جنوں می داخل ہونے والے لوگ مبزرنگ کے نقش و نگار والے خوبصورت بستروں پر تکیدلگائے ہوئے ہوں کے الفظ عَبُو ہی کی شرح میں متعددا قوال ہیں ایک قول کے مطابق اس کا ترجم نقش دنگار والا کیا ہے صاحب معالم التزیل کیسے ہیں کہ جردہ چیز جوعمہ واور یو حیا تخرے تامل ہوا ہی عرب اے عبری کہ جی ای اعتبارے رسول اللہ علیہ فی نظرے عمر وظاف کے

بارے پر فرایا۔ فلم از عبقویا یفوی فویه۔

نَبِرْکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْمُجَلَالِ وَ الْاِنْکُوَامِ (بِدَابابرکت ہے آب کے رب کانام جوعظمت اور احدان والا ہے ) یہ سورۃ الرحن کی آخری آیت ہے جواللہ تعالٰی کی عظمت اور اکرام کے بیان پڑتم ہوری ہے پہلے رکوع کے تم پر بھی اللہ تعالٰی کی مفت ذوالجلال والاکرام بیان فر مائی ہے وہاں اس کی تغییر کھے وی گئے ہے۔

### <u>'' فوائد ضرور به متعلقه سُورة الرحمٰن''</u> '' فائده أولٰی''

سورۃ الرحمٰن میں اکتیں جگہ(۳) فَیمَا تَی الْمَاءِ وَبِیْکُمَا تُنگلِبَانِ فرمایا ہے اس کے بار بار پڑھنے ہے ایک کیف اور سرور محسوں ہوتا ہے ایمانی غذا بھی کمتی ہے اور عاوت کرنے والا اور علاوت سننے والے پرائیک خاص کیفیت طاری ہوجاتی ہے اس کے رسول اللہ علیکہ نے اس کوعروں القرآن ان بینی قرآن کی دلین فرمایا ہے ہے سکاۃ الساع سے ۱۸۵

### ''فائده ثانيه''

الله تعالی شاند نے سب کو ہر طرح جیوٹی ہو کی تعتیں عطافر مائی ہیں ان ہمتوں کا اقراد کرنا اور شکر گراری کا مظاہرہ کرما لینی وہ وعمال اختیار کرنا ہوئی ہے۔ انعمال اختیار کرنا جن نے جھے اللہ تعالی نے جھے نہیں دی ہیں نے اپنی کوششوں سے حاصل کی ہیں یا ایسا طرز عمل اختیار کرنا جس سے بیٹھا ہر ہوتا ہو کہ بیٹھن نعتوں کا اقراد کی ٹیس دی ہیں نے کھی اس سے بیٹھا ہر ہوتا ہو کہ بیٹھن نعتوں کا اقراد کی ٹیس سے بیٹھا وی سے معمل کی ہیں یا ایسا طرز عمل اختیار کرنا جس سے بیٹھا ہر ہوتا ہو کہ بیٹھن نعتوں کا اقراد کی ٹیس سے بیٹھنوں کی تکمذیب ہے بیٹھنا نا ہے۔ کفران انعت بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

### ''فائده ثالثهُ'

یہ جواد کال ہوتا ہے کہ سورۃ الرحمٰن کے دوسرے رکوع میں بعض عذا اوں کا بھی ذکر تر بایا ہے اوران کے بعد بھی آ ہے۔ بالا ذکر فر مائی ہے عذا ہے تو تھے۔ ہے وہنمتوں میں کیے ٹار ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ پہلے تبدید کردی گئی ہے کہ آٹھا کا دول کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا تا کہ کفر دشرک اور معصنیوں سے چین اس لئے پینگی خبر وے دینا کہ ایسا کرد کے تو ایسا مجرو کے بیامی ایک نعت سے اور حقیقت میں بدا یک بہت برکی است ہے۔

### فائده رابعه

آیات کریر سے بیتو واضح ہوگیا کہ جنات بھی ملکف ہیں اور تخاطب ہیں سورۃ الذاریات میں واضح طور پر فرمایا ہے وَ مَا خَلَفُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہُمْ اور مِن لِيْرِ اللهِ الدین ورانس کو صرف اپنی عبادت سے لئے پیدا کیا )اور جس طرح انسانوں پر الله تعالیٰ کی تعتیب ہیں جنات پر بھی ہیں ( گوانسانوں کو قیت اور نصیات حاصل ہے کیونکہ انسان صلیاتہ الله فی الایش ہے۔ دونوں فرایق کے باس الله تعالیٰ کی جابیات آئی اور الله تعالیٰ کے دسول آئے وونوں جماعتیں الله کے احکام کی مکف جی ( کویسستا اختلافی ہے کہ جنات میں مجمی دسول آئے تھے انہیں ، بی آ وم کی طرف جورسول بھیجے کے تھے وہی جنات کی طرف میں ہے میں دسول مجمورہ ہوتے تھے )۔

البتائى بات كوسب تعلیم كرتے بین كرفاتم النميين محدرسول الله الله التقلين بين يعنى رئى ونيا تك كے ئے آپ بن الله تقالی كرسول الله تعالی طرف بعی معود كرد الله تعالی تعال

حمناہوں کو بخش دے گا اور حمیس دروناک عذاب ہے بناہ دے گا)۔رسول اللہ عظامے کی بار جنات کے دہنے کی جگہ آشریف لے محمے جس کا کتب مدیث میں تذکرہ ملاہے۔

### فائده خامسه

بيق معلوم بوگيا كرجنات الشقعائى كاطرف سے مكلف بين الله تعالى في اندين الى عبادت كائتم دياان كي طرف رسول يهى بيعج ان بين مورن يهى بين اور كافر يهى ، كافروں كے لئے جہم بيخواه انسان مول خواه جنات موں جيسا كرموره الم تجده بين فرمايا ب وَفَق شِننا اَلْ تَكِنَا كُلُّ نَفْسِ هُلَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي الْمُلَانُ جَهَامَ مِنَ الْجِعْدِ وَالنّامِ أَجْمَعِينَ. (اورا كربم كومنظور موتا لو بم برخض كو اس كى جانب عطافر است اورليكن بيرى بيات تحقق موقى ب كري جنات اورائسان دونوں سے ضرور بحرول كا)۔

معظرات محدثین اورمقسرین کرام نے بیسوال افغایا ہے کہ موکن جنات پراتی مہریانی ہوگی کہ صرف دوزت سے بچالئے جا کیں مے ۔ پاائیں جنت میں بھی واقل کیا جائے گا مورة الرحمٰن کی آیات جن میں اہل جنت کی تعیش بنائی ہیں ان میں یار بارجو فَیَاتِی الْآءِ رَبِّحْمَا نُکْلِیانِ فِرمایا ہے۔ اس ہے معلوم ہور ہاہے کہ جنات بھی جنت میں جا کیں گے۔

آ کام الرجان ( تالیف یخ بررالدین بلی منی رحمة الله علیہ ) نے چوجیوی باب ش اس موال کواٹھایا ہے اور چارتول تکھے ہیں پہلا تول ہے ہے کہ موس جنات جنت میں واخل ہوں گے اور آئ تول کو ترج وی ہے۔ وقال و علیہ جمھور العلماء و حکاہ ابن حوج فی العلل عن ابن ابنی لیلی و ابنی یوسف و جمھور الناس قال و به نقول د (اور کہاہے کہ جمہور علما ماکی پر ہیں اور اناس قال و به نقول د (اور کہاہے کہ جمہور علما ماکی پر ہیں اور اناس قال و به نقول د (اور کہاہے کہ جمہور علما ماکی پر ہیں اور اناس قال و به نقول د (اور کہاہے کہ جمہور علما ماکی پر ہیں اور انام ابنی ہو ملا مالی ہو ہو میں اسے برائی در واز ول میں اسے برائی و کھا لیا ہوں کے اس کے باہر ای در واز ول کے قریب رہیں گے انسان آئیل و کھا لیا کہ اس کے باہر ای در واز ول کے قریب رہیں گے انسان آئیل و کھا لیا کہ ایس کے باہر ای در واز ول کے قریب رہیں گے انسان آئیل و کھا لیا کہ اس کے باہر ای در واز ول کے بارے میں لکھا ہے:

و هذاالقول علود عن مالک والشافعی و احمد و ابی یوسف و محمد حکاه ابن تیمیه فی جواب ابن مری و هو خلاف ماحکاه ابن حزم عن ابی یوسف. (بیقرانام الک ام شاقی امام حکام ابدیسف ادرام حجرهم الشاجعین سے متقول ہے اس ابن مری کے جواب میں لقل کیا ہے ادربیاس کے طاف ہے جواب میں گئی کیا ہے ادربیاس کے طاف ہے جواب میں گئی کیا ہے ادربیاس کے طاف ہے جواب میں گئی کیا ہے۔
تیمراقول ہے کہ و عراف میں دیس کے ادراس مارے میں انہوں نے ایک صدیف میں قبل کی ہے کہ اس کی اس مارے میں انہوں ہے۔
چوتھا قول تو تف کا ہے جس کا مطلب ہے کہ ام ای طرف سے اس کا کوئی فیصلہ میں کرتے ۔ واللہ تعالی اعلم بالسواب۔

### فائده سادسه

سورة الرحن کے پہلے دکوع کے ختم پر اور تیسر بے دکوع کے ختم پر اللہ تعالی کی مغت فحو الْمَجَلالِ وَ الْاِنْحَوَا مَ اِیانَ فَرِیانَی بِ الله تعالی بِ الله تعالی بِ اِیسْ اِی اِیسْ اِیسْ

حضرت معافرین جبل خفظه سے روایت ہے کہ حضوراقدیں علیجے نے ایکے خض کو یہ کہتے ہوئے سنا بیا خاال جبلال و الا کو ام (اے عظمت والے اور بخشش کرنے والے ) آپ نے بیان کرفر مایا کہ تیری دعاقبول کرلی گئی لہذاتو سوال کرلے (رووائزیدی) حضرت انس مفتلفان نے سان فر مایا کہ بین حضوراقدیں میکی بیٹھ کرساتھ جنٹا ہوائتدا کی گئی فرزز روید انہ ان مجلوب

حضرت انس مفظیمہ نے بیان فر مایا کہ میں حضور اقدی عظیمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہا بکے شخص نماز پڑھ رہا تھا اس شخص نے جعد نماز یہالفاظ ددا کئے:

اَللَّهُمَّ اِنَىُ اَسْنَلُکَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمُدَ لَا اِلٰهُ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاواتِ وَالْآرُضِ يَا ذَلَجَلالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا فَيُوْمُ

ا سے انتہ ہے شک میں آپ سے اس ایات کا واسط دے کرسوال کرنا ہوں کہ بلا شراآپ کے لئے سب تعریف ہے وئی معبود آپ کے سوائمیں ہے۔ آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ آسانوں اور زمین کو بلامثال بیدا فریانے والے ہیں اے عظمت والے ا اسے عطافر مانے والے ، اے زندہ ، اے قائم رکھنے والے \_

يين كررسول الشين في في في ارشاد فرمايا:

م کیائی فخص نے اللہ کے اس بڑے نام کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعہ اللہ تعالی ہے سوال کیا جاتا ہے تو عطافر مادینا ہے (رواوابرواؤرسوووا)

#### **ተ**ተተ ተ

# مِنْ وَالْوَالْفِي الْمُرْتِينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مورة الواقعد مكه ين تازل مولى اوراس من جهيا توسع آيات اور تين ركوع بين

### 

شروع الشرك ام ع جوبز امبريان نبذيت رحم والاب

لِذَا وَقَعَسِ لُواقِعَةُ ٥ لَيْسَ لِوَفَعِتَهَا كَاذِبَهُ ٥ مَنَافِضَةُ رَّافِعَةٌ ﴿ لِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّاهُ

جب قیامت واقع ہوگی ای کا جندانیوال کوئی نہ ہوگا۔ وہ بہت کر دے گی، بلند کر دے گی، جبکہ زیمن کو خت زلزل آئے گا

وَبُتَتِ الْحِبَالُ بِسَافَ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْكِئًا ﴿ وَكُنْتُمْ اَزْ وَاجَّاتُكُ اللَّهُ وَالْم

اور بہاڑ بالكل، يزوريز وكرد يے جاكي مع ، بحرو دير كنده فهار برجاكي محدورتم عن تم بوجاؤم

### قیامت پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے

فقف مدین استروت میں وقوع قیامت اور قیامت واقع ہوئے کے بعد جوضیلے ہوں گے اور ان کے بعد جوالل ایمان کو انعامات میں انعامات میں میں اندر تعالیٰ کی دین اور انعامات میں مدرمیان میں اندر تعالیٰ کی دین اور دنیاوی نعتوں کا آذ کر وفر مایا ہے۔

۔ آیت بالا میں ارشاد فرما یا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کا کوئی جیٹلانے والانتہوگا آج تو دنیامیں بہت بزی تعداد میں لوگ اس کے وقوع کے منکر میں جب وہ آئی جائے گی جس کی خبر اللہ تعالی کی کتابوں اور رسولوں نے خبر دی ہے اسے نظر ہے و کھے لیس کے اورجھنا نے والے مریشان حال بتنا سے عداب ہول کے اس دن بان لیس کے اور رَبِّنا آبُھے مُنا وَسَمِعُنا کہیں کے ، تباست کی پیاخاص صفت ہوگی کروہ خوافیضة مسجمی ہوگی اور رافیعة بھی الین پیست کرنے وال بھی اور بلند کرنے والی ہوگی، بہت سے لوگ جود نیا بی او نیج تھے باوشاہ تھا میر تھے دزیر تھے تو مول کے مردار تھے مال کی دیل بیل کی مجہ سے ایل دنیا آئیس بڑا سمجھتے تھے کیکن کا فرمشرک منافق یا کم از کم فاسق تنے بیلوگ قیاست کے دن برے حال ہیں ہوں گے،اس دن کی گرفت دنیادالی ساری برانی کو لمياميث كركے ركھ دے كى ،اور بہت ہے وہ لوگ جو دنیا میں حقیرا در کمز در سمجھے جاتے تھے اسحاب دنیا کے نز دیک ان کی کوئی حیثیت نہ تھی کیکن ایمان والے عض تقی اور پر ہیز گار تنے اعمال صالحہ ہے مزین اور متصف تنے قیامت انہیں بکند کردے کی بہت بڑی تعداد میں تو بدلوگ بلاصاب جنت میں مطلے جائیں گے، اور بہت موں ہے آسان حساب ہوگا، اور بہت مول ہے تھوڑ ایہت حساب ہو کر چھٹکارہ ہوجائے گا۔حضرات انبیائے عظام اورشہداء کرام ادرعا اءاصحاب احترام کی سفارتیں کام دے جا کیں گیا۔

اس كے بعد قيامت كے زائرا كاتذكر وفر مايا فا رُجّتِ الأرُصُ رُجًّا ﴿ جَبَدِ زَمُن كُو بَحْت زَائِلَ آئے كا) وَبُسّتِ الْجِبَالُ بَسًا (اور بِهِارْ إلكل ريزه ريزه كرديج جاكس ك) فكَانَتُ هَيْنَة مُنْتَبَنّا (كروه يراكنه وغيار بوجاكي ك) ـ قوله اذا رجت قال المفسرون اذا ثانية بدل من الاولى و قبل ظرف لخافصة رافعة على التنازع ذكره صاحب الكمالين بل اقرب ان بقال اذا الثانية كالشرط و قوله تعالى ورجت عطف عليه و كنتم وجزاء ه محذوف ای تنفسمون وتثابون حسب ایمانکم و اعمالکم. (الشاتعاقی) الرثمادادارجت:مفرین هزات فرہاتے ہیں دوسرااذا پہلےاذا ہے بدل ہےاوربعض نے کہایہ خافضۃ 'رافعۃ کے لئے ظرف ہے تناز ع<sup>6</sup>فعلین کی بناء پر بی<u>تو</u> جیہ صاحب كمالين نے وكركى ب بلكرزياد وقريب بيا كراول كما جائے دوسراا وائر ط ك قائم مقام بادر جت اس يرادر لقتم پر عطف ہے اوراس کی جزاء محد دف ہے بعنی تم تعلیم کئے جاؤ گے اور تہمیں تمہاراا بمان واعمال کے مطابق جزادی جائے گی

وَ كُنتُهُ أَزُوا جُمَا قَلاقَةً ﴿ (اورا \_ لوكوا قيامت ك دن تم تمن قسمول برجو هي - ان تينول قسمول كالغصيلي بيان آئنده

آيات بين آربائي. أَصْحَابُ الْمَهُمَنَةِ كَل دوتتمين بيان فرما كين اول سابقين جنهين مقربين فرمايا ، دوم عام مونين جنهين اصحاب اليمين ي تبير فرمايا موم تمام كفار جواصحاب الشمال موسكل م

فَأَصْعِبُ الْمِيمُنَةِ فِي مَا آصْعِبُ الْمِيمَنَاقِ وَأَصْعِبُ لِلْمُتُنِيَّةِ فِي أَاصْعِبُ الْمُثْنِيَةِ وَالسِّيقُونَ

ہ جو واپنے واسالے ہیں وہ واپنے والے کیسے لاتھے ہیں، اور جو بائمیں والے ہیں وہ بائمیں والے کیسے برے ہیں، اور جو آ کے بازھنے والے وہ

مِقُوْنَ ۚ أُولَٰٓ إِلَىٰ الْمُقَرِّبُوْنَ ۚ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞ ثُلَّةٌ ۚ قِسَ الْاَوَلِينَ ۗ وَقَلِيْكُ مِنَ

ھے ہوسنے والے جیں وہ خاص قرب ر کھنے والے ہیں ہیاؤگ آ رام کے باغول جی بول شے ان کالیک بڑا گروہ و گنے لوگوں جی ہے ہوگا اور تھوڑے پیجیلے

لوگول میں سے جول میں دو اوگر سوئے کے تارول سے بے جوئے تختول پر تکر نگائے آ مضمنا منے بیٹے بول میں ان سکے باس ایساز کے جو بھیشاز کے بقی رتیا

نُعَكَّدُونَ ﴿ بِٱلْوَابِ وَٱبَادِنُقَ ۗ وَكَالِّسِ مِن مَعِيْنٍ ۗ لَايُصَتَّعُونَ عَنْهَاْ وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿

بهجزي الحكرة حدوث كياكري كحدة بخورساهمة فآسياه إيهاميا بالمراب جوبتن موأ شراب يجواجات كانساس عن كالعرشان ساعتل شرأفوة تاسكا

### وَفَالِهَا وَهِمَا يَكُنَا يُكُونُ ٥ وَكُومِ طَيْرٍ مِهَا يَشْتَهُونَ ۞ وَ حُورًا عِيْنٌ ۞ كَامُمُالِ

ادر میوے جن کو دہ بیند کریں اور برندول کا موشت جو ان کو مرفوب برگا، اور ان کے لئے باک باک آ تکھول والی حوری مولی میسے

### التُّؤُلُو الْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءَ يُمَا كَانْتُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَمْعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا تَأْثِينًا ﴾

بچیرہ رکھا ہوا موتی ہو، یہ ان کے انتال کے صلے میں لے کا، دیاں نہ بک بک شی مے اور نہ اور کوئی ہے ہورہ بات

## الرقِيْلُاسَلْمًا سَلْمًا هُوَ اَصْعَبُ الْيَهِيْنِ هُ مَا اَصْعَبُ الْيَهِيْنِ هُ فِي سِدْدٍ فَخُصُودٍ هُ

، يس سلام ي سلام كي آ واز آئے كي ، اور جو دائے يوں دو دائے يوں دو دائے كيے اچھ يوں، دو ان باقول هي مول كے جال ب خار ير بال مول كى

### ٷٙڟڵڿ؆ٮٚڹؙڞؙۏڍ؋ٷڟؚڸ؆ؠؙۮؙۏڎ؋ٷٵٚٳۥۺؽڴؙؙڎؠ<sup>ڴ</sup>ٷٵڒۿۼٙڲؽؽڒۊؚ؋ڰڒڡؘڠؙڟۏۼۊ

اور و بتد کیے موں کے اور لیا لیا ماہے ہوگا، اور چل موا پائی ہوگا، اور کوت ہے جے مول کے جو تدفیم مول کے

## وَلا مُمُنُوعَةٍ هُوَفُونِ مُرْفُوعَةٍ فَ إِنَّا إِنْ أَنْكَأَنْهُ نَ إِنْكَ أَهُ فَكِيلُنْهُ فَ اَبْكَارًا هُ عُرُبًا اَتْرَابًا هُ

اور ندان کی روک ٹوک بوگی واوراو نے او بے فرش ہوں ہے، ہم نے ال جورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے لینی ہم نے ال کواریان بیا کہ وہ کنواریاں ہیں مجموعی ہم موسل

لِكَصْلِبِ الْيَكِينِ فَأَثُلُهُ قِينَ الْأَوْلِينَ فَوَتُلَكِ مِن الْأَخِينِ فَ

يرسب چزي والمرج والول سكه ليتر بن الن كاليك بزاكره والسطح لوكون عمل سنة وكالبدائيك بزاكره ويجيل لوكول عمل سنة موكا

### قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی تین قشمیں

فنفسيد النا تعالق بين المراب المحت كي دونون تسمول يني مقريين ادرعام وشين كا تذكر وفر ايا بها وران كا تعامات على يا يا المحت بين المحت الم

اس سے بعد سابقین (بعنی آھے ہوجے والوں) کی نعتوں کا تذکرہ فرایا، اسحب المینة کی وجد تسمید بیان کرتے ہوئے جوسفات
بیان کی کئیں ان کے اعتبار سے بید معزات مقر بین بھی اسحاب المیمة بی بین کی کئیں ان کے اعتبار سے میان کے وہ سے ان کو سب سے ان کو سب سے میان کی کا اقلید ویا حمیان سے میان حضر بونے والول کی فدکورہ دو تسمیل ان اسحاب المیمند اورا صحاب المیمند کے علادہ تیسری شم بین کی جماعت ہوگی )۔

ما بھین اولین کون سے حضرات بیں؟ سابقین کے بارے میں فرمایا وَ السّابِقُونَ السّابِفُونَ اُولَئِن کَ

جن حضرات کوسابقین کالقب دیاس سبقت ہے کون کی سبقت مراد ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ مضرت ابن عباس منطق نے نوال ہیں۔ مضرت ابن عباس منطق نے فرمایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے بجرت کی طرف سبقت کی طرف سبقت کونے والے مراد ہیں حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی۔

المُمقَّرُ يُونَى ﴿ (اورا مَن يوصة والدوا مَن يوجة واليه بين وه خاص قرب ركت واليه بين)-

حضرت ربیع بن انس نے فرمایا کہ اس ہے وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے رسول الشعظی کے ارشادات پر عمل کرنے میں سبقت کی ، اور حضرت علی نے فرمایا جو حضرات پانچوں نمازوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ انسابقون سے وہ حضرات مراد ہیں ، اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا جو حضرات تو یہ کی طرف اور نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں وہ حضرات سابقون ہیں ، اور حضرات سبقون ہیں ، اور حضرات سابقون ہیں اند تعالیٰ شاند نے ارشاوفر مایا: سَمَا بِقُولُ اَلِلَی مَغُفِورَ فَا فَی وَ بُکُمُ اور فرمایا اُولِنِکَ بُسَارِ عُولُ فی الْعُحُولَ اَتِ وَوَ هُمُ مُنَا لَا سَابِقُولُ نَا مُولِ اللّهِ مِن وَلَى انتخار شُرین ہے سب سے زیادہ جامع قول حضرت سعیدین جبیر کا ہے جود مگر اقوال کو بھی شال ہے۔

سابقین اولین کے لئے سب سے بڑا انعام: حضرات سابقین کے بارے بیں اُولیک المُفَوّبُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

مرا بقين اولين كى مزيد تعتين: سابقين اولين كى مزيد نعتين بيان كرتے ہوئے ارشاد قربايا على مسُورٍ مَّوْضُونَا قَ (بيد صرات السے نختوں پر ہوں مے جو بخے ہوئے ہوں مے) قرآن كريم من صرف لفظ مَوْضُونَا قب كن چزے بختے ہوئے

َ بِينَ كَ بَيْزِوں كَ بَعَدَكُمانَ كَى يَيْزِوں كا تَذَكِرهِ فَرَيَا إِنْ فَاكِنَهَةٍ فَيَمَّا يَعَنَّقَيُّرُونَ (اوْرميونَ جَن كَووه يسندكرينَ كَ )وَ لَمُحَمِ طَيْرٍ مِنَّمَا يَشُسَّهُونَ ﴿ (اور بِرندوں كا كُوشت جوان كوم توب ہوگا) .

کھانے کی چیز وں کے تذکرہ کے بعد اہل جنت کی ہو ہوں کا تذکرہ فر ایا وَ حُورٌ عِیْنٌ کَافَالِ اللَّوْ لُوِ الْمَکُنُونِ
(اوران کے لئے گوری گوری بری بری آ محصول والی عور تی ہوں گی جینے بوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو)۔ لفظ حور حوراء کی جمع
ہرا کر چداردووالے اس کومفروق بھتے ہیں جس کا معن ہے گوری سفیدر تگت والی عورت اور بیٹن عَیْنًا ء کی جمع ہے جس کا ترجمہ ہوئی آ کھوالی عورت ان دولفظوں میں جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان فرمائی ہے مجران کے رنگ کی صفائی بیان کرتے ہوئے
میٹن آ کھوالی عورت ان دولفظوں میں جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان فرمائی ہے مجران کے رنگ کی صفائی بیان کرتے ہوئے
میٹنا کی اللّٰو کُولُو الْمَعْکُنُونُ فرمایالیمی وہ موسے موتوں کی طرح ہے ہوں گی۔

جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿ رِيانِ كِامَالِ كَسَدِينِ عَلَا) \_

اِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا (بَسَ سَلَامًا (بَسَ سَلَامًا وَ مَنَ اور آئ گَ) بِسَلَامُ الله تعالی کی طرف ہے بھی ہوگا جیہا کہ سورو پین بی اسکلام الله تعالی کی طرف ہے بھی ہوگا جیہا کہ سورو پین بی اسکلام اور آئی بی سلام کریں کے سورو پیش بی خرایا تَحَیّنهُمُ فِیلُهَا سَلَامٌ اور فرض بی کے سَلَامٌ اور فرض کے سَلَامٌ عَلَیْکُمُ بِمَا صَبَوْتُمُ فَیعُمَ عُقْبَی اللّهُ وِ فَرض بی کہ بیت اسلام اور فرض کے اور سلام بیش کیا جاتا ہے گا۔

اصحاب اليمين كي تعتين الله المركب الكيمين كي المركب الكيمين كي المركب الكيمين من الكيمين من الكيمين من الكيمين من الكيمين الكيمين الكيمين المركب الكيمين المركب الكيمين المركب الكيمين المركب الكيمين المركب الكيمين المركب المرك

کہ و نیاوالی بیر یوں بیس کا سنٹے ہوتے ہیں حضرت ابوا مامہ حفظ نے دوایت ہے کہا یک دن ایک اعرابی حاضر خدمت ہوا اورعرض کیا یارسول اللہ اللہ تعالی نے قرآن میں ویک ایسے ورضت کا ذکر قربایا ہے جوایۂ اوسنے والا ہے ، آپ نے فربایا ہے وہ کون سا درخت ہے عرض کیا وہ سدر بیری کا درخت ہے اس بیس کا بنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ علی ہے نے ارشاد قربایا ہے اللہ تعالیٰ نے فی مسلم و حفظ و فربایا ہے لینی وہ بیری کے درخت ایسے ہوں گے جن میں کا نے کا آف ہوئے ہوئے ہوں می اللہ اس کے ہرکا نے کو کا ف دے گا اور ہرکانے کی جگہ کے اللہ اس کے ہرکا نے کو کا ف دے گا اور ہرکانے کی جگہ کے لئے کی ایک کی لیا ہے کھی اللہ درکہ وقال کے ایک کی کھی کا اور ہرکانے کی جگہ کی لیا ہے کھی گئیں کے کہا تھی ہوئے وہر ہے درگا ہے کہ ہوئے ہوئے کہ ہوئے ہیں ہے کہا تو اس سے بہتر (۲۲) رنگ کے پیشل کو کا نے اسے درگا ہے گئی اسادوائر والزی موجہ یوں ہے ۔

دوسری نعت بیان کرتے ہوئے و طلّب منتضوف فرمایا (یعن وہاں ندبتہ کے ہوئے کیا ہوں کا سرواور مشاس اور خصوص کیف جو بہاں دنیا میں برلطف ہد نیاوالے اس سے واقف جیں۔ آخرت کے کیلوں میں جومزہ ہوگا وہ تو اہل دنیا مشاس اور خصوص کیف جو بہاں دنیا میں برلطف ہد نیاوالے اس سے واقف جیں۔ آخرت کے کیلوں میں جومزہ ہوگا وہ اللہ واللہ واللہ

حضرت ابو ہُریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ بلاشہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سواری پر چلنے والا سوسال تک چلتا رہے۔ حکراس کی مسافت کو تعلق نہ کر سکے گا۔ (۱۰۶۰ ابناری)

حرید فرمایا و مَاآءِ مَنْسَکُوْبِ کرامحاب الیمین کوماء جاری کی بھی فعت دی جائے گی صاحب معالم النز بل تکھتے ہیں کہ یہ پالی برابرز مین پر جاری ہوگا اس میں کھدی ہوئی نہریں ، ندی تا لے بیتے ہوئے ند ہوئ کے جہاں چاہیں کے یہ پانی پہنچ جائے گارڈول اورری کی ضرورت ندہوگی (سند،۱۳ ج

وَفُرُ شِي هَّوَ فُوْعَةِ (اور اسحابِ اليمين بلند بسرّ ول پر بول عيد) حضرت ابوسعيد خدرى را اليمين روايت ہے كه رسول الله عَلِيْنَةً نِهُ وَ فُو مُشِ مَّرُ فُوعَةٍ كَيْنَسِر كرتے ہوئے ارشاد قربایا كه اس كى بلندى اتّى ہوگ جيسة سان وزيمن كے درميان فاصلہ ہے بعني پانچ سوسال كى مساخت كے بيترر \_(درورائر ندى، قال فريسكان المئزة مؤسفة)

پوڑھی مومنات جنت بیس جوان بناوی جا تیس گی: اس کے بعد جنتی مورتوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں جو ہویں ملیس کی اس میں مورتین بھی ہوں گی جو سنتان کھورتیں ہوا ہمان ہو ہوں گا جو بیاں ہوت کی ہویاں بنیس کی ۔ یہ وہ نیا وہ کی جو سنتان کھورتیں ہو بھی ہوں کی جو شادی شد ویا ہے شادی شدہ یا بیس کی ۔ یہ وہ نیا وہ ای موت کی جو دو نیا میں بور می ہو بھی ہوں کی جو شادی شدہ یا ہے شادی شدہ یا جھوٹی عمر میں وفات یا گئی تھیں ہیں جنت میں اہل ایمان کی ہویاں ہوں گی، دسول اللہ تعلیق نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہال جنت میں سال کی عمر والا بنادیا جا ہے گا ان

كى عربمى بحى اس \_ آ كے شريز ميے كى \_ (مكا ة الماع موددد)

ں موں میں ہور ہے۔ لہذا بوڑھی مومن مورتی جنہوں نے و نیابیس و فات پائی تھی جنت میں داخل ہول گی تو جوان ہول گی تمیں سال کی ہول گی۔ آیہ ہے بالا میں ای کوفر ملاہے۔

إِنَّا ٱنْشَانِهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ ٱبْكَارًا عُرُبًا ٱتْرَابًا لِلْأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ

(ہم نے ان عورتوں کوخاص طور پر بتایا ہے بیٹی ہم نے ان کوالیدا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں مجبوبہ ہیں ہم عمرییں ، بیسب چیزیں واپنے والوں کے لئے ہیں) جنتی عورتیں حسن و جمال والی بھی ہوں گی مجبوبات بھی ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی ۔

وا بنواد کی ہے والوں کے لئے ہیں) ۔ ہی عور بھی سن و جمال والی ہی ہوں ی جو بات ہی ہوں ی اور ہم عمر کی ہوں ی ۔

اکیک بوڑھی صحابیہ عورت کا قصد:

عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہے وہ اللہ تعالی جھے جنت میں واضل فرماہ ے، آب نے فرمایا کہ اے فلاں کی مال جنت میں واضل ہو ہو گئے اور اللہ علی ہو کہ جنت میں واضل فرماہ ے، آب نے فرمایا کہ اے فلاں کی مال جنت میں بوھیا واضل ہو گی تو بردھیا نہ ہو گئے وہ ہو گئی اور کی ہو گئی رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ جا واس ہے کہ دو کہ جنت میں جب وہ واضل ہو گی تو بردھیا نہ ہو گئی وہ ہو گئی اور ہی گئی اور ہو کہ جنت میں بوھیا ہا گئی ہو ہو گئی ہو گ

<u>ثُلَّةٌ مِنَ الْاَحِويُنَ (امحاب اليمن كاليك بزاگروه المحلوگوں من سے بوگااور بزاگروه وَ يَحِيط لوگوں ميں سے بوگا)۔</u>

و اَصْحَابُ الشِّمَالِ هُمَّا اَصُحَابُ الشِّمَالِ هُرَىٰ مَهُوْمِ وَحَمِيمِ وَوَظِيلٌ مِن يَحَمُوهِ وَ لَا بَارِدِ

ادر جر بر دار الم بردوا من دار يحدر عن دول من من عن من عن الدر من على الدر المحقل المُحدِثُ الْعَظْلُمُ وَكَانُوْ الْمُحَلِّ وَالْمُعُ الْمُحْدُونُ وَلَا لَوْ الْمُحْدُونُ وَكَانُوْ الْمُحَلِّ وَقُولُ وَالْمُحَلِّ الْمُحْدُونُ وَلَا الْمُحْدُونُ وَلَا الْمُحْدُونُ وَلَا الْمُحْدُونُ وَلَا الْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِيَّ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُحْدُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُحْدُونُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

ين پر كورن بوا يانى بينا بوكا، چر چا مجى بيات اوش كى طرح بوكا، ان لوكوں كى قيامت كے روز يه والات بوكى۔

قضيسيو: النآيات بن اسحاب الشمال كعذاب كا تذكره فريايات بينيس شروع مورت بن اسحاب المعتمد سه تعير فريايات المادر ال

و نیا میں کا فروں کی مستی اور عیش برتی: إنها م تکانوا قبل دائک متوفین (اس سے پہلے اوگ جب دیا میں سے بردی خوشال میں رہے تھے الیتی دنیا کی خوش حال نے آئیں جاہ دیا اور ستی عذاب بنادیا اے مال اور دولت اور عیش و آرام میں ست تھے ایمان قبول نیس کرتے تھے اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع ٹیس ہوتے تھے انہوں نے دنیا والے میش و آرام می کوسب کی سمجھ الہذا آجی عذاب میں گرفتار ہوئے۔

قال صاحب الووح المعنى الهم عليوالالهم كالوافى النفيا مستكوين عن قبول عاجاء هم به وسلهم من الايمان بالله عزوجل وما جاء منه مبحاته و قبل :هوالذى افراته النعمة اى ابطرته واطفته (صاحب دوح المعانى قرائح إلى الميمان بالله عزوجل وما جاء منه مبحاته و قبل :هوالذى افراته النعمة اى ابطرته واطفته (صاحب دوح المعانى قرائح الميمان الميمان

وَ كَانُوا يُصِوُّونَ عَلَى الْبِعِنْ الْعَظِيمِ (اوربيلاگ بڑے بھاری گناه پرامراد كيا كرتے تھے) ليني شرك اور كغرير اصرار كرتے تھادر بيں كمتے تھے كہم ايمان قبول بيس كريں كے اور بيشہ كفر پر جے دہيں گے۔

ان لوگوں کو و دیا تیول کرنے ہے بھی بخت انکار تھا اور قیامت قائم ہونے کا بھی بختی ہے انکار کرتے تھا کی لئے اس کے بعد فرمایا و کانو اَنَّهُو لُوْنَ ءَ إِذَا مِنْنَا وَکُنَا تُواَبَا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا لَمَنْعُونُونَ ﴿ (اوروہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجا کیں کے اور ٹی او رہ ہا اور ہی کے ایس ہوجا کیں گا اور انکار بھی ) وہ بہ یاں ہوجا کی گا ہے جا کی ہے ایس کے اس کا مطلب وقوع قیا مت کا استبعاد بھی تھا اور انکار بھی ) وہ بول بھی کہتے کہ انکار گون ﴿ کیا ہمارے پرانے باپ دادے بھی اٹھائے جا کیں گے ) ان کے کہنے کا مطلب بیتھا میں میں گئے ہوں کہتے کہتم مروکے اور مرتے ہی زندہ کردیئے جا دکھ آؤ کی اٹ ہے گئے ممان تھا کہم اس مان کے لیے لیکن بیتو ہماری بھی میں گئے ہیں گئے میں اٹھائے جا وکھ اور تربیارے باپ دادے بھی میرو ہماری بھی میں گئے ہم میں اٹھائے جا وکھ اور تربیارے باپ دادے بھی میرو ہماری بھی میں گئے ہم میں آئیا۔

قال في الروح والمعنى ابيعثُ ابيضا اباء نا على زيادة الالبات يعنون الهم اقدم فيعنهم ابعد وابطل (روح العائي شراب كه: مطلب يب كروه كيت بين اكريدا شانا بان محى لياجا ي توكيا بهارت آباة اجداد بحى اشاك جاكي محدان كاخيال تقاكده بها كرريج بين يس الن كا تفايا جانا تا مكن وفاط سه)

وقرع قیامت کا افکار کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فربایا قُلُ إِنَّ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاَحْوِیْنَ لَمَحْمُوْعُوْنَ اللّٰی مِیْقَاتِ یَوْم مَعْلُوْم (آپ فرماد جَیْم کہ جنگ اولین اور آخرین مقررہ معلوم ون کی طرف جن سے جا کس سے ) یعنی قیامت منرورواقع ہوگی ۔ اللہ تعالی کے میں اس کا جو وقت مقررہای وقت آسے کی اسب اولین وآخرین اس وقت ختا ہوں سے ۔ اس دن بندوں کی چیشی ہوگی ایمان والوں کو جنت دی جائے کی اور اللّٰ مفروشرک دوزت میں جاکمیں سے جہال طرح طرح

كمنداب بين النعدابول بين ساك زقوم بحى ب-ارشادفرايا فيم إنتكم أينها المصّافون الممكنة بون لا يحكون مِن مستحد مِن زُقُوم ( جراب كرابوجندا في الوج و كانوم زقوم ك درخت ب خرد ركاة كي جوجت كروابدم واورو كيف مين بهت بعصورت بوكاد فيمالينون مِنها البُعلون ( باوجود كدوه بهت زياده بدم و بوكا جرابى بحوك ك شدت كا وجد الله من من محماة كي اورتهو أي بعد بم كركهاة ك ) وفضار بكون عَلَيْهِ مِن الْحَومِيْم فَشَارِ بُونَ شَرَب المَهِيْم كماة ك ) وفضار بكون عَلَيْهِ مِن الْحَومِيْم فَشَارِ بُونَ شَرَب المَهِيْم ( يجراس زقوم ك درخت برخوب رم كولاً بوا باني بوك ادريه بإلى المرح قوب زياده بو كرجيم بياسا وف وتيامي باني بين جين المنظم بُومَ اللهَيْنِ ( يروروجزا ويس ان كيمماني بوگ)

نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْ لَاتُصَدِّ قُوْنَ ﴿ أَفَرَءَ يُتُومَا لَمُنُونَ ﴿ ءَانَتُمْ تَخَلُقُونَ ﴿ أَمْرَغُنُ الْمَالِقُونَ ﴿ یم نے آم کو پیوا کیا ہے تو بھرتم تقدیق کیول نیس کرتے ، اچھا بھر ہے اٹلاہ کہ تم جوشی پہنیاتے ہواں کوئم آدی بناتے ہو یا ہم بنانے والے چیر نْ قَكَّانَ فَالْكِيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَى آنَ ثُبُدِلَ إِمْثَالَكُمْ وَنُنْتِسَكُمُ ہم تل نے تمہادے درمیان میں موت کونٹیرا رکھا ہے اور ہم اس سے عابز نہیں میں کرتمہاری جگہ تم جسے پیدا کردیں اور تم کوایک صورت میں بناز فِي مَا لَاتَعَلَمُونَ ٥٠ لَقَدُ عَلِمْتُمُ النَّمْأَةَ الْأُولِي فَلَوْلَاتِذَكَّرُونَ ۗ ٱفَرَّبَيْتُمْ مَا أَعَارُتُونَ ۗ جن کو تم جانے مجی نیں، اور تم کو اول پیرائش کا علم حاصل ہے پھر تم کیوں نیں کیے ، اچھا پھر یہ نٹاؤ کہ تم ہو کیکہ بوتے ہو مُ النُّتُمُ تَزُرُعُونَكُ أَمْرَضُ لِ الزَّالِعُونَ ۚ لَوَلَهُ أَوْ لَيَكُمُ لَهُ خُطَامًا فَطَلَتُمْ تَقَلَّقُونَ ۗ الزَّالِمُغُومُونَ اس کوتم اگاتے ہو یا ہم الگانے والے جیں، اگر ہم جاہیں تو اس کو چورہ چورا کردیں، مجرتم حجیب ہو کر رہ جاؤ کہ ہم پر عال علی روحمیا نْ مَعَنُ مَعْرُوْمُونَ ﴿ أَفَرَءُ يُتَّمُّ الْمَآءُ الَّذِي يَشَرَبُونَ ۗ ءَانَتُمْ النَّرُكَتُمُوْهُ مِنَ الْمُزُتِ اَمْ بک یافل کی خروم رہ میے، عجما کار یہ تناؤ کہ جس پائی کو تم ہے جواس کو باول سے تم برماتے ہو نَحْنُ الْمُنْذِلُوْنَ®لَانَشَأَءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوُلِانَتَفَكُرُّوْنَ® اَفَرَّءُيْتُمُ النَّارَ الَّيِّي تُوْرُونَ® م برساتے والے ہیں، اگر ہم جاہیں اسکو کڑوا کردیں سوئم شکر کیوں تیں کرتے، اچھ پھر یہ بطابی کہ جس آگ کوتم ساکاتے ہو ءَانْتُمُ أَنْتُبَاتُكُوشُكِرَتُهَا ٓ آمُرْتَحُنُ الْمُنْشِئُونَ۞ نَحْنُ جَعَلْنْهَا تَكْكِرَةً وَ مَتَاعًا لِلْمُقُويُنَ۞ اس کے درخت کو تم بنے پیدا کیا ہے یاہم پیدا کرسنے والے ہیں، ہم نے اس کو یاد بانی کی چیز اور سافروں کے فائدہ کی چیز عالیا ہے فسيتم بإسورتبك العظييرة سوا ہے عظیم الشان پر در د**گ**ار کے : م کی تبیح بیان سیجے یہ

بن آ دم کی تخلیق کیسے ہوئی ؟ دنیا میں ان کے جینے اور بسنے کے اسباب کا تذکرہ مقد سند کے اسباب کا تذکرہ مقد سند نے آدم کی تخلیق کو میان فرمایا در بعض ان چروں کا تذکرہ فرمایا جوان

کے لئے اسباب کے طور پر زندگی کا سامان ہیں، خطاب کارخ مکرین کی طرف ہے لیکن فعقوں کی یادہ ہائی سب بی کے لئے اسباب کے طور پر زندگی کا سامان ہیں، خطاب کارخ مکرین کی طرف ہے لیکن فی شدیعے ) کمائی سورۃ الدحر ﴿ وَ لَمْ يَكُنَّ مَسْئِنَا مَّذُ كُورٌ الله سوتم كيوں تعمد ہي تہيں كرتے ، موت كے بعد اٹھائے جانے اور قیامت قائم ہونے پر كيوں ايمان نہيں لاتے ) جس ذات ہاك نے تمہيں عدم سے تكالا وجو و بخشائس كی قدرت کے كيوں مكر ہور ہے ہواور ہر بات كيوں كرد ہے ہوكد دوبارہ بيدا كرنے پر قدرت ہے ، اور بيات دوبارہ بيدا كرنے پر قدرت تھى اليے بى اے اب دوبارہ بيدا كرنے پر قدرت ہے ، اور بيات ادوبارہ بيدا كرنے پر قدرت تھى اليے بى اے اب دوبارہ بيدا كرنے پر قدرت ہے ، اور بيات كوں كرد رہ ہو ، کہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے كی خبر دی ہوئے جانے ہے كہ جب اس نے حبيس بيدا فرمايا زعمى کہنے والے دن کو تیا مت كا دن كہا جا تا ہے جہيں اس كے وقوع كی خبر دی جارئ ہوئے جانے ہے دوبارہ بيا تا ہے جہيں اس كے وقوع كی خبر دی جارئ ہوئے جانے ہوئے الیک ہونے ہارے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہارے ہیں ہوئے ہوئے ہارہ بیا ہوئی ہوئے ہارہ ہوئے ہارہ ہوئے ہوئے ہارے ہیں ہوئے ہارہ ہوئے ہارہ ہوئے ہیں آئے دوبالی ہوئے ہاں كے مانے كم مكر ہور ہے ہو، حالا فكدا عمال كی جزاوس اسے ہارہ ہیں ہوئے ہارہ ہوئے ہارہ ہیں ہوئے ہارہ ہوئے ہارہ ہیں ہوئے ہارہ ہوئے ہارہ ہوئی ہات ہے۔

اس کے بعد موت کا تذکرہ قربایا، ارشاد فربایا نَحُنُ فَلَارُ فَا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ (کہ ہم فے تہارے درمیان موت کو مقدر کردیا ہے دقت کا مقرر فربا ٹاور ہرایک کے مقرر دوقت مقدر کردیا ہے دقت کا مقرر فربا ٹاور ہرایک کے مقرد دوقت کی موت دے دیتا یہ سب اللہ تعالیٰ علی کے افقیار میں ہے، کوئی بھی فض موت نے بیس نے سکتا اور وقت مقررہ ہے آگے اس کی زندگی نیس بڑھ کی۔

وَ مَا فَحُنُ بِمَسْبُو فِیْنَ (الآیة )اورہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تہیں ہلاک کردیں اور تہاری جیسی دوسری تلوق تمہار سے بدلہ پیدا کردیں، اورہم اس سے بھی عاجز نہیں کہ جم تہیں ان صورتون میں پیدا کردیں جنہیں تم نہیں جانے لیتی ہم تہیں موجودہ صورتوں کے علادہ دسری صورتوں میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔

کھیتی اگائے کی تھت: آفر ء یُنٹ منا تنظو فون (الایات الحصل ان آیات بس کیتی کا تذکرہ فرایا جو عام ان ان ان کی ترک کور کرتے ہو گاراں بس نے والے ہو ان ان ان کی زندگی کا ور دید ہے، ارشاوفر ایا کتم جو کی کرتے ہوئی کل یا ریشر چاکرز بین کورم کرتے ہو گاراں بس نے والے اللہ اس کے بارے بس بہ نا دکر کے والے کہ بعد کھیتی کو کون اگا تا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بعنی تم تو نے والکر فار فی ہوجاتے ہو، اب کیتی کا گانا مارا کام ہے، اگا کی یان اگا کی ہمیں اختیار ہے؟ پھرا کر کھیتی لکل بھی آئی آو اس بس والے نظافے کا اس کا بد معنا ضروری نہیں پہلے می بلاک ہو تی ہوا در اگر کھیتی پوری ہوگی بالیں فکل آئیں تو ضروری نہیں کرتم اس نے فع حاصل کر سے ہم چاہیں اور اکر کھیتی پوری ہوگی بالیں فکل آئیں تو ضروری نہیں کرتم اس نے فع حاصل کر سکو ہم چاہیں تو اس سب کا چورا کردیں، پھرتم تعجب کرتے ہوئے رہ جاؤ (بائے بائے یہ کیا ہوا ، اس مرتب تو ) ہم پرتا وان ہی پو کردہ کی بلک ہی گروم کرد کے دی تھی خرج ہوا محنت بھی اکا رہے گی اور غلر بھی کی خون معال

حرید فرمایا کہ یہ پانی جوہم نے بادل ہے اتاراہ اگرہم جاجیں تواہے کرواہادی اگرہم ایسا کروی توتم کچھے بھی نہیں کر سکتے اسے بیٹھا پانی چنے ہوتمبارے موسک چنے جی اس سے نہاتے دھوتے ہوتم پراس کے چنے پالنے اور دیگر استعمالات میں لانے کاشکرادا کرنالازم ہے۔

طرف بھی ذہن لے جاؤد واقو اس سے بہت زیادہ گرم بید کفردشرک اور گنا ہوں ہے بچو\_

قال فی معالم التنزیل تذکوة للناد الکبری اذاراها الوای ذکر جهنم قاله عکومة و مجاهد، وقال عطاء موصطة يسعظ بها المعومن. (معالم التزیل میں ہے کہ بیآ گ بوی آگ کویادولائی ہے جب آگ جلانے والااس آگ کود کھنا ہے و الساس اللہ علیہ المعومن معالم التزیل میں ہے کہ بیآ گ بوی آگ کویادولائی ہے جس سے موس تھیجت حاصل کرتا ہے ) مَناعًا لِلمُقُویُنَ کین آگ کوہ م نے مسافروں کے لئے نفع کا در اید بنادیا مسافر مناعًا لِلمُقویُنَ کین آگ کوہ م نے مسافروں کے لئے نفع کا در اید بنادیا مسافر جب بھی ہیں اسے دیکے کرور تھے جب بھی ہیں اسے دیکے کرور تھے ہیں جب بھی ہیں اسے دیکے کرور تھے ہیں جب بھی ہیں اسے دیکے کور دیدے جب بھی ہیں اسے دیکے کور کوئی ہوگی آگ دو کے کرجانے دانوں کے قریب آجاتے ہیں۔

قال البغوى فى معالم التنويل: العقوى الناؤل فى الارص والقواء هو القفو النعالية البعيدة من العموان بقال قويت المعار اختلت من سكانها والمعنى انه ينتفع بها اهل الوادى والاسفار (علامة بقوي معالم المتو يش مرفرات من المعنى انه ينتفع بها اهل الوادى والاسفار (علامة بقويت العارج كرم بنوالول ت المتوى كامنى بهذا العارج كرم بنوالول ت والقول بن كامنى بن بنائل المنافرة المنافرة كرم المنافرة المنافرة بنائل بنائل بنائل بنائل بنائل بنائل بنائل بنائل المنافرة كرم المنافرة بنائل بنا

مختلف نعمتوں کے تذکرہ کے بعد فرمایا فَسَتِنع بِالسِّم رَبِّکَ الْعَظِيْم الله (سوار ناطب این عظیم الثان پروردگار کی تبیع

بیان کر مجس وات عالی کی ندکور و بالانعتیں ہیں وہ برعیب اور برنقص ہے یاک ہے، وہ عظیم ہے اسکی یا کی بیان کر تالازم ہے۔

فَلا ٱلْفِيمُ يَكُوفِمِ النُّجُومِ فِ وَإِنَّهُ لَقَدَمُ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِيْمٌ فِي إِنَّهُ لَقُرْانَ كَرِيمُ فَ فَكِيتُ إِ

سویں خواقع الشخوم کی تم کمانا ہوں اور بیک ہے ہوئ تم ہے اگر تم جانے ہو، بیک وہ قرآن کریم ہے محتوط کاب میرونی الذین مربرہ کے بیک 3 ہے میرمہ مربط سرت وہ کاس میں ہے۔ اس مرب مرب ہے۔

عَكْنُونِ ۚ لَايكَتُهُ ۗ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۗ تَنْزِيْلٌ مِّنُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۗ اَفَهُمْ الْعَدِيْثِ اَنْتُمْ

عی، اے میں مجوتے ہیں کر پاکیزہ لوگ، یہ اتارہ ہما ہے دَبُ العلیمینَ کی طرف سے کیا تم ہم کام کو

مُنْ هِنُونَ ٥٥ تَعَعَلُونَ رَمُ قَكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ تَكُلَّدُ بُونَ

مرمری مجھتے ہو اور تم نے اپنا حد کی تجویز کرلیا ہے کہ جملاتے رہ

## بلاشبقرآن، كريم برب العالمين كاطرف ينازل كيا كياب

ففصصيع : الشعالى نان آيات بس قرآن كريم ك عقمت بيان فرمائى بهد مواقع الني م كاتم كما كرفرمايا كديلا شرق آن كريم ك عقمت بيان فرمائى بهد مواقع الني م كاتم كما كرفرمايا كديلا شرق آن كريم ب يستى عزت والا ب كراس ب منسرين فرمايا ب كداس ب كريم ب يستى عزت والا ب كراس بي مخوظ كران من بعض المراد ب جيرا كدورة البرورة كفتم برفرمايا ب رقل هو قرآن من جيد في لوح منتحفوظ ( بلكدورة آن مجيد ب نوح محفوظ بن محفوظ بن محفوظ باس بن تغيرا ورتبدل بين بوتا -

مُواقع النَّجُوم التَّرِي الرَّيْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ک رسائی نہیں ہو علی اور ان کواس میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

لَا يَمَسُهُ إِنَّا الْمُطَلَّقُولُ وَ الصمرف إكروبند عجوت بن ان ياكروبندول فرشة مراوين معرت

السﷺ منقول ہے۔

تعت کی کھڑے ہوئے ہوئی ہارش کی تعت کو سناروں کی طرف منسوب کرتے ہواللہ تعالی کی افست نہیں مانتے ، علامہ نو وی رحمہ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں شخ ابوعرائی السب سناروں ہی ہے دھٹرت این عاسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانچوں آیات ستاروں ہی کے بارے میں مازل ہوئیں، (جن کے مقوط اور غروب کو اہل عرب بارش کا ذریعہ تھے ) کیونکہ بوری آیات کی تعییراس کی موافقت تبیس کرتی، ہات یہ ہے کہ بارش کے بارے میں آیت کریمہ و تعیقون و ذکھ کم انگٹم تنگیرون تازل ہوئی اور باتی آیات میں دوسرے مضامین بیان سے کے کہ بارش کے بارے میں آیت کریمہ و تعیقون و ذکھ کے انگری مولی اور باتی آیات میں دوسرے مضامین بیان سے میں، چونکہ سب آیات بیک دوت نازل ہوئی تعین اس کے مطرب این عبال چیاد نے ان سب کی ساوت کروی۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آیت کی یہ تغییر کہتم بعث قر آن کا شکر اوا کرنے کے بجائے تکذیب کو اختیار کرتے ہو، سبب نزول کے خلاف نہیں ہے کیونکہ قر آن حکیم میں دنیاد کی اور اخرو کی دونوں تھم کی نعتوں کا بیان ہے ۔

جب روں علی میں جو تعقیل بیان کی گئی ہیں ان کوسائے دکھ کر خالق تعالی شاند کا شکر اوا کرنا لازم تعالیکن تم شکر کے بجائے تکذیب اورا نکار میں گئے ہوئے ہوا کی ناشری میں بیات بھی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو تم اے ساروں کی طرف منسوب کرتے ہو حالا تکذیب اورا نکار میں بار باتا یا گیا کہ تجارا تقیدہ مجھے مقیدہ کے خلاف ہے مبارش برسائے والاصرف اللہ تعالی تی ہاور کو کی تیس ۔

قال صاحب الروح: فعاجاء من تفسیر تک لبون بتقولون مطوفا بنوء کذا و کذا لیس المعواد منہ الابیان نوع افتضاہ المحال من التکذیب بالقو آن المعنوب بتلک النعوت الجليلة و کون ذلک علی الوجہ الذی یزعمہ الکفار تکفیا المحال من التکذیب بالقو آن المعنوب بتلک النعوت الجليلة و کون ذلک علی الوجہ الذی یزعمہ الکفار تکفیا بعد مما لا بنطح فیہ کیشان، و ھذالا تمحل فیہ، (صاحب دوح المعانی فرمائے ہی کندیون کی جو تمیس کی تکذیب کی آئی ہے کہ تم کہتے ہوئیس ان ان ان ساروں کی دیسے بارش فی ہائی میں موروف قر آن کریم کی تکذیب کی آئی ہودے کا بیان ہو جو مشرکین کی حالت کو تقافہ ہے اور اس کا ان ان ان ان ساروں کی حالت کو تقافہ ہے اور اس کا ان کا ایک ان کا تعافیہ ہوئی کی حالات کے ان کریم کی تکذیب کی آئی ہوئی کا ایک مورت کا بیان ہوئی کو تعافیل کرتے تھے کی (صفحہ کا ایک ان کا کریم کی تعافیل کرتے تھے کی (صفحہ کا ایک کا کریم کی تعافیل کرتے تھے کی (صفحہ کا ایک کا کا کریم کی کریم کی تعافیل کرنے تھے کا (صفحہ کا ایک کا کریم کی کا کہ کا تھا کہ کریم کی کا کو کریم کی کا کریم کی کا کو کریم کی کا کریم کی کا کو کریم کی کا کریم کی کریم کی کا کو کریم کی کریم کو کا کھوں کا کھوں کا کہ کو کریم کی کا کھوں کی کا کو کو کریم کی کا کو کو کا کھوں کو کہ کا کو کھوں کی کا کو کیا گوئوں کی کریم کی کا کھوں کی کو کو کریم کی کو کریم کی کا کو کریم کی کا کو کریم کی کا کو کریم کی کریم کی کا کو کریم کی کا کھوں کی کا کھوں کو کی کو کریم کی کا کھوں کی کا کو کریم کی کو کریم کی کا کھوں کی کا کو کریم کی کو کریم کی کا کو کریم کی کی کریم کی کریم کی کا کو کریم کی کو کریم کی کو کریم کی کا کو کریم کی کا کو کریم کی کریم کی کریم کی کا کو کریم کی کو کریم کی کو کریم کی کو کو کریم کی کو کریم کی کا کو کریم کی کو کریم کی کو کریم کی کو کو کو کریم کی کریم کی کا کو کریم کی کو کریم کی کریم کی کا کو کریم

سرین فات کا ماہدے ہے۔ اوران فال الور پر ہوتا کہ یکے فاتران فالدیت میں کرتے ہے ) (سور ۱۵۵ ن 12) مرتب فاق کی مرتب کو ہر سے اور چھوٹے کے احکام نے کا کہ منسکہ اللہ الممطلق وُن جونر مایا ہے (جس کا ترجمہ یہ کہ اے صرف پاکیزہ بندے کی ویک بیس اور مطلب یہ ہے کہ اس کے فریخ ہوئے کی اور مطلب یہ ہے کہ فریخ کا بول میں اور مطلب یہ ہے کہ فریخ کا بول میں اور محفوظ تک پہنے کے جی اور اس کے مقابین پرمطلع ہو کتے ہیں، اور بھن حضرات نے لا کے فریخ کا اور اس کے مقابین پرمطلع ہو کتے ہیں، اور بھن حضرات نے لا کے مشکہ اللہ الممطلق وُون کی میں جو حدث اصفراور حدیث الامرایا ہے اور اس سے بیٹا بت کیا ہے کہ میں ہوتو فریس ہے کہ آ سے کر میر میں کومرف وہ کا لوگ چھوٹی جو حدث اصفراور حدیث اکر جدید مسئلہ اس برموقوف نہیں ہے کہ آ سے کر میر میں

جو كلمات بي وه كى كي معنى بن من بول كيونك ماه يث تريف بي بلاطهارت قرآن مجيد چھونے كى ممانعت تابت بـ

ساتھ فاستعقل سلے ہوئے کیڑے کے ساتھ اوراس کیڑے کے ساتھ چھوہ جائز نبیں ہے جو پہن رکھا ہو۔

حالت بیش اور نفاس میں بھی آمر؟ ن جمید کو جمونا جائز نہیں ہے البتہ ہے وضوقر آن کو حافظہ سے پڑھ سکتے ہیں اگر د کھے کر پڑھنا چاہے اور وضوتہ ہوتو کئی روبال ہے یا چاقو ،چھری ہے ورق بلٹ کر پڑھ سکتا ہے اور حالت بیش ونفاس اور حدث اکبر میں قرآن مجید کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت علی دہائی ہے دوایت ہے کہ رسول اکا فدعی تھے کہ جن بت (حدث اکبر) کے علاوہ کوئی چیز قرآن تشریف پڑھنے ہے رو کئے والی ندھی (حیض ونفاس بھی جناب کے تھم میں جیں کیونکہ ان سے بھی تشل قرض ہوجا تا ہے )۔

# فلؤلا إذابلغت الحلقوم والهم حِينيِ بنظرون و حس افرب إليكومن لكرولان البَحِرون المراب الله و الله الله و الله الله الله و الله و

مقرتان جل سے ہوگا ای کے لئے راضت ہے اور غذاکیں ہیں، اور آرام کی جنت ہے اور جو تخص واپنے والوں عمل سے ہوگا

فَسَلَمْ لَكَ مِنْ أَصْلِي الْمِهِيْنِ ﴿ وَمَنَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّيدِيْنَ الصَّالِيْنَ ﴿ فَأَذُلُ مِن

تو اس سے کہا جائے کا کہ تیرے کے سلائی ہے تو واستے ہاتھ والوں میں ہے ہے، اور جو محض مجتلانے والوں مرابول میں سے ہوگا سو

حَمِيْمِهُ وَتَصَلِيَةُ جَعِيْمِ ﴿ إِنَّ هِٰذَالَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿

كوئے ہوئے ہائى ساس كى شياخت بوكى اورد ودور رخ يس واحل ہوگا، ب فلك رقيقي يقي بات ب

ُ اگر حمہمیں جز املنی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو کیوں والیس نہیں لوٹا و سیتے قفسیو: ان آیات میں اولا انسانوں کی ہے بی ظاہر فرمائی ہے جوموت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، تانیا انسانوں کی انہیں تیوں جماعتوں کا عذاب وثراب بیان فرمایا ہے جن کا پہلے رکوع میں تذکر وفر مایا تھا۔

الشرقعائي شاندنے انسانوں کو پیدا فرمایا اورائیں بہت سے اعمال کرنے کا تھم دیا اور بہت سے اعمال سے منع فرمایا تاکہ بندول کی فرمائیرواری اور نافرمانی کا استحان لیاجائے ، سورۃ الملک عمل ملیا بخطی الْحَوْثَ وَالْعَعَيْوةَ لِيَبْلُوَ كُمْ أَيْكُمُ اَخْسَنُ عَمَلًا (موت اور حیات کو پیدافر مایا تا کروہ آزمائے کہ عمل ایسے کمل والاکون ہے)

لبندازندگی کے بعد موت بھی مفروری ہے اور ان دوتوں میں بنے بندوں کوکس کے بارے بیں کچے بھی اختیار نہیں اللہ تعالی نے زندگی دی دبی موت دیگا ،اس نے دونوں کا وقت مقررا ورمقدر فربادیا ہے کسی کو اختیار نہیں کہ خود سے پیدا ہوجائے یاوقت مقرر سے پہلے مرجائے۔

خالق تعالی شانہ کی قضاءاور قدر کےخلاف اوراس کی مشیت کے بغیر کیچنہیں ہوسکتا۔"

ارشادفر بایا فَلُولُا آ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلَقُومُ (الآیات آئمس) که جب مرف دالے کی روح حلق کو کی جاتی ہے قوتم وہاں موجود ہوتے ہوا ورتباری آرزوہوتی ہے کہ است موجود ہوتے ہوا ورتباری آرزوہوتی ہے کہ است موت شدائے اور ہم بائست تبارے مرف والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ( کیونکرتم اس کی صرف فاہری حالت کود کیمتے ہو اور ہم اس کی یاطنی حالت کر ہی مطلع ہوتے ہیں) کیکن تم نہیں تجھتے اگرتم ہے تھے ہوا دواسے خیال میں سے ہو کہ تبیین اعمال سے بدلے دیے جانے والے بیش میں تیں تو مرف والے کی موت کوروک کرد کھا دو۔

برسے دیسے بیسے دست میں ہور کے دوست میں مساور میں است در میں ہوں کے جوروح الکالتے ہیں حاضرین ہے ہیں ایس کھے اللہ تعالی نے ہرایک کی موت کا وقت مقرر فر مایا ہو وہ ہے فرشتہ ہیجتا ہے جوروح الکالتے ہیں حاضرین ہے ہی اس میں کر سکتے جس طرح ہیاں ہے ہی ہیں ای طرح اس وقت ہی ہے ہیں ہوں سے۔ جب اللہ تعالی شانہ اعمال کی ہزاد ہے کے لئے جسموں میں روحیں والے گا، به عاج بندے نہ دنیا ہیں کس مرنے والے روح کو واپس کر سکتے ہیں نہ تیا مت کے دن دوبارہ ویک کو روک سکتے ہیں، بید دوبارہ وزخدہ ہوتا اور کہلی زندگی کے اعمال کا جدد یا جاتا خالتی تعالی شانہ کی طرف سے مطاشدہ ہے تھی مت ہونے اور دوبارہ وزخدہ ہونے اور اعمال کا بدلہ دیا جائے کے مشر ہواوراس اٹکار کی تبارے پاس کو کی وسل نہیں ہے اگر تھیں موت ہے بہتے ہی قدر درج ہوتے دوبارہ زندہ ہونے دوبارہ زندہ ہونے اور قیا مت کی چیشی کا اٹکار میں بنیاد پر کررہے ہوجبکہ خالق جل مجدہ ای ویک کتاب میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ تم سب کومرنا ہے اور اعمال کی ہزامانی ہے۔

کل فسر حکیم الامة قلس سوه فی بیان اقترآن وان وده صاحب روح المعطی و قال الد قیس بنتی، ثم فسر بنضس اخر و جعل المدین بمعنی مربویین و قال الفقیر فلو لا ترجعونها اذا بلفت العلقوم و حاصل المعنی تشکم ان کتم غیر مربویین کما تفتیله او الاکم و افعالکم فما لکم لا ترجعون الروح فی البفت العلقوم و تردونها کما کات بقارتکم فو بواسطة علاج تغطیعة ام والاقرب الی افسیاق ما ذکر فی بیان القرآن و فال فقر طبی صفحه ۲۱۱ : برای فهلا ان کتم غیر معلوی بیان القرآن و فال فقر طبی صفحه ۲۱ : برای فهلا ان کتم غیر معلوی و لا معزین باعمالکم ای و لی ترجعوها فیطل و عمکم اتکم غیر معلوی بیان القرآن و فال فقر طبی صفحه ۱۱ ترجعونها جواب تقوله تعلق فلو لا اظا بلغت المعلقوم و قوته فلو لا این کتم غیر معلوی این القرآن و فال فقر و برای القرآن المعرفی و معنوی المعرفی و معنوی المعرفی و معنوی المعرفی المعرفی المعرفی المعرفی المعرفی المعرفی المعرفی و تعرف المعرفی المعرفی و تعرف المعرفی المعرفی المعرفی المعرفی المعرفی و تعرف المعرفی المعرفی

مقرین اورصالحین کا انعام: اس کے بعد فربایا فَاقَدُ آن کَانَ مِنَ الْمُفَرَّمِینَ مَنْ فَوَوْحٌ وَرَبُحَانُ وُجَدُهُ نَعِیْمِ الله کَرَیَامت کِرِن عاضر ہونے والے بندوں میں جومقرین ہوں کے وہ بڑنے امام میں ہوں کے ان کورزق المارے ک اور نعتوں والی جنت میں واظ یہوگاؤ آما آن مُحانَ مِنْ اَصْحَفِ الْیَمِینِ اللهُ فَسَلَمُ لَکَ مِنْ اَصْحَفِ الْیَمِینِ اور جو بندے اصحاب میں ہوں مے ان سے کہا جائے گا کہا ہا محاب میں تمہارے کئے سلامتی ہو۔

اسحاب يمين بول كے ان سے كہاجائے كا كرا سے اسحاب يمين كہارے سے سلامى ہو۔ مكذ بين اورضا لين كا عذاب عن كا عذاب الله عنداب بيان فرمايا و اَمَّا اَنْ تَحَانَ مِنَ الْمُمَّكَذِينَ فَا اَلْمُكَذِينَ اللهُ عَلَيْ مِنْ الْمُمَّكَذِينَ اللهُ اللهُ

#### إِنَّ هَاذًا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ثُمَّ (بِ ثَلَ يَحْقَقَى بات بِ).

#### فسينغ بالشير دتيك العظيو

بسوائي معليم الثان رورد كارك بام كالبيع سمجن

تفسید نیس الله المان کرنے اور کافروں کو ترکی آیت ہے اس سے پہا رکوع ہی آئیں الفاظ پر فتم ہوا ہے۔ اللہ تعالی کی تعییں و نیاوی اور افروی بیان کرنے اور کافروں کو ترکی و حمید فرانے کے بعد ارشاد فر ایا کہ آپ اپنے دب کی تیج بیان کی جائے ہو تھیم ہے ہوجہ اور ہر نعس سے پاک ہے اس کی طرف سے جوافیار اور جھیر ہے سب میچ ہے یوں قو ہمیشہ ہی اللہ تعالی کی تیج بیان کی جائے اور اس کی حمد و شاوی سے تین جن مواقع میں خصوصیت کے ساتھ تیج اور تھید کا خصوصی ایرتمام کرنے کو فر ایا ہے ان مواقع میں فاص طور سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفرت عقبہ بن عام رفی ایک ہے کہ جب فسیتے بالسم و بیک المعظیم ہے کہ ان خیال رکھنا چاہیے۔ صفرت عقبہ بن عام رفی اللہ علی در کو عکم کیا ہے اپن رکوع میں مقرد کر اور ایعن المعظیم ہے ان رہی المعظیم کہا کرو) پر جب میسیع السم و بیک الا علی نازل ہوئی تو فر ایا کیا ہے اپن رکوع میں سنہ تحان رہی المعظیم کہا کرو) کی جب میسیع السم و بیک کہا کرو)۔ (مقرد الساع بر ۱۸)

قائمه ... حضرت مبدالله بن مسعود هذات به روایت به که دسول النه تنگ نے ارشاد فرمایا که جوشن ہررات کوسورہ واقعہ پڑھ لے اے بمعی بھی فاقد نہ ہوگا لینی نظمتی لائن شہوگی ، حضرت ابن مسعود هذات باز کیوں کوشم دیتے تنے کردوزانہ ہررات کو اس سورت کو پڑھا کریں۔ (راجع شعب الایمان منجہ ۴۹۲: ۳۶)

حضرت عبدالله بن مسعود در الله بن مسعود در الله بن مسعود در الله بن مسعود در الله بن ا

علموا نسائكم سورة إلواقعة فانها سورة الغني.

(كرائي ورتول كورة واقد مكما كاركرو وفي (يون بالداري) لا يوال سورت به) ( كنز العمال صفيه ١٥٠٥) و لقد تنم تفسير سورة الواقعة بفضل الله تعالى فالمحمد له او لا و آخراً وباطنا و ظاهراً

# بَوَّالِينَ بِهِ الْمُعْلِمُ لِينِيعٌ وَغِيْنَ الْكَالُولُولِي الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْ

سورة الله يداس بين أنتيس آيات اورجار رئوع بين بيدية موره بين : (أن مولَى

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّجِمِيْ

شروع اللہ کے نام سے جو برامبر بال نبایت رحم والا ہے

سَنَهَ بِلْدِهَ إِنْ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِينُزَالْكَكِيْمِ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُخِي وَجُمِيتُ

اور صوت ويت بادر وه برييزي تادر ب واي اول بواي آخر بهادر وي ظاهر بادر وي يلن بهد ورد وجريز كا خوب سية وال بهدال

الَّذِي خَلَقَ التَمَاوَٰتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ التَّالِمِ ثُخَرِاسُنَوٰى عَلَى الْعَرْسِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي

نے آ جاؤں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا پھر موٹل پر مستوی جواد وہ جائے ہے اس چر کو چر زمین کے الدر واض جوتی ہے اور جو

الْكُرْضِ وَمَا يَغُوُّجُ مِنْهَا وَمَا يَكُولُ مِنَ التَّهَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيْهَا وَهُومَعَكُمُ إِنْنَ مَالْنَتُمُ الرَّيْنِ مَالْنَتُمُ اللهُ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهُ مِنْ مِن عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهُمُ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْهُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ مِنْ عَل

س من على عبر المراجعة على عبر المراجعة المراجعة

اور ووتمبرے سب اعمال کو دیکت ہے ای کی سلطنت ہے آ ساتول کی اور زئین کی ، اور انقد ای کی طرف سب امور لوت جا کی حما وہ رات کو

فِي النَّهَارِ وَيُولِعُ النَّهَارِ فِي النَّهِلِّ وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُولِ

ون میں رقبل کری ہے اور ون کو رائے میں راقبل کری ہے، اور وہ سینوں کی باقبل کو جاتا ہے

الله تعالی عزیز و حکیم ہے، آسانوں میں اس کی سلطنت ہے وہ سب کے اللہ تعالی عزیز و حکیم ہے، آسانوں میں اس کے اللہ

فنظ میں ہیں ۔ ایران ہے سورۃ الحدید شروع ہوری ہے اوپر چھآ بات کا ترجمہ نکھا گیاہے ۔ ان میں اللہ تعالی شاند کی صفات جلیلہ مخطیر ہیں ۔ ارشاد فرمانی کہآ سانوں اور زمین کا ملک اس کے لئے ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے اور سوت بھی ویتا ہے اور دہ ہر کا در ہے وہ اور دہ ہمی کرتا ہے اور سوت بھی ویتا ہے اور دہ ہر چڑ پر تا در ہے وہ اول بھی ہے گئی ترب بھی الی رہے گا بیتی اس پر چڑ پر تا در ہے وہ اول بھی ہے گئی تا ہو ہا ہم کہ اس کی شاری ہوا اور وہ طاہر بھی ہے کہ در اس قاہرہ ہے اسے بچچ نا جاتا ہے اور ہا طن بھی ہے کہ اس کی فرات کا اور اور وہ برچڑ کا جائے والا ہے۔

اس نے آسانوں کو ورز مین کو جھودن میں بیدافر مایا گھروہ کرٹن پر ستوی ہوا۔ جزچیزیں زمین میں واخل ہوتی ہیں اور جو چیزیں اس سے نگلی ہیں اور جو کچھآسان سے اتر تا ہے اور جو کچھآسان میں چڑھتا ہے وہ ان سب کو جانتا ہے اور وہ اسٹی علم کے اعتبارے تم ہے دورٹیس ہے بتم جہال کہیں بھی ہو ، وہ تہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو و کھید ہاہے۔

لَهُ مُلُکُ السَّمُوْتِ وَ الْأَرْضِ (آ سانون کااورزمینوں کا ملک ای کے لئے ہے اور تمام امورای کی حرف وائے عالم جا کم گ اس ش بندول کے افغال بھی ہیں جو قیامت کے دن بیش بول کے اور جز امزا کا فیصلہ ہوگا ، وہ رات کو دن میں اور دن ش رات کو داخل فرما تا ہے بھی دن بڑا اور بھی رات بڑی ہوتی ہے ہیں تقرفات ای ڈاسٹو عالی کی بیں و کھو تھائیم بِنَدَاتِ المَصْلُورُ وَ اور دوسینوں کی یا توں کو جانتا ہے۔ جس کس کے دل میں جو بھی پچھ خیال اور وسینوں کی یا توں کو جانتا ہے۔ جس کس کے دل میں جو بھی پچھ خیال اور وسینوں کی یا توں کو جانتا ہے۔ جس کس کے دل میں جو بھی پچھ خیال اور وسینوں کی یا توں کو جانتا ہے۔ جس کس کے دل میں جو بھی پچھ خیال اور وسینوں کی یا توں کو جانتا ہے۔ جس کس کے دل میں جو بھی پچھ خیال اور وسوسر آ سے اور جو بھی کو کُر شخص

الْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْفَقُواْ مِمَا جَعَلَكُم مُسْتَخَلِّفِينَ فِيْدِ فَالَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَانْفَقُوْالَهُمْ

تم وُگ لقد برادمان كدمول برايمان اوكلورش مال عرقم كوس نے وصرون كا قائم مقام مالاست ان على سائر بي كروموجولوگ قم عن سايد ن 2 كرا وار فرج كريس

ٱجْرُّكِينِدِّ وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَنْ عُوْلُمْ لِتُوْ مِنْوَا بِرَبَّلُمْ وَ قَلْ آخَلَ

ان وبرا الواب بوكا داورتهمار سائے اس كاكيا سب بي تم الله برايمان تك زائد موائي كم كواس كي طرف بارسيدي بي كرتم استه رب برايمان والا ورالله

مِيْتَاقَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّ فُومِنِيْنَ ﴿ هُو الَّذِي يُنَزِلُ عَلَى عَبْدِ، ﴿ أَيْتِ بَيِنْتٍ لِيَغْرِجَكُمْ مِنَ

ے آتا ہے مجمد لیا قور اُر تم کو ایمان (1) ہو، وہ ایما ہے کہ اپنے بندہ پر معاف صاف آئیش محجا ہے تاکہ ور تم کو

الظَّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ وَإِنَّ اللهُ بِكُمْ لَرَّ وَفَ رَحِيْمٌ وَمَا لَكُمْ الرَّنْفِقُو افْ سَبِيلِ اللهِ وَ بِلْهِ

تاريكيوں سے روشى كى الرف از بداور ب شك الله تعالى تم ير بوافعيق ميم ميرون ميد اور قرياء سے كئے الله كار اور ال

مِيْرَاتُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْيِعِ وَقَاتُكُ أُولِكَ اغْظُمُ

سادند ہے؟ حالوں کی اور میں کی میراث اللہ ان کے اپنے ہے جولوگ کی کہ ہے پہلاڑی کر پچے اوراز پچے دورارٹیس پیرودوگ روجہ میں ان ڈکول مص

دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَالَكُوا وَكُلَّا وَعَلَا وَعَلَا الْمُسْفَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ ﴿

بدے این انتہاں نے بعد میں فری کیا، اور اللہ تعالی نے سب سے بعد کی وعدہ فراد ہے، اور اللہ تعالی کو قبرار سے سب اتفاق کی بوری فرر ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقِرِضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَا اللهُ وَلَيْهَ الْجُرُّكِ يَهُرُهِ مَنْ ذَا الْكِنِي يُقِرِضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَا لَهَا وَلَيْهَ الْجُرُّكِ يَهُرُهِ

اللّٰد تعالیٰ اوراس کے رسول پرایمان لا ؤ،اوراللّٰد تعالیٰ نے جو کچھ تعصیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرو

فقط معدين : بي باخ آيات كاترجمه به بكل آيت من حكم فرايا كالفدت في إدراس كرمول برايمان الاوراد فرايا كدالته تعالى المنه جور و تهم بين عظافر الياب اس من سے خرج كروساتھ الله مستئن فيفيد بھى فرايا ہے بعن به بال وہ ہے جوتم سے پہلے دوسروں كر پاس تعالان كے بعداللہ تعالى في تمہيں فليفه بناديا اب بيران تبهارے تعرف ميں ہوسے الله كى راہ من خرج كرواور يا بھى مجمة جا ہے كدية فرج كيا بوامال ضائع نہ جائے گافاً لَذِيْنَ الْعَنْوُ الْمِنْكُمُ فَلَهُمْ أَجُوْ تَحْبِيْوْ (سوجولوگ تم 111

شن سایمان سل آئیس اور قری کریں ان کے لئے بوا تواب ) دوسری آیت شی قربایا کرتبارے لئے اس کا کیا ہوہ ہے کہ اللہ پرایمان انہیں اسے اللہ تحریر ایمان الا واور مزید بات سے کہ اللہ تا کیاں نیس ال نے اللہ تے ہوئی اللہ تا کہ اللہ تعالی اس ہے عبد الکسٹ بو بیٹ کا قرار کیا تھا (اس ہے عبد الکسٹ بو بیٹ کم مراوے بوسورہ اعراف میں فہ کورے ان محتفظ مَوْ مِنِین اکرتہ میں ایمان الا تا ہو ایمان لئ وکس بات کا انظار ہے جہتیں مراوے بوسورہ اعراف میں فہ کورے ان محتفظ م قومنین اگرتہ میں ایمان الا تا ہو ایمان لئ وکس بات کا انظار ہے جہتیں قائم ہوگئی ولائل بیان کرد ہے سکتے برا بین محتفی آئی ہو کی معالم التنویل ان کنتم مؤمنین بوما فالان اخری الاوقات ان تو منو القیام المحتوج و الاعلام بیعث محمد شکھ و نزول القوان (تفریر معامل النزیل میں ہوگئی اس معامل النزیل میں ہوئی ان کے میں اس معامل النزیل میں ہوئی ان کے میں (صفح ۲۹۳ ہوں)

تیسری آیت میں رسول اللہ عظیمت کا اور آپ پر آیات قرآنیداز ل فرمانے کی نعت کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے بندہ پرواضح آیات نازل فرما کمیں تاکدہ ( کفروشرک کی) اند جربوں سے نور ایمان کی طرف لائے (بیاللہ تعالی کی بہت بزی نعت ہے) اور بلاشیر اللہ خوب زیادہ شفقت ورصت فرمانے والا ہے۔

الله تعالى في سحاب كي بارب من و تحلّا و عَدَاللهُ الْمُحْسَنَى فرما كراعلان عام فرماه يا كرسب كے لئے فَسَنَى التحق منظرت اور جنت ہے، اور سورہ تو بدكي آيت و السّبِفُونَ الآولون مِنَ الْمُهَاجِوِيْنَ وَالْاَنْصَادِ (الآية) مِين مهاجرين وانسار كے لئے اور جولوگ ان كا اتباع بالاحسان كريں ان كے لئے آئي اللهُ عَنْهُمْ وَدَحْنُوا عَنْهُ فرماه يا اور يہ مى فرماه يا كمان كے لئے جنتيں تيار فرمائى ہيں۔ (ديموسورة قوب)

الشرتعالیٰ کے ان وعدوں کو دیکھواورروافض کو دیکھوجنہیں اسلام کا دعویٰ ہے اوراللہ تعالیٰ کے دعدوں کو پیچی نہیں مانے ، دوجار کے سواسب محابہ کو کمراہ اور کا فرکتے ہیں اوران معزات ہے ہراہت کا اعلان کئے بغیران کو چین نہیں آتا ، یا درہے کہ سابقین اولین میں معزرت ابو بکرو عمر رضی اللہ عنہا بھی نتے جن ہے روافض کو انتہائی بنص ہے ذلک ھو الصلال البعید۔ کون ہے جواللہ کو قرض وے: پر قرمایا: مَنْ ذَا الَّذِی یُقُوضُ اللهٔ فَوْصًا حَسَنًا فَیصَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجَر کویئے (دوکون ہے جواللہ کو قرض دے اچھا قرض پھروہ اللہ اس کے لئے چند در چند کر کے بڑھا دے اور اس کے لئے اجر کریم ہے ) اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کا بھی فائق اور ما لک ہے اور ان کے اموال کا بھی فائق اور ما لک ہے جو بھی کوئی فیض اللہ کی دضا کے
لئے مال فرچ کرتا ہے اللہ تعالی نے مہر یائی فرما کر اس کا تام قور ضاحت میں اور میا ایک ہے بھر بندوال نے فرج کرے (بشرطیکہ اللہ کی رضا کے لئے ہو ) اس کو قوب زیادہ بڑھا کر دینے کا وعد و فرما ایل اول قوبال ای کا ہے بھر بندوال نے فرج بھی کیا ہی بہم جس علوق پر اللہ تعالیٰ شانہ فنی اور ہے نیاز ہے اسے کسی مال کی حاجت جس اس نے فی سیش اللہ مال فرج کرنے والوں ہے بہت ذیاوہ قواب دیا جاتا ہے اظام کے ساتھ قرج کرتا طال اور طیب مال فرج کرنا نفس کی فوق کے ساتھ فرج کرنا ہے سب قرض حسن کے عوم میں داخل ہے۔

صحیح سلم سنی ۱۵۸ ج ۱۹ بی ب کدروزاندرات کوجب تهائی رات باتی رہ جاتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے وعاء کر سے بین اس کو دول ہو جو بھی سے دعاء کر سے بین اس کو دول ، کون ہے جو بھی سے دعاء کر دول ، کون ہے جو بھی سے منفرت مائے بین اس کی منفرت کر دول ، کون ہے جو ایسے کو قرض دے جس کے پاس سب چھ ہے اور جوظلم کرنے والا نہیں ہے منع تک بول می فرماتے رہتے ہیں ) یہ جو قرمایا کہ کون ہے جو ایسے کو دے جس کے پاس سب چھ ہے اس میں یہ بتا دیا کہ کوئی فنفس بید تہ تھے کہ صرورت مند کو و سے رہا ہوں بلکہ اپنا فائدہ مجھ کر اللہ کی داہ بھی فرج کر سے اور یہ جوفر ما یا کہ دو فلم کرنے والانہیں ہے اس میں بیر بتایا کہ جو کھوانڈ کی راہ میں فرج کے دور یہ جوفر ما یا کہ دو فلم کرنے والانہیں ہے اس میں بیر بتایا

### الَّذِيْنَ كَفُرُوا مَ مَأْوْكُمُ النَّالَ فِي مَوْلِكُمُّ وَيِثْسَ الْمُصِيْرَ

اورند کافروں ہے، تم سب کا تھا تدور رغ ہے، وی تہاری رفت ہے تورو و برا تھا تہ ہے

### قیامت کے دن مؤمنین مؤ منات کونور دیا جائے گا منافقین کچھ دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں رہ جا کیں گے

قنط معمد بیر: ان آیات میں مؤمنین ومؤمنات اور منافقین ومنافقات کی حالت بتائی ہے جس کا قیاست کے وان ظہور ہوگا اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہا سے مخاطب تم قیاست کے دن موشنین ومؤمنات کو دیکھو کے کہان کا نوران کے آگے وابنی طرف دوڑ رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ آئ تہار سے لئے ان جننوں کی بشارت ہے جن کے پیچے تہریں جاری ہوں گی ان میں تم جمیشہ رہو گے۔ فال کے فعق الْفَقُورُ الْعَظِیمُ (یہ بڑی کامیابی ہے)۔

قیامت کے دن حاضرتو مبھی ہوں گے ،مومن بھی منا نن بھی تھلے ہوئے کا فربھی اور وہ لوگ بھی دنیا میں شرک کرتے متھے ، کا قروں اور شرکوں کونو نور ہے بی گانہیں وہ تو اند ھیر ہے ہی ہیں رہیں گےاور مسلمانوں کونور و پاپائے گا د واس کے ذریعیہ میل صراط ے گزریں کے اور بینورا عمال کے امتہار سے مختف ہوگا۔ من نقین بھی سوئین کے چیچے چھے ہولیں کے چیتے چلتے موثنین آ کے براھ جائیں گے اور منافق مرد وعورت چیچے رہ جا کیل کے اور استے پیچیے ہوجا کیل کے کہ بالکل اندھیرے میں روجا کیل ہے، بالوگ مؤسنین سے کہیں ہے کہ ذراعظمروہمیں بھی مہلت ووہم بھی تمہار سے ساتھ تنہاری روشنی میں بھلے چیلیں ان کو جواب ویا جائے گا۔ إِرْ جِعُوا وَرَآءَ كُمُ فَالْمَتِمِسُوا نُورُا(كمائية يَجِيلوث جاؤوين روتَىٰ اللَّ كرو)وه يَجِيلومُس كَوْوْراجي روتَىٰ نه یا کمیں گےاورسانتھ ہی ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی جومونین اورمنافقین کے درمیان آٹر بن جائے گیا اوقو والوگ نہمونین عك والبس يبني عيس عداورندموسين كي روشي ساستفاده كرسكيس كدمنافقين موسين سد يكاركركمين ع اللَّم مَكَّم مَعَكُمُ ( کیا دنیا میں جم تمہارے ساتھ نہ نتھے ) تمہاری طرح نمازیڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے جب ہم اسلا می ا تمال میں تمبارے ساتھ تھے تو آج ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر کیوں جارہے ہو؟ مؤمنین جواب دیں کے بَللٰی (بال دنیا میں تم ہارے ساتھ سے ) یہ بات تھیک ہے و کیکٹی فَتنت م أنفُسکم (لیکن تم نے اپن جانوں کوفت میں ڈالا یعن مراہی میں سینے رب وَتُورَبِّصُتُومُ (اورتم ف اتظادكيا (كدد يموسلمانون يركب كوكي مصيبت نازل بوتى ب)وَ أَدُ تَبَّهُم (اورتم اسلام كحن ہونے میں شک کرتے تھے ) وَ غُونَهُ کُنُمُ الْاَ مَا لِيْنَيْ (ادر تمہیں تبہاری آرز دس نے دموک میں (ادا ) تم سجھتے تھے کہ بے اسلام اور اس کے ماننے والوں کو چندون کا مسئلہ ہے ندیدوین چلنے والا ہے اور نداس کے ماننے والے آئے بردھنے والے ہیں اگرتم اسلام کوسیا جانے تو اس پرمر منے کیکن تم ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور دل ہے اس دین کے مخالف تھے اس لئے اس کے مٹ جائے كي آرزوكي ركف في خلق جَاءً أَهُو الله (يهال تك كهالله كاعم أينج الدي تهمين موت آعي جيب موت آج أنو توبيعي نہیں ہو کتی و تَحَوَّ سُکُمُ باللهِ الْمُعَورُ و (اور دھوکہ وینے والے یعنی شیطان نے تہہیں دھوکے میں ڈالا )اور تمہاراتاس کھودیا، اب تو حسيس عداب بي بين جانا ہے، آئ تم اور كط كا فرستى عداب بوئ من برابر بوتبارے چينكاره كا كوئي راستريس فالميوم كا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَأَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفُورُوا (سوآحُ نَيْمَ سَيُونَى معادضه لياجاءً كاادرشان لوكول سه جو كط كافريقه ) عَلَو النَّهُ النَّنَاوُ ( تمهارا تعکاندووز ت ہے) بھی مُوَلَکُمہ (وہ تمہاری رین ہے ) وَبِشُسَ الْمَصِیْوُ (اوروہ براٹھکانہ ہے)۔ یکٹر کے اور توضیح تغییر درمنٹور کی روایات کوسا منے رکھ کرکھی گئی ہے۔

نُوْرُهُمْ بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ بِاَیْمَانِهِمْ (جِوْر بایاباس معقوم بوربا ہے کابل ایمان کوائی اورسا منے وربوگا اس ہے بائیم طرف نور ہونے کی فی ٹیمی ہے کیونکہ عدیث شریف میں بائیں طرف نور لئے کا بھی تذکرہ ہے رسول اللہ عظافہ سے ایک مخص نے سوال کیا کہ بارسول اللہ عظافہ کی است ہے لے کرآپ کی امت تک بہت ی اسٹی ٹر ری بول گی ان کے درمیان میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچائیں گے؟ آپ نے فر مایا کہ ان کے چیرے روثن ہول محوار باتھ پاؤل سفید ہول محمد ان کی ہے کہتے ہوگی اور میں آئیں اس محمد ہوں میں بہتے نور ہوگا۔ (روہ اور کی اور میں آئیں اور میں تیول طرف نور ہوگا۔ (روہ اور کی المحد درک مول سے اوقال صحیح الاستاد و سکت عنبه المذہبی)۔

فَضُوبَ بَ بَيْنَهُمُ بِسُورُ لَهُ بَابُ (سوان كورميان ايد ديوار كفرى بائے گردى بائے كردا وہوگا)
باطنه فيه الو شحمة و ظاهر و هر قبله العداب (اس كاندروالد صدير رحمت بوگا اور بابرى جانب عذاب
بوگا) يكون كو ديوار ب جس كا اغاظ بالا بيس تذكر و فرايا ب يعض حفرات نے فرايا كديد ديوار اعراف ب جوموشين اور كفار
(بشول من فقين) كو درميان من كردى جائے گي اور بعض مقر بن نے فرايا كداس ساعراف كے علاوہ كوئى دوسرى ديوار
مردو ب صاحب حالم التو بل صفى ١٩٩١ : ٢٥ مكھ بيس و هو حافظ بين المجنة و المنار ينى و واكم و بوار بوگى بوجنت
اور دوز خ كو درميان عائل بوگى الى ديوار بين جو درواز و بوگاوه كس لئے بوگا اور كب تك رہ كا اس بار ب مي كوئى تصر كا واضح طور پرئيس منى مكن ہو كہ ديوار بوگى بوجنت
واضح طور پرئيس منى مكن ہے كہ يوى درواز و بوجس كة ريوائل جنت ايل دوز خ سے گفتگو كرئيس كے حيما كرسورة الضافات
واضح طور پرئيس منى مكن ہے كہ يوى درواز و بوجس كة ريوائل جنت ايل دوز خ سے گفتگو كرئيس كے حيما كرسورة الضافات من فال هَلُ أَنْدَعُمُ مُسَطِّعُونَ بَهُ فَا اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فِي سَوَ آءِ الْجَعِيمَ فَر اللَّهُ بَعِيمَ مُسَلَّعُونَ بَهُ وَاللَّهُ فَلَ اللَّهُ بِعَيمَ و موجائمَ مِن كے يو درواز و كھلا رہ اور بعد ميں بند شرو و ميمنين كے جنت ميں جائے وقت (جمكم منافقين ان سے عليمو و جوائمَ مي ہے) يو درواز و كھلا رہ اور بعد ميں بند

#### "فائده"

مؤمین کے نور کا سورۃ التر یم بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یَوُّم لَا یَخْوِی اللهُ النّبِی وَ الَّذِیْنَ الْعَنُو الْعَنَهُ اَوْ دُهُمُ اللّهِ مِنْ الْعَنُو الْعَنَهُ الْوَدُوْرَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ

معفرت کر ید و بین کے دوایت ہے کے فر ویارسول اللہ عظیفہ نے کہ فور تام بعنی پورے فور کی خوشنر کی ستاد وال لوگول کو جو اندھیر پول میں مجدول کی طرف جیتے ہیں قیامت کے دل-(دواواتریزی وراڈودداوان بادش سے دانس)۔

حضرت عبدالقدين عمره بن عاص فظف سے دوریت ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے تمازی تذکرہ فر مایا اور فر مایا کہ جس نے تماز

کی پابندی کی اس سے لئے قیامت کے روز نماز تورہوگی اوراس کے ایمان کی دلیل ہوگی اوراس کی نجات( کا سامان) ہوگی اورجس نے نماز کی پابندی ندکی اس کے مئتے نماز ندنورہوگی ند(ایمان کی) دلیل ہوگی ندنجات کا سامان ہوگی، اور پیٹھنمی قیامت سے روز تا رون اور فرعون اوراس کے وزیر ہامان اور (مشہور مشرک) الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (سندجرین مسمورہ)

حصرت ابوسعید بنتیجہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر ، پاکہ جس کسی نے جعد کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لئے دوجمعو ن کے درمیان نورروشن ہوگا۔ (رواہ الیمجی فی اسٹن انکبری شخیہ ۴۳۹: جسس)۔

حضرت عمروین شعیب بین بینی ہے روایت ہے وہ استے باپ داوا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظافیے نے ارشادخرمایا کرتم سفید بال مت اکھاڑو کیونک وہ مسلمان کا ٹور ہے جوکوئی مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑ ھا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے سنتے اس کے بدئے نیکی لکھے گااوراس کے لئے اس کے بدلہ میں ایک گناہ معاف کرے گااوراس کا ایک درجہ بلند کرے گا۔ ( بیسکی اور گناہ کی معافی صرف پڑو ھانے کی وجہ سے ہوگی ) ( رواہ اوروز وُروکانی ایک عاضوں )

# اكف يأنِ لِلَّذِينَ الْمُنُوَّا أَنْ تَعْشَة قُلُوبُهُ مُ لِذِيكُ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْعَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ

كوايان اللهن كالم المنظمة والرئين كال الفيك المركب كالمرجوبين المراب كالمستخصص بالمراب المراكب والمراج المرابي الموث الله كالمرابعية والمرابع المرابع كالمركب في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرا

جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی مجران پر زبانہ وراز گزر گیا موان کے ول خت ہوگے اور ان میں سے بہت سے قامل تھے، جان لوک ہے شک

الله يُخِي الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا فَكُرْبِيَّنَا لَكُوْ الْأَيْتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

اللہ زندہ فرہ تا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد بیگا۔ ہم نے تمہارے لئے آیات بیان کیس تاک تم مجھور

#### کیاایمان والوں کے لئے وہ وفتت نہیں آیا کہان کے قلوب خشوع والے بن جائیں

قصصیبی: اس آیت پی ان ایل ایمان کو خطاب اور متاب فرمایا ہے جن کا ایمال صالح بیں گئی آگئی اور جن کے دلول میں فرکر اللہ اور کتاب اللہ کی طرف قرجہ ورجہ مطلوبہ بین نہیں رہی ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعقیقہ مجد میں تشریف لائے وہاں کچھا اسحاب بنس رہے تھے آپ نے اپنے مبارک چرو ہے جا در بٹائی جو سرخ ہور ہا تھا اور فرمایا کہ کیا تم بنس رہے ہو؟ اور تبہارے دب کی طرف سے بیامان ناز لنہیں ہوئی کہ اس نے تہمیں بخش و یا؟ (اس کا تقاضہ تو بیر کہ دیا ہے کہ دیا ہے دل تھا گئے تھا ہے کہ دیا ہے دل کہ اگلے بین المنظو المناز کی بیس ہوئی کہ اس خیا ہے کہ اور ہے تھا ہے کہ دیا ہے اور ہے تھا ہے کہ ایک تھا ہوں کہ دیا ہے جس قرمایا جس قدر اللہ بھی ہوئی ہے محابہ نے عرض کیا میارسول اللہ ہمارے اس جنے کا کیا کفارو ہے؟ آپ نے فرمایا جس قدر اللہ بھی تھا ہے اور ہے تھے اور ہے تھے دہ بہت کے در ہے ہوگا کہ موجود تھے دہ بہت رہے ہوئی ہے جس ایک کے دل ہے تھے تھا کہ ہم بھی اس طرح دویا کرتے تھے تھی کہ بعد میں ایسے لوگ آگے جن کے دل ہوئی ہے ہوگا کے در روح المعانی صفح الا کے ایمان علی اس طرح دویا کرتے تھے تھی کہ بعد میں ایسے لوگ آگے جن کے دل ہے جن کے دار دور المعانی صفح الا کے ایمان کے دل ہے جن کے در روح المعانی صفح الا کہ ایم بھی اس طرح دویا کرتے تھے تھی کہ بعد میں ایسے لوگ آگے جن کے دل ہوئی ہو گئے۔ (روح المعانی صفح الا کہ ایم بھی اسے طرح دویا کرتے تھے تھی کہ بعد میں ایسے لوگ آگے جن کے دل ہوئے۔ ہو گئے۔ (روح المعانی صفح الا کہ ایم بھی اس کے دل ہوئے۔ ہو گئے۔ (روح المعانی صفح الا کہ ایم بھی اس کو دل ہوئے۔ ہو گئے۔ (روح المعانی صفح الا کہ ایم بھی اسے الموری دویا کرتے تھے تھی کہ دور اس کے دل ہوئے۔ اس کو دروز کے دور المعانی صفح اللہ اللہ کی اس کو دروز کر دور المعانی صفح اللہ کے دور اللہ کی اس کو دروز کر دور المعانی صفح اللہ کا کہ اس کے دل ہوئے۔ اس کو دروز کر دور المعانی صفح کے دروز کی دور کی کر دور کی دور کی دور کی کر دور کی دور کی دور کی کر دور کی کر دور کی دور کی کر دور کی کر دور کی کر دور کی دور کی کر دور کر دور کر دور کی کر دور کر دور کی کر دور کی کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور

معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو احتہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت کرنے اور تجھنے کی طرف بوری طرح متوجہ رہنا جاہیے ، جب دل میں خشوع ہوگا لیعنی اللہ تعالیٰ کے ذکرادراس کی کتاب کی طرف جھکا وَ ہوگا تو ایمان میں پختتی رہے گی۔ اگر دل میں خشوع نہ ہوا

تو شدو شده آبسته آبسته دلوں میں نساوت بیخی آ جائے گی۔ جب قساوت آ جاتی ہے قواد نیائی کی طرف توجیرہ جاتی ہے۔ دین پر چلنے کا اجتماما ور آخرت کی گلرفیس رہتی نماز بھی ہول ہی جنتی ہوئی پڑھتے ہیں ایک منٹ میں دور عنیس نمٹاویتے ہیں اور نماز میں دوکان کی بکری کا حساب لگائے رہتے ہیں۔ دھنرت این عمرہ فی شاہدے روایت ہے کہ دسول اللہ عنوفی نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کام نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کام نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ با تیس کرنا قساوت قلب بعنی دل کی تی کا سبب ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ دورو ہی دل کے جوشت ہو (رواہ الزندی)

آیک تاریخی واقعہ:

حضرت نظیل بن عیاض رحمۃ الله علیہ شہور محدث جہن اکا بر سوفیاء جن جی ان کا بروتا ہے ہے پہلے علیم میں اواقعہ جن کی است پر نہ بھے واکد وفی کیا کر ہے تھا ہی انٹاہ جس بیدا واقعہ جن کی کہ است پر نہ بھے واکد وفی کیا کر ہے۔

المعنو آ ان تعضیہ عُلُو فی کہ ایک حلاوت کرے والے خص کی آواز کان جس پر گئی وہ آیت کر بھر اللّہ بنان لِللّہ بنی المعنو آ ان تعضیہ عُلُو فی کہ ایک کے اللہ الله بنی الله الله بنی الله ب

اقام بالبیت الحرام مجاوراً مع الجهد الشدید والورع الدائم والخوف الوافی والبکاء الکثیر والمتخلی بالوجدة ورفض الناس وما علیه اسباب المدنیا الی ان مات بها. ( کم معظّم ش قیام کیا شخت مجده کساتھا ورداگ پر بیزگاری کے ساتھا ورفوب زیادہ نواز اللی کے ساتھا ورفوب زیادہ دیا گئی ہے ساتھا ورفوب نیادہ دیا گئی ہے ساتھا ورفوب میں سے موت آئے کہ ساتھ اور تو گئی سے ساتھ ورتیا گئی ہیں وقت گرارنے کے ساتھ اور تو گؤل سے بے تعلق رہنے کے ساتھ ورتیا گئی ساتھ ورتیا گئی سے بے تعلق رہنے کے ساتھ ورتیا کے اسباب میں سے موت آئے تک ان کے بیاس بھر بھی شقا۔

دعترت فضیل بن عیاض رحمة الله طید نے ایک مرتباعی صدیت کا اهتی ار کھنے دالوں کو دیک کدتا ہی جی دل گئی کی باتیں کرر ہے جیں اور بنس رہے جی ،ان کو پکار کر قرمایا کدا ہے انہا ہر کا میلیم السلام کے وارثو ایس کرویس کرویت کرویتم افقد او کیاجاتا ہے۔ دسیر اعلام السلام صر ۲۲۳ ما ۳۲۱ جا میعذب المتعذب ص ۲۹۳ تا ۲۹۳ نے ۸) یک مرتب ایک شخص کو ہشتے موتے و بجھا تو فرمایا میں تجھے ایک اچھی بات سناؤں؟اس نے کہا فرمائے ! آپ نے اس کو بیآ بت پڑھ کرسنائی۔

كَا تَفْوِرُ حُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْرِحِينَ (الزايات كري شَّك المدارّ الْدوالول كووست لبين ركمتا)

الل كَيَّابِ كَيْ طَرِحِ نه موجا وَجِن كَولول مِن قَساوت تقى: وَلَا يَكُونُوا تَحَالَذِيْنَ أُونُواالْكِتَبَ مِنْ فَلَا يَكُونُوا تَحَالَذِيْنَ أُونُواالْكِتَبَ مِنْ فَلَا يَكُونُوا تَحَالَذِيْنَ أُونُواالْكِتَبَ مِنْ فَلُونُهُمُ (اوران الوكون كي طرح نه موجا مَن جن واس سے بِهِ مَنْ سِلِعَ مَنْ سِلْعَ مَنْ اللهِ عَلَى (اللهِ عَلَيْهِمُ الْاَحَدُ فَقَسَتُ فَلُونُهُمُ (اوران الوكون كي طرح نه موجا مَن جن واس سے بِهِ مَنْ سَالَ عَلَيْهِمُ الْاَحَدُ فَقَسَتُ فَلُونُهُمُ (اوران الوكون كي طرح نه موجا مَن واس سے بِهِ مَنْ اللهِ مِنْ

ے مبودونساری مرادییں )ان پرایک زباندورازگرز کمیا( دونوں اپنی اپنی کتاب ادراس کے احکام سے فافل ہو مجے معاصی ہی منہک رہا وہ ان کے دل خت ہو گئے ، جب دل خت ہوجاتے ہیں تو نگل بدی کا احساس نہیں ہوتا اور دسین جن پر باتی رہنے کی منفعت کا خیال باتی نہیں رہنا۔ اس کئے بہت سے لوگ کفر اعتباد کر لیتے ہیں۔ و شکینیو منفقت کا خیال باتی نہیں رہنا۔ اس کئے بہت سے لوگ کفر اعتباد کر لیتے ہیں۔ و شکینیو منفقت کا خیال باتی نہیں دہنا۔ اس کے دیا تھے ہیں و بھر دہے کا منفقت کا خیال باتی نہیں دہنا۔ اس کے جس کا فیصل کو جود ہے کے اس میں کا فیصل کے دیا جس کر دیا ہیں موجود ہے کے اس کر دیا ہیں موجود ہے کہ اس میں کا فیصل کا میں کہ دیا ہوگئے ہیں کہ دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے ہیں کہ دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کہ دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کہ دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کہ دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دیا ہوگئے کا کہ دیا ہوگئے کی دی

۔ بی مسلمانوں پرلازم ہے کہ دلوں کوخشوع والا بنا تھی ،اللہ تعالیٰ کو یا دکرتے رہیں قرآن کی علاوت بیں گلیں اس کے احکام پڑھل کرتے رہیں ،خدانخواستہ بعود دنسار کی جیسا حال نہ ہوجائے:

قوله تعالى المه بان للذين الفئوا مضارع من الني الإمرائية و الناء و الناء بالكسر افا جاء اناه اى وقعه اى الم يجى وقت ان تنخشع ا فلوبهم لذكره عزوجل. ( الله تعالى كاتول المه بان للذين آمنوا: بان الى الامرائية اور الناء الناء كم مضارع بديني جسياس كادفت آ عمياس كاسطلب يست كركيا المحى الربات كادفت تجيس آياك ان كول الله كذكر كرك لتح جمك جاكين) (وكري الدرسة عندان)

اَعَلَمُوْ اَلَنَّ الله يُعَلِّيهِ الْأَرْضَ بَعُكَ مَوْتِهَا اس مِن رَمِن كَ مثال دَ عَرَفُر ما يا كداند تعالى قلوب قاسيد يعن خت دلول كوزنده فرمادينا بجبره وذكر و تلاوت من لك جائين جيها كرمرده و مين كوبارش بجيح كربرا بحراكر دينا ب-قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْأَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنْمِ نَتِهَادِ عَلَى لِيَا يَاتِ بِيان كِينَ مَا كَرْمَ جَعُو)

إِنَّ الْمُصَّدِ قِيْنَ وَالْمُصِّدِ قَتِ وَأَقُرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا أَيْضُعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجْرُكُرِ يُعْ

بلاشر مددة كرينه والعرواورمدند كرينه والي عورتي اوروه لوك جنبول في الله كوترض صن ديا ان ك لخداس كويز هاديا جاسة كا ان ك لخداج كريم ب

وَ الَّذِيْنَ امْنُوْارِ اللَّهِ وَ رُسُلِهَ أُولَيْكَ هُمُ الصِّدِينَقُونَ وَالثُّهُ كَآءُ عِنْدَ رَيْهِ خِ لَهُمْ

اور جولوگ اللہ براوراس کے رسولوں پر ایمان لاے بدو لوگ میں جو بڑی جائی والے میں اور جوشموا میں اپنے رب کے باس میں ان کے لئے ان کا ا

أَجُرُهُ مُ وَنُورُهُ مُرُ وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِأَيْتِنَا أُولِيكَ آصَعْبُ الْبَحِيمِونَ

جر اور ان کاتور عوکا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور حاری آیات کو حبلایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں

#### صدقه كرنے والے مردوں اور عورتوں كے اجر كريم كاوعدہ اور شہداء كى فضيلت

قضصین : بددآ بول کا ترجمہ بہلی آیت میں صدقد کر نیوا لے مردوں اور جورتوں کے بارے میں فر مایا کہ جولوگ اللہ کے ال نے مال فرج کرتے میں بیاور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن ویا ( تو اب کی اسیدر کھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے مال فرج کیا کہ ان کا بداران کو برحاح کے ایم علمون اس کے لئے مال فرج کیا کہ ان کا بداران کو برحاح کے معمون اس مورت کے پہلے رکوع کے قتم مرکز رچکا ہے۔

قال صاحب الروح: و قرء ابن كثير و ابوبكر بتخفيف الصاد من النصديق لا من الصلقة وعطف"الرضوا" على معنى الفعل من المصلقين على مه اختاره ابوعلى والزمخشرى لان ال بمعنى اللين و اسم الفاعل بمعنى الفعل فكاته قبل ان الفين تصلقوا او صلقوا على القواء نين (واقرضوا) و تعقبه ابوحيان و غيره بان فيه الفصل بين اجزاء الصلة اذ"ال" معطوف على المصلة باجتبى و هو المنصدقات. و ذلك لا يجوز أم قلت تعقب ابى حيان لا يصح لان الوارد في كتاب الله تعالى يرد جميع القواعد التأسسها النحاة مع أن المصلقات ليس باجنبى اذا النساء دخلت في المتصلقين كما في مواضع من كتاب الله تعالى جاء بصيغة التذكير و هو يعم الصنفين ولو لم يذكرهن لكان الكلام مربوطاً بلا ويب، فاختصص باللكو لاظهار أن منزلتين في التصدق عثل الرجال اذا انفق باخلاصهن ومثل هذا الوصل ليس يفصل. (صاحب دن العالى فرات التراكير الاظهار ان منزلتين في التصدق عثل الرجال اذا

صدیقین کون ہیں؟ پر فرمایاو اللّذِینَ امْنُوابِاللهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَیْکَ هُمُ الْصِّدِیَقُونَ (ادر جولوگ الله پرادراس کے رسولوں پرایمان لائے سیادگ مدیق ہیں) لینی بہت زیادہ سیائی اختیار کرئے والے ہیں جو بکی تعدیق ہوجس میں ذراسا بھی شائے شک ادر رد دکان عود دایمان حقق ہے۔

اس کے بعد صاحب روح المعالی تکھتے ہیں کہ بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ وَ الَّذِیْنَ آهَنُوْاَ ہے وہ لوگ مراہ لئے جا کی جو کمال ایمان وائ طاعات ہوں ہوکا ایمان وائ طاعات ہوں ہوکا ایمان سے متصف ہون اور بیاس وقت تحقق ہوگا جب کوئی شخص المی طاعات ہیں گے جو کمال ایمان وائی طاعات ہوں کیونکہ جو شخص موکن ہوتے ہو کے شہوات ہیں منہک ہوا ورطاعات سے فائل ہوا ہے صدیق اور شہید قرار دینا بدید معلوم ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ وَمَنَ یُعِطِع اللهُ وَالرَّسُولُ فَاُولِیْکَ مَعَ اللّٰهِیْنَ اَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِمَ مِنَ السَّيْسَيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّالِحِیْنَ وَحَسُنَ اُولِیْکَ رَفِیْفَا ہے معلوم ہوتا ہے کے صدیقین اور شہداء اور صالحین ہوں والمَتِیْنَ وَ الشَّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِیْنَ وَحَسُنَ اُولِیْکَ رَفِیْفَا ہے معلوم ہوتا ہے کے صدیقین اور شہداء اور صالحین ہوں مرتبہ کوگ ہیں عام طور پراللہ تعالی اور اس کے دمول علی کیا طاحت کرنے والوں کوان صدیق اور شہید ہے لیکن بہت سے معلوم ہوا کہ یوں تو ہمومن صدیق اور شہد ہے لیکن بہت سے حضرات کوان کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے ہوئے دورجات حاصل ہوں مے اور بہت سے دوسر سے ایکن ایمان کو بھی ان معلوم ہوں سے اور بہت سے دوسر سے ایکن ایمان کو بھی ان

کی معیت حاصل ہوجائے کے مواقع عطا کے جاکیں گے گورد جات میں فرق مراتب بہت زیادہ ہوگالیکن باد جود یا ہمی ملاقاتوں
اور زیارتوں کے جن کی تقدیق ایمانی بڑے درجہ کے کمال کو پیٹی ہوئی ہوان کو تصوصی طود پرصدین کہا گیا ہے یہ بلند مرتبہ کے حضرات میں جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق بی ہوئی ہوان کو تصوصی طود پرصدین کہا گیا ہے یہ بلند مرتبہ کے مطرات میں جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق بی است آبی کی فدمت میں حاضر رہے جی کہ انہوں نے قوراً لیک کہا در آخری ون تک تہا ہے افلام کے کے ساتھ اپنی جان و بال سے آب کی خدمت میں حاضر رہے جی کہ انہوں ایک مرتبہ بسول اللہ علی خدمت عالی میں حاضر کر دیا۔ ایک مرتبہ بسول اللہ علی تھے۔ یہا ڈ حرکت کر نے لگا تو اللہ علی تھے۔ یہا ڈ حرکت کر نے لگا تو اللہ علی تھے۔ یہا ڈ حرکت کر نے لگا تو آب نے اس پر تقدم ہم بھی تھے۔ یہا ڈ حرکت کر نے لگا تو آب نے اس پر تقدم میارک مارکر فرمایا کہ اے احد تھم جا (اس دفت) تیرے اد پر ایک بی ہواور ایک صدیق ہے اور دوشہ بیر (لینی حضرت عراور حضرت عراور حضرت عزان رضی اللہ تعالی عنہا۔ (رواہ ابناری)

اس میں حضرت ابو بکر مقطعت کو مایا اور یاتی دوحضرات کے شہید ہونے کی پیشین کوئی فریائی بڑے درجہ کے موشین صالحین کو صدیق میں مقبیت ہوگی اس بارے میں اعمال کا تذکر و بھی صدیت شریف میں تدکور ہے حضرت صالحین کوصدیقین کی معیت نصیب ہوگی اس بارے میں بعض خصوصی اعمال کا تذکر و بھی صدیت شریف میں تدکور ہے حضرت ابوسعید خدری ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فریایا کہ بچا ایانت دارتا جرنبیوں اور میدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (دوار الزندی لیاوی)

سورة مرئم بین حضرت ابراہیم النظیمیٰ اور حضرت اور بین النظامیٰ کے بارے بین، حِسِدِیْقًا فَبِیاً قربایا ہے اور سورۃ المائدہ بین حضرت عیمیٰ النظیمٰ کی والدہ کوصدیقہ بتایا ہے (وَ اَفْقَهُ حِسِدِیْقَةٌ) معلوم ہوا کرصدیقیت بین فرق مراجب ہے سرام علیم العملؤۃ والسلام بھی تھے ان پر ایمان لانے والے بھی صدیق تھے (اور ان میں فرق مراجب تھا) اور عابدۃ اسلمین بھی صدیق بین کیونکہ کمال تفدیق کے بغیر کوئی مومن ہوئی بین سکتا۔

سورہ نساء کی آیت میں انٹدنغالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لئے صدیقین شہداءاور سالحین کے ساتھہ مونے کی جوخو شخبر کی دی ہے اس سے او نیچے در ہے کے صدیقین اور شہداءاور صالحین مراد ہیں۔

شھداء سے کون حضرات مراو ہیں؟
۔ یہاں سورۃ الحدید ش جماء سے کون کو سرات مراو ہیں؟
۔ یہاں سورۃ الحدید ش جماء سے کون کو سرات ہونے کو ہیں ہوں الحدید ش جماء سے کون کو سرات ہونے کو بھی جانے ہیں احدید مضرات نے قربایا کہ اور بلندورجات ہونے کو بھی جانے ہیں اور بعض حضرات نے فربایا ہے کہ جمعاہ اور بحق شاہدین کو ای دینے والے مراد ہیں قیامت کے دن بہت کی کواہیاں ہوں گی ہر بی ان اس سے بارے میں کوائی دیں گے کہ واقعی اس سے بارے میں کوائی دیں گے کہ واقعی اس سے بارے میں کوائی دیں گے کہ واقعی انہوں نے بارے میں کوائی دیں گے کہ واقعی اس بات کی کوائی و سے کی کہ عشرات انہا کہ راہ سیم السلام نے بلغ کی اور است تھریوں اللہ تھا گئے۔
ان کی امت کے بارے ہیں کوائی دیں گے کہ یہ ہے ہیں ان کی کوائی سے باری کی تفصیل ہورۃ بقرہ سورہ نیا ماور سورۃ الحج میں گزریکی اور کوائی ہے ہوں گئی کو ایس کے علادہ ور درس کو اہماں بھی ہوں گی اور کوائی دین کرا کھی ہوں گ

جب الله في التي بروى فنسيات وى بى كه قيامت كون كوائل وين واسلينس كو اين التي مرتبه كالان رهمي اوران چيزول سه بربيزكري جومقام شهادت سه محروم كرن كافر بعد بني حضرت ابودرداء فظيف في بيان كياكه بيل في رسول الله عظيفة كويدار شادفر بات بوئ سنا كه لعنت كي كثرت كرن واسله قيامت كون مذهبدا وبول مي زهدها وبول كرايين الناكو ندكواي وين كامر تهديل كاند كنه كارت كوفتوان كي فشفاعت كرن كامقام وياجات كا) دونول چيزول سه محروم رمين كرد رواد مسلم صفي ٢٠١١ : ٢٠) اور حضرت ابو بريرون في التي سه كدرسول الله المنظيفة في ارشاد فر مايا كرصد يق كرك ك لعان ہونا ٹھیک نہیں ہے(رواہ مسلم منویا ۲۳: ۳۰) یعنی صدیق کواچی زبان محفوظ رکھتی چاہیئے تھے بچھ پر انسانوں پر جانوروں، شاگرووں پرلعنت بھیجتارے بیصدیق کا کامنہیں (بچوں کے بہت ہے استاداس میں جٹنا ہیں۔

قال البغوى في معالم التنزيل اختلفوا في نظم هذه الأية منهم من قال: هي متصلة بما قبلها والواوواؤ النسق، واراد بالشهداء المؤمن المخلصين، و قال الضحاكية: هم الذين سميناهم. و قال مجاهد: كل عوم صديق وشهيد، وتلا هذه الاية و قال قوم: ثم المكلام عند قوله: (هم الصديقون) ثم ابندا فقال: والشهداء عند ربهم، والواؤ واؤ الاستناف، و هو قول ابن عباس و مسروق و جماعة، ثم اختلفوا فيهم فقال قوم هم الانبياء اللين يشهدون على الاهم يوم القيامة ، يروى ذلك عن ابن عباس و هو قول مقاتل بن حيان. و قال مقاتل بن سليمان: هم الذين استشهدوا في سبيل الفرائهم اجرهم) بما عملوا من العمل الصالح (ونورهم) على الصراط. (طامريون ما المألمة في المرافق سبيل الفرائهم اجرهم) بما عملوا من العمل الصالح (ونورهم) على الصراط. (طامريون ما المألمة في شركا المرافق عن المرافق المرافق المرافق عن المرافق المرافق عن المرافق المرافق عن المرافق المر

آيت كِ مَمْ بِرْمايا وَالْمَدِيْنَ كَفَوُ وُ اوَ كَذَّبُوْ الإِيْنَا ۗ أُوكَّفِكَ اَصْحَبُ الْجَعِيمِ (يعن حن لوكوں في مزكيا جاري آيات كومِمُلاياه ولوگ دوزخ كے عذاب مِن مول كے ) .

> و نیاوی زندگی لہوولعب ہے، اور آخرت میں عذاب شدید اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی ہے

قضيين ان آيات ين ونياك حالت بيان فرمائي بدار شاوفر مايا كرونيا وائي زعر كالبوولوب بداور فابرى زينت ب

تیپ ناپ کی دجہ نے نظر دن کو بھاتی ہے اورنفوس کو بھلی گئی ہے، جن کے پاس زیادہ دنیا ہووہ آ نیس میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں مخر کرتے ہیں ،اوراموال واولا و ک کثرت پرمقابلہ کرتے ہیں ، یہ تفاخراور تکاثر ان چیزوں کے خانق و ما مک کی طرف متوجہ ہونے شين ويتا جے مورہ تکاڑ میں بیان فرمان ہے۔ ٱلْمُهانِّکُمُ النَّنگائُو ﷺ حَتَّى ذُرْقُتُمُ الْمُفَادِرَ ﷺ ( کُٹرت پرمقابلہ کرناتم کو نا کل رکھتا ہے بیبال تک کے قبرت ان میں پہنچ جاؤ ہے ) ۔ دنیا کی ضاہری تھوڑ کی تی تھوڈ نے وان کی نظروں میں بھانے والی زندگی ک ا کیے۔ مثال بیان قر مائی اور ارشاد فر مایا کے و کیموتمبارے سامنے واشیس بوقی بین ۔ ان سے زمین سرسنر ہو جاتی ہے، پودے <u>ثک</u>تے میں مگھانس پھوش پیدا ہو<del>۔</del> ہے ہری مجری زمین دیکھنے میں بزی اچھی لگتی ہے ، کا شکاراے دیکیود ک<u>کھ</u> کر بہت خوش ہوتے ہیں، کچھدن ہری بھری رہنے کے بعدوہ پہلی پڑ جاتی ہے پھر خنگ ہو جاتی ہے، ہرار مگ ختم ہوجا تا ہے۔ زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پنوراچورا ہوجاتی ہے، جواس بھیتی کا انجام ہوتا ہے ( کہا ٹیریس چورا ہوکررہ جانا ) دنیا کی بک حالت ہے، دنیا والوں کو دنیا بہت زیاد و مرغوب اورمحبوب ہے لیکن ان کے انجام کی طرف سے منافل جیں ،حرام سے طلال سے دھوکہ سے فریب سے ،خیانت سے ، پتوری ہے الوٹ مارے واور طرح طرح کے حیلوں ہے ونیا کمانتے ہیں اور جمع کرکر کے رکھتے ہیں واگر مان حلال بھی جوتو اس میں ے فرائفن واجبات اوائیس کرتے ، نونوں کی گذیاں مرغوب میں ، جری ہوئی تجوریاں مجبوب میں ، بہت کم بندے میں جو کمانے اور خرچ کرنے میں حلال کا خیال کرتے ہیں اور اس بارے میں ٹمناہوں ہے بیچے ہیں جموباً لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسب و نیا کوا بے ننے وہال ہی بنالیتے میں اور آفرت کے خت عذاب کواہنے سرے سنتے ہیں، ای کوفر ماباو فی اللاجو فی عَلَماتِ شاب مُدّ (اور آخرت میں بخت عذاب ہے، ان کے برخانف وہ بندیے بھی ہیں، جوتقو کی اعتمیاد کرتے ہیں حرام ہے بیچتے ہیں حلال کمات ہیں (اگر چیکھوڑا ساہو) حلال ہی کے مواقع میں فرچ کرتے ہیں اور آخرت کے اجوراور ٹھرات کے لئے اپنی جیب اور ٹیجوری ہے ہال نکا لتے ہیں ان کا مال ان کے لیے مففرت کا اور اللہ کی رضامتدی کا سب بن جاتا ہے نہو ومیارک بندے ہیں جنہوں نے فالی وَنَ وَالِي بِاتِّي رَجْوالِي آخِرَت كِي كَامِ إِنْ كَاوْرِ لِعِيمَانِينَ الْكَوْفِرِ. يَاوَمَغُفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضُوَانٌ وَمَا الْمُحَيَوَةُ الدُّنْيَا اللَّهِ هَمَاعُ الْعُورُور (اوردنیاوالی زندگی محض دھوکہ کا سامان ہے) یہ بمیشر ہے والی تیم ہے نہ بیزندگی باتی رہے گی شاس کا کمایا ہوا وسباب وسامان باتی رہے گا بھس نے ہیں پر بھروسہ کیا باتی رہنے والی آخرت سے عافل ہوا دو آخرت میں مارا حمیا مجھدار ہندے ا و چی جس جواک ہے ول نہانگا تھی۔

المتدتعالي كي مغفرت اور جنت كي طرف مسابقت كرنے كائتكم مجرجب يد نياة الى بھي اورونيادي مال دمتاع

دھوکہ کا ماہ ان بھی ہے تو مجھد ارک ہی ہیں ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں اوراس کی رضا مندی کے لئے عمل کریں۔ ارشاد فرمایا صلاب فُوگا المی مغفورَ قِ مِّنْ رَّبِی کُمُهُ وَ جَنَّةٍ عَرُّضُهَا کَعَوْضِ السَّمَآءِ وَالْآذُضِ (ایت سب

ارت ورایا مسابطور این معیور و بین رجمه و اسب سوسه استوان با مساب از این استها می مستده و را . کامغفرت کی طرف اوروس جند کی طرف دور وجس کی وسعت آسان وزیمن کی وسعت سے برابر ہے )۔

أُعِدَّتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُولَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (بِينِتِ النَّوَول كَ لِحَ يَارِكَ أَنَّى بِ بِواللَّه بِإدراس كَرْسُولول بِالمَاكَ لِيَّ عَنَّ ) رَذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ بِهِ اللَّهُ كَافَضَ بِ بِسَ لَوْجَ بِعَظْ فرائ ) وَاللَّهُ فُو الْفَضُلِ الْفَظِيْمِ (اورالله بِرُحِ فَعِلْ والاہِ) -

منابقُولاً فرما کریے فرمانی کے آئیں میں مسابقت کرو بعنی انتدافعائی کی مفقرت اور جنت حاصل کرنے کے لئے خوب دوز دھوپ کرواور آئیک دوسرے ہے آئے برحوا تال آخرت میں ایک دوسرے ہے آئے برجے کی کوشش کرنا مندوب اور محبوب ہے کیونکہ اس میں کسی فریق کوفقہ ان ٹیس ہوتا ہرمخش کوانڈرنو ٹی اپنے ایمان کا اورا تمال صالحہ کا اجرع عافر مائے گاکسی کی محتت میں ہے تكوتى كريكسي دوسر كوثواب تبيس دياجة ي كام جخص ابنالها تواب لي المال بين اخلاص بوريا كارى كاجذبيت بو

یبال مورة الحدید بین سابیقوا (ایک دوسرے نے گئے ہومو) فرمایا اور سورة آل عران میں مساوِ محوا فرمایا ہے جس کامعنی ہے کہ آئیں بین ایک دوسرے ہے آئے ہو ہے بین جلدی کروہ اس بین بدینا ویا کہ اعمال صافح بین دیرند نگاؤہ جو نیک کام کریجتے ہوکر گزروآ نے کا کام کل پر نہ ڈالو بھی وشیطان سمجھائے گا کہ بیکام کل کو کیس گے ان دونوں کی بات نہ ماتو اعمال صالح میں جلدی کرو آئے برعو، موقع اور فرصت کے مطابق عمل خرکرتے ربو کار خیر ایمنی کرلو پھرکل کو بھی کر لین ، بیبال عور شہا کھو کو س السند آغ فرمایا ہے اور سورہ آل عمران میں عقر طبیعا المسمول ف و الگاؤ کی فرمایا ہے انسانوں کے مامنے چوک آسان وزمین می طول وعرض کے اعتبار ہے سب سے بوی چیز ہے اس لئے جنت کی وسعت بنانے کے لئے تقریب الی الفہم کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑ ائی ایسی ہے جسے آسان وزمین کی چوڑ ائی ہے ورنہ جنت تو بہت یوی چیز ہے حضرت ابوسعید میں جمع ہوجا کی تو سب کے لئے کافی ہوگا۔ (روہ الزیزی)

اورایک حدیث میں ارشاد ہے کہاد ٹی جنتی کو جو جنت دی جائے گی اسے پوری دنیا اور اس جیسی دس گناوسیج جنت عطا کی جائے گی۔ (منسکونا المصابع صفحہ ۴۲ ء میں المعادی وسلہ)

جنت ایمان والوں کے لئے تیار کی گئی ہے: اُعِدَّتْ لِلَّذِیْنَ اَعَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِه ( جنت ان اوکوں کے لئے تیار کی گئی ہے: اُعِدَّتُ لِلَّذِیْنَ اَعَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِه ( جنت ان اوکوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوایمان لا نے اللہ براوراس کے دسولوں پر ایمان لا نے اللہ تعالی براوراس کے دسولوں پر ایمان لانے والے قواہ کی دسولوں کے ماللہ تعالی براوراس کے دسولوں پر ایمان لانے والے قواہ کی دسول کے امتی ہوں سب جنت کے ستی ہیں۔

ذلِكَ فَصَمْلُ اللهِ يُولِيُهِ مَنُ يَّفَآءُ (ياللهُ كافضل ب شے جاہے عطافر مائے) وَ اللهُ خُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ (اور الله بوے فضل والا ہے) اس میں بیواضح فرمادیا کہ جن لوگوں کو جنت دی جائے گی بیشن اللہ تعالی کافضل ہوگا اپنا ذاتی استحقاق کی کائیس ہے الہذا کوئی فخص اینے اعمال مرمغرورت ہو۔

ا کا ان کی دولت سے اور از تا بھی ای کی میریانی ہے پھرا عمال کو تبول کرنا بھی فضل ہے اور جنت عطافر مانا بھی فضل ہے۔

## جوبھی کوئی مصیبت پیش آتی ہےاس کا وجود میں آنا پہلے سے لکھا ہوا ہے

قنصد بين المسلم المبان آيا ہے محض زندگی گزار نے کے لئے نہيں آيا بلک وہ استحان اور ابتلاء میں ڈالا کمیا ہے ، سورۃ الملک میں فرما با حکفی النّمون آ و الْمُحَيوةَ لِيَبَلُو مُحُمُ اَيُّتُكُمُ اَمُحْسَنُ عَمَلا (الله تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پيدا فرمايا تا کہ حميس آزمائے کوئم میں کون اجھے کئی والا ہے ) جب استحان میں ڈائے گئے ہیں تو ان چیزوں کا چیش آتا بھی ضروری ہے جوامتحان کا ذریعہ بن سکیس استحان والی دو چیزیں ہیں۔

چو پچھٹ گیا اس پراتر او مت: و کلا تفکو خوا بیمآانگیم (ادر تاکیم ان چیز دل پر نداتر او جوائند نے تہیں عطا فرمائی ہیں) کیونکہ جو پچھٹا ہے وہ مقدر ہے تہارا کوئی استحقاق نیں ، جب ذاتی استحقاق تبین تو اترانے اور مستی وکھانے کا کیا حق ہے؟ دکھا اور تکلیف اور آرام اور راحت تو بھی کو ڈیش آتا ہے لیکن موس بندے میر اور شکر کے ذریعہ ووٹوں کو تعت بنالیتے ہیں، حضرت صبیب نظاف ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ تفظیق نے ارشاد فرمایا موس کا بجیب حال ہے جواس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے اگر اس کو خوش کرنے والی حاست نصیب ہو جاتی ہے تو شکر کرتا ہے ہاں کے لئے بہتر ہے اور اگر اے ضرر دینے والی حالت بیش آجائے تو میر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔

مَتَكُمِرا ورَجِيل كَى غَدَمت: ﴿ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ ثُكِلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اورائد پندنين قرباتا برايي فض كوج تكبر كريُوالالْخِرَكِ والابو) أَلَّذِينَ يَبُخُلُونَ (جولوَّ بَلَ كَرت بِينَ) وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ ﴿ (اورلوگول) وَبَلَ كا تعلم دیے ہیں) جن لوگوں کوکوئی دولت اور نعت ل جاتی ہے اور دنیاوی انتہارے خوشی نصیب ہوجاتی ہے ان میں بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جواس نعت کو تکبر کا قریعہ بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو ہڑا اور دوسروں کو تقیر جاننے لگتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ میں فخر بھی کرنے لگتے ہیں ویسے لوگوں کو اللہ تعالی نے تعبیر فرمادی کدایسے لوگ اللہ تعالی سے مجبوب بندے نہیں ہیں ۔

وَهَنُ يَّتُولُ فَإِنَّ اللهُ هُوَ الْعَنِي الْحَمِيلَةُ (اورجوهُ ص رورُوانی كرے الله تعالی اس عے بناز ہے كونكه وہ فی ہے محود ہے) ہميشد لائق حمد ہے كس كر قريج كرنے ندكرنے سے اسے كوئى نفع يا ضررتيس بنتي اجو بخل كرے كا ابنائى براكرے كا اور جواللہ كے لئے فرج كرے كاس كا جروقواب يا لے گا۔

لَقَلْ أَزْسَلْنَا أُرْسُلُنَا بِالْبَيْنَةِ وَأَنْزَلْنَامَعُهُمُ الْكِتْبُ وَالْمِيزُانَ لِيقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ مَ مَا مِن مَ عَلِيهِ وَمِن مَ عَلَى اللّهُ مَن يَا اللّهُ مَن يَالْعَلَى بِالْقَاسُ بِالْقِسْطِ مَعَ مِن مَ عَلِيهِ وَمِن مَ عَلَى اللّهُ مَن يَنْ عَلَى اللّهُ مَن يَنْ مُعَلِي وَلَيْهُ اللّهُ مَن يَنْ مُعْلِدُ وَلَا لَهُ مَن يَنْ مُعْلِدُ وَلَا لَهُ مَن يَنْ مُعْلِدُ وَلَا لَهُ مَن يَا مُعْلِدُ وَلَا لَهُ مَن اللّهُ مَن يَنْ مُعْلِدُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ مَن يَنْ مُعْلِدُ وَلَا اللّهُ مَن يَنْ مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ مَا مُعْلِدُ وَلَا اللّهُ مَن يَنْ مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ مِنْ مُعْلِدُ وَلَا اللّهُ مَا مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَلِي مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَلِي مُعْلِدُ وَلّمُ مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَلِمُ مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَلِمُ مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَلِمُ مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَالْمُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَلَا مُعْلِدُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ وَالْمُعْلِدُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ مُعْلِدُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَاللّمُ وَالْمُعِلَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَاللّمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُولُ وَاللّمُ وَالْمُعِلِقُولُ وَاللّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلّمُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُو

يك الذ تعالى أو كااورز بروست ب-

الله تعالى نے پیغمبروں کو واضح احکام دے کر بھیجا اوران پر کتابیں نازل فرمائیں، اورلوگوں کو انصاف کا تھم دیا

قضعه يو: اس آيت من الله تعالى في رسولول كي بعث كااورانبين واضح احكام كي ساته يجيج كااوران كي ساته كتاب اور ميزان نازل فرما في كا تذكره فرمايا ب الكتاب بنس به جس سائله تعالى كي نازل كي بوئي تمام كتابين مراوين اورعر في مل الميز ان تراز وكو كيتم بين بعض حضرات في اس كاتر جميزان وي كياب كوفك اس كوز بير محيح ناب تول كي جاتى ب اوروه آلة عدل وانهاف ب، اوربعض حضرات في اس كاتر جمية انساف "كياب دونون صورتون كاسطاب اور ما آل ايك بن ب ارسال رسل اورانزال كتاب اورانزال ميزان كاما آل بتاتي بوئي ارشاد قرمايا في الناس بِالْفِيسُطِ تاكد لوگ انساف ك

و مَنَافِعُ لِلنَّاسِ (اورلوب بن الوكول كے لَيْ طُرِح طرح كِمَنافِع بن) مشينيں تو لوب كے بيل بى ، دومرى بقتى بى چزيں بى آ دم كے استعال بن بيں تقريباً سب بى بن كن ذكى درويہ بن لوب كا دش خرور ہے اگر كورى كى چيز ہے تو اس بن جى لو ہے كى كيل شوكى بوئى ہاور دو بھى لو ہے كے احتوازے ہے فوكى كئے ہے بقیرات بن تو ہے كا استعال ہے بھيتى بن بل اور تريكشر كى خدمات بيں ، جانورول كے مونہوں بنى لوہ كى لگائيں بيں يا كمان بھى لوہ كے بيں - بيرول لوہ ہے آلات كے ذراجہ لكتا ہے۔ موائى جازاور كا ثرياں لوہ ہے بنى بين وغيرو وغيروالى الا التحصيٰ ۔

و لَيْعَلَمْ اللهُ مَنْ يَنْصُوهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيْبِ ( يعنى بيت شديده اورد يكرمنافع كا وولوب كيداكر في بي يعى حكمت ب كراند تعالى ( بطور علم ظهور ) جان لے كر بغير و يجھے اس كى اوراس كے رسولوں كى كون مدوكرتا ب ) يعنى اللہ كوين كوتقويت پہنچانے اور اس كر آ كے بن حانے كے لئے اوراس كى دعوت دينے كے لئے كون تيار ہوتا ہے۔ جب جہاد كی خرورت ہوتی ہوتی ہوتا اللہ كے تلق بندے برجائي ہوئے كہ ہم تل بھى ہو يحتے ہيں اللہ تعالى كے تم كى تقيل كرتے ہيں اوراس كو ين اوراس كر سولوں كى مدوكر نے كے لئے ہتھيار لے كرفكل كور سے ہوتے ہيں ان توكون نے اللہ تعالى كود يكھا بھى تيس بھر بھى وان وسينے كو تيار ہوجاتے ہيں ، اللہ تعالى كو ہر چيز كا ہميشہ سے لم جس جيز كا ظهور ہوتا ہے اس كے علم ميں آتار ہتا ہے كہ رہے كا وجوداً ي

قوله ولیعلم الله عطف علی محلوف ای نیفهم ولیعلم الله تعالی علما بعلق به الجواء من بنصوه و دسله باستعمال آلة الحرب من الحدید فی مجاهدة اعدائه و قوله بالفیب حال بن فاعل بنصر اومن مفعوله ای غالبا منهم او غانبین منه (الشرق الی کاارشاد را بعلی الله: اس کا عطف محذوف پر برا متعلق موجوالشرق الی بالشرق الی الشرق الی الی کا بیاعلم عاصل کر لے جس بے ان لوگول کی برا متعلق موجوالشرق الی کراست بی لوپ کے آلات کے ساتھا سے وائد قوالی ان کاایرا می کا اور اس کے رمول الله کے کہ دکرتے ہیں۔ اور الشرق الی کاارشاد یالغیب بنصر کے قامل بیاس کے مقول سے والی بی کا بی اور الله بی کا بی موجوالی بی موجوالت کی کہ دو حضوال سے بیاری اور اس کے موجوالت الی بی موجوالت الی بی موجوالت الی موجوالت الی موجوالت الی موجوالت الی موجوالت الی الله کو یک کی موجوات الی بی موجوات الی بی موجوات الی موجوات الی بی موجوات کی موجوات کی موجوات الی موجوات کی موجوات کرد کے اس می بینتا دیا کہ الشرک دین کی موجوات کرد کے اس می بینتا دیا کہ الشرک دین کی موجوات کرد کے اس میں بینتا دیا کہ الشرک دین کی خدمت کرد کے اس میں بینتا دیا کہ الشرک دین کی خدمت کرد کے اس میں بینتا دیا کہ الشرک کو دین کی خدمت کرد کے اس میں تادیا تک دین کی خدمت کرد کے اس میں کہ دین کی خدمت کرد کے اس میں مینتا دیا کہ اس مینتا کو دین کی خدمت کرد کے اس میں کا کہ دیا بین فائد دیا۔

ادران عي زياده باخرمان إي-

الله تعالى نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیماالسلام کورسول بنا کر بھیجا ان کی ذریت میں نبوت جاری رکھی حضرت عیسلی الطفی کو انجیل دی اوران کے قبیعین میں شفقت اور رحمت رکھ دی

قف معمیو : ان آیات بس حفرت نوح اور حفرت ابراہیم علیماالسلام کی رسالت کا تذکرہ فرمایا اور بیہ بھی بتایا کہ ہم نے ان وونوں کی ذریعت بیس بوایت قبول کرنے والے بھی تلی ۔ اور بہت سے فاسق بینی نافر بان سے بھر فرمایا کہ ہم نے ان کے سیکے بعدویگر رسول بیسے اوران کے بعد بیسی این مریم کو بھیجا جن کو انجیل بھی عطافر مائی ، بہت ہے لوگوں نے ان کا بھی اتباع کیا ان کی اوقی بوایت کو قبول کیا ان کے دمین پر چلتے رہان کو حوار بین کہا جا تا تھا (جیسا کہ سورة آئی عمران اور سورة الفف میں ان کا تذکرہ فرمایا ) ان کے دلول میں اللہ تعالی نے رحمت اور شفقت رکھ دی تھی آئی میں میں میں جہاد سروع نہ تھا اس کے آئید آئے تھی مشہور ہے کہ ان کی شریعت میں جہاد سروع نہ تھا اس کے آئید آئے تھی الکھانی والی مفت ان میں جہاد سروع نہ تھا اس کے آئید آئے تھی الکھانے والی مفت ان میں جہاد سروع نہ تھا اس کے آئید آئے تھی الکھانے والی مفت ان میں جہیں تھی۔

نصاری کاربهانیت افتیار کرنا پھراسے چھوڑویتا ور مَنانِیَة درائتک عُوها (ادرسی الفاد کا اتباع کرنے والوں نے ربیانیت کوجاری کردیا)۔

علامہ بنوی معافم التر بل میں صرت این مسعود عظیہ نے نقل کیا ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ علی ہے جی سواری پر بیٹا تھا آ ہے نے فرمایا اے این ام عبد (یہ معرف این مسعود گئی گئیت ہے ) تم جانے ہو کہ بی امرائیل نے رہبانیت کہاں سے اختیار کی ؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہیں زیادہ جانے والے جیں۔ آ ہے نے فرمایا کہ جنی النے بھڑے کے بعد طالم بادشاہوں کا غلبہ ہوگیا، میں اللہ گئے ہوئی کی اللہ اور ہر مرتبہ شکست کھائی جب ان میں میں اور جی برائی ایمان تاراض ہوئے والی ایمان نے ان سے تین بار جنگ کی اور ہر مرتبہ شکست کھائی جب ان می سے تعوارے سے دو ہوئی گئے ہوئی کی اور ہر مرتبہ شکست کھائی جب ان می سے تعوارے سے دو ہوئی گئے گئے کہ آگر ای طرح مقابلہ کرتے رہے تو بوگے امیں فائل کی کہ اور دسی کی آ مدکا حضرت میں کی اور وہ میں ان کے دور وہ اس کے اور دہ بازوں کے ماروں میں منتشر ہو گئے اور دہ بانیت اختیار کر لی بھران میں بعض دین جن پر جے رہے بعض کافر ہو گئے اس کے بعدر سول اللہ میں جن پر جے رہے بعض کافر ہو گئے اس

علامہ بنویؒ نے اس روایت کی کوئی سند ذکر تمیں کی اور کسی کتاب کا حوالہ بھی تمیں دیا۔ اس بیس جواشکال پیدا ہوتا۔ ہے کہ جب ان کے لئے قبال جائز تمیں تھا تو جنگ کیوں کی؟ اس کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے ان پر تملہ کیا گیا ہوجس کی وجہ ہے انہوں فئے مجود ہوکر جوائی کاروائی کی ہو۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب)

حفرت میسی القیده کی تربید می جواحکام شھان ہے آگے ہو ہر اصادی نے اسی چزی نکال فی تھیں جن کا اللہ تعالی کی خرب کا اللہ تعالی کی خرب کی اللہ تعالی کی خرب کی اللہ تعالی کی خرب کے تعمیل میں اور پہنے میں اور پہنے میں اور پہنے میں کہ کرتے تھے بھوڑا بہت کھاتے تھے جس سے صرف زندہ رہ جا کی ، پہاڑوں میں کرسے بنالیتے تھے وہیں پر زندگیاں کر ارتے تھے ، ان کے اس محل کو رہا نہت اوران کورا بہ کہا جا تا ہے۔ انجی راجوں نے صفرت سلمان فاری دھی کو سے اندام کی میں اوران کی کی نشا ندی سے وہ مدید منورہ پنجے تھے جس کا ذکر سورۃ الاعواف کی آیت یک جند کو فاق کہ مشکر کہا اللہ عظیم کی انتقاد کر کی کی نشا ندی سے وہ مدید منورہ پنجے تھے جس کا ذکر سورۃ الاعواف کی آیت یک جند کو تقیاد کر کی کی نشا کہ کی کو کہا تھے کہا تھا کہ کی کو کہا تھا کہا کہا تھا کہا ہے کہا تھا تھا کہا ہے کہ میاری طرح رہو دیر بہا نہت کو اعتمال کی طرف سے نیس دیا کیا تھا انہوں سے خودر بہا نہت کو اعتمال کی رضا مندی ہے:

قال البغوى فى معالم التزيل و رهبائية ن ابتلعوها من قبل انفسهم ما كتبنا عليهم الاابتغاء رضوان المله يعنى ولكنهم ابتغوا وضوان الله يعنى ولكنهم ابتغوا وضوان الله بطك المرهبائية صفحه ٢٠٠٠: ٣٠ و فى دوح المعانى منصوب بفعل مضمر يفسوه الظاهر اى وابتلاعوادهبائية ابتلاعوها فهو من باب الاشتغال. (علام ينوي منالم الثو على ش لكيت من كدفقتر عبارت يول به ورهبائية بابتلاعوها من قبل انفسهم ما كتبنا عليهم الا ابتغاء وضوان المله يتى كن انهول ني الرببائيت كوريدائدتمائي كى رضا ما من قبل انفسهم ما كتبنا عليهم الا ابتغاء وضوان المله يتى كن انهول ني الرببائيت كوريدائدتمائي كى رضا ما من قبل انفسهم ما كتبنا عليهم الا ابتغاء وضوان المله يتى كن انهول ني الرببائيت كوريدائدتمائي كى رضا ما من قبل انفسهم ما كتبنا عليهم الا ابتغاء وضوان المله يتى كن انهول ني المرببائيت كوريد المنافقة المناف

راہب لوگ اپی رہانی ہے جہتے رہے گھران بی بھی دنیاداری کمس گی ان کے تفوی نے اگر انی کی اور عوام الناس کی طرح ایک بھی دنیاداری پر اتر آئے ان لوگوں کو انتظارتھا کہ آخرالانہیا ء سیدنا محر مصطفع احد مجتنے علیقے کی بعث ہوجائے تو ہم ان پر ایکان لا کمیں چر جب آپ کی بعث ہوتی اور آپ کو پہچان بھی لیا تو ان پر ضعہ سواں ہوگی کہ ہم اپنے تھی دین پر جی گان میں سے تحووث کوگ ایمان لا کے جن کے بارے بی قربا افکان نیا المبنون المنوا مین کہ آخر کھ کم اپنے تھی دیوگ ایمان کے آئے ان کا اجرائی میں ان کو دے دیا کو تحقیق منطق کی ہے (اور ان میں بہت سے لوگ نافر مان میں) رسول انتقافی کی تھر بف آ وری سے پہلے بیلوگ دین بھی بدل تھی تھے انجیل شریف بھی کم کر بھی تھے تھے تھے کو میں کا مقد تھا گی نے تھی اور دھرت میسی انتقافی کی خدا مات نے کہ تھی اور دھرت میسی انتقافی کی خدا مات نے کہ تھی اور کہ انتقافی کے آپ کو انترائی کے انتقافی کی تھی اور کی دون ان کے گائی کے گائی ہو گئے جے جبکہ اس سے پہلے یہ اپنے تھے کہ آپ کو انترائی کے آپ کو انترائی کو دوئن کی موائی کرنے گئے ، پرانے نصاد کی کو دوئن کی موائی کرنے گئے ، پرانے نصاد کی کو دوئن کی موائی کو دوئن کی اور کی موائی کرنے گئے ، پرانے نصاد کی کو دوئن میں بہت زیادہ آپ کی موئی کو دوئن میں انترائی المؤر کر انترائی کا کا انترائی کیا ہوئی کو جوئی کی موائی کرنے گئے ، پرانے نصاد کی کو میں کی موائی کو ایک موئی کرنے گئے ، پرانے نصاد کی کو میں کے ادرائی ہوئی کر ہر سے دیا گیا میک کرنے گئے ، پرانے نصاد کی کا میں سے دیا کہ کی کریں ہے۔ یہ گوگ میں ہے۔

موجوده نصاری کی بدحانی اور گنا برگاری ، و نیا کی حرص اور مخلوق خدا برا کی مظالم: نساری نے اپ رسول سیدنامینی النظیمی اور مخلوق خدا برای کے مظالم نظیمی برایمان لائے اب یہود ہوں کی سیدنامینی النظیمی اور میں اور خدہ سیدنامین الله میں اور خودہ اور کے اب یہود ہوں کی طرح وہ بھی اسلام کے سب سے بڑے وشن میں کافر تو ہیں ہی تفر کے ساتھ واسسے دوسرے کناموں میں موجودہ دور کے تمام انسانوں سے بہت آھے ہیں بلکہ و نیا میر کے لوگوں کو بھی لوگ کنا دوالی زندگی سماتے ہیں ، منظیم بہناہ سے دنا کاری بشراب خوری مواد غیرہ بیسب نصاری کے کراتو ہے ہیں چونکہ انہوں نے اپناری عقیدہ بنالیا ہے کہ عفرت میسی النظیم کا کم ان کے دوجمونے مدی

جیں) ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن حیااس لئے ہرگناہ کر لیتے ہیں الن کے ملکوں میں نکاح فتم ہوتا جارہا ہے، مردوں اورعورتوں میں دوئی کارواج ہے، عبد دوں اورعورتوں میں دوئی کارواج ہے، بدول ہے کام ہور ہے ہیں۔ باپ کے بچل کی کٹر ت ہے اور بے نکاح کے مرداورعورت کے ملاپ کو این کے ملکوں کی پارلیمینٹ نے قانونی طور پر جائز کررکھا ہے، بلکہ یورپ کے بعض ملکوں نے آ ہے ہم جنسوں سے احملہ اُل کو بھی جائز قرارد سے دیا ہے۔

جیب بات ہے کہ جو بات پارلیمنٹ پاس کروے، پوپ اس کے خلاف ذرا سابھی لب نیس بلا سکتے، کیا حضرت مسے النظیہ اس نے خلاف ذرا سابھی لب نیس بلا سکتے، کیا حضرت مسے النظیہ اس نے نیزمایا تھا کہ زنا کو عام کر لیمااورا سے قانونی جوازوے دینا پورپ اورام پیکہ کے ممالک بھی ایشیا اورافر بیقے کے میں پوری دنیا کو گنا ہگاری کی زندگی سکھانے سکے ذرادری وی لوگ میں جومضرت میں انتظامی اس کے انتظام کے النظام کی ایک بھی ایک بھی ایک کا میں جومضرت کے انتظام کا میں میں جومشوعیت کے دعو میدادوں نے اپنار کھا ہے۔

حضرت سے الظاملات نو حدد کی دموت دی ، پاک دامن رہنے کوفر مایا اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ایک بی آئیں گان پر ایمان لانا ، وہ تی تشریف لے آئے یعنی معزت محدرسول اللہ علیہ مسیحی ان پر ایمان نہیں لائے ۔ یہ حضرت سے الظیمی کا عرف صرح خلاف ورزی کررہے ہیں۔ اور دینا بحر میں مشنریوں کا جال بھیلار کھا ہے اور مسلمانوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف وجوت دیتے ہیں جبکہ حضرت مسیح الظیمی الے فرمایا تھا کہ میں اسرائیل کے گھر ان کی کھوئی ہوئی بھیم ول سے سوااور کی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (متی کی انجیل)۔

بہت ی تحریفات و تغیرات کے باوجوداب بھی انجیل بوحنا میں آنخفرت عظیفے کے بارے میں بشارتمی موجود ہیں۔ باب نمبر ۱۳ امیں ہے کہ 'میں نے یہ باقتی تنہارے بہاتھ دو کرتم ہے کہیں لیکن مدد گاریعنی روح القدس جے باپ میرے نام سے جیجے گا وی حمیمیں سب باقتیں سکھائے گا اور جو بچھ میں نے تم ہے کہا وہ سبتمہیں یا دولائے گا'۔

پھر چندسطر کے بعدان کے آسان پر اٹھائے جانے کی پیٹین گوئی ہے اس میں بدالفاظ ہیں" اور پھر تھوڑی ویر میں مجھے و کیے اور بداس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں" مَلُ دُ فَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ کی طرف اشارہ سے جوقر آن جمید میں سورہ نما ومیں نہ کور ہے۔

پھر چندسطر کے بعد و نیا میں آخر بیف لانے کا ذکر ہے اس کے انفاظ یہ ہیں ' میں نے تم سے یہ با تیں اس لئے کہیں کہتم میں اطلبینان یا وَء د نیا ہیں صیبیتیں اٹھاتے ہولیکن خاطر جمع رکھو ہیں د نیا پر غالب آیا ہوں''۔

اے تعرافیو! معزرت سے الطبیخانے جونر مایا کہ تک اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں تم ان کے سواکس کے پاس نہ جانا،
دنیا بحر میں مشنر یاں قائم کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کرواور و بن اسلام آبول کرو ۔ قرآن مجید میں معزرت سے الظیمائی کے دنیا
ہے اٹھائے جانے کا اور محدرسول اللہ علیہ کی حدیثوں میں ان کے دوبارہ خریف لانے کا اور طبعی موت ہے وفات پانے کا
ذکر ہے ، موجود وانجیل کی عبارتوں ہے بھی ہے تا ب ہوتی ہے ، سیمیوں پر لازم ہے کہ معزرت سے الظیمائی کی باقیل ما تیں اور رسول
اللہ علیہ کے برائیان لائیں اور اسپے بنائے ہوئے دین پر نہ جے رہی اور مسلمانوں کو اپنے کفرید دین کی وقوت شدی ، تعصب
میں آگرا تی آخرے برباوندگریں۔

یہووونساری کاحق سے انحراف اور اسلام کے خلاف متحدہ محاف ہے۔ بودونساری نے محمہ عظافہ کو بہوان لیالیکن مبتورہ محاف میں اسلام کے خلاف متحدہ محاف ہوتا ہے کہ مدید منورہ میں اس لئے آ کرآباد مبت معلوم ہوتا ہے کہ مدید منورہ میں اس لئے آ کرآباد موت سے کہ یہاں آخرال نہیا و عظافہ تشریف لائیں ہے ہم ان پر ایمان لائیں سے لیکن آپ کی تشریف آ وری کے بعد آپ کو

بِهِان لِنے کے باوجود ایمان ہیں لائے۔ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَا عَرَفُوا کَفُووا بِهِ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ چندى يہود ہوں نے اسلام قبول كيا جن عرص باللہ عن الله على الله

كده: ربيانية كالندنغالي في نصاري وهم نيس ديا فلاليكن ونهوى في يجمد كركداس من الله تعالى كي رضا بالين طور

پرافقیؤرکر لی تھی تجراس کو نیاد بھی ندستے، رہائیت کو بھی جھوز بیٹھے اور جوشر ایت آئیس دی گئی تھی اس کی بھی پر سداری ندگی، بلکہ اسے بدل دیا اٹنال میجھ صالحہ پرتو کیا تائم رہنے تو حید کے تائس ندر ہے تین خدا بان لئے، پھران میں سندا یک خدا کے مقتول اولے کاعقیدہ بنائیا ادر یہ بھولیا کہ ان کاقل بمارے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔

بید بہائیت ندان کے نئے مشروع تھی ندامت محدیث صاحبہاالصلا ۃ والتحیہ کے لئے مشروع ہے۔ شریعت محدید میں آسانی آ رکھی گئی ہے تھی نہیں ہے۔

سورة البقروتيل فرمايا:

يُويْلُهُ اللهُ بِكُمُ الْمُسُوَ وَلا يُويِلُهُ بِكُمُ الْعُسُوَ (اللهُ تهارے ماتھ آسانی كا داده فرماتا ہے اور تُقَ كا داده تيك فرماتا)۔ اور سورة الاعراف عن فرمایا: وَيُبحِلُ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُبحَوِّمُ عَلَيْهِمُ الْخُبَاتِكَ وَيَضَعُ عَنُهُمُ إصَوَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْخُبَاتِكَ وَيَضَعُ عَنُهُمُ إصَوَهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سورة الدائده على فرمایا نفا يُويئذ اللهُ فِيَحَعَلُ عَلَيْكُم مِن حَرَج (القدت لَي يَهِي جَابِتا كَرَم بِرُونَ عَلَى وَالِهِ اللهِ يَهِي الْلِيَيْنِ مِنْ حَرَج (القدن تهمير چن ليااورم بِرُونَى مَن حَرَج بِرُونَى مِن حَرَج بِرُونَى مِن الإاورم بِرُونَى مِن حَرَج بِرُونَى مِن وَاللهِ اللهِ يَعْ بِي الْلِيْنِي مِنْ حَرَج بِي اللّهِ اللهِ يَعْ بِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

معلوم ہوا کہ س است کونصاری وائی رہبانیت افتتیار کرنے کی اجازت نیس قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا، معاش کا انتظام نہ کرنا، کلوق پرنظر دکھنا، ما نگ کر کھانا، سردی گری ہے بچنے کا انتظام نہ کرنا، بیوی بچوں کے حقوق اوا نہ کرنا، ان چیز وں کی شریعت محمد بید میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، حرام مال نہ کہ کمی، شریعت کے مطابق لباس پہنیں، اسراف (فضول فرچی ) اور دیا کا ری فودنمائی نہ ہو، کھانے پینے بیس حلال وحرام کا خیال ہوگی کا حق نہ دیا کمی کسی طرح کی خیا نہت نہ کریں اگر کوئی مختص شریعت کے مطابق اچھ لباس بہن لے قاس کی ٹھائش ہے۔

رسول الله عَنْفِينَ كَوَّارِشَادِ بِ:

کلوا و الشوبوا و تصدقوا مالم بحالط اسواف و لا منحیلة برمنکوه المصابح مر ۱۳۵۰ یعنی کھا دَاور بیواورصد قد کرواور پیزوجب تک کهای بی اسراف (فضول خرجی ) اور یُخی بگھارا شرو۔ اگر کوئی شخص سادگ اختیار کرے معمول لہاس پینے قریب کی درست ہے رسول اللہ بھیجی کوسادگی پیندتی ، بموہ آپ کا بجی کمل تفادا یک صدیث میں ادشاد ہے کہ جس نے قدرت ہوئے ہوئے دوبصور آل کا کیز اقواضع کی وجہ سے پہنزا جیوز اللہ تفاتی اے کرامت کا جوڈ ایب نے گا اور جس نے اللہ کے لئے تکاح کیا اللہ تھی گیا ہے شاہا نہتاج پہتے گا (مقتر ہسؤی۔ میر) واضح رہے کہ ساوہ کیڑے لوگوں سے سوال کرنے کے لئے وہزرگی اور درویش کا ریگ جوز نے کے لئے نہ ہوں اور اس کو طلب و نیا کا ذراحیہ بنانا مقصود تدہو ۔ موکن بندہ فرض اورنقل نمازین پڑھے قرض اورنقل روز ہے رکھے راتوں کو کھڑے ہو کرنقلی نمازین پڑھے۔ یہ چیزیں رہیا نہیتہ ہیں نہیں آتی ہیں ۔

حَصَرَت انْسَ عَيْقَهُ سے روایت ہے کہ رسول الله عَنْظَةً نے ارشاد فربایا کہتم اپنی جانوں پڑئی تہ کروورنہ الله تعالیٰ بھی گئی فرماے گا ایک جماعت نے اپنی جانوں پڑئی کی الله تعالیٰ نے بھی ان پڑتی فرمادی۔ یہ نہیں لوگوں کے بعثایا ہیں جوگر جوں میں موجود ہیں۔ پھر آ پ نے بیاآیت تلاوت فرمائی کَ هُبَائِیَّةً نِ الْبُعَدَعُو هَا هَا کَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ (رواه ابوداؤد صفحہ ۲۰۰۶)

یادر ہے کہ شریعت محمد میں ہے آسان ہونے کا مطلب ہے کہ کمل کرنے واسلے اس پڑمل کر سکتے ہیں، بید مطلب میں ہے کہ نفس کی خواہش کے مطابق جو جاہوکرلو ۔ اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں حلال وحرام کی تفعیلات ہی نہ ہوتیں، نہ نماز فرض ہوتی، نہ گری کے زمانوں میں رمضان کے روز ور کھتے کا تھم ہوتا، نہ جہاد کا تھم ہوتا نہ جج کا،خوب مجھ لیس،شریعت اسلامیہ کے آسان ہوئے کا مطلب جولھرین نے فکالا ہے کہ جو جاہوکرلوبیان کی گمرائی ہے۔

حضرت ابوا مامد عظیمہ نے بیان کیا کہ ہم رسول القد عظیمی کے ساتھ جہاد کی ایک جماعت میں نظے وہاں راستہ میں ایک غار پرگزر ہواد ہاں پائی تھااور سبزی تھی ایک شخص کے دل میں یہ بات آئی کہ دہیں تھہر جائے اور دنیا سے علیمہ وہوکرزندگ گزار ہے،اس نے اس یارے میں رسول اللہ علیہ ہے اجازت جاتی ہ آپ نے فرمایا ہے شک میں مبود یت اور تھرا است کیر نہیں ہیجا گیا لیک میں ایک شریعت لے کر بھیجا گیا ہوں جو بالکل سیدھی ہے اور آسان ہے شم اس ذات کی جس کے قبضے میں تھرکی جان ہے ایک شج یا ایک شام کواللہ کے راہ میں چلا جانا ، دنیا اور و ٹیا میں جو پچھ ہے اس سب سے افضل ہے اور جہاد کی صف میں تمہار اکھڑ اہو جانا ساتھ سال کی نماز سے افضل ہے۔ (رواہ مرکی بھر العام موسوس)

دیکھوا پی شریعت کوآ سان بھی بتایا اورساتھ ہی جہاد کے صف میں کھڑ ابونے کی فضیلت بیان قربادی۔شریعت اسلامیہ میں ا اعتدال ہے نہ و نیاداری ہے نہ ترک و نیا ہے۔شریعت کے مطابق حلال چیز ہے استفاد و کرنا حلال ہے ۔خبائث اور انجاس سے پر ہیز کریں تواضع مامور ہہ ہے سادگی مرغوب ہے۔

يَايَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّفَوُا اللَّهَ وَ أَمِنُوا بِرَسُوْلِهِ يُؤْمِيُّكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ تَكُوْ

اے ایمان دیکھنے والوا اللہ سے فارد اور اس کے رمول پر ایمان اوہ اللہ تعالی تم کو اپنی رحمت سے وہ جے دے گا اور تم کو

## نُورًا مَنْ وَن بِهِ وَيَغُورُ لَكُمْ وَ إِللّهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ فَا مَكَا يَعُلُمُ الْكِنْ الْكَيْفِ الْمَالِيَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

#### ایمان لانے والے نصاری ہے دوحصہ اجر کا وعدہ، اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے ضل پر کوئی دسترس نہیں رکھتے

قصیسیون مضرین فرای به کریدآیت حضرت مینی انتفای برایمان رکھے والوں مے متعلق بان سے خطاب کر کے فرایا ہے کہ بدآیت خطاب کر کے فرایا ہے کہ بدآیت و اللہ براوراس کے رسول ایش میکائے پرایمان لاؤی تمہارا ایمان لاڈا تمہار کا اللہ علی محدرسول اللہ علی تعدید کا در میں اور تعدد سے اللہ تعدید کا در معدد سے اللہ تعدید کے در معدد سے اللہ تعدید کے در معدد سے اللہ تعدید کے در معدد سے اللہ تعدید کا در معدد سے اللہ تعدید کے در معدد سے در معد

حضرت عیاض بن جماری بینی فاقطند سے روایت ہے کہ درسول اللہ عقاقطہ نے ایک دن اپنے خطبہ میں فر ایا خبر دائر میرے دب نے جھے تھم ویا ہے کہ میں تہمیں وہ چیزیں بتادوں جوتم نہیں جانے جواللہ نے جھے آج بتائی ہیں۔اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو اس حال میں پیدافر مایا کہ دہ سب سے دین پر تھے ان کے پاس شیاطین آ محیے سوان کو این سے ہٹا ویا اور جو چیزیں ہیں نے ان کے لئے طائل کی تھیں دہ ان پرحرام کرویں، اور ان کو تھم دیا کہ میر سے ساتھ شریک تظہرا کی جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ،اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سب کو عربی ہوں یا مجمی مینوض قرار دیدیا سوائے چندلوگوں کے جوامل کماب میں ہے باتی تھے۔ (الدیدے سلم شوہ ۲۰۱۳)

میدلوگ جو بقایا اللی کتاب میں سے تھے حضرت میسی النظافیان پر ایمان لائے تھے اوران کی شریعت پر جلتے تھے تغیرا ورتبدیل سے دور تھے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ اللہ پر اوراس کے رسول لینی آخر الانبیاء علی پر ایمان لاؤجن کی بعث کی الفاقی ہوئے کے اوران کے وین پر قائم رہنے کا ، دوسرا اجر خاتم الانبیاء علی ہوئے پر ایمان لانے کا جن نصاری نے حضرت میسی الفیدی کا اجام کیا وہ رسول اللہ علیان بھی تشریف آ ورک سے بہلے میں آ پ پر ایمان لائے ہوئے تھے پھر آ پ نظریف لے آ کے تو تعد این پر قائم رہ اور علی الاعلان بھی تصدیق کردی۔سورۃ القصص میں فرمایا ہے۔

الَّذِيْنَ الْيَنَهُمُ الْكِتَبَ مِنُ قَبُلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ الْمُوَاذَا يُعَلَى عَلَيْهِمْ فَالُوا اَمْنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ وَكِنَا إِنَّا كُنَّا مِنُ قَبُلِهِ مُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونَ اجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُو الْوَيَدُرَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ اللَّهُمَّةُ وَمِمَّا رَزُقَتِهُمْ يُنْفِقُونَ الْمُ

(جن اُوگول) وہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر این کر آن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی تفاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہے شک وہ ہارے رب کی طرف سے بی ہے، بلاشبہ ہم پہلے بی سے اسے مانے تھے ( یعنی آخری نبی پر کتاب نازل ہوگی ہم اس کی تقدیق کرتے تھے ) ہد دولاگ ہیں جن کومبر کرنے کی وجہ سے وہرا تو اب دیا جائے گا اور وہ لوگ اچھائی کے ذریعہ برائی کو دفع کرتے ہیں اور جو کھی ہم نے دیا ہے اس میں خرج کرتے ہیں )۔ م سورۃ القصص کی آبت شریفہ ہے مؤمنین اہلِ کتاب کو ہرااجرعطافر مانے کی خوشخری دی ہے بھی بھاری صفیرہ : جا ہیں ہے کدرسول انڈر عظیظ نے قیصرِ روم کودموت اسلام کا جو تھا تکھا تھا اس میں یہ بھی تھا: اَسْلِمْ تَسْلَمْ یُوَیْتِکَ اللهُ ٱجْوَکَ عَوْتَدُنِ ﴿ تَوْ اسلام لے آء اللہ تعالیٰ تھے وہرااجرعطافر مائے گا)۔

حفرت ابدموی اشعری داریت به کدرسول الله عقطه نے ارشاد فرمایا که تین محف ایسے ہیں جن کے لئے وواجر ہیں ایک وقت ہو ہیں ایک وہ خض جواہل کمآب میں سے مود واسیتے نبی پرایمان لا یا اور قدرسول الله عظیمت پر بھی ایمان لا یا اور دورورا وہ غلام جو کسی کا مملوک ہوائی سے اللہ کا حق ملک ہوائی سے اللہ کا حق ملک ہوائی سے اللہ کا حق اور کیا اور ایسے آتا وال کا بھی ماور تیسرا وہ خض جس کے پاس با مدی تھی ( بحق ملکت ) اس سے محبت کرتا تھا اس نے اس کواوب سکھایا اور اسے تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی چراسے آتا دکر کے اس سے نکاح کرلیا سو اس خص کے لئے بھی دواجر ہیں۔ (مج بنادی منوم)

یہاں جو یا شکال پیدا ہوتا ہے کہ جولوگ اہل کتاب ہیں ہے دہ رسول اللہ علیقے پر ایمان لائے ہوتمام انہیاء کرام علیم السلام پر ایمان لائے کو سے ان میں اور اہل کتاب ہوئین میں کیا فرق رہا جس کی وجہ سے اہل کتاب کو دو ہرا تو اب دیا گیا؟ خاہر ہے کہ تمام ہو منین تمام انہیاء پر ایمان لائے بھر سیدنا محمد رسول اللہ علیقے پر می ایمان لائے ان کو جود و ہرا اجر طے گائی میں بیٹیس بتایا کہ اس د ہر سے کا اکبر اکیا ہوگا، دو ہرا اے کہتے ہیں جوا کہر سے کا دو گنا ہو ہضرور کی تیں کہ ہر ایمان لائے بھر سیدنا محمد سے کہا ہو گئا کہ اس میں بھر ہوگائی ہوئی کہ ہر ایمان لائے ایس سے کہ ہے۔ پھر آیات اور دو برت میں جینو کہر سے جا کہر سے سے خواہر کی ایمان کہ ہو گئا ہوگائی کی ایمان کی سے جوا کہر سے جا کہر سے کہ ہے۔ پھر آیت اور دو برت میں جینو کہ ہوئی کا لفظ ہے، یعنی دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ بید و مرتبہ کتنا کتا ہوگائی کی تصریح نہیں ہے۔ بہاں سورة الحدید میں لفظ ہے، یعنی دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ بید و مرتبہ کتنا کتا ہوگائی کی تصریح نہیں ہے۔ بہاں سورة الحدید میں لفظ ہے، بعنی دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ بید و مرتبہ کتنا کتا ہوگائی کی تو ہوئی کے دیا ہوگائی کی تصریح نہیں ہے۔ بہاں سورة الحدید میں ایمان کیا ہوئی ہے، بھر ایمان لائے اور اس میں بھی تعظیمان میں دیا جو متعظمین میں ہوئی ہوئیاں کی مقداد کیا ہے اس کا درایاں ہوئیات کا سامنا دیا اور نگل خیاں اٹھائی کی سورة القصوص میں ہیں ہے ما میکن کی اس میں ہوئیات کی مشاہد کی درایا ہے۔ ایکان کے قرالا نہیا یہ میکائیت کی مشاہد کیا گائی کی درایا ہے۔ کائیل ہے قرالانہیا یہ میکائیت کی مشاہد کیا تھائی ہے۔

حضرت بال المنظمة في ايمان پرجمة موسة مار بيث برداشت كى ،كياان كايمان كاثواب ال الوكول كايمان كه برابر موسكا ب جنيول في يتكليفس نيس الحاكمي ، بال كى كايمان كاثواب كى دومرى وبرست بزد جاسة تورداور بات ب دها ا عا مستح لى، والعلم عندالله الكريم الذى بيده الفضل يوتيه من بيشاء .

موسین الل کتاب کی تیسری تعت بیان کرتے ہو گارشاوقر مایا وَبَغَفِوْ لَنْکُمُ اورالله تنهاری مغرب فرمادے گا۔

وَاللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمً (اوراللهُ بَخَتُهُ والامبريان ٢٠٠٠) ...

لِنَكْ يَعْلَمُ أَهْلُ الْجَعَابِ (الى آخرالورة) اس بي يميل فعَلَ ياعْلَمُ مقدر باورلا واكده باوران تفقه من المثقلة

المثقل نے مطلب ہے ہے اللہ تعالیٰ نے نیفتیں عطافر مائیں تاکہ قیامت کے دن اتال کتاب پراپنے بارے میں بید اضح ہوجائے کہ ان کو اللہ کے فضل کے کسی جزو پر بھی دسترس نہیں ہے ، اور تاکہ یہ بھی معلوم ہوجائے کہ فضل اللہ کے باتھ میں ہے وہ اسے جس کو جا ہے ویدے (بیان القرآن میں اس جگہ پرسوال وجواب و کھیلیا جائے )

معالم التزیل میں تکھا ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ ایمان نہیں لائے انبول نے کہا کہ جلوجواہل کتاب تمہارے کی علقے عصفے پرامیان لاکمیں ان کے لئے وہرا اجر ہے اور اہل کتاب کے علاوہ جو تحص آیمان لائے اس کے لئے اکبرا اجر ہے لہذا ہم تم برابر ہوئے تمہارے لئے بھی ایک اجر ہے اور ہمارے لئے بھی ایک اجر ہے اس پر انتد تحالی نے آیت کریمہ کیآ اَیُّفِیا الَّذِیْنَ الْمَنْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ ا

لِنَكُلا بَعُلَمَ الْهُنَ الْمُحِتَّابِ مِن بِبَادِيا كَنُودا بِيَ طور بِهِ يَاتَى بِنَانَ الرَائِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحَتَّابِ مِن بِينَانَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

تم تفسير سورة الحديد، والحمد لله العلى الحميد والصالوة والسلام على خير العبيد، وعلى الله و صحبه الذين اختصوا بالاجر الجزيل والثواب المزيد.

#### المُعُونُ الْمُهَادُ لَيْهِ مِن يَتِينُ وَلِهِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُ وَكُونَا يَتُمَّا فَا فَاللّ

سورہ مجاولہ مدینہ متورہ میں نازل ہوئی، اس میں باکیس آیات اور ٹین ر*کویا* میں

#### 

شروع الله كئام ے جوہز امبر بان نبایت رخم والا ہے

#### قَلْ سَكِمَةُ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تُهَادِلُكَ فِي نَوْجِهَا وَتَفْتَكِلَّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ

ب شك الله تعالى في المراح وت من في جواب سياسية عوبرة معاسد من جكز في عنى الدر الله تعالى سيد الله تعالى تم دونول كي المشو

تَعَاوُرُكُما اِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيرٌ ﴿ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِثَكُمْ مِّنْ يَسَابِهِ مُ مَا هُنَّ

، کی تیں ہیں، ان کی ماکیر تو اس وی ہیں جنول نے ان کو جن ہے، اور وہ لوگ بلاقب کید ناستول اور جست یات کہتے ہیں،

وَ إِنَّ اللَّهُ لَكَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۗ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَأْمِهِ مَثُمَّ يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَعْرِيرُ

ورهيا الله تعالى معاف كرف وال تنتقه والسبه اورجولوك إلى يولول عند ركرت بيس مجرائي كن بول بالدك عن أراب بع بير أو ال عند مداليد الناسية

رَقَبَ فِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَالَتُ الْأَلْمُ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينً فَمَنْ لَمْ يَعِدُ

وندى فاآزادكرة بيقل اس كار ونول والهماليك والمرب كوجهو في اس وَهم وضيف كي مهاتي بها الداخة قدل كانبر و بسياها ل كي يوري في بيه بيم عن وهيم النام

فَصِيَاهُمْ شَهُرَيْنِ مُتَتَالِعَيْنِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَتَمَالَنَا فَكُنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإَطْعَامُ سِتِيْنَ مِنْ يَكِنَّا

#### ظہار کی مذمت اوراس کے احکام ومسائل

قفسسين ان آيت شابك من ايك من الم خاتون رضى الدعنها كاليك واقد كا اورشور ديوى سيمتعتق الك سئله كا وكرب المس عورت كايد واقد ب ال ك بار ع من جونكه ألَّبنى تنجاد لك في ذَوْ جها فرايا ب الله السووت كا نام مورة المي وله معروف اورمشهور بوكيا، آك برصف بي بيلي يديمن جيئ كه زماندا سلام سي بيلي الله عرب تشريفظ طلاق ك علاوه عورت البيدا و برحرام كرف ك و وطريق اورجمي تحاكيب بيا ه اورايك ظهاره ايلا والله بالله والله تقيير كوفطاب كر ك من كاليما تماكيل شير بي من بين آئل كاس كابيان مورة البقره كي آيت للّه في في فول في فيسائه من كالسيريل

گرر چکا ہے۔ (انوارالبیان جلداصقی ۲۳۳)

اور دوسراطر بیند بینفا کہ بول کہد سیتے تنظے الْبُ عَلَیّ کنظفیرِ اُمِی '' ( تو جھے پرالی ہے جیسے میری ماں کی کمر ہے بعنی حرام ہے ) اس کوظہار کہاجا تا تھا چونکہ اس میں لفظ ظہراً تا تھا جو بیشت کے معنی جس ہے اس لئے اس کا نام ظہار معروف ہوگیا، حدیث اور فقد کی کتابوں میں بھی اس کوظہار تل کے عنوان اور نام ہے ذکر کیا جا تا ہے۔

آیات ظیمار کاشان نزول است کاسب زول معلوم کیج جس سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ یہ جودت کون تھی جس کا داقعہ یہاں دانند یہاں دافعہ یہ ہے۔ ان کاسب زول معلوم کیج جس کے بھی معلوم ہوجائے گا کہ یہ جودت کون تھی جس کا داقعہ یہاں ذکر فرمایا ہے، قصہ یہ ہے کہ حصرت خولہ بنت تعلیم گاری بن صاحت کی بیوی تھی اور شو ہر کی خیر خواہی پیش نظر تھی جیے ہی کام کرنے کا ادادہ کیا حضرت خولہ نے اس وجہ سے انکار کردیا کہ ان سے شوہ ہو تھی اور شو ہر کے خیر خواہی پیش نظر تھی جیے ہی ہوں کہ دیا گئر ہوں کہ اور اپنی بیوی ہے کہا کہ جس تو بیوی ہے کہا کہ جس تو بیوی ہے کہا کہ جس تو بیوی ہوں کہ اور ان بیوی ہو کہا کہ جس تو بیوی ہوں کہ دیا گئر ہوگئی ہے۔

حضرت عائشرضی الله عنها نے خولا ہے کہا کہ آوا پی بات بس کردے دیمھی نہیں ہے کہ رسول الله علی ہے جہرہ مہارک پر
کیا آثار طاہر ہور ہے ہیں، (اس وقت رسول الله علیہ ہوگی تو آپ نے خولا ہے فرایا کہ تو اپنے شوہر کو بلا کر لاء جب وو آگئے تو
معلوم ہوتا تھا جے بلکی کی فیند میں ہول، جب وی ختم ہوگی تو آپ نے خولا کے فرایا کہ تو اپنے شوہر کو بلا کر لاء جب وو آگئے تو
اپ معلوم ہوتا تھا جے بلکی کی فیند میں ہول، جب وی ختم ہوگی تو آپ نے خولا کہ مایا کہ تو اپنے میں خلیار اور کھارہ فالمبار کا علم ہے۔
معلوم ہوتا تھا جے بلکی کہ میں اللہ عنہا نے واقعہ بیان کر کے فرایا کہ باہر کت ہے وہ جوتمام آواز ول کو منزا ہے، جو توریت رسول
معنزے عائشہ میں اللہ عنہا اس کی بعض با تھی ای گھر میں ہوئے ہوئے نہ تن پائی جہال بات ہور ہی تھی اور اللہ تعالیٰ شانہ
اللہ میں کہ بات میں کی اور آب کر یہ باز کر وی گھر میں ہوئے ہوئے نہ تن پائی جہال بات ہور ہی تھی اور اللہ تعالیٰ شانہ

اب پہلی آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھے کے شک اللہ تعالیٰ نے اس مورے کی بات من لی جو آپ ہے اپ شو ہر کے معاملہ میں جھگڑ رہی ہے اوراہلہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی ہے اوراہلہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگومن رہا تھا اللہ تعالیٰ سب کچھ سفنے والاسب کچھور کچھنے والا ہے ۔۔۔ چونکہ حضرت خولڈ کے شوہر نے ظہاد کرلیا تھا اور ان کے شوہر یوں مجھ دے تھے کہ طلاق ہوگئی اور وہ مجھ دہی تھی کہ طلاق نہیں ہوئی اور اس بات کو لے کررسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضرہ ہوئی تھیں اس لئے اوانا ظہاد کی شرقی حیثیت بتائی بھراس کا کھارہ بیان فر مایا ارشاد فر مایا : اَلَّٰذِیْن یُظھر ُون مِنْکُم مِنْ فِسَانِهِم مَا هُنَّ اُمَّهَا تِهِمْ کہ تم میں سے جولوگ ابنی یویوں سے بیان فر مایا ارشاد فر مایا : اَلَّٰذِیْن یُظھر ُون مِنْکُم مِنْ فِسَانِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَا تِهِمْ کہ مِن سے جولوگ ابنی یویوں سے ظہاد کر لیتے ہیں ( یعن یول کہ دیتے ہیں کہ تو میرے تن میں ایک ہے جیسے میری مال کی بشت مجھ پر ترام ہے ) ایسا کہ دیتے ہوہ ان کی مائی کہ تائی ہوگا ( جس کی جب سے آئیدہ کے لئے ان کی مائی کی بہت ہوگا ( جس کی جب سے آئیدہ کے لئے حرمت آجائے )۔

اِنْ أَمْهَاتُهُمْ إِلَّا الْمِحْمِ لِلْدَنَهُمْ الْكَامَاكِينَ إلى وي بين جنهول في ان كوينا بيا كي مون كالتبارك

ظہار کی غدمت: وَانَّهُمُ لَیَفُولُونَ مُنگر اَمِّنَ الْقُولِ وَزُورًا. دیں یہ بات کہ شوہرا گرائی یوی ہے کہ دے کہ تو میرے لئے ماں کی طرح ہے تو ان کا یہ کہنا ہری بات ہے اور جموئی بات ہے اس بات کے کئے ہے حرمت وائی کا عظم نہیں دیا جائے گالیکن گناہ ضرور ہے کیونکہ اس ہے اللہ تعالی کے قانون کو بدلنا لازم آتا ہے، جب اللہ تعالی نے یوی کوشو ہرے لئے حلال کردیا تو اب وہ کیے کہنا ہے کہ یہ جمعے پرائی ہے جسی میری ماں کی پشت ہے۔

وَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُو ۗ عَفُورٌ ﴿ (اور بلاشبالله تعالى معاف فرمان والاب بخشے والاب ) گناه كى تلافى كرىي جائے اور ظهار كا جوكفار ه القد تعالى في مقرر فرمايا ہے اس كى اوا يَكَى كروى جائے الله تعالى گناه كومعاف فرماد ہے گا۔

کفارہ ظہار: اس کے بعدظہ رکا کفارہ بیان فرمایا و الَّذِیْنَ بُطُلِهِ وُنَ مِنْ نِسَاءَ هِمْ (الی قوله تعالی) فَالْمُ عَامَ مِسِیْنَا اس کے بعدظہ رکا کفارہ بیان فرمایا و الَّذِیْنَ بُطُلِهِ وُنَ مِنْ نِسَاءَ هِمْ (الی قوله تعالی) فَاطُعُامُ سِیْنَوْ مِسْکِیْنَا اس کِی الرّتیب تین چرف کی ایسا کیا ہودہ ایک فلام آزاد کرے اور فلام آزاد کرنے ہیں کہ جویات کی جاس کی طاق کریں وجن کی نے بھی ایسا کیا ہودہ ایک فلام آزاد کرے اور فلام آزاد کرنے ہیں کہ جو میں ایک دوسرے کو شہور کی ایسا کیا آن بُتھا آسا کا ترجمہ ہے ) یہ لفظ فرما کر ایہ تناویا کہ فلام آزاد کر یہ دوالی جماع کو بی تعدوا کی جماع یعنی یوس و کناراور می وتقبیل کے ذریعے استعمال اور استاذ اذکریں، ذلاکھ می آنو کو کئیارہ کا اور استاذ اذکریں، ذلاکھ می کے اور آئدہ کا دریعہ بھی ہور آئدہ کا دوریعہ بھی ہور آئی ہے کہ ایسانی کیا دوالی کے اور آئدہ کا دوریعہ بھی ہور آئدہ کے اور آئدہ کے الیادہ کا فاظ اور لئے ہوری کے دوالی ہی ہے۔

وَ اللهُ مِهِمَا تَعُمَلُونَ خَمِيرٌ [اوراندتهارےكاموں سے باخبر ہے) اگر كس نے تقم كى خلاف ورزى كى كفارہ اوا كرنے سے پہلے جماع كادرتكاب كرايا تو اس كى مزامل كتى ہے)۔

پھر قرمایا فَسَمَنُ لَمُ یَجِدُ فَصِیامُ مَسَهُویُنِ مُتَابِعَیْنِ مِنْ قَبُلِ أَنْ یَتَمَاتَ الله (سوجو تخص غلام نہ پائے تو اس کے قسد لگا تاروہ مبینے کے روز ہے رکھنا ہے اس سے پہلے کہ آئی میں ایک ووسرے کو چھو کیں) مید کفارہ فلہار کا تھم نہرا ہے اور علی سیس سیس النز یل ہے مطلب یہ ہے کہا گر کسی کو غلام آزاد کرنے کی قدرت شربو (مال ہی شہویا غلام ہی شدہنے ہوں جیسا کہ آجکل شرقی جباد شکرنے کی وجہ سے مسلمان غلاموں اور باند ہوں سے محروم بیں ) تو وہ او کے لگا تاروز سے رکھے اور جنب تک بلانا نے مورے دویاہ کے روزے نہ رکھ نے دونوں میاں بیوی الگ رہیں۔

بحرفر ما يا فَعَنُ لَنَّهُ يَسْسَعُطِعُ فَالطَّعَامُ صِبَيِّينَ مِسْكِيْنَا ﴿ وَشِي مَلُوره روز نِدر يَعِيْنَ طاقت نِه وتو اسْكِوزِهِ ما خد مسكينول كوكها ناكها ناسے ﴾ \_ \_ \_ ذلِکَ لِمُتُومِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ. (بهاس کے ہے کہتم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤ) یعنی اس کے سب احکام کی تقید این کرواورا بمان پر جے رہو)، (اور بیاللہ کی صدود ہیں ان کے مطابق عمل کروحدے آ گے مت بڑھو۔اور کافروں کے لئے در دناک عذاب ہے) جواللہ کے احکام کی تصدیق نہیں کرتے۔

#### مسائل ضروريه متعلقه ظهار

مسئلہ: اگر کسی خص نے اپنی ہیوی کو اپنی ماں کے بہت یاران یاشرم گاہ ہے تشبید یدی تب بھی ظباد ہوجائے گا۔ مسئلہ: اگر اپنی بمن یا پھو بھی یارضا کی والدہ کے فرکورہ بالااعضاء پشت، بہت روان بشرم گاہ ہے تشبید دیدی تب بھی ظبار ہوجائے گا۔ مسئلہ: اگر کسی نے اپنی ہیوی ہے کہا کہتم میری مال کی طرح ہے ہو ( کسی عضو ہے تشبید نہیں دی ) تو اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے گا کہ میری نہیت کیا تھی اگر ہوں کہے کہ میں نے طلاق کی نہت سے کہا تھا تو طلاق بائن مانی جائے گا اور اگر ہوں کہے کہ میری نہت ظہار کی تھی تو ظبار کا تھم نافذ ہو گا اور اگر ہوں کہا کہ میری پھر تھی نہتی یا یوں کہا کہ میرا یہ مطلب تھا کہ جیسے میری والدہ محترم ہیں ای طرح تم بھی قابل احترام ہو تو اس ہے بچھ نہ ہوگا۔

مسکلہ: علام آزاد کرنے میں غلام کامر داور بالغ ہونا غروری تہیں ہے مرد ہو یاعورت ہسٹمان ہویا کا فرمرد یالغ ہویا تا بالغ ہرا یک کے آزاد کرنے سے کفارہ اوا ہوجائے گا گراندھایا دونوں ہاتھ یا دونوں چیر کشے ہو سے نہیوں۔

مسئلہ: جب دومہینے کے روز بے رکھے تو اس میں رمضان کے روزے حساب میں نہیں لگ سکتے کیونکہ وہ پہلے ہے قرض میں ، نیز ریاض ضروری ہے کہان میں ہے کوئی روز وان دلوں میں شہوجن میں شرعاروز ہ رکھنائٹ ہے۔

مسئلہ: اگر کس نے کفارہ ظبار کے روز ہے دیکھنے کے درمیان دات کو جماع کرلیا تو بیٹے سرے سے روز سے رکھتا لازم ہوگا (اورون کو جماع کرنے سے تو روزہ بی ٹوٹ جائے گا جس سے نگا تاروال شرط کا نوت ہوجانا ظاہر ہے اور چونکہ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَتَمَا مَسَاکا عموم رات کے جماع کرنے کو بھی شامل ہے اس لئے دات کو جماع کرنے سے بھی لگا تاروالی شرط کی مخالفت ہوجائے گی۔

هستنه به تصانا کھلانے کی صورت بیں اگر ایک مسکین کوساٹھ دن میج شام پیٹ بھر کر کھانا کھلایا یا ساٹھ مسکینوں کوایک دن بیں شیح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلادیا تو کقار دادا ہوجائے گا ،اگر ساٹھ دن تک سی مسکین کو آ دھاصاع گیبوں یا ایک صاع مجبوریا جو یا ان کی قیمت دیتار ہاتو ان صورتوں بیں کفارہ ادا ہوجائے گا۔

مسئلہ: اگر ظبہار کرنے کے بعد عورت کوطلاق دیدی پامرٹی تو کفار دساقط ہوجائے گالیکن تو بہر منا پھر بھی لازم ہے۔

قال صاحب روح المعانى: والموصول مبتدا، و قوله تعالى (فتحريو رقبة) مبتدا آخر خبره مقدر اى فعليهم تعريو رقبة الم مبتدا آخر خبره مقدر اى فعليهم تعريو رقبة الم فالواجب عليهم (تحويل) و على المقاديو الثلاثة المجملة خبر المهوصول و دخلته الفاء لتضمن المستدامعنى المشرط وما موصولة او مصدرية، واللام متعلقة ويعودون و هو يتعدى بها كما يتعدى بالى و بفى . فلاحاجة الى تاويله باحدهما كما فعل المعض، والعود لما قالوا على الممشهور عندالمحنفية العزم على الوطخ كانه حمل المعودعلى التداوك مجازاً لان المتداوك من اسباب العود الى الشي والمذين يقولون ذلك المقول المنكر ته يتداوكونه ينقضه و هو العزم على الوطئ قالوا جب عليهم اعتاق وقبة . (صاحب ورق المائي تعمل المورول المنكر ته يتداوكونه ينقضه و هو العزم على الوطئ قالوا جب عليهم اعتاق وقبة . (صاحب ورق المائي تعرب المعروف على الوطئ قالوا جب المن المتدريب عني المائية على المورول على المورول عبد المورول المورول عبد المورول عبد المورول عبد المورول عبد المورول عبد المورول عبد المورول المورول المورول عبد المورول عبد المورول المورول

نَى الَّذِيْنَ يُمَا آذُوْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَيْتُواكَمَا كُيْتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمُ وَقَدْ أَنْ باشر جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی خالف کرتے ہیں وہ ذیل مول سے بھے وہ لوگ ذیل موے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم إِن بَيِنْتٍ ۗ وَ لِلْكَافِرِيْنَ عَنَاكُ مُّهِينٌ هَيَوْمَ بَيْعَتُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِعُهُ كل كلها مكام نازل ك يوره اوركافرون كوة لت كاعذاب موكاه جمل روز ان مب كوافد نعالي ووباره زنده فرمائ كالجران كاسب كيا موا ان كويتا و يا لْوُا الْحُصِيبُ اللَّهُ وَلَكُونُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْكُ ٥ الله تعالى نے اے محفوظ كر ركھا ہے اور يہ لوگ اس كو بحول ملك جي، اور الله جر چتر يا مطلع ہے-

#### الله تعالی اوراس کے رسول علیہ کی مخالفت کرنے والے ذکیل ہوں گے

**خصصیں**: ان آیات بیں کافروں کا دنیا میں ذکیل ہونا اور آخرت میں ذکت کے عذاب میں جتلا ہونا بیان فرمایا ہے ،ارشاد فرمایا کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ( جسے کفار مکہ تھے ) وود نیا میں ذکیل ہوں کے جیسے ان سے پہلے لوگ ذ کیل ہو بچکے ہیں، چنانچے فردوات میں کفار مکداوران کے ساتھی ذکیل ہوئے ان کے ذکیل ہونے کا سبب بھی بتا ویا و قَلْدُ أَنْوَ كُمْناً المات بَيّنَات (اورام في محلي ملى واضح آيات اتاري) انهول في انهيل تنايم ندكيالبذ المستحق مزاجوت ونيايل أوانهول في ذلت كامند وكيه بى الياآ خرت ش بحى ان كوذلت كاعذاب بوگار

يَوُمُ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا (الآية )اس آيت شرسبكو قیامت کے دن سب اٹھائے مائیں گے: تعبیر قربادی کردنیایں جو بچوعل کرتے ہیں قیامت کے دن ووسب سامنے آجا کیں مے اللہ تعالیٰ شاندانیس ان کے اعمال کی خبر وف دے گا بعنی بہ بنادے کا کہتم نے ایسے ایسے اور بربیا عمال کے تھے، برلوگ و نیامی عمل کرے بعول مکے اور اللہ تعالیٰ شاندے ان کے المال کومحفوظ رکھا، اتنی یوی زندگی کے اعمال واقوال بندوں کو یا دنہیں رہنے لیکن القد تعالیٰ کے یاس وہ سب محفوظ میں کوئی مخص بینہ سمجے جو بھی کیا گزر کیا ہمیں تو یا زئیں کہ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جز اسزا لئے کے لئے عمل کرنے والے کویا در ہتا خرور کی ٹیس ہے۔اللہ تعالی جز اوسزادے کا اس محلم میں سب کھے ہو وہ جو لنے والا بھی نہیں ہو اللہ علی محل مشیء شھیلہ 环 (اور الله برچیز پرمطلع ہے ) لہذادہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کوطا ہرفر مادے گااور جز اسراکے فیصلے بھی فرمائے گا۔

ٱكَمْ تَكَرَآنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَافِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن تَجُوى ثَلْتُهَ کیا آ پ نے اس پر تظرفین قربائی کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو یکی آ سانوں علی ہے اور جو پکو ذعن علی ہے جو بھی تفیدمشورہ تین آ دمیوں کا ہوتا ہے إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَأَدِسُهُمْ وَلَّا آذَنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَّا أَكْثُرُ وہ ضرور چوتھا ہوتا ہے اور جو پانچ آولیوں کا مشورہ ہو تو وہ الن کا چھنا ہوتا ہے، اور اس سے کم افراد ہوں یا نیادہ وہ كَ هُوَمَعَهُ مُ أَيْنَ مَاكَانُوْا ثُمَّ يُنَيِّئُهُ مُريمًا عَيِلُوْا يَوْمَ الْفِيلَ ان کے ساتھ وہ ا ہے وہ جہاں کہیں بھی ووں گر وہ اُٹیں قیامت کے ون ان کے اعمال سے باخر کر دے گا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ ثَنَّى إِعَلِيْهُ ٥ بالشب الله بر فيز كا جائے اللہ ب

#### الله تعالى سب كے ساتھ ہے ہر خفيہ مشورہ كو جانتا ہے

قط معملی است میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بیان فر مایا ہے، ارشاد فرمایا کیا آپ نے نظر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جائتا ہے جو کچھ آ کا فول میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ہے آئے غفرت میں تھا۔ کو ور آپ کے واسطے سے تمام انسانوں کو خطاب ہے مزید ہو تھی۔ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تین آ دمی موجود ہوں جو کوئی خفیہ مشورہ کر رہے ہوں ، اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے بینی اسے ان کی باتوں کا عمر ہوتا ہے اور جہاں کہیں بیلی تی آ دمی موجود ہوں تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اس سے کم وقر اور ہوں یا زیادہ ہوں بہر حال ان کی باتوں کا عمر ہوتا ہے اور جہاں کہیں بیلی ہو وہ یوں نہ بہر حال وہ اپنے ماتھ ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ہے جو شخص تنہا یا چھوٹی برای جماعیت کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہو وہ یوں نہر ہے گا ۔ اللہ تعالیٰ کو میرا حال معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب کے ساتھ ہے سب کو جانتا ہے، و نیا والے جو بھی عمل کرتے ہیں ، اس کا اے سب علم ہے ، قیا مت کے دن ہرا کیک کوسب کے مل سے و خرفر مادے گا وہ ہر چیز کا جائے وہ ال ہے۔

اَلَحْ تَكُرُ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْاعَنِ النَّحُوى ثُمَّ يَعُوْدُ وْنَ لِمَا نَهُوْا عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ رِالْإِنْمِ

آیہ آپ نے ان فرکن کوئیں دیکا جنیں مرکئ ہے تا کوئیا پی دوری کام کرتے ہیں جس سے ان کو روہ کیا، اور دو ٹرو، کی و و العد واپ و معصیت الرَّسُولِ و اِذَا بِحَاءُوك حَيَّوك بِمَا لَمْ يُحَيِّتك يہ مُراسَّةٌ وَ

يَقُولُونَ فِي ٱنْفُيهِ مِرْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا اللَّهُ مِمَا نَقُولُ حُسْبُهُمْ جَهَنَوُ يَصْلَوْنَهَا وَبِشْ

ووائي نعول عرين عج ين كر عدب من عن بالذبين من عيل عن وعد كان عبان ك العجم ووال عن والتي مول كرووووا المكون والتعرف والتعرف والمعرف والمحديث المكون والتعرف وال

مُعَانَا ہے اے ایمان والو جب تم برمُحقّ کرو تو محناہ کی اور زودل کی اور رمول کی نافرمانی کی مرکوٹیاں سے کروہ

الرَّسُولِ وَتَنَاجُوْا بِالْبِرِ وَالْتَقُوٰى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ﴿ إِنَّهَا النَّجُوى

اور نیکی اور تقوی کی مرکوشیاں کرور اور اللہ سے ذرو جس کی طرف تم سب جع کے جاؤ گے، بات بھی ہے کہ مرکوشی

مِنَ الشَّيْطُنِ لِيَعْزُنَ الَّذِيْنَ أَمَّنُوا وَلَيْسَ بِصَالِةِ هِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

شیطان کی طرف سے بے تاکہ وہ ایمان والول کو رفیدہ کرے اور وہ بغیر اللہ کے تھم کے انہیں مکھ مجی نتسان تیں دے سکا

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ

اور موک بندے اللہ ای ہے مجروب کریں۔

منافقین کی شرارت ،سرگوشی اور یہود کی بیہودہ باتیں

تفسید: یہودی مکارتو تھے، ای اطرح طرح کی شرارتمی بھی کرتے تھے اور تقید مشورے بھی کرتے رہتے تھے، لفظ نجوی تفید یات تفید بات جیت کے لئے بولا جاتا ہے، لفظ مناجا قابھی اس سے لیا گیا ہے، موکن بندے آ ہستہ آ ہستہ (جے اللہ تعالی ہی سے کوئی دوسرانہ سنے )ا ہے خالق و ہالک جل مجدہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہرطا ہراور نفیہ ہاے کوسنتا ہے ای لئے نفیہ دعاء کومنا جاتا کہا جاتا ہے۔

یبودی اور منافقین اسلام کے اور سلمانوں کے دعمن تو تنے عی سلمانوں کو نکلیف پیچانے کے لئے بری بری حرکتیں کرتے سے ان کی ان حرکتوں بیل ہے تر رتا تو مجری نظروں سے دان کی ان حرکتوں بیل ہے تر رتا تو مجری نظروں سے دیکھتے سے اور آتھوں سے اشارہ یازی کرتے سے اور چکے چکے آپس میں یا تیم کرتے سے رمنافقین بھی ان کے شریک حال سے جسسمانوں کو ان کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی تنی انہوں نے رسول اللہ عظیمت کی خدمت میں اس بات کوچیش کرد یا اور ان کو گول کی شکایت کی مقدمت میں اس بات کوچیش کرد یا اور ان کو گول کی شکایت کی مقدمت میں اس بات کوچیش کرد یا کہ سرگوشی اور خفیہ بات چیت نہ کریں اس سے سلمانوں کو تکلیف ہوتی ہوتی ہوان لوگوں کو خلاص کی مقدم اور مول اللہ عظیمت کی مقدم اور مول اللہ علی مقدمت میں اس کی مقدم اور مول اللہ علی مقدمت میں ان کی حرکت ہوگا ہوں کہ مقدمت میں ان کی حرکت ہوں ہوگا ہوں کہ مقدمت میں ان کی حرکت ہوگا ہوں کہ مقدمت میں ان کی حرکت ہوں ہوگا ہوں کہ مقدم کی تافی کے مقدم کے اور رسول اللہ علی تعلق کے کا فرمانی کے مشور ہے کرتے ہیں۔

يهود يول كى تشرارت: يبود يول كابيهى طريقة تفا كه جب عاضر ضدمت بوئة وَ الْمَثَوَّا مُ عَلَيْكَ كَى بجائة المَثَامُ كَبِيّة تحد نبان دباكرلام كوكها جائة نظه سام عربي عن موت كوكيته بين موت كى بددعاء كرتے تصاور ظاہر يكرتے بقے كرہم نے سلام كياءان كى اس حركت كوبيان كرنے كے لئے ارشاد فرمايا: وَإِذَا جَاءُ وَكَ حَبَوْكَ بِمَا لَهُمْ يُسْتَعَيْكَ بِهِ اللّهِ.

(اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان الفاظ میں تحیہ کرتے ہیں یعنی سلام کی ظاہری مورت اختیار کرتے ہیں ، جن الفاظ کے ذریعہ النہ تعالی نے آپ کوسلام نہیں جمیع ا

ایک مرتب چند یہودی رسول اللہ علی اللہ علی عدمت میں حاضر ہوئے اور زبان وبا کرونی السام علیک کہددیا حضرت عاکشر منی اللہ تعالیٰ عنبائے محسور قرمالیا اور آڑے ہاتھوں لیا اور جواب میں فرمایا علیہ الله علیہ فرمایا (تم پرموت ہوا در احت ہو)۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کو اے عاکش تعلیٰ جرمعا ملہ میں زمی کو پیند فرما تا ہے ، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ نے فرمایا کو اے عاکش تعلیٰ ہر معاملہ میں زمی کو پیند فرما تا ہے ، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اللہ تعلیٰ انہوں نے کیا کہا؟ میں نے این کے جواب میں مملی کہدویا اللہ آپ نے سائیس انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تو نے نہیں سنامی نے کیا کہا؟ میں نے این کے جواب میں مملیک کہدویا بعن (ان کی بات ان برلونا دی ) جمیں موت کی جوعام دے دی۔ (می جاری موجه جوز)

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جوجواب دیادہ تو نظیمی سنا میں نے ان کو جو بددعا مدی ہے دہ معبول جوگی اور انہوں نے جو مجھے بددعادی ہے دہ قبول نہ ہوگی۔ (معمود الساع ۲۹۸)

و یَقُوُ لُوْنَ فِی آنْفُسِهِم لُوْلا یُعَذِّبُنَااللهٔ بِمَا نَقُولُ لِی یی یبودی برے الفاظ یمی زبان پر لاتے ہیں پھراپنے داول میں یول بھی کہتے ہیں کدانڈ ہمیں ہماری باتوں پرعذاب کیول نہیں دینا مقصدان کا بیتھا کہ اگر بیانڈ کے بی ہیں اور ہم ان ک شان میں بے اولی کرتے ہیں تو اب تک اللہ کا عذاب آجانا چاہیے تھا جب اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں ویتا ہو معلوم ہواکہ بیاللہ کے بی نہیں ہیں (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا کہ بی کے جمٹلائے کی اور گناہوں کی سز اای دنیا میں منرور و بدی جائی گی اور جند دے دی جائے گی ۔ بہت سے کا فرول کو دنیا وا ترست و تول میں سز املتی ہے اور ایعن کو صرف آخرت میں دی جاتی ہے یہ لیک بنالینا کہ چونکہ میں عذاب نہیں و یا جاتا ہی لئے ہمارا گل درست ہے جہالت اور جمافت کی بات ہے۔

حَسَّنَهُ مُ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِلُسَ الْمَصِيرُ السِين الوَلول كَي جابان نديات كاجواب وعدويا اور بناديا كه الكودوز ترين جابان جائد جائد المائد الم

وَالتَّقُوُ اللهُ الَّذِي اللهِ تَحْسَوُونَ (اورالله عداروجس كاطرف تم جمع ك جادَك ) يعن آخرت كون ش

پھر فرمایا اِنْمَا النَّجُوى مِنَ النَّسُيُطُنِ لِيَحُونَ الْلَّهِ مِنَ الْمُنُوا (خَفِيهِ مرَّوَى شَيطان بَى كَ طَرف سے ہتا كدوه اہلِ ایمان كورنجيده كرے) بعن جن لوگوں نے مسلمانوں كو تكليف دینے کے لئے تغید متوره كرنے كا طريقة اختيار كيا ہاں طريقة بِرائيس شيطان نے ڈالا ہے، شيطان كامقصديہ ہے كدوہ اہلِ ایمان كورنجيده كرے۔

و كَيْسَ بِطَدَوَهِمْ شَيْنًا إِلَّا بِاذُن اللهِ (اوران لوكول كايد مثوره الل ايمان كوكول ضررتيس و عسكا محرالله كريمكم الصاورايل ايمان الله برجروسدكرين كويتوكل على التدانيس كلوق كي ايذ ارسانيون مع محفوظ ريجي كالدانشا والله تعالى

#### يَالِثُهُ اللَّذِيْنَ امِّنُوْ الذَّاقِيلُ لَكُمْ تَفْتَتُحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَعُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُوْ

ے ایمان دانوا جب تم ہے کیا جائے کہ جکیوں میں مجد کھول دو تو تم مجکد کھول دیاکرود اللہ تعاتی تم کو کھی مجکہ دے گا

#### وَإِذَا قِينَ لَ الشُّرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُوامِنَكُمُ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ

اور جب یہ کیا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ گھڑے ہوا کرور جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے اور ان لوگوں کے

#### دَرَجْتِ وَاللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَيِيرٌ®

ورجاست بندفر مائ كا جنهين علم عظاموا ساور الدكوسيدا عمال كى يورى فبرب

#### مجلس كے بعض آ داب اورعلاء كى فضيلت

قضمينين الناآية يت كريمه من ايل ايمان كودو باتون كالفكم ديادل مد كم بلسول من بينه بول توبعد من آن والول كويمي مجكد

و با کریں اور کھل کر بیٹے جایا کریں ، تا کے مجلس میں تنجائش ہو جائے اور آنے والوں کو جگہ ل سکے، جب ایسائمل کریں گے تو اللہ تعالی اس کے صلامیں ان برکرم قربائے گاان سے لئے اپنی رصت اور معفرے کو سیع فربائے گا۔

آئے والوں کو چاہیئے کدوہ کسی پہلے سے بیٹھے ہوئے فض کو نداختا تھی اور بھری ہو گی مجلس میں اندر تھنے کی کوشش ندکریں اور بیٹے والوں کو چاہیئے کہ آئے والوں کے لئے مگر اکالیں اور کھل کر بیٹھیں -

حفرت عبدالله بن عمره فطه مدروایت ب کدرسول النه الله فی ارشاد فرمایا کوئی شخص کی دومبر می شخص کواس کی میشند کی جگهرستاه فعا کرخوداس کی جگهند پیشه جائے ہاں کھل جایا کرواور مجس میں دسعت نکال لیا کرو۔ (سیج زوری مند ۱۳۵۰)

حضرت ابوسعید خدری دین سے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا خیر کو الم مَجَالِسِ أَوُ سَعُهَا ﴿ سِبِ مِح مجلس مِن بہتر مجلس وہ ہے جوسب سے زیادہ وسیج ہو) اور حضرت جارین سمرہ دین ہم دوایت ہے کہ ہم جب رسول اللہ علیہ کی کی خدمت میں آتے تھے تو جہاں جگرل جاتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ (راہادی اذاکانی المنظر وموہ ۴۰)

دھرت واٹا۔ بن خطاب فائقہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ مجد بیل آشریف فرما بھے کہ ایک تھی آ پ کے پائ آیا تو اس کے لئے اپنی جگہ ہے۔ اس کے لئے اپنی جگہ ہے۔ اس کے لئے اپنی جگہ ہے۔ اس کے لئے اس کے لئے ہیں جگہ ہے۔ اسٹو والساج سوم میں آپ نے فرمایا: کہ بلا شید سلمان کا بیش ہے کہ اس کا بھائی اے آتا ہوا و کیھے تواس کے لئے ہٹ جائے۔ (معنو والساج سوم میں) آپ و وسری تھیں ہے:

مروی تھیں ہے:

سے موقع شناس ہونا جا ہیے کہ تنی دیر بینے کا موقع ہے ، اور مجلس کی صورت حال کیا ہے اور وقت کا تعاضا کیا ہے آلرخو و ندا تھے اور یہ کہ دویا جائے گھر گے ہودہ و نے اول تو خود سے موقع شناس ہونا جا ہے۔ گھر گے ہودہ و نے اور موقع ہے ، اور مجلس کی صورت حال کیا ہے اور وقت کا تعاضا کیا ہے آلرخو و ندا تھے اور یہ کہدویا جائے گھر گئے کہ تنی دیر بینے کا موقع ہے ، اور مجلس کی صورت حال کیا ہے اور وقت کا تعاضا کیا ہے آلرخو و ندا تھے اور یہ سے سے سے ساتھ کیا گھر ہے۔ وقو ضرور دبی اٹھ جانا جا ہے اعلان ہوجائے پر جیٹھار ہنا ہے مزید کیا گھے۔ والی بات ہے۔

سے سری ساتھ کھڑ ہے ، وقو ضرور بی اٹھ جانا جا ہیے اعلان ہوجائے پر جیٹھار ہنا ہے مزید کیا گھرے والی بات ہے۔

آیت کی بیائی تفییر ہے، علامہ قرطبی رحمة اللہ علیہ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ برخص یہ جاہتا تھا کہ آخر تک رسول اللہ علیانیے کی مجلس میں بینھار ہوں اللہ تعالی شانہ نے آیت بالا میں بیٹم نازل فرمایا کہ مجلس سے اٹھ جانے کا تھم ہوا کر سے تو اٹھ جاہا کر وکیونکہ رسول اللہ علیانی کے دوسری جاجات بھی ہیں۔

ادرایک تغییر بوں گئی ہے کہ نماز اور جہاد اور اس و خیرے لئے الحقے کو کہا جائے تو اٹھ کھڑے ہوا کرو میں گئی ہے کہ نماز اور جہاد اور اس اس حیولوگ ایمان لاے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کو درجات کے اعتبارے بلند قربادے گا اللہ ان کے محال بو پر بیان کے محال بر عمل کرنے کی جہ سے اللہ تعالی ایل ایمان کے اور ایل علم کے درج سہند فربائے گا واگر چہالی علم بھی ایل ایمان علی واقع ہیں لیکن ان کا ستعل تذکر و فربا کران کی شان کو برحاد یا تیز آیت کر یمہ بس سے بند فربائے گا واگر چہالی علم بھی ایل ایمان کے درجہ سے بند فربائے گا واگر چہالی علم بھی ایل ایمان میں واقع بین لیکن ان کا ستعل تذکر و فربا کران کی شان کو برحاد یا تیز آیت کر یمہ بس سے بناد یا کہ اور ایس سے متعلقہ علوم مراد جی علم اور جی علم اور کی تصرف عامہ اسلمین پر بلکہ ان عبادت گزاروں پر بھی ہے جونوافل میں گئے ہے جہراہ گوگر کی تا ہے ہیں کی تضیفت اس عاجہ میں گئے ہے جونوافل میں درجہ جی درجہ کے ایمان کی تضیفت اس عاجہ بی میں سے در اور کھتا ہے اور در اور کھتا ہے اور دراتوں رات تیام کرتا ہے اس کی تضیفت تم میں سے ادر ان محتص پر جود ان بحرروز ورکھتا ہے اور دراتوں رات تیام کرتا ہے اس کی تصنیفت تم میں سے ادر ان شخص پر ہے۔

اورایک حدیث بین بول ہے کہ جے اس حال بین موت آھئی کہ وہ اس کے علم عاصل کرر ہاتھا کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کر ہے تو اس کے اور نیمول کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (رواینا الداری کا فی المشور وسوس) حضرت عنّان بن عفان مفان مفات منه روایت منه که رسول الله علیلیم نے ارشادفر مایا که قیامت کے دی حفرات انہیا و بھرعانی تیرشہدا اشفاعت کر ہیں گے۔

وَاللَّهُ بِهِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (اورائقة تمهارے كامول بي خبر ب، جو بھی خبركا كام كرلو كے اس كا بھل يالو ك)\_

#### يَايَتُهُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَيْ مُوْابِيْنَ يَكَيْ نَجُوكُمْ مَكَ فَيَ

ے ایمان والوا دب تم رسل ہے برگافی کرو تو اپنی برگافی ہے پہلے بچھ صدق دے دیا نرود

#### ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَ ٱلْحَهُ رُ ۚ فَإِنْ لَمْ يَحَدُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رُحِيْعٌ ﴿ اَشْفَقُتُمْ أَنْ تُقَرِّمُوا

وتهاد السالم بعز البراد فاك بول كالجاف العرب بواكرتم ن إؤفر الفرقور بارجم البيائم الرياحات ورشح كراجي مركوتي الما يبط

#### بَيْنَ يَدَى نَجُوْكُمْ صَدَقَت فَوَاذُ لَمْ تَقْعُلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا الصَّلُوة

صدقات دیا کردا کو جب کرا کے تا کیا در انتہ نے تمہارے خال کے میرونی فرمانی کو تمال کائم کرد

#### وَاتُّواالزُّكُوةَ وَالْطِيْعُوااللَّهَ وَرَسُوْلَهُ \* وَاللَّهُ خَيِيدٌ يَمَا تَعْمَلُونَ هُ

اور زُولَ اوَ کُروہ اللہ عد وہ اس کے رسول کی فرمائیرواری کرہ اور افقہ تمہدے کا صوبا نے پائیم ہے

### رسول الله علي في خدمت ميں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ كا تحكم اوراس كى منسوخى

فنفسيون بدوآ عول کا ترجمہ بہلی آیت میں تھم دیا ہے کہ تو شین جب رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں کوئی بات کرنے فلفسیون بدور اللہ عظیمہ کے سے میں اور دوسری آیت میں اس تھم کے سے آئیں اور دوسری آیت میں اس تھم کے سندوخ ہونے کا ذکر ہے۔ مضر قرطبی نے حضرت این عباس رضی اللہ تعلقہ کو شاق کیا ہے کہ مسلمان رسول اللہ عظیمہ سے سوالات کیا کرتے تھے۔ جب سوالات کا سلسلہ زیاوہ ہو گیا تو رسول اللہ عظیمہ کو شاق گزرتے لگا اللہ تعالی شاند نے ان سوالات میں تعلقہ کرتے تھے۔ جب سوالات کا سلسلہ زیاوہ ہو گیا تو رسول اللہ عظیمہ کو شاق گزرتے لگا اللہ تعالی شاند نے ان سوالات میں تعلقہ کرتے ہوئے کی اجازت و سے دی ہوگیا تھی معدد کے دبعد میں اللہ تعالی ہوئے کی اجازت و سے دی۔

حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ ہی آ بت اس وجہ ہے نازل ہوئی کہ سنی نوں میں ہے کچے نوگ اپنے بتھے جونی اکرم علطیۃ سے خلوت بش گفتگو کرنے کی ورخواست کرتے تھے جب آ ہے سے سرگوشی کرتے تھے تو ووسرے سنمانوں کوخیال ہوتہ تھا کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی بات چیت ہورہی ہے، جب عامۃ اسلمین کوتھائی میں وقت لینے وانوں کا طریقہ کارنا گوارگزرا تو اللہ تعالی جل شانہ ہے تھم فر ایا کہ جنہیں سرگوش کرنا ہو وہ صدفہ و سے کرآ ہے کی خدمت میں حاضر ہوا کریں تا کہ خلوت میں وقت یا تھنے کا سلم ختم ہوجائے (تمبر فرمی ہن میں)

حضرت می ریجگیدے فرمایا کہ لندگی کتاب بین ایک آیت ہے جس پر جھے سے پہلے کی نے من نہیں کیااور ندمیرے بعداس پر کو آئٹس کرے ہیں سے پاس ایک وینارتھا میں نے اس ووس وہم میں تزوالیا تھا۔ جب میں رسول اللہ علی تھا کے خدمت میں حاضر و کر خفیہ مشورہ کرنے کاارادہ کرتا تھا تو ایک ورہم صدقہ کرے آتا تھ بھراللہ تعالی نے اس تھم کومنسورخ فرماویا۔ رس مجرسوں میں جدید) جن لوگوں کے پاس مدقد دینے کو کھے نہ تھا فیان گم قیجد اوا فیان اللہ عَفُورٌ دُجِیمٌ فراکر پہلے ہی سے ان کوسٹی فرمادیا تھا سن ترقدی میں صفرت علی فظا کا یہ بیان بھی قل کیا ہے کہ جب اند تعالی نے آ بت کریر با البھا الله یُن المنوا الحا فیا خاص منافز کم منافظ کا یہ بیان بھی قل کے جب اند تعالی نے آب کریر با البھا الله یُن المنوا اکیا خیال فاجئت کم المرسول فقید موال بین یک من فیصو کم منافظ تازل قربانی و ایس المرسول ایک و بیا آبھی الرائیا خیال ہے اس منافز میں اس کی طاقت نہیں ، فربایا آ و حادیا رائیل فیا آب کے اس کے اس کے اس کے اس کی البیل اس کی طاقت نہیں ، فربایا کر کتا ایم منافز کی ایک جو اس کے ایک جو اس کی البیل اس کی طاقت نہیں ، فربایا کر کتا ایک جو اس کے اس کی اس کا دورہ منافز کی منافز کا ایک منافز کی منافز کی منافز کی منافز کا اللہ منافز کی منافز کا منافز کا منافز کا منافز کی منافز کی منافز کی منافز کا منافز کی منافز کر منافز کو منافز کا منافز کی منافز کا منافز کا منافز کا منافز کی منافز کی منافز کی منافز کی منافز کی منافز کی منافز کر منافز کی منافز کی منافز کی منافز کی منافز کر منافز کی منافز کی منافز کی منافز کی منافز کا منافز کا منافز کی منافز کی منافز کی منافز کی منافز کر منافز کی منافز کا منافز کی من

صدقد دینے کے حکم کامنسوخ ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ءَ اُشْفَقَتْمُ (لآیة ) کیاتم ہی ہات ہے ارمی کی کہا ہی سرکوشی صدقہ دینے کے حکم کامنسوخ ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ءَ اُشْفَقَتْمُ (لآیة ) کیاتم ہی ہات ہے ارمی کوشی سے پہلے صدقات کروسوا کر اس پرتم نے عمل کیا اور اند تعالی نے تمہارے حال پرعزایت فرمائی (کہ بالکل ہی کومنسوخ فرمادیا) تو تم دوسرے تحکام صدید پر پابندی سے ممل کرتے رہونماز کے پابندر ہوز کو قادا کروانشداوراس کے دسول سلی اللہ علیہ کی فرمانہ رواری کرو۔

صاحب رون العالى للعة إلى كم و تنابَ الله عَلَيْكُمُ شل بناديا كرمدة وين كابوتكم بوا تعااس ين ورنايد كناد تعا الله تعالى في الكومعان فرماديا ورفَا فُلِكُ لَهُ تَفْعَلُوا كَ بارت ش لكه إلى كه إلى " الربيمي بوسكا باورش طيب مي كلها ب والمعنى على الاول الكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بالمنابرة على اقامة الصلوة وايتاء الذكوة.

لینی جب تم نے تھم پڑل ندکیا تو اس کا اس طرح تدارک کرد کر قمازوں کی خوب پابندی کرداورز کو تی ادا کیا کرو۔ قلت و معنیٰ الشوطیة یول المی ذلک۔

آخر من فرمايا والله تحبير بما تعملون (اورالد تمارے) مول سے يورى طرح باخر بى)\_

# عَلَى شَكَى عَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

منافقین کابدترین طریق کار جھوٹی قشمیں کھانا،اوریہودیوں کوخبریں پہنچانا

ار شاو فرایا الّلَمْ قَوْ اِلَی الّلَهْ مِنْ قَوْ لُوا آپ نے ان لوگوں کوئیں دیکھاجوان لوگوں سے دوگی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا فصہ ہے (ان سے بیودی مراد ہیں) ساتھ ہی ہے تھی بنا دیا کہ بیلوگ بیبودیوں سے ان کا دوست بن کر طبح ہیں اور تبرارے پاس آ کر بیبناتے ہیں کہ ہم تم ہم ہے ہیں ،اور بینی تنافی بات ہے کہ بیلوگ ندان میں سے ہیں رہم میں ہا ور بیلی مطلب کا پار ہوتا ہے وہ ظاہر میں ہراس شخص اور اس جماعت کا ساتھ بن کر جاتا ہے جس سے مفاد وابستہ ہو، کین اخلاص کے ساتھ وہ کی کا بھی ہیں ،ورست ہیں ،ورک کا بھی ہیں موتا ، منافی ہر فرانی کے پاس جا کر بیا ہتا ہے کہ میں تبہاد اہوں لیکن تقیقت میں دو کسی کا بھی ہیں ،وربائی کو کورہ النہاء میں فرمایا ہے : مُذَهُدُ بِنَ بَیْنَ ذَلِکَ لَا اِلٰی هُوْ لَا ۚ وَلَا اِلٰی هُوْ لَا وَ مَی کا بھی ہیں کہ بیاد ماتھ ہے مال تکہ دہ کی کے ساتھ ہی ہیں ہوتے۔
مال تکہ دہ کی کے ساتھ بھی ہیں ہوتے۔

ان متافقوں کے بار ہے میں ریمی قرمایا کہ پاوگ جھوٹی فتم کھاتے ہیں اور ریشم بھی غلط نبی کی وجہ ہے نہیں ہوتی بلکہ یہ جائے ہوئے جموٹی فتم کھاتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی فتم کھارہے ہیں ۔

بھر فرمایا اَعَدَّاللَهُ لَهُمْ عَدَّابِاً شَدِیدُهُ (للآیات النَّف ) الله تعالی نے ان کے لئے بخت عداب تیار فرمایا ہے، یہ بر عمل کرتے میں ان کے لئے عداب شار میں اللہ تعالی کے لئے عداب شدید ریح کس کرتے تھے جھوٹی قسموں کوایے لئے ڈھال بنا لیتے تھے اوراس طرح اللہ کی راہ سے روکتے تھے ان کے لئے عداب شدید بھی ہے اور عداب میں بھی لیتی ' ڈکیل کر ٹیوالا عذاب' یہ لوگ بجھ رہے ایس کہ ہم نے جومنافقانہ طرز افترار کیا ہے اس ش ہمارے مالوں کی حفاظت بھی ہے اور ہماری اولا و کی تجمیء ان کا یہ جھنا غلط ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا کہ آئیس دوزخ میں لے جا کو تو ہاں عذاب سے چھڑا نے کے لئے نہ کوئی مال نفع و سے گا شاولا دکام آئے گی جن کی حفاظت کے لئے بیکرو خریب اختیار کرتے سے میں اورائی آخرت خراب کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لئے بیکہ بھی ٹیس کر سکتے ان کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا اوراس میں بھیشد رہنا ہوگا۔

اس کے بعد ان لوگوں کی جموثی قتم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد قربایا کدا ہے مسلمانو! اتنی بی می بات تبیس ہے کہ دنیا ہمی تمہارے سامنے بیرجموٹی فتمیں کھا جاتے ہیں ان کی بدھائی کا تو بہ عالم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی انہیں قبروں سے اضائے گا اور میدان حشر میں عاضر فربائے گا اور وہاں ان سے ان کے تفراوران کی شرارتوں کے بارے بیں سوال کیا جائے گا تو وہاں بھی اللہ تعالی کے حضور میں جھوٹی فتمیں کھا جا کمیں ہے۔

كَتُبُ اللهُ لَا غَلِبَنَّ آنَا وَرُسُلِنْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ لا يَجِدُ قَوْمًا لَيُوْمِنُونَ

اللہ نے لکے دیا ہے میں خرور خالب ریول کا اور میرے دمول بے شک اللہ توی ہے وزی ہے، آپ نہ یا کی سے ایسے لوگول کو جو اللہ

#### ياللهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِيُوَآدُوْنَ مَنْ حَالَّةَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْآ الْمَآءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ

پراور ہوم آخرے پر ایمان رکھتے ہیں کہ دوئی رکھتے ہوں اس فخص سے جو ظائفت کرتا ہواللہ کی اور اس کے رسول کی اگر چداوان کے باپ ہول یا ہے جون

#### اَوْ اِخْوَانَهُ مُ اَوْعَيْدِيْرَكَهُ مِ أُولِيِّكَ كَتَبَ فِي قُلُونِهِ مُ الْإِيمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْج مِنْهُ مُ

یا بھائی جول یا کینہ کے لوگ جول میں وہ لوگ میں جمن کے دلوان میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیکا اور اپنی رحمت کے ذراید الل کی ٹائید قرروی

#### وَيُنْ خِلُهُمْ حِنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَكْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

اور وہ الن کو واقل قرمائے کا ایک میعنوں میں جن کے لیجے نبری جاری ہوں گی وہ ان میں جیشے رہیں کے اللہ ان سے راہنی ہوا

#### وَرَضُوْاعَنُهُ ۗ أُولِيكَ حِزْبُ اللهِ ۚ ٱلَّا إِنَّ حِزْبُ اللهِ مُمُ الْمُفْلِحُونَ فَ

اور وہ اللہ ہے راحتی چین ہے جامت اللہ کا گروہ ہے، فروار بایشہ اللہ کا گراہ ی کامیاب ہونے والا ہے

#### ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دشمن سے دوسی نہیں رکھتے وگر چہانے عاندان والا ہی کیوں نہ ہو

حفرت أيولم مع تُشِيب روايت بكرسول الشريخي في ارشاد فرمايا: هَنْ أَحَبَّ لِلَهِ وَالْمُعُضَ لِلَهِ وَأَعُظَى لِللَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمُلُ الْإِيْمَانُ (رواهُ والذِي

(جس نے محبت کی اہتد کے لئے دورو بیا اللہ کے لئے اور روک لیا اللہ کے لئے اس نے اپنا تھان کال کرلیا) آیے بالا میں ایک فر مایا ہے کہ جولوگ اللہ بڑا دراس کے رسول برا بھان کے اس مے جست نہیں رکھ سکتے جواللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا مخالف ہو ، اللہ کے تعالیٰ کا دراس کے رسول کا مخالف ہو ، اللہ کے تعالیٰ اور اپنے قبیلوں سے معالیٰ کا فادر اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں سے معالیٰ کا فادر سے بالوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں سے تعالیٰ اور کی جست کی دور سے اگر انہیں اپنے خاص عزیز ویں اپنے بالوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں سے تعلیٰ تو ڈوٹا کی محب کے بلکے قبل دفتال کی نوبت آئے کے تو قبل بھی کرویں گے جو اللہ کا دمیاں کا بھی دشمن سے دی دشمنی کے سامنے رشتے داری کی کوئی حقیقت نبیل ۔

غزوة بدرييں حضرات صحابہ نے ايمان كامظاہر وكرتے ہوئے اپنے كافررشتہ داروں كولل كرديا. حضرات صحابہ وظافت كوا ہے متعدد واقعات وش آئے كه انہوں نے اللہ كى داو ميں جباد كرتے ہوئے وشمن اسلام كو بير جانتے ہوئے قل كرديا كہ بير اواب ہے يا بھائى ہے و كنيہ كافرد ہے چنانچے غزوو ہدر ميں حضرت الوعبيد و بن الجراح نے اپنے باپ جراح کوئل کردیا تھا اور مفترت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی مبید بن عمیر کواور مفترت عمر پہنچھا پنے ایک قریبی رشتہ دار کوئل کردیا تھا۔

مفسراین کثیر نے ندکورہ بالا آیت کی تفسیر میں بیٹ لیں تکھی ہیں۔ معزت ابو بکر پیٹھٹ کے بیٹے عبدالرحمٰن نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسپے والد ہے کہا کہ اباجان جنگ بدر کے موقع میں کی باراییا موقع پیش آیا کہ بیس آپ کوئل کرسکتا تھا لیکن میں پیک کرنگل گیا۔ معزت ابو بکر مفتیقہ نے فر مایا اگر میراموقع لگ جاتا تو میں گل کردیتا تھے چھوڈ کرآگے شدیر معتا۔ (، کرونی میرونی بندار)

مرس بید سرت بود بر مین افتار بر مین اور بین اور سلمین کا آمناسامنا بوا تو مشرکین کدنے با قاعدہ جنگ بروع و علی موری کا اور سلمین کا آمناسامنا بوا تو مشرکین کدنے با قاعدہ جنگ بروع بونے کے پہلے تحصی مقاتلہ اور سق بلہ کے نئے دعوت دی اس پر حفرات افسار میں سے بین آدی آئے ہو ھے۔ مشرکین مک نے بہاتم اور کو کون ہو جست نہیں ہمارے بی جم یعنی بی زاد بوگ کون ہو جست نہیں ہمارے بی جم یعنی بی زاد بھا کو گان ہو؟ انہوں نے کہا ہم افسار میں سے چند آدی این اور کئے گئے ہمیں تبہاری کوئی ہو جست نہیں ہمارے بی جم یعنی بی زاد بھا کو ہمارے سامنے الا قاور زور سے پکار کر دسول اللہ علی ہے کہا کہ ہمارے قوم میں سے ہی رہ پر کوگ مقابلہ کے سئے بھا کو ہمارے سامنے الا قاور زور سے پکار کر دسول اللہ علی کے مقابلہ میں آئے نے کا محکم دیا آپ میں میں مقابلہ ہوا تو حضرت بیدہ بین حادث نے عقب پر اور حضرت عبیدہ پر تمام کیا ہم ایک ضرب سے ایک ورمرائیم جان ہوگی اور دھنرت بھر تو اور جنور کی دیا اور حضرت عبیدہ کوئی کر دیا اور حضرت عبیدہ کوئی کر دیا تو اور جنور سے بیدہ کوئی کر دیا تو ایک کوئی اور حضرت بھر اور کوئی کی دیا تا بھر کا کہ دیا تا بھر ایک کی مرسول الفرائی کوئی کر دیا تا اور حضرت عبیدہ کوئی کر دیا تا دور کر دیا تا بھر کا کہ دیا تا بھر کا کہ دیا تا بھر کوئی کر دیا تا بھر کا کہ کر دیا تا بھر کر دیا تا بھر کا کہ دیا تا بھر کا کہ دیا تا بھر کر دیا تا بھر کر دیا تا بھر کی کر دیا تا بھر کر دیا تا بھر کر دیا تا بھر کر دیا تا بھر دیا کہ کر دیا کہ دیا تا بھر دیا تا بھر دیا دیا تا کہ دیا کہ دیا تا بھر دیا کہ دیا تا بھر دیا کہ کر دیا تا بھر دیا کہ دیا تا بھر کا کہ کہ کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ دیا کہ کر دیا کر دیا کہ دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کر دیا کہ کر دیا کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کر دیا کر کر دیا کر کر دیا کر د

بیدواقعہ بم نے بیر بتانے کے لئے لکھا ہے کہ کافرائے گفر پر جم کر کفر کی تھا بنت میں بڑھ کیا ھاکر استے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ منظور تبیل کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دومرے کی قبیلے کے افراد ہے جنگ کریں، انہوں نے اس بات کو ترجے دی کہ بہم اپنے بچیازاد بھا نیوں کو آئی کریں گے جب اہل کنز کا بیہ جذبہ ہے قواہل ایمان القد درمول کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور کے دشمنوں کو آئی کریے جم بی بیر بیادا کوئی مزیز قریب تو نہیں ہے، جب اللہ می کے ایمان کے دشمنوں کوئی مزیز قریب تو نہیں ہے، جب اللہ می کے لئے مرتا ہے اور اللہ ایمان کے کوئی وجہیں اور اس موقعہ پر اپنے اور پر اپنے مرتا ہے اور اللہ ایک کی کوئی وجہیں اور اس موقعہ پر اپنے اور پر اپنے مرتا ہے اور اللہ می کوئی موقع نہیں ۔

اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے: اُولینک کُتب فِی قُلُوبِهِمُ الإِیمان اللہ نے ان کے دول شرایان کولید یا اور جادیا۔ وَایَّدَهُمُ بِو وَحِ مِنْهُ (اَسِن اِیْ روح کے دریو ہوت دری ) صاحب روح المحانی تھے ہیں کہ روح ہے ور القلب مراد ہاللہ اپندوں ہیں ہے جس کول میں جاہت نور القلب مراد ہاللہ اپندوں ہیں ہے جس کول میں جاہت نور الله ویتا ہاں کے دریو المحمینان عاصل موتا ہا اور معاری تحقیق پرعروج تھیب موتا ہے۔ ویلد جلکھ می جست تعجوی فی فیلی تعلیم میں نے تیج نبری جاری ہوں گاہ واس می مین نوعیت الله نها الا نهاؤ خیله فی ورضوا غنه (اور الیس والمان موااور دواللہ ہور اور اللہ کی جارب الله کی کا جن کا الله علی الله کی معاملہ موالہ ہور مال میں والمسلام علی و هذا آخر تفسیر سورة المحادله، والحمدالله رب العلمین والصلوة والسلام علی و هذا آخر تفسیر سورة المحادله، والحمدالله رب العلمین والصلوة والسلام علی

سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله و صحبه اجمعين.

#### سُونُ الْحِشْيَ مَلَفِي مُنْ فَقِي الْمِعُ فَتَغِيثُ لَا يَتَكِينُ لَا يَتَكِينُ لُكُ كُونِ عَلَيْ

سورة الحشريدية منوره من ما زل بيوني اس من تين ركوع اور جومين آيات بين

#### يِسْمِ اللَّوالرَّحْنِ الرَّحِسِيْمِ

شروع داللہ کے ام ہے جو برد امہر بائ تمایت رحم والا ہے

#### سَبِّحَ يِلْدِمَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ هُوَ الَّذِي أَ أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُوا

الله كي شيخ بيان كرت بين جو محى آ مانول عن بين اور زهن عن بين اور وء فريز بي فليم ب الله الدي بي بين الم والكون كوليتي

#### مِنْ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَا رِهِمْ لِأَوْلِ الْمُثْرِ مَاظْنَنْ تُمُ أَنْ يَخْرُجُوا وَظُنُوا اللهُ

اہل کتاب کو پہلی ہار گھروں ہے لکال دیا، تمہارا کمان نہ تھا کہ وہ لاک تھیں تھاور انہوں نے تھان کیا تھا

#### مَانِعَتُهُ مُحُصُونُهُ مُرِّنَ اللهِ فَأَتَنْهُ مُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

ک ان کے تھے انہیں اللہ سے بچاہیں مے موان پر اللہ کا دنتام الک جگہ ہے آئیا جہاں ہے ان کا خیال بھی ناتھ اور اللہ نے ان کے داوں میں

#### الرُّعْبَ يُغُرِبُونَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِينِهِمْ وَآيَدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَعْتَدِرُوْايَافُولِ الْاَبْصَالِ

رعب وال ویا وہ ایے محروں کو اینے باتھوں سے اور مسلمانی کے باتھوں سے اچاڑ رب تھے، مواے آتھوں والوجرت عاصل مرو

#### وَلَوْلًا أَنَّ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْحَلَّاءَ لَعَلَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُ مَ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ

اور اگر اللہ نے ان کے بارے علی جنا وطن ہو، نہ لکھ دیا ہوتا تو اٹیس ویا میں عذاب دیتا اور ان کے نئے آخرت میں آگھ کا

#### التَّارِ وَذَلِكَ بِأَنْهُمُ شَاقُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

عذاب ہے اور بیاس کے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالف کی، اور جو مخص اللہ کی مخالف کرے گا، مواللہ مخت عذاب وستے والا ہے۔

#### یہود یوں کی مصیبت اور ذلت اور مدینه منورہ سے جلا وطنی

قف سوی : بیاں سے سورۃ الحشر شروئ ہوری ہے حشر عربی جمع کرنے کو کہتے ہیں اٹی جگہ چھوڑ کر جب کسی جگہ کوئی تو م جمع ہو جائے اس کو حشر کہا جاتا ہے توامت کے دن کو بھی حشر علی جاتا ہے کہ دنیا کے خلف اطراف دا کناف کے لوگ جمع ہوں ہو جائے اس اول الحشر سے بہود یوں کے تبیلہ بی نشیر کا مدید منورہ سے نگالا جانا اور خیبر جس جمع ہوتا مراد ہے ۔ جو مدید منورہ سے موسل کے فاصلہ پرشام کے راستہ جس پڑتا ہے ان لوگوں کا بیٹر ک وطن رسول اللہ فائلے کے ذمانہ جس ہواتھ چھر دوبارہ ان کو حضر سے محر وظیفہ نے خیبر سے بھی نگال ویا اور شام کے ملاقہ اور بھاء اور شاء اور افرات جس جا کر بس کئے تھے بعض حضرات سے فرمایا ہے کہ اول الحشر سے ان کا کہا تا مراد ہے اور حشر ٹائی سے دہ اخراج مراد ہے جو حضرت مر مطرف کے ذمانے میں ہوا ، اس لئے ان کا کہ وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الحشر کہا جاتا ہے اور چونکہ اس جس بھی اخراج کا ذکر ہے اس لئے حضرت این عباس کی کو مورہ کی نفیم کے تام سے موسوم کرتے ہیں ۔

شروع سورت میں میہ بیان فرمایا کہ آسانوں اور زمین پر جو پچھ ہے سب اللہ کی تبیج بینی پاک میان کرتے میں پھر میہ بیان فر مایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے زبر دست ہے تلبہ والذہبے اے کوئی عاجز نہیں کرسکتا اور حکیم بھی ہے و وحکست کے مطابق اوچ کلوق میں جوجا بتا ہے تصرف قرما تا ہے۔

جب رسول الله عليه عليه مدينه منوره تشريف لائة تويهال يهوديوس كي برات برات تمن قبيله موجود تقهد

و قبله بی نفیر ۲ قبله بی قریقه ۳ قبیله بی قیمقاع

قبیلیه بنی نفسیر کی جلاوطنی کاسب<u>ن</u> می اورقبیله بی تا در این می غزوه به رکااور سی<sub>سه</sub> جمری مین غزوه احد کاداقعه پیش آیاا درقبیله بی نغیر کی جلاوللی کا واقعہ کسی نے غز و ہ احد ہے پہلے اور کسی نے غز و داحد کے بعد **اکسیا ہے واقعہ یو**ں ہوا کہ قبیلہء بنی عامر کے دوفخصو ل کی دیرے کے بارے میں یبود بنی تضیر کے پاس آپ علیہ تشریف لے مجئے۔ان دو مخصوں کوعمرو بن امید نے فتی کردیا تھا ؟ تخضرت سروروو عالم عليقة كوان كى ديت اواكرني تقى آب ني بن تفير عقرمايا كدويت كيسلسلد عن مدوكرو، ان لوكون في ك آ پاتشریف رکھتے ہم دوکریں مے ایک طرف و آپ سے بدوت کی اورآ پ کوائے گھروں کی ایک دیوار کے سایہ ہیں بھاکر یہ مشورہ کرنے لگے کہ اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کو کی شخص اس دیوار پر چڑھ جائے اور ایک پھر پھینک دیوان کی موت ہوجائے تو ہماراان سے چھٹکاراہو جائے ، ان میں سے ایک صحف عمرو بن ، جماش تھا اس نے کہا یہ کام میں کردوں گاوہ پھر پھیٹنے کے لے اوپر چڑھا اور ادھررسول اللہ علقے کوان کےمشورہ کی آ ان عے خبرآ مٹی کدان لوگوں کا ایسا ایہا اراوہ ہے آ ہے کے ساتھ حفرات ابوبكر عمر على دفي المنابعي عقدة ب جلدى سے الحصاب ساتھوں كوك كرشمر مديندمنور وتشريف لے محت شهر مي انشريف لا كرآپ نے اپنے صحابی محمد بن مسلمہ پیٹی كو بہود يول كے بياس بھيجا كدان ہے كہدو كدارا سے شہر سے نكل جاؤ مآپ كى طرف ے تو یکھ بہنچااور متافقین نے ان کی کمر محوقی اور ان سے کہا کہم بہاں ہے مت جانا اگرتم تکالے محصے تو ہم بھی تمہارے ساتھ فکیس كاورا كرتمبار بساتھ جنگ بول تو بم بحى تمبار بساتھ وي كراس كافكرسورت كدوس ركوع بي ب كاس بات ہے میود بی نضیر کے دلول کو دقتی طور پر تفویت ہوگی اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم تبین لکلیں گے جب ان کا بدجواب مہنچا تو آپ علی نے اپنے محابہ کو جگ کی تیاری کااوران کی طرف روانہ ہوئے کاتھم دیا آ ب حصرت ایس مکتوش کوامیر مدینہ تاکر محابہ کے ساتھ تشریف نے گئے اور وہاں جا کران کا محاصرہ کرلیا۔ وولوگ اپنے تفعول میں پناہ گزیں ہو گئے رسول اللہ عظیمة ف ان کے مجود ك در فتول كوكاشن اور جلائه كانتكم ديديا جب ين تضير ك باس كان كاسامان ختم موكميا اوران ك درخت بحي كاث دية اور جا دیتے مئے۔ اور اوهر انظار کے بعد منافقین کی عدرے امید ہو کئے تو خودرسول اللہ منطقہ سے سوال کیا کہ میں جا وظن کردیں اور ہاری جانوں کو کل شکریں اور ہتھیا روں کے علاوہ جو مال ہم اونوں پر لے جانتیں وہ لے جانے ویں۔ آپ نے ان کی میدبات قبول کر لی، پہلے تو انہوں نے تری وی تھی کے بم نہیں تکلیں سے پھر جب مصیبت میں مھنے تو خود ہی جلاوطن ہونا متفاور کرایا ،التد تعالی نے ان کے دکون میں رعب ڈالد یا اور بہادری کے دعو ہے اور مقالے کی ڈیٹٹیس سب دھری روٹٹٹیں آ ب تے چیودن ان کا محاصرہ

فر ما یا اور مؤرخ واقعدی کا بیان ہے کہ بندرہ و ان ان کا محاصرہ رہا۔ حضرت این جماس علیجے نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیجیجے نے ان کو اجازت و یہ بی کہ ہر تین آ وی ایک اونٹ لے جا کیں جس پر نمبروا رائز تے جڑھتے رہیں۔ مؤرخ این اسحاق نے بیان کیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کا اتنا سامان لے گئے جے اونٹ ہر واشت کر سکتے تھے۔ سامان ساتھ لے جانے کے لئے اپنے گھروں کواور کھرے ورواز ول کوتو ڈرے تھے اور سلمان بھی ان کے ساتھ اس کام میں نگے ہوئے تھے۔ اس کو آبت کر پر ہیں ٹینٹو ہوئی کھرے ورواز ول کوتو ڈرے تھے اور بھی ٹینٹو ہوئی آب کر پر ہیں ٹینٹو ہوئی کھرے ورواز ول کوتو ڈرے اپنے ان میں بے بعض لوگ فیر میں تھے ہوئے اور بھی شام کے علاقوں میں واغل ہوگئے جب بیادگ تیبر میں واغل ہوئے تو وہاں کے لوگ بہت توثر ہوئے تعبر میں اور باجوں سے ان کا استعبال کیا میسب تعصیل حافظ این کئیر نے البدائے وائنہا یہ میں کھی ہے۔ ان کوگوں کا خیال تھا کہ میں جو با کمی کے اور گل ول اور باجوں سے ان کا استعبال کیا میں ہوئے وال میں بھی بید خیال شقا کہ بیلوگ تکلنے پر داختی ہوجا کمی گلے۔ اللہ تھا کہ بیلوگ تکلنے پر داختی ہوجا کمی گلے۔ اللہ تو اللہ نے ان کے دلوں بیس جو با کمی گلے ورائتی ہوجا کمی گلے۔ اللہ تھا کہ بیلوگ تکلے پر داختی ہوجا کمی گلے۔ اللہ تھا کہ بیلوگ تکا نے نے آئیس تھم و با کمی ہو جا کمی ہوئے جس کا آپ نے نائیس تھم و با کمی ہوئے اللہ نے ان کے دلوں بیس جو با کمی ہوئے جس کا آپ نے نائیس تھم و با کمی ہوئے۔ اس تفصل سے دیا تھا کہ بیلوگ تھا۔

الت تفصيل كے بعد آيات بالا كائز جمد دوبار دمطالع كريں۔

النالوگوں کا دیمان تبول کرنے ہے متکر ہونا اور رسول اللہ عقطیۃ کے مقابلے کے لئے تیار ہوجانا ایسائمل تھا کہ ان کو دنیا میں عذا ب دے دیا جاتا جیسا کے قرایش مکہ بدر میں قتل کے گئے ، لیکن چونکہ اللہ تقالی نے پہلے سے اکھود یا تھا کہ ان کو دنیا میں جنا اولئی کا عذاب دیا جاتا جیسا کہ قرار کی سے اور اسپنے مالوں کو چھوڑ کر جاتا بھی ہے ) عذاب دیا جاتا تھی ہے ) اس کے دنیا میں وقت جلاولئی کی سزا دی گئی اور آخرت میں بہرجال ان کے لئے دوز رخ کا عذاب ہے۔ اس مضمون کو وَلَوْ كُلا أَنْ كُونِيَا اللہ عَلَيْهِمُ الْعَجَلَاءَ مِن بِيان كِيا گیا ہے۔

پھر فربایا کی رانگ بائٹھ میں شاقی اللہ کو رکسو گئے ۔ (الآیہ) لین میسزاان کواس لئے وی گئی کدانہوں نے القداوراس کے دسول کی خالفت کی اور جو محض اللہ کی مخالفت کر سے گا سواللہ مختلف کو شہید کرنے کا باہمی مشورہ کر کے تفید پر وگرام بنایا مختل سے اس محالمہ و محتی پر جلاوطن کئے گئے کہ انہوں نے رسول اللہ عظیمت کو شہید کرنے کا باہمی مشورہ کر کے تفید پر وگرام بنایا تھا۔ بی قریف کا حال سورہ موجوز اب کے تبسر سے رکوع کی تغییر میں بیان کیا جاچکا ہے ان او گؤں نے غروہ احز اب کے تبسر سے رکوع کی تغییر میں بیان کیا جاچکا ہے ان او گؤں نے فروہ احز اب کے تبسر سے رکوع کی تغییر میں بیان کیا جاچکا ہے ان او گئے ہوئے کے بر سے اور بھی چند تھیلے میں تعید میں اور کے بیان میں بھی اس میں بھی ہے۔

سارے یہود ہوں کو عدیثہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا ان میں قبیلہ بن قبیقاح اور قبیلہ بنو ھار تدبھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام حقیقہ بن قبیقاع سے تھے۔ ( میج ہنادی منوسے مدیع میں منوسم منوع دیوں)

مَا قَطَعْتُم فِي لِينَا فِي أَوْ تُركِنُ مُوهِا قَالِهمَ تَعَلَى أُصُولِها فِبِأَذْنِ اللّهِ وَلِيعُولَى الفيسقِينَ ﴿ مَا قَطَعُتُم مِن لِينَا فِي اللّهِ وَلِيعُولَى الْفيسقِينَ ﴾ مَا خَرِه مِن اللّهِ عَلَى أَصُولِها فَبِهَا لَا يَعْ عَلَى الْفيسقِينَ فَي اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا لِمُعْلِقُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلَا لِمُعْلِقُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلِيعُولِ اللّهِ وَلَا لِمُعْلِقُولِ اللّهِ وَلَا لِمُعْلِقًا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَ

یہود بوں کےمتر و کہ درختوں کو کاٹ دینایا باقی رکھنا دونوں کام اللہ کے حکم ہے ہوئے

<u> معموں :</u> حضرات صحابہ رضوان القدیلیم اجمعین نے جب یہودیوں کے قبیلہ بی نضیر کا محاصرہ کیا اور و دلوگ ایسے قدعوں میں

ا ہے خیال میں محفوظ ہو گئے تو رسول القد عظیمہ نے ان کے محبوروں کے درختوں کو کا نے اور جلانے کا تھم ویدیا اس پریبودیوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم آپ تو زمین میں فساد ہے منع کرتے میں کیا یہ درختوں کا کا خانساد نہیں ہے اور بعض روایات میں بول بھی ہے کہ بعض مہاجرین نے مسلمانوں کو تع کیا کہ محبوروں کے درختوں کو شکا میں ، کیونکہ یہ مسلمانوں کوبطور نمیست مل جا کیں گے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی تھے نے پہلے مجوروں کے درختوں کو کاشنے کی اجازت دیدی تھی پھر منع فرمادیا تھا اس پر محاب ہے تی ہے مند ہوئے اور عرض کیا کہ کیاان درختوں کو کاشنے میں کوئی گزاہ ہے ایان کے جھوڑ دینے پر کوئی مواخذہ کی بات ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی۔ (تعیران پیر منوس سوری)

مینی تم نے جو بھی مجھوروں کے درخت کاٹ دیئے یا آئیس ان کی جڑوں پر کھڑار ہے دیا رسویے سے القد کی اجازت ہے ہے۔ جو کا م انڈ تعالیٰ کی اجازت سے اور دیتی ضرورت ہے ہواس بیل گناہ گار ہونے کا کوئی سوال ہی ٹییس ۔

ان تھجوروں کے کاشتے میں جودین ضرورت تھی اس کو وَ لِینُسُخوٰی الْفَاسِقِینَ مَن بیان فرمایا۔

سطلب بیہ ہے کدان درختوں کے جلانے بیں بدرین بیودیوں کا ذلیل کرنا بھی مقصود ہے اپنے یا توں کوجل ہواد کی کران کے دل بھی جلیں مے اور ذلت بھی ہوگی اور اس کی جبدے قلعے چھوڑ کر باریائے اور صلح کرنے برراضی ہوں ہے۔

چٹانچہ یہودی میں منظرد کم بھرکرراضی ہو گئے کہ ممیں مدینہ ہے جانا منظور ہے بھر دومدینہ سے جلاوطن ہوکر خیبر چلے گئے جس کا تصد او برگز راہے دنیادی سامان کی حفاظت ہو بخریب ہواگر اللہ تعالی کے تھم سے ہوتو اس میں آتو اب ہے گناہ کا احتال ہی نہیں۔

#### وَمَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُ مْ فَكَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَالْكِنَ

اور جو کچھ مال فیکا ان سے اللہ نے اپنے رسول کو ولوانا سوتم نے اس پر نہ محوثے ووڑائے اور نہ اونت ووڑائے اور لیکن

اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَا أَوُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَرْيُكُ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ

الندائية وسولوں كومس بر جا بتا ہے مسلطائر ما ديناہے واللہ نے جو يكھا ہے وسول كومشوں كورہ خوالوں سے بطور فيكا مال وكواد يا سوو واللہ كے لئے ہے اور وسول

اَهُلِ الْقُرْى فَيْلُو وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَالْيَامَىٰ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّيِيلِ

ے لئے اور قرارت داروں کے لئے اور ٹیموں کے لئے اور سکینوں کے لئے اور سافروں کے لئے

كُ لَا يَكُونِ دُولَةً بَكِنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنْكُمُ وَمَا النَّصُمُ الرَّسُولُ فَيْنُوهُ وَمَا نَهْ كُمْ

تاكديد مال ان لوگوں كے ورميان دولت بن كر ندرو جائے جو مال دار جي اور رسول جو بچھ مطا كريں دو لے لو اور جس جيز ہے

عَنْهُ فَالْتُهَوُّوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَرِيْكُ الْعِقَابِ ۗ

روكين ال بي رك جا دَاور الله بي ذروب شك الترخي عذاب وبينا والاب

#### اموالِ فَیُ کے مستحقین کابیان

قفیسیو: لفظ اَفَاءُ، فَاءَ یَفِیءُ باب اَفعال ہے ماضی کا صیغہ ہے فاعلونا، افاء لوٹایا، چونکہ کا فروں کا بال مسلمانوں کول جاتا ہے ان کی الماک عتم ہوجاتی میں اور مسلمانوں کی ملک میں آجاتی میں۔اس لئے جو مال جنگ سے یغیر بطور مسلم مل جائے اس کو فیک کہتے ہیں اور جو مال جنگ کر کے مطراس مال کوئنہ مت کہتے ہیں۔ مال نیمت کے مصارف دویں بارے کے شروع میں بیان فرماد یہ کے جیں اور بال فی کے مصارف بیبال میان فرمائے ہیں۔
بی تفییر کے مال بطور ملی مل مے اور اس جی کوئی جنگ از نی نہیں پری تھی اندا ان اموال جی کئی حصہ کا استحقاق نہیں تھا۔ بعض سحاب رہ تھی نے دلوں جی سے بات آئی کہ ہمیں ان اموال جی سے حصہ ویا جائے ، اس وسوسہ کو دفع فرما ویا اور فرما یا اور فرما یا فرق کے فیٹر کوئی ہوئے گئے آؤ جَفْتُم عَلَیْهِ مِنْ خَیْلِ وَ کَا وَرَ کَا بِ رَبِی اِس جی اس جی اس جی اس جی اس جی کھوڑے اور اور اور شری دوڑائے ) یعنی تمہیں اس جی کوئی مشت نہیں اخمائی پری اور کوئی جنگ تیں اُڑئی پری۔

وَاللهُ عَلَى مُكِلِّ شَيْءٍ فَلِيدُو ﴿ (اورالله برچيز برقادر ب) - چِنكه بن نفيرك اموال قال كربغيرهاصل بوت عَ اس لئے انبين اموال غنيمت كيطور برتقسيم نيس فرمايا - اس كے بعد اموال في كے مصارف بيان فرمائ ارشاد فرمايا - مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رُسُولِهِ مِنْ أَهُلِ الْقُواى ﴿ لا آية ﴾

اللہ نے جو کھوا ہے رسول کو بستیوں کے رہنے والوں سے بطور فی دلوادیا سووہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور قرابت وارول کے لئے اور قرابت وارول کے لئے اور اللہ علی اور سینیوں کے لئے اور مسافروں کے لئے ہے (اسوال بی نفیر کے علاوہ بعض و مگر بستیاں بھی بطور مال فی رسول اللہ علی ہے کہ تعدید کی آئی تھیں جن میں سے فدک زیادہ مشہور ہے۔ خیبر کے نصف حصر کا اور بنی عمر بند کے اسوال کا ذکر بھی مضروب کرام نے کھھا ہے۔

ندکورہ بال آ یہ میں اموالی فی کے مصارف بنائے ہیں اول فیلیّ فرمایا بعض صفرات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر تمرک کے لئے ہے جیسا کیٹس کے بارے میں فکان باللہ بحکہ شد فرمایا ہے ، اور بعض صفرات نے اس کی بول آئیسر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوفق ہے کہ جیسے جا ہے ان کوفرج کرنے کا تھم دے اس میں کسی کوا چی طرف ہے کہ ججو یز کرنے یا کسی کا حصہ بنانے اور طرک کوفی حق نہیں ، پھر فرمایا وَ لِلوَّ سُولِ کَ اللہ کے رسول کے لئے ہے بعنی ان اموال کا افتیار اللہ پاک کی طرف ہے آپ کووے دیا جمہ اور آپ کوان کے مصارف بناویے ہیں (مال نیست کی طرح یہ اللہ ما وحدیث و حصہ اللہ) ان ہیں ہے اور آپ کوان کے مصارف بناویے ہیں (مال نیست کی طرح یہ اللہ ما وحدیث و حصہ اللہ)

منسرین نے تکھا ہے کہ ال کی پر رسول اللہ عظی کو الکانہ اختیار حاصل تھا پھران کے جومصارف بیان فرمائے بیائ طرح کی بات مرب یا کا فرمائے بیائی طرح کی بات ہے جیسے الکوں کوا موال کے بارے جس احکام دیے گئے جس کے خلال فلال جگہ پر فرج کی کرو، تیسرامھرف بتاتے ہوئے وَلَّذِی الْقُونِیٰ ارشاد فرمایا۔ مغسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے رسول الشقائی کے اہلی قرابت مراد جیں ، اس کے بعد چو تھا اور پانچاں اور چینا معرف بتاتے ہوئے والیت میں والمت منب کین واقی المسینی فرمایا رہی اموال فی تیموں اور سینوں اور سمافروں پر بھی فرج کے جاکمیں۔

حسب فرمان باری تعالی شانداموال فی کوآپ اپ ذوی القربی پراوریتا می اور مساکین اور مسافرین پراپی صوابد بدے خرج کرویتے تھے ای سلسلہ ش بہمی تھا کہ آپ مال فی ش سے اپنے کھر والوں کے لئے ایک سال کاخرچہ نکال لیتے تھے اور جو مال فی جاتا تھائے سلمانوں کی عام ضرور بات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیا رفراہم کرنے کے لئے خرج فرمادیتے تھے۔ موآپ کوان اموال پر ما فکا نداختیار حاصل تھالیمن چونکہ آپ نے وفات سے پہلے بیفرمادیا تھا کہ کلا فور کے ما تو شخسا صَدَقَةً ﴿ كَهِ بِهَارِي مِيرَاتُ مِالَى جَارِي مَهِ بِوَكُومِ بِمِ جِورُي مِنْ وه صدقه بوكا ( سحيح بخاري صفيه ٣٣٠: ١٥) اس لئے ان اموال بيل ميراث جاري نيس کي تي-

اموال میں برائے جاری میں ہیں۔
رسول اللہ عظیمت کی و فات کے بعد حضرات خلفارا شدین نے بھی ان اموال کو انہیں مصارف میں قریج کیا جن میں رسول اللہ علیمت فریح فریاتے تھے ایام اسلمین کو جب اموال کی عاصل ہو جا کی تو اے ما لگا ندا فقیار عاصل ہیں ہوں ہے۔ بلکہ حاکماندا فقیار حاصل ہوں سے اور وہ نہ کورہ بالا مصارف میں اور مسلمانوں کی عام ضروریات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیار قراہم کرنے کے لئے بتھیار قراہم کرنے کے لئے بل تیار کرنے مرکبیں بنانے بجا ہدین اوران سے گھر والوں کی عام ضروریات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیار قراہم اور تنافی کی فرورتیں پوری کرنے اور عالما وکرام پر فرج کرتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وہ وہ کا اللہ تعلق کے وہ وی القربی کے مصاحب روح المعانی تھیے ہیں کہ رسول اللہ تعلق کے وہ وی القربی کی میں ہے جدو یا جائے گا اور حضرت کی میں ہوں ہوئے گا کہ جدوں یا فقیم ہوں یا فقیم ہوں اور لیلڈ تکو جنگ کو خط الا نفیدین کے مطابق تعیم کیا جائے گا اور حضرت کی میں ہوئے گا کہ میں ہوئے گا کہ میں ہوئے گا کہ میں ہوئے گا کہ میں ہوئے گئے ہوئے گا کہ میں ہوئے گا کہ میں ہوئے گا کہ میں ہوئے گئے کہ بول کے اس میں وابن اسبیل ہوں سے معرف ہوئے گا ہورہ ساکھیں وابن اسبیل ہوں سے ان میں ہوئے گا ہورہ ہوئے گا ، اور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور وہ کے اس کے کا اس اسبیل ہوں سے ان جائی کی میں ہوئے گا ، اور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا جائے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کور کے گا ، کور دوسرے مستحقین بران کومقدم کیا گا کے کہ کور کے گا کے کیا گا کے کور کے گا کی کور کے گا کے کور کے گا کے کور کے کور کے گا کی کور کے گا کور کے گا کے کور کے کور کے کور کے گا کی کور کے کور کے گا کور

تقوی تبین دنیاداری قالب به درمال کی مجت داول میں جگری سے بھاس لئے ایسے مظالم ہوتے رہے ہیں۔
رسول اللہ علی کے اطاعت فرض ہے:
﴿ اور رسول اللہ علی ہے کہ اطاعت فرض ہے:
﴿ اور رسول اللہ علی ہے جو مہیں دیں وہ لے اواور جس ہے روکیں اس ہے رک جاؤ کے اس میں بدیتا دیا کہ جرام و نمی کا قرآن جمید
میں ہونا ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان فرمائے ہیں اور بہت سے احکام اپنے رسول اللہ علی ہے در بعید ہیں بھی اللہ علیہ کے اعمال بھی ہیں اور اقوال بھی اور اقوال بھی اور اقوال بھی اور اقوال بھی اور اقوال بھی۔

العنى كى في آپ كى سائے كوئى على كيا اور آپ في مغات الله الله يوسى جمت شرعيد به موره اعراف يس آپ كى صغات الله ان كرت بوت ارشاد قرمايا به الكُونُهُ في بالكُمْ هُو في في الكُمْ عَنِ الْكُمْ كُو وَيُعْجِلُ لَهُمُ الْطَلِيبَات وَهُ حَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْكُمْ الْكُمْ الْطَلِيبَات وَهُ حَرِّمُ عَنَ الْكُمْ كَوْ وَيُعْجِلُ اللّهُ الْكُمْ الْطَلِيبَات وَهُ حَرِّمُ عَنَ الْكُمْ كَوْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

منکرین حدیث کی تردید آنجکل بہت سے ایے جائل لیڈر پیدا ہو کے جی جو بول کتے جیں کہ عدیث شریف جہ شرید تہیں ہے اورای لئے بہت کی اسلامی چیز دل کا الکارکرتے ہیں میہ بہت بڑی گرائی ہاور کفر ہے بوگ ججہ شرید ہم قرآن کے مانے والے جی اگر قرآن کے مانے والے ہوتے تو یہ کول کتے کہ حدیث جب شرید تہیں ہے۔ قرآن جی تو الملے قو الطفہ وَ اَطِیْعُو اللّهُ وَ اَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت عبداللہ بن معود کی ہوت من کرایک عودت آئی اوراس نے کہا کہ بیں نے سنا ہے کہ آ ہا باس طرح کی عورتوں پر اللہ کا کتاب میں العنت ہیجے جیں؟ فرمایا کہ شمان لوگوں پر کیول العنت نہ بیجوں جن پر رسول اللہ عقابیۃ نے لعنت ہیجی اور جن پر اللہ کی کہا ہیں فعنت آئی ہے ، دو محودت کینے گئی کہ جی نے سارا قرآن پڑھ نیا جھے تو یہ بات کہیں نہ کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو بجے ضرور یہ بات اللہ جاتی کیا تو نے بیٹیں پڑھا۔ وَ هَا اَتْتُکُمُ الْوَّ مُسُولُ فَعَادُو ہُ وَ هَا اَلْمُ كُمُ عَلَمُ فَافْتُهُو اُ اُور رسول آم کو جو (ہوایت) دے اے تبول کراواور جس چیز ہے دو کے اس سے دک جائی ۔ یہ من کروہ محودت کہنے گئی کہ ہال بیقر آن میں ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جس نے جن کاموں کے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہال بیقر آن میں ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہوگی کہ ان کا موں کی ممالفت عورتوں پر لعنت کی ہالئہ کے درسول اللہ عقابیۃ جن باتوں کا تھم و میں ان پڑھل کرواور جن چیز وں سے روکیس ان سے عورتوں پر لعنت کی ہالئہ ہے کہ درسول اللہ عقابیۃ جن باتوں کا تھم و میں ان پڑھل کرواور جن چیز وں سے روکیس ان سے وارتوں جن کی خود کہ باتا ہوگی کا جائے کر مول اللہ عقابیۃ جن باتوں کا تھم و میں ان پڑھل کرواور جن چیز وں سے روکیس ان سے وارق کی جن کی مول میں جن کی جن کی جن کی جن کی مول میں جن کی حضرت کی جن کی کی جن کی جن کی جن کی جن کی جن کی کی جن کی کی جن کی جن

حصرت عبداللہ بن مسعود علیہ نے بلا جھ بسول اللہ علیہ کے قول کو اللہ کی طرف منسوب کرویا اور بتادیا کہ جس پر رسول اللہ علیہ کے تعدید کی اس پراللہ کی العدت ہے۔

بیمضمون اموال فی کی تقسیم بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا ہے اس میں بیر بنادیا کہ اللہ کے دمول عظامہ کا فر مان اللہ تعالی کے فرمان اللہ تعالی کے فرمان سے جدائیں ہے تقسیم فی کا جوکام آپ کے سپر دکیا گیا ہے اس میں آپ جس طرح تفرف فرما کی وہ تصرف درست ہے اور اللہ تعالی کے تم اور اس کی رضاء کے موافق ہے۔ آخر میں فرمایا: وَ اتّقُو اُاللّٰهُ إِنَّ اللّٰهُ مَسْدِیدُ الْعِقَابِ \_ (اور اللہ ہے وُرو بلاشید اللّٰہ قت عذاب وینے والاہے)۔

لِلْفُقَرَّاءِ الْبُهِيمِينَ الْمَذِينَ الْخَرِجُوا مِنْ دِيَالِهِمْ وَالْمُوالِهِمْ يَبْتَعُونَ فَضَالًا مِنَ

#### اللهِ وَ رِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ الْوَلِيكَ هُــُمُ الطَّي قُونَ اللهِ

ادر مضامدی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی دو کرتے ہیں ہے وہ ہیں جو سے ہیں

#### حضرات مهاجرين كرام كي فضيلت ادراموال في ميں ان كااستحقاق

قضلسین اس آیت پی ارشادفر مایا که اموال فی میں ان ٹوگوں کا بھی حصہ ہے جو جمیت کر کے مدینہ منور و آگئے ،شرکین مکہ
کی ایڈ ارسا نیول کی وجہ ہے اپنے گھریارا دراموال جھوڑ کر چلے آئے ، جب مدینہ متورہ پنچنو حاجت منداور تنگ دست خصال پر
بھی اموال فی خرج کئے جا کیں ۔ اموال ادر گھریار چھوڑ کرانگا مدینہ منور و آنے کا متصدای سے موا پھوئیں کہ انہیں انڈ کا فضل اور
اس کی رضا مندی مطلوب ہے ان کی جمرت کی دنیا وی غوش ہے نیس ہے وہ جو تکیفیں ان کو پنچی تھیں وہ اپنی جگہ جی ان کے علاوہ
مدینہ منور و آ کر بھی جہاد میں شریک ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور کا فرول ہے لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے دسول کی مدوکر تے ہیں ،
ہیا گگ اسینے اور ایمان کے تفاضوں ہیں سیچ ہیں۔

پیل آیت میں جو بتائ ،مساکین ادر این اسبیل کا ذکر فر مایا ہے ،اس کے عموم میں فقراء مہاجرین بھی واخل ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ بھی ان کا استحقاق طاہر فر مادیا کیونکہ انہوں نے :مثد کی راہ میں بہت زیادہ آنکیفیس اٹھائی تھیں۔

#### وَالَّذِيْنَ تَبَوَّةُ الدَّادَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلنَّهِ مُ وَلا يَحِدُونَ

اوران لوگوں کے لئے میں جنہوں نے ان ہے مبلے دار کو اور ایمان کو ٹھکانہ ہونیاء جو گھی ان کی طرف جمزت کر کے آئے اس ہے مجت کرتے میں اور اپنے

#### فِي صُدُوهِ هِ خَاجَةً قِهَا أَوْتُوا وَيُؤْثِرُ وْنَ عَلَى ٱنْفُسِهِ مُروَلَوْ كِانَ بِهِمْ خَصَاصَةً \*

سینول میں س مال کی وجہ ہے کوئی حاجت محسوی میں کرتے جو مہاجرین کو دیاجائے ، او رووایی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہ خود اکتبی و جت ہود

#### وَمَنْ يُوْقَ شُعِحَ نَفْيِسه فَأُولَلِكَ هُمُ الْمُقْلِحُوْنَ<sup>©</sup>

اور چھنس اپنے ننس کی جنوی سے بچاریا میر سورہ واوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں

#### حضرات انصار ﷺ کے اوصاف جمیلہ

دومری صفت بدیران قرمائی کہ جومفرات ان کے پاس بجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان سے دلوں ہیں

میہ بات نہیں آتی کے دوسرے علاقد کے لوگ جمارے مہال آسے ان کی وجہ سے جماری معیشت پراٹر پڑے گا، یکی نہیں کان کے آتے نے سے دلگیرٹیس ہوتے بلکہ سے دل سے ان سے مجت کرتے ہیں۔

ءور چوتھی تعریف **یو**ل فرمانی کرحصرات انصارا بنی جانول برتر جج دینے بیں اگر چدائیل خودحاجت ہو۔

حضرات مہاجرین وانصار کی باہمی محبت: مدیث شریف کی کتابوں میں حضرات انسار کی کتابوں میں حضرات انسار کی کے حب

المهاجرين اوراثيار وقربالي كمتعدد واقعات ككصوي

حضرت ابو ہریرہ ہیں ہے۔ بیان کیا کہ انسار نے رسول اللہ عظیمی ہے عرض کیا کہ جارے اور ان مہاجرین کے درمیان جارے مجوروں کے باغول کونشیم فرماہ بیخے ، آپ نے فرماین نہیں (میں ایسانہیں کرتا ) اس پر انسارے مہاجرین سے کہا، چھا آپ لوگ پیداوار کی بحنت میں مدوکریں اور ہم آپ لوگول کو پھلوں میں شریک کرلیں گے۔ اس پرمہاجرین نے کہا یہ میں منظورے۔

حضرت ابو ہریرۃ نے بیان کیا کہ ایک فخض دسول اللہ عقیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا دسول اللہ ایمی تکیف بین ہوں ( ہموک ہے دو چار ہموں ) آپ نے (اس کے کھانے کیلئے ) اپنی از واج مظھر ات سے یکھ طلب قر مایا آپ کے گھروں سے جواب آ یا کہ ہمارے پاس پی پی ٹیس ہے۔ اس کے بعد دسول اللہ عقیقہ نے حاضر بن سے قرمایا کہ ایسا کون مخض ہے جواس مخص کی مہمانی کر ہے ، بین کرا یک افساری صحافی کہا کہ میں ان کوساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بر دسول اللہ عقیقہ کا مہمان ہا اس کا اگرام کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے یا اللہ عقیقہ کا مہمان ہا اس کا اگرام کرنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے یا اللہ جو بہب خوراک کے بچھ بھی تمیں ہے۔ شو ہر نے کہا کھا تا تیا رکرو اور بچول کوسلا دو چنا تیجواس نے کھا تا پیکایا اور بچول کوسلا دیا چر جب کھانے بیا تھا کہ ہمان کے اس نے جو اٹن ہمان کھا تا ہوں کہا کہا تا تا ہمان کے بیا تھا کہ بیا کہ بیوونوں بھی میر سے ساتھ کھا دیا ہے۔ میں حالا تکہ انہوں نے اس سے ساتھ کھا تا نہیں کھایا دوروات بھر بھو کے دہب دسول اللہ تالیقہ کے باس حاضری ہوئی تو یہ میز بان صحافی حاضر ہوئے آ پ نے فر دیا اللہ تالیک کے بیا سواضری ہوئی تو یہ میز بان صحافی حاضر ہوئے آ پ نے فر دیا اللہ تو تالی کو تبہا رائل کی بند آ یا کہ جو کے دہب دسول اللہ تالیک کھلا دیا۔

یہاں جو بیا شکال بیدا ہوتا ہے کہ بچے مہمان کی بذہبت زیادہ مشخل تھے بھرمہمان کوان کی خوراک کیوں کھلائی ؟ اس کا جواب میہ ہے کہ بچے اس وقت رات کا کھانا کھا بچکے تھے اب خوراک کی ضرورت مبح ناشتہ کے لئے تھی اگروہ اصلی بھو کے ہوتے توسلانے ہے بھی ندسوتے۔

دوسراا شکال یہ ہے کہ چراغ جلا کر تین آ دی جوساتھ بیٹھائی ٹی ہے پردگی ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ بدوا تعد پردہ کے احکام نازل ہوئے سے پہلے کا ہے۔

فاكدہ: بیں محابی كون تھے جومبمان كوساتھ سلے عے نتھ؟ اس كے بارے میں بعض علاء نے حضرت ابوطلحہ انصاری كا اور بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری كانام بتایا ہے اور تیسرا قول بیہ ہے كدید دعوت كرتے والے سحائی قیس بن ابت تھے۔ عرضی (اللّٰمَ) علیم (جمعین جو بخل سے بڑے گیاوہ کامیاب ہے: آیت کے آخر بی فرمایا: وَمَنْ يُوُق شُعْ مَفْسِهِ فَاوُلَفِکَ هُمُ اللهُ اللهُ فَلَمُ لَيْحُونَ (اور جوفض النظم کی تیوی سے بچادیا میاسویہ وہ لوگ بیں جوکامیاب ہونے والے بیں)

اس میں تموی کی ڈرمٹ کی ٹی ہے اورننس کی تموی ہے بہتے کو کامیاب ہوئے والوں کی ایک اندیازی شان بتائی ہے۔ سنچوی کی اضافت جوننس کی طرف کی ہے اس میں ایک مکت ہیہ ہے کہ بعض مرتبدول تو خرج کرنے پر آ مادہ ہوجا تا ہے لیکن نفس کو مال خرج کرنے پر آ مادہ کرنامشکل ہوتا ہے۔

مفر قرطبی لکھتے ہیں کہ بعض ایل لغت کا قول ہے کہ شح بحل ہے زیادہ بڑھ کر ہے۔ پھر محاح ( لغت کی کتاب ) سے قبل کیا ہے کہ فتح اس بخل کوکہا جاتا ہے جس کے ساتھ حرص بھی ہو۔

حضرت جار وفظی بروایت بی کررسول الله علی نے ارشاوفر مایا کی کلم بی کوکونکہ قیامت کے ون ظلم اندھریال بن کر سامنے آئے گا اور فنح (سنجوی) ہے بچو کو ککہ تجوی نے تم سے پہلے لوگول کو ہلاک کرویاس نے انہیں آئیں جس خون دیزی کرنے پر اور حرام چیزوں کو طال کرنے پر آبادہ کردیا۔ (رواہ مسلم) انسان کے مزاج جس کبوی ہے جے سورہ نساء جس و اُنسان کے مزاج جس کبوی ہے جسے سورہ نساء جس و اُنسان کے مزاج جس کبوی ہے جسے سورہ نساء جس

۔ حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ جو گھیرا ہے میں ڈالدے اور یز دلی ہے جو جان کو تکالدے۔

اورا یک حدیث میں ہے کہ تجوی اورا بمان مبھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ۔

ایک اور صدیت میں ارشاد ہے کہ دو چیزیں بند ہے میں جن نہیں ہو تنہیں ایک بنگ اور دوسرے بدخلتی (رداہ التر ندی) اف ان کا مزاج ہے کہ بال لینے کوتو تیار ہوجا تا ہے دینے کوتیار نہیں ہوتا اس لئے زندگی میں انشدگی د صاکے لئے مال خرج کرنے کا زیادہ و تو اب ہے۔ نفس خرج کرنے کوئیس چاہتا لیکن پھر بھی نفس کے تفاضوں کو دبا کرموس آ دمی اللہ تعدیکی کی رضا کے لئے خرج کرتا چلاجا تا ہے۔

حضرت ابو ہر مردہ وہ اسے میں دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ہے کی تخص نے دریافت کیا کہ تو اب کے اعتبار سے کون سا مدقہ بوا ہے؟ آ ب نے فر ایا دہ صدقہ سب سے بوا ہے کہ تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہوئش میں کجوی ہو متعدی کا خوف ہو، بالدار بننے کی امید لگار کی ہو پیمرفر مایا کہ تو فرج کرتے میں دیر ندلگا یہاں تک کہ جب دور حلق تک بھی جائے تو کہنے گے کا فلاں کو اتنا و بنا اور فلاں کو اتنا دینا (اب کہنے سے کیا ہوتا ہے) اب تو قلال کا ہو بی چکا (دم نگلتے ہی دوسروں کا ہے) (درادا کا رکام فراون تا)

حضرت ابوسعید خدری منطق ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مخض اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے توبیاس سے بہتر ہے کہ موت کے وقت سودرہم کا صدقہ کرے۔ (رواد) وداؤد)

بہت ہے لوگ دیاوی ضرورتوں گنا ہوں اور ریا کاریوں ٹیں آؤ دل کھول کرخرج کرتے ہیں، ہے تھا تی فضول خرجی ہیں مال افراد ہے ہیں لیکن مال مے متعلق فرائض وواجبات اوانہیں کرتے ذکارۃ کی اوائیگی کورو کے رکھے ہیں جج فرض ہوجا تا ہے قواس کے لئے ہمتے نہیں کرتے اوراگر ہمت کر بھی کی تو اسے دنیاداری لیمن ریا کاری کا ذریعہ بنالیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ دھاتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ متعلق نے فرمایا کرز مانہ جلدی جلدی گزرنے کے گاگل کم ہوجائے گا اور (دلوں میں ) تجوی ڈال دی جائے گا اور فتے ظاہر ہول کے اور قل زیادہ ہول کے (رواہ البخاری صفح ۱۰۳۹)

تیز حضرت ابو ہر برہ دھیجا ہے یہ بھی روایت ہے کدرسول اللہ عظیجہ نے ارشاد فرمایا تمن چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ارتفہائی میں اور لوگوں کے سامنے تقویٰ کے تقاضوں پر چنا۔ ۲۰رشامندی میں اور نارائسگی میں حق بات کہنا۔۲۔ بالداری اور تنگدی میں میانہ روی افتیار کر ہا۔

اور ہلاک کرنے واٹی تین چیزیں میدیں ۔ا۔ خواہشوں کا انہاع کیاجا؟۔ ۲- کنجوی (کے جذبات) کی قربانبرداری کرنا۔ ۱۰۔انسان کوایئے نئس پر محمند کرنا۔(مقلوۃ الدی مؤسس)

سنجوى برى بلا يبنفس برقابويائ الله تعالى كى رضائيس مال خرج كرے اور گنا ہول بيس خرج كرئے سے يج اور تضول المرجى سنج يكاميانى كاراستد ہے جے وَمَنْ يُوْق شُخ نَفْسِهِ فَاؤْلَنْكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بيس بيان فرمايا ہے۔

#### وَ الَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعَدِ هِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبِّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا

اور ان لوگوں کے لئے ہیں جوان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کراے عارے دب بخش وے بم کواور ان لوگوں کو جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ ہم ہے پہلے

بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجَعُلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امْنُوْا رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوُفُ رَحِيْمٌ ﴿

گزو محے اور مت کردے عارے داول میں کوئی محوث ایمان والول کے لئے اے عارے رب بے شک آپ روف ہیں رجم ہیں۔

#### مہاجرین وانصار کے بعد آنے والے مسلمانوں کا بھی اموال فی میں استحقاق ہے

مغسران کثیررمدانشانعال نے آست بالا کی تغییر کرتے ہوئے ہی لکھاہے کدھولاء ھے الثالث میں یست می ففواء ھے من مال الفی و ھے المعالجوون نے الانصار۔(میان میں سے تیمری شم کے لوگ ہیں کہ جن کے قفرامال فی کے سنتی ہیں اور دومہا ہرین مجرانسار ہیں) المعالجو ون نے الانصار۔(میان میں سے تیمری شم کے لوگ ہیں کہ جن کے قفرامال فی کے سنتی ہیں اور دومہا ہرین مجرانسار ہیں)

یعتی اموال فی کے مستحقین کی بیمآخری شم ہے تینوں قسموں میں سے ان میں سے جوفقراء ہوں گے مال فی کے مستحق ہوں گے اول مہاجرین دوم انصار تغییر سے دولوگ جوال کے بعد آنے دالے جی جومغت احسان کے ساتھ ان کا انباع کریں (معلوم ہوا کہ اموال فی میں روافض کا بالکل حصرتیں جوحفرات مہاجرین دانصار کا انباع کریں کا فر

كَمْ بِين - وسيجيئ من قول الامام مالكُ ان شاء الله تعالىٰ ـ

میدتواموال فی کے ستحقین کا بیان ہوا آیت کریمہ میں بعد میں آنے والے موئین کی دو دعاؤں کا بھی تذکرہ فرمادیا ہے۔ مہلی دعاء بیہ ہے کہ دہ بارگاوالی میں بوئی عرض کرتے ہیں کہ''اے ہمارے دب ہماری بھی مغفرت فرمادے اور جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے باؤٹما لٹاگز رکھے ان کی بھی مغفرت فرمادے' رمعلوم ہوا کہ آپنے لئے مغفرت کی دعا کرنے کے ساتھ ان مسلمان بھائیوں کے لئے بھی دعاء مغفرت کرنا جا ہیے جوائ دنیا ہے گز رکھے دعا ومغفرت سے مغفرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دفع درجات کا بھی۔

دوسری دعا ویہ ہے کہ'' اے القد ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کو کی تھوٹ بیدا نے فرما'' ، الفظ غِل جس کا ترجر تھوٹ کیا گیا ہے بہت عام ہے کیٹہ بغض ، حسد ، جلن بیلقظ ان سب باتوں کوشائل ہے اس میں آگیڈیئن العَنُواُ ۔ فرمایا ہے یعنی جو بھی المل ایمان گزرگئے دنیا سے جانچے ، اور جوموجود ہیں اور جوآ کندہ آ کی گے اللہ تعالی ان سب کی طرف ہمارے دلوں کوصاف اور یاک دیکھے کی سے کیٹ نہ ہواور نہ کسی کی طرف ہے دل میں برائی لائی جائے۔

حسد ، بعض ، کیبنداور و شمنی کی خدمت : «حضرت ابو ہر رہ انتخابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا کوآپی کے بگاڑ سے بچو، کیونکہ یہ موٹرد کینے والی چیز ہے۔ (رواہ الزبری)

ادر حضرت ذبیر رفظ عصد روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے ارشاد فرمایا کہ برانی امنوں کا مرض چکے چیکے تبہاری طرف چل کرآ گیا ہے وہ مرض حسد اور بقص ہے میں تنز دیتے والی صفت ہے میں تینیں کہنا کہ میہ بالوں کو مونڈ دیتی ہیں بلکہ بید میں کو مونڈ ویتی میں ۔ (روادا تر زن)

حضرت ابو ہر پرہ دیکھی ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ پیم اور جمعرات کے ون جنت کے درواز سے کھول ویئے جاتے ہیں پھر ہرائش فیص کے بارے میں جس کے دل جس سلمان بھائی ہے دشتی ہو (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ) فر مان ہوتا ہے کہ ان ووقوں کوچھوڑ دو یہاں تک کہآ کہس میں صلح کرلیں۔(روہ الزندی)(یہ۔روایات مکل اللہ زع صفی موسم پر ذکر ہیں)

رواقض كي مُرابي . الله تعالى شاند نے حضرات مباجرين وانصار كے لئے وعاكر نيوالوں كى مدح فرما كى ليكن روافض كار عال مجوفرات مباجرين وانصار كے لئے وعاكر نيوالوں كى مدح فرما كى ليكن روافض كار عالى الله جوفرات مبدى كے پاس ہے جوغار ميں چھيے عالى ججوفرات سے اللہ كوئر آئن كريم كوئر الله كى نازل كى جوئى كتاب مائے ہيں بلد يوں كہتے ہيں اسپ ويمان كى تو فكر تين اور تين چارے علاوہ بوئے ہيں اسپ ويمان كى تو فكر تين اور تين چارے علاوہ باقى صحابہ كے اللہ محالية باقت محالية الله مائے والوں سے بھى۔ باقى صحابہ كافر كوئر كر ہے ہيں ان كے دلوں ہيں حضرات عائش وضى القد تعالى عنها نے ارشاد فرما يا كدا فلد تعالى كى طرف ہے سحابہ تفسیرا بن كثير (جہن صحابہ كائے دون اللہ معالى اللہ معارف اللہ كائے اللہ تعالى كى اللہ تعالى كے اللہ تعالى كى اللہ تعالى كى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى كے اللہ تعالى كى اللہ تعالى كے اللہ تعا

ے لئے استعفار کرتے کا تھم ویا میالیکن لوگوں نے انہیں براکہنا شروع کردیا پھرانہوں نے آست کرید وَ الَّذِیْنَ جَآؤُ اَمِنُ الَّعَلَمِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ

ٱكَمْرَتُو إِلَى الَّذِيْنَ كَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِ مُرالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ آهِلِ الْكِتْفِ لَيِنْ ی آپ نے منافقوں کو ٹیم دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے کہ دے تھے جو اہل کتاب جم سے میں کہ بیٹین جانو آگر لِغْرِجْتُمْ لَنَغُرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ آحَدًا ابَدًا "وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَكُمُ كَتَكُوْ م فالے کے خوروخروہ م کی تبدرے ماتونگل جا کی سکان بم تبدرے پڑھ کی کی کی بایت نہ انسی سکانا کم سے جنگ کی گئے ہم توروخروہ تبدا کی انسی کی جاتے ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُوْنَ®لَونَ أَخْرِجُوْالاَيَخَرْجُوْنَ مَعَكُمْ وَلَينَ قُوْتِلُوا اور الذكواى ويتا ہے كه وه جوئے يں۔ بينكى بات ہے كراكروو كالے محتويدان كے ساتھ كين تكلي محداوز يقي بات ہے اكران ہے جنگ كرا كى كِينَصُرُونَهُمْ وَلَكِنَ تُصَرُّوُهُمْ لِيُولَنَّ الْاَدْبَارِّنُهُ وَلِانْصَرُونَ لَا انْتُمْ اَشَكُ رَهْبَةً فِي تویان کی مدونیں کریں کھاورا کران کی مدوکریں ہے تو ہشت چیر کر چلے جا کیں ہے چمران کی مدونیس کی جائے گی ہی بات بھی بھٹی ہے کدان سے سینوں صُلُ وَيهِ مُرْمِينَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْعَهُونَ ۞لَا يُقَالِتِلُوْ نَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا یں تہارا ڈرانشہ کے خوف سے بی زیادہ ہے بیاس میدے کہ بینک وہ اپنے لوگ ہیں جو تھے تبیل ہیں وہ تم سے جنگ ٹیس کریں کے اسمنے ہو کر حم قُرِي تُعَطَينَةِ اَوْمِنْ وَرَآءِ جُدُدٍ بَأَلْسُهُ مُرْبِيْنَهُ مُرْشَدِينُكُ ۚ تَحْسَ اکی جگہوں بھی جومخوط ہوں یا دمیاروں کی آڑ میں، آئیں میں ان کی لاائل مخت ہے، آپ خیال کرتے ہیں ک و واکشے میں حال تک ان کے دل الگ الگ بیل باس وجدے کر ویشک و دامیم وک بیل جومعل خیس رکھے •

#### یہود یوں سے منافقین کے جھوٹے وعد بے

قصیمین : جیما کرابنداے سورت میں سب نزول بیان کرتے ہوئے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ عظیمی نے جب یہود کے قبیلہ کی نفیرکو یہ بیدہ نور کے قبیلہ کی نفیرکو یہ بیدہ نور نور کے ان کارکرویا اور دکیس السائفین عبداللہ بن افی این سلول اور اس کے ویکر منافق سائفیوں نے یہود یوں کو یہ پیغام بھیجا کہتم ہرگزنہ نظانا ہم تمہارے ساتھ ہیں ان آیات بیس ای کا ذکر ہے۔

رئیس المنافقین نے یہود کی کر ٹھونگی، اور کافراند دوتی کو ظاہر کرتے ہوئے یہود ہوں کے پاس خبر بھیجی کہ دیکھوتم اپنے گروں سے ہرگز نہ نظا ہم سے ہوا کر تہ ہوں ہے ہوئی ہوں کے پاس خبر بھیجی کہ دیکھوتم اپنے گھروں سے ہرگز نہ نظا ہم سے اس کے اگر کوئی محض ہم سے بوں کے باک کا ساتھ مت دوقو ہم اس کی بات نیس مانیں کے اور نہ صرف سے کہ ہم مدینہ چھوڈ کر تمہا اے ساتھ منکل کھڑے ہوں کے بلکہ اگر تمہا دے ساتھ منگل کھڑے ہوں کے بلکہ اگر تمہا دے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم ضرور ضرور تمہا دے ساتھ لی کرائیں کے اللہ تعنی نے قربایا و اللہ کہ انگر ہم فرور ضرور تمہا دے ساتھ لی کرائیں کے اللہ تعنی کی نے قربایا و اللہ کھڑ ہوئی کہ ان کہ بات ہے کہ بلاشہ وہ جھوٹے ہیں) مزید فربایا لَین اُنے خو جُولُو لَا یَنْحُو جُولُو لَا یَنْحُو ہُولُو لَا اِنْحُورُ وَ لَهُمُ اُنْ اور اگر جنگ کی تو ان کی دونیں کریں کریں گئی ۔ اور اگر جنگ کی تو ان کی دونیں کریں گریں کریں گئی۔

اس کے بعد سلمانوں نے خطاب کرتے ہوئے فر مایا الآئٹ اُسٹ رکھنے فی صُدُورِ ہم مِن اللہ کما ہے سلمانوا منائوا منائوا منائوا منائوا منائو کی ہود ہوں ہے دوکر نے کا وعدہ کیا ہے سیحض کی زبانی وعدہ ہدہ تہارے منائلہ بھی آئے ہوئی ایما ندارہ و وہ تو سب نے زیادہ اللہ نے ڈرتا ہے لیکن منافقین کا بیال کے راللہ تعالیٰ کے توف کے بدنسیت تہارا خوف الن کے دلول میں زیادہ بیشا ہوا ہے وہ جھوٹ موٹ زبان سے بیکہ دیتے ہیں کہ ہم سلمان ہیں اور چوکھ آئیس اس کا بھین تھا کہ اگر ہم نے مہودیوں کا ساتھ دیا اور سلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مہودی ہی ہیں ہے اور ہمارا ایمان کا دعویٰ ہی دھرا رہ جائے گا اس لئے وہ مہودیوں کا ساتھ دیا اور سلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مہودی ہی ہیں ہے اور ہمارا ایمان کا دعویٰ ہی دھرا رہ جائے گا اس لئے وہ مہودیوں کا ساتھ دیا اور سلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مہودی ہی ہیں ہے اور ہمارا ایمان کا دعویٰ ہی دھرا رہ جائے گا اس لئے وہ

فَرُكِكَ بِأَنْهُمْ فَوُمْ لَا يَفْفَهُونَ (اورمنافقول) الم عزرنااورالله عندؤرناال سبب سے ب کدوہ بھے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت وقوت نہیں تھے اس کے بعد مسلمانوں کوسلی دق کہ بیسب لوگ یعنی بی نضیراورمنافقین اسم می ہوکر بھی الزنے کی ہست نہیں کریں ہے (الگ الگ تو کیا مقابلہ کر سکتے ہیں) ہاں جوالی بستیاں ہیں جوقلعول کے طور پر بنی ہوئی ہیں الن بستیوں میں یا دیواروں کی آؤ میں اڑ سکتے ہیں۔

چانچ میدد بنی قریظ اورایل نیبرای طرح مقابل ہوئے اورسب نے اپنے مندکی کھائی اور فکست کی مصیب اٹھائی۔

پیمرفر مایا با اُسٹھ مُم بَیْنَ بَھُمُ شَکِیْ یُدُ (اِن کَالُوائی آئیں میں شدید ہے) وہ آئیں میں اپ عقائد کے اعتبار سے مخلف میں۔ فیٹحسٹیٹھ مُم جَنِینُغا وَقُلُو بُھُمُ شَتَی (آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ اکٹے ہیں اور حال سے ہے کہ ان کے ول متفرق میں )۔ ذالِکَ بِالْنَّهُمُ قَلُومٌ لَا یَفْقَھُونُ (اِن کے قلوب کا منتشر ہونا ای وجہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جوعقل نہیں رکھتے (اپن اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں )۔

#### كَمُثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُّوا وَبَالَ آمْرِهِمْ وَنَهُمْ عَذَابٌ آلِيُمَّةَ

ان اوگوں کی کا مثال ہے جو ان سے کھے پہلے تھے انہوں نے اپنے کردار کا جوہ چکے بیاد اور ان کے لئے ورداک عذب ہے

#### یہود کے قبیلہ بنی قینقاع کی بیہودگی اور جلا وطنی کا تذکرہ

<u>فنضعه میں:</u> جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ مدید منورہ ہیں یہود کے تین بڑے قبیلے آباد تنے ایک قبیلہ بنی نفیر جن کی جلاوطنی کا تذکرہ ای سورت کے شروع میں جوا ہے، دوسرا قبیلہ بن قریظ تھا جن کے مردوں کے قبل کئے جانے اور عورتوں اور بچوں کے ملام بنائے جانے کا تذکرہ سورہ احزاب کے تیسرے رکوع میں گزرچکاہے۔

تیسر اقبیلہ بی تبیقاع تھ جن کی جادومنی کا قصدات آیت میں بیان فر مایا ہے نیون قبیلوں سے رسول اللہ عظائے کا معاہد وتھا کہ ندآ پ سے جنگ کریں گے اور ندآ پ کے کسی وشمن کی مدوکریں گے اِن نیون قبیلوں نے غدر کیا اور اس کا انجام بھگت لیا۔

قبیلہ بوقینقاع پہلاقبیلہ ہے جے سب ہے پہلے مدینہ منورہ ہے جا وطن کیا گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد کنار مکہ کو شکست دے کر جب رسول اللہ فیضلے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سول بن قبیقاع جن انہیں جج کیا ، اور قربایا کہ اے بہود ہوا تم اللہ عن فیصلہ میں اندکارسول ہوں تم اللہ عن فرد اور مسلمان ہوجا وُور شتم ہارا بھی وہی حال ہوسکتا ہے جو قربیش کا ہوا ہم اس بات کو جانے ہو کہ جس اللہ کا رسول ہوں تم اس بات کو جانے ہو کہ جس اللہ کا رسول ہوں تم اس کوا بات کو جانے ہو کہ جس اللہ کا رسول ہوں تم اس کو بات کو جانے ہو کہ اس کا جواب میں فرکور ہے ۔ انہوں نے اس کا جواب واللہ کا تم بیل کے بعد ہمارا کہ جو بھارات کی دولوں گا کہ ہم اس کے بھاری کی تو تہ ہیں ہے۔ جان کی تو تہ ہیں ہے جا کہ ہم اس کے بیل جو بھار ہیں گا کہ ہم اس کے بیل جو بھار ہوں ہے گا کہ ہم اس کے ساتھ اس دوران ایک ہود یوں نے اس کے ساتھ ہو تین کی جو بہود بی تو دورہ بینے آئی بہود یوں نے اس کے ساتھ ہرتیزی کی جو بہود بی تقیقاع اور مسلمانوں کے در نمیان نزائی تھی حانے کا ذریع بین گئی۔

جب رسول القد عَلِيْتُ کواس کا پند چلاتو پندرہ دن ان کا محاصرہ فرمایا، بالآ فرانہوں نے کہا کہ جوآپ قیصلہ فریا کمیں دہ ہمیں منظور ہے قریب تھا کدان کے قبل کا تھم دیدیا جاتا کہ رئیس المنافقین عبدالقد ہن افح این سلول ضد کرنے لگا در آ مخضرت عَلَیْتُ کے گریبان ہیں ہاتھ ڈال دیااور کہنے لگا ہے (بنی قبیقاع) سات سوآ دمی ہیں میری حد کرتے رہے ہیں آپ ان کوایک ہی صبح یا ایک ہی شام میں قبل کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرایا کہ چلوان کوتہ ہوری رائے پر چھوڑ دیا ہوں کے بعد حدید مورہ سے ان کے جلاوطن کرنے کا فیصلہ کردیا اورا ذرعات (علاقہ شام) کی طرف آئیس چلانا کردیا تھیا۔ (البدایہ الذین سفون نورٹ البدی مورہ سون نور)

اس واقعہ کومعلوم کرنے کے بعداب آیت بالا کا دوبارہ ترجمہ پڑھیں مطلب یہ ہے کہ قبیلہ بنی نفیر کاوہ ہی حال ہوا جو تھوزے عرصہ پہلے ہی ان کو گول کا حال ہو چکا ہے جوان سے پہلے تھے بعنی قبیلہ بنی قبیقاع ، ان لو گول نے بھی عہد تو ڈااور اسلام قبول نہ کیا الے النے جواب دیئے وہ بھی جلاوطن ہوئے اور بنی نفیر بھی نکال دیئے گئے ، بیاتو دنیا کی تذکیل تھی آخرے میں بھی دردنا کے عذاب ہے۔

#### كُمْثَلِ الشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنَّى بَرِي مَا مِّنْكَ إِنَّ

شیطان کی ک مثل ہے کہ وہ افسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، سو وہ جب کافر ہوجا؟ ہے تج شیطان کہتا ہے کہ جمل تھے سے بیزار ہول، ش

#### آخَافُ اللهُ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَ آنَهُ مَا فِي التَّارِ حَالِكَيْنِ فِيهَا ·

اللہ ہے ڈرہ ہوں جو رب العالمين ہے سو ان ووٹول كا انجام ہے اوا كه بلاشيد ووٹول دوزخ على ہول مگ اس عن جميشہ رہي مگ

#### وَذَٰلِكَ جَزَوُ الظُّلِينَ ﴿

اور ' ہے۔ خالموں کی مزا ہے

#### شیطان انسان کودھو کہ دیتا ہے پھرانجام یہ ہوتا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے بن جاتے ہیں

<u>قنصه میں:</u> ان دونوں آجنوں میں بربتایا ہے کرفتیلہ بی نضیر کو جوجلا ولئی کی سراجھکٹی پڑی اور متافقین کا ان کی پیٹے ٹھونکن کا م خبیس آبیا ( کیونکہ منافقین نے بے یارو عدد **کارچ**جوڑ دیا) یہ کوئی ٹی بات نہیں ہے شیطان کارپر طریقہ ہے کہ انسان کو کفر پر ابھ رہا رہتا ہے جب و دکفر اختیار کر لیتا ہے تو بور کی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہ کرجدا ہوجا تا ہے کہ بیس تھے ہے بری ہوں میرا تھے ہے کوئی واسط تیس ہے اور ساتھ تی بول بھی کہدویتا ہے کہ میں اللہ ہے ڈرتا ہول غز وہ مدر کے موقع پر شیطان نے جو بے دخی دکھائی تھی اور بیزاری کا اعلان کیا تھا ہے مورہ انفال میں گزر چکا ہے۔ صال تکہوہ کا قروں کا دوست بن کر آبیا تھا۔ (وزرابیان میں 1913ء)

شیطان کی ڈھٹائی دیکھوکہ کا فربھی ہے اور لوگوں کو کفر پر ڈالٹا ہے پھر بھی یوں کہتا ہے کہ میں اللہ ہے ڈرتا ہوں ، قبیلہ بن نضیر منافقین کی با توں میں آھمجے جوشیطان کے نمائندے ہیں ، انہوں نے بنی نضیرے وعدے کئے پھر پیچھے ہٹ مجھے اور قبیلہ بن نضیر کو جلاوطن ہوتا بڑا۔

، جس نے جھوٹ فریب کراوراللہ تعالی کی نافر مانی پر کر بائد ھالی اس سے بوے بڑے جھوٹ صادر ہو جا اکوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

جولوگ دنیادار پر بنے ہوئے ہیں دنیا سمینے کے لئے اور دنیاداری کی زندگی گزارئے کے لئے گدیاں سنجا لے ہوئے ہیں وہ اپنے مریدوں کے سامارا کے مارا کے سامارا کے مارا کے ماراکی کے ماراکی کے ایک کا ایک کا ایک کیا ہے گوں ہے ہیں دور ہیں۔
مجھونے ہوئے ہیں مسلمانوں کو جا بینے کہا لیے لوگوں سے بہت دور ہیں۔

شیطان اور اس کے مانے والے انسان کے بارے میں فرمایا کدان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں رہیں ہے۔ اس میں ہمیشدر ہیں گے اور بیددوزخ کا دائی عذاب ظالموں کی سزاہے ، اس میں متافقین کو تنبیہ ہے کہ شیطان کو دوست نہ بناؤاور اس کے کہنے میں آ کرکفر پر جے ہوئے مت رہو۔ اس کی بات مانو گے تو اس کے ساتھ دوزخ کے دائی عذاب میں رہو گے۔

#### يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوااتَّقَدُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّقُوااللَّهُ

اے ایمان والوا اللہ سے زرو اور پر جان ہے تحد کرنے کہ اس نے کل کے لئے کیا جیجا ہے اور اللہ سے ڈرور

#### الله تعالى سے ڈرنے اور آخرت كيلئے فكر مندہ ونے كا تحكم

قصصور : ان آیات میں اہل ایمان کوموت کے بعد کے احوال درست کرنے اور دہاں کے لئے ظرمند ہونے کا تھم دیا ہو،

ارشاد فر مایا۔ : اے ایمان والوا اللہ ے ڈرد اور ہر جان یے فور کرنے کہ اس نے کل کے لئے اپنے آگے کیا بھیجا ہے چرد و بارہ

و اتفو اللہ تفر مایا ہو اللہ تا اللہ تعلیم دیا بعض علیاء نے فر مایا ہے کہ پہلا اِتفو اللہ تعلیم دیا ہوں ہے تو بہر کرنے کے تعلیم دیا ہوں ایک تو ل ہے کہ پہلا اللہ تعلیم دیا ہے اور دو مرااتفو اللہ تعلیم دیا ہے اس میں آئندہ گناہ کرنے ہیں تھے دیا ہوں ایک تول ہے کہ پہلا مور دارہ انتفو اللہ تک ایمیت ولانے کے لئے ہے اور دو مراقع گناہوں سے نیج کے لئے ہے آ بت کے فتم ہونے پر فرمایا کہ باللہ اللہ اللہ اللہ تعلیم اللہ تعلیم مور طرح کے اعمال کو شامل ہے اللہ تعلیم ہونے کہ انتفاق کو ہون سے ایمی ہونے کہ انتفاق کو ہون کے اور دو مراقع کی بید ہے۔ شرکین و کفارا در گنا ہا کہ و دیکا دہد سے معمول کہ ہمی ہونے ہون کی ایمیت ہونے کہ ایمیت ہون کے بیا ہونے ہونے کا میان ہون کہ ہونے ہونے کہ ایمیت ہون کہ ہون کے ایمیت ہونے کہ ایمیت ہون کہ ہونے کہ ایمیت ہون کو ایمیت ہون کے بیان ہمیشد رہنا تھیں ہون کے اور دو زخ و جنت ہم جانے کے بیان ہمیشد رہنا تھیں ہوں کے اور دو زخ و جنت مرنا ہواں ہون کے اور دو زخ و جنت مرنا ہون کے ایمیت کے دن حاصری ہوگی صاب کی ہوئی ہونے یہ ہون کے اور دو زخ و جنت مرنا ہون کے ایمیت ہون کے اور دو زخ و جنت میں مانے کے فیط ہوں گے۔
مرنا ہے اور بہان ہے جانا ہے۔ قیامت کے دن حاصری ہوگی صاب کی ہوگا ہوتھے پر سے اعمال پیش ہوں کے اور دو زخ و جنت میں مانے کے فیط ہوں گے۔

زندگی کی قدر کرو:

\* ایمان والوں کو خطاب کر کے فرم کور کرلو۔ دنیا ہیں دہتے ہوئے آخرت کے لئے کیا ہیجا؟ جو مخص جوہی کوئی مل کر ہے گائی اللہ ہوں کے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرم کرلو۔ دنیا ہیں دہتے ہوئے آخرت کے لئے کیا ہیجا؟ جو مختص جوہی کوئی مل کر سے کا اس کا جدائی ہوئے گاؤں ہوئے گاؤں اگر نیک کا موں ہیں ہون ہوئے ہوئی کا قواب میں جو اس ہوئے گاؤں ہوئی۔ احمال مالی ہوں کے مذاب ہیں ہو جا کمی اور ذریع بنیں کے انسان اس دنیا ہیں آ یا تھا یا بیا اور بہیں چھوڑا، بیکوئی کا میاب زعدگی شہوئی۔ احمال صالی جنے ہی ہوجا کمی اور اموال طیب جنے بھی ایش کے لئے فرق ہوجا کمی اس سے درینی ندکیا جائے فرائش اور واجبات کی اوا بیکی کے بعد ذکر تلاوت، عبادت ہوئی ہوئے کہ ہوجا کمی الیکن کا موں ہیں ہر بادنہ کرے۔

و كرالله كفضائل عرب الوجريه وفي عددات م كدرسول الله علي في ارشاد قربايا كداكر من يون كبول

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِللَّهِ وَكُا آلِهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْحَبَرُ لَوْ يَحِهِ بِالناسب چِرْول سے زیادہ محبوب ہے جن پرسورج علوع ہوتا ہے۔ (روسلمِی فرمفروسی۔)

معلوم ہوا کہ برخض کو چاہیئے کہ اپنی زندگی کے ہرمنٹ اور ہرسکنڈ کو یا دخدا میں لگائے رکھے اور زندگی کے ان سانسوں کی قد رکر ہے اور ان کو اپنی آفرت کی زندگی سدھار نے کے لئے صرف کرے، جولوگ اپنی مجسوں کو برکار یا توں اور اشتہار می خرافات اور اخبار کی کذیات میں صرف کرو ہے جیں اور اللہ کی یاو سے عافل رہتے ہیں یے تجسیس ان کے لئے سراسر خسران اور گھاٹے سکے اسباب جیں۔

عمرانسان کے پاس آیک ہوئی ہے جس کوئے کردتیا کے بازار میں تجارت کرنے کے لئے آتا ہے، جہال ووزخ یا جنت کے مکست خرید سے جائے ہیں اور جردان اور رات اور گھنٹ اور منت ای تمری ہوئی کے اجزا اور تکوے ہیں جو ہر گھڑی انسان کے پاس سے جدا ہوئے جارہے ہیں کوئی اس کے بدلہ جنت کا پروائ (عمل صالح) خرید تا ہے اور کوئی دوڑخ کا پروائے (براعمل) خرید لیتا ہے وہ انسوس ہے انسوس ہوگا کہ ہائے ہم نے پیشل ندکیا اور وہ کمل ندکیا ، حسرت اور افسوس سے کوئی فا کدہ تہ ہوگا لہذا جو پہھ کر سے ہیں دو کر لیس اور بہیں کرلیں۔

حضرت جابر دفظ النه المعطليم و بحد التقطيع و بحد التقطيع و بحد التقليم و بحد التقادم الما كرج و بحد التقديم المنطق المعطليم و بحد التقديم المعلم المنطق المعلم التقديم المعلم التقديم التقديم المعلم التقديم ا

مطلب میہ ہے کہ جنت میں آگر چہدد ضت بھی ہیں ، پھل اور میو سے بھی گر ان کے لئے چیٹل مید ان ہے جو نیک عمل سے خالی ہیں ، جنت کی اسک مئی ہے جیسے کوئی زمین تھیتی کے لائق ہواس کی مٹی انجھی ہواس کے پاس میٹھ پانی ہو، اور جب اس کو بود یاجائے اس کی مٹی کی اپنی صلاحیت اور بہترین قلہ پیدا ہوجائے اس کی مٹی کی اپنی صلاحیت اور پانی کے میٹی والور قدرت خداوندی کی وجہ سے اس میں استھے مجدہ ور خت اور بہترین قلہ پیدا ہوجائے بالکل اس طرح جنت کو بھیا کہ کہ جو بہال بودو ہے وہاں کا مثالا ہے ور تروہ خالی ہے۔

رسول القد علی الله علی ارشاد فرمایا ہے کہ جو محقی میچ کوسومرت شیخان افقد کیے اور شام کوسومرت سیخان اللہ کے ،اس کوسونچ کا اور سومرت شیخ کا اور جو مختص سومرت میں کو اسے بہترین کوسونچ کا اور سومرت شیخ کا اور جو مختص سومرت میں کہ اسے بہترین کوسو گھوڑے و سیخ کا اور جس نے سومرت میں کو اور سومرت شام کو کا الداکا افتد کہا اس کو اسلام کی اولا و ہیں سے سو مختص اس کے برابر محل کر ہے خلام آزاد کرنے کا قواب ہوگا اور جس نے سومرت میں کو اور سومرت شام کو اللہ اکبر کہا تو اس دن کوئی دو سرا محق اس کے برابر محل کرنے خلام آزاد کرنے کا قواب ہوگا اور جس نے اس کے برابر کا اس سے زیادہ ( مید فرکورہ ) کلمات کے ہوں ( مشتر آزامہ عاق میں اس کے برابر کا اس سے برابر کا اس کے برابر کا کہا ت کے بول ( مشتر آزامہ عاف میں اس کر برابر کو اس کے برابر کا اس کے برابر کا اس کو برابر کو اس کو برابر کا اس کو برابر کو اس کو برابر کا برابر کا کہ برابر کا اس کو برابر کا کہا ت کے بول ( مشتر آزامہ کا کہ کو برابر کا کہ برابر کا کہ کو برابر کا کہ کو برابر کا کو برابر کو برابر کا کہ برابر کا کہ کو برابر کا کہ کو برابر کو کو برابر کو برابر کا کو برابر کا کو برابر کو برابر کو برابر کو برابر کی برابر کو برابر کو برابر کو برابر کو برابر کر برابر کو برا

عمید نبوت کا ایک واقعہ: حضرت جربرین عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم ایک روز دن کے شروع حصہ میں رسول اللہ عظامی کی خدمت میں صاضر نتے آپ کے پاس ایسے لوگ آئے جن کے پاس کیڑے نبیل شے انہوں نے اون کی جادریں یا عبا کیس پہنی ہوئی تھی، گر دنوں میں تلواریں لذکائی ہوئی تھیں ان میں ہے اکثر افراد بلکہ سب ہی قبیلہ بنی نماز میں سے تھے۔ان کی حاجت مندی

رسول الشيطينية في ارشاد فرمايا كرجس في اسلام شرك في الجعاطرية جارى كرديا اسداس كا تواب في اورجس في اس كريا السداس كا تواب في اورجس في اس كريا الله السائل كريا الله الله كالمورد ومرول كواب ش كوفي كي تيس كي جائد كي -

المرزماية والمنك منم الفاسفون يراوك فاحق إن ماحبوروح العانى ال كانفير ين العاب المكاملون

فى الفسوق يعنى يدوالوك إن جوانها كي درجه كفاس إن

اصحاب الجندة اوراصحاب النار برا برئيس بين: لا يَسْتُوى أَصْحَبُ النّارِ وَأَصْحَبُ الْمَعَيْةِ (دُورَحُ وَالِ اور بنت والے برا برئيس بين ) ميدان آخرت عن حاضر بون مي لوائل جنت الي يافون بين جا كين مي اور دورَحُ والے الين مكانون بين بي جا كين ميدان كودا كى مرالے كى۔

آ ترجى قراياً صَعِبُ الْبَعِيةِ عُمُ الْفَاتِرُونَ (جنت والعين كامياب مول ع)

قرآن مجيدكي صفيت جليله: فاستون فائزون كرم تبدكوكهال في سعة بيراس كه بعد فرمايا أو الذك هذا الفران على الجنها فرأينة فراك المارية المرام الرقم ا

صاحب روح العالى (منحدالانج ٢٨) اس كي تغيير كرت موسك لكين بين كداس سدانسان كي قساوت قلبي اور علاوت

قرآن کے وانت خشوع و تد ہر کی کی پر متنبہ کیا ہے قرآن میں جوجیجھوڑنے والی آیات ہیں انسان ان کی طرف دھیان نہیں ویٹا حالا تکداگر بھی قرآن کمی پہاڑ ہرا تاراجا تا اورائے عمل دے دی جاتی تو دوخشوع اختیار کرتا اور پیٹ جاتا۔

صاحب معالم المترزیل (صفحہ ۲۳۳ ن ۲) نے بھی بھی یائے تکھی ہاور یہ بات بر حادی ہے کہ پہاڑا بی تختی کے باوجوداس ڈر سے مکڑے مکڑے موجا تا کہ قرآن کریم کا جوئل اللہ تعالی نے لازم فرمایا ہے وہ مجھ سے ادانہ ہو سکے گا۔ بیان ان کی ہے جوقرآن کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے ادراس کی ذمہ داری کومسوئل نہیں کرتا حالا تکہ یہ مضامین مجیبہ اللہ تعالی اس لئے بیان فرما تا ہے تا کہ ٹوگ فکر کریں۔

والأحاجة ان يفرض توكب العقل فيه لان الجال فيها ادراك كما ذكر الله تعالى في آخر سورة الاحزاب" فابين ان يحملنها و الشفق منها و حملها الاسان و قال تعالى في سورة البقرة: "وان منها لما يشقق فيخرج منه المعاة و ان منها لمه يهبط من خشية الله ". (اور بهاز من عقل كادترات كالمن على من حشية الله ". (اور بهاز من عقل كادترات كالمن عمل كالمند تعالى كارشاد عن الله ". (اور بهاز من عقل كادترات كالمن كالمند في عائد كالمن كالمن في عائد كالمن كالمن في عائد كالمن كال

هُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ اللَّهُ وَعَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْبِمُ ﴿ هُوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّل

الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّاهُ وَالْمِيكُ الْقَدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَدِّمِنُ الْعَكِيرُ الْمُعَكِيرُ

من کے علاوہ کول معبور میں ، وہ بادشاہ ب، بہت پاک ہے ، باسلامت ہے اس سے والا ہے، مزیر ہے جبار ہے، بری عظمت والا ہے،

سُبْعَنَ اللَّهِ عَمَّا يُتُرِكُونَ هُواللَّهُ الْعَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْعُسْمَى

القدان باتوں سے باک سے جو اوگ شرک کرتے ہیں دو اللہ بيدا كرنے والا ب مفيك فيك بنانے والا باس كرا يعم ايعى بام يوں جو جزين

فِي السَّمُ وَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْدِهِ

آ سالوں میں ہیں اورز عن علی ہیں اس کی شیع بیان کرتی ہیں، اور وعزیز بے مجیم ب

#### الله تعالى كے لئے اسائے حسنی ہیں جواس كى صفات جليله كامظهر ہیں

فضف ہے۔ فات دصفات میں اوراس کی شان الوہیت میں جس کمی کو کھی شریک بناتے ہیں دوان شرک کرنے والوں کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصفات بیان کرتے ہوئے اواز عالم الغیب والنہ بادہ فر بایا یعنی دو غیب کی چیزوں کو بھی جانا ہے اور جو چیزیں ظاہر ہیں اس کی مخلوق کے سامنے ہیں انہیں بھی جانا ہے غیب کے مقہوم عام میں سب بھی آ جا تا ہے جو چیزیں ہیدا ہو کرتا ہید ہو کئی اور جو آئندہ وجود میں آئیں گی ، ازل سے اہد تک اسے ہر چیز کا علم ہے ، جو چیزیں وجود میں بھی ہی آئیں گی ۔ اسے ان کا بھی علم ہے اور جو چیزیں معتن الوقوع ہیں اسے ان کا بھی علم ہے۔ الشہدہ کا مفہوم بھی عام ہے تھو ق کوجن چیزوں کا علم ہے اور جو چیزوں کو تا ہے جو چیزوں کے مان ہے انہ ہوں کا انہیں جو کہی جانا ہے اور کا بھی جو پیزوں کا جو کہی ہوں گائی ہوں کی جو دول کا تھی جو اس کے تو اس کی تا ہے اور کا بھی جو بھی اس ہے تھوق کوجن چیزوں کا علم ہے اور کو بھی تا ہے اور جو چیزوں کو جن جیزوں کی جانا ہے اور ان کے نہ جانے کو بھی جانا ہے۔

غرضيكم برمننع أور برموجود اور برغيرموجود كااست علم بسبب جوعلم الله في كود يدويا اور جننا ويديا، است اس قدر ال عميا - هفرات انبياء كرام يليم الصلوة والسلام كوجو يجوعلم غيب ويا مميا وه انبيس الله تعالى كردين ست على الما وراتناى الما جنتا الله تعالى في دياكما قال الله تبارك وتعالى: وَمَا تَكَانَ اللهُ لِيُعَلِلْهَ كُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (الآية) وقال تعالى عَالِمُ الْغَيْبِ قَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَصَلَى مِنْ رَّسُولِ (الآيهِ)

انیا: صفت رحمہ کو بیان کیا اور فریا اِلْهُوَ الوَّ تُحمَّنُ الوَّ حِبْمُ کو وورش بھی ہے دیم بھی ہے۔ مفسرین کرام نے فریایا ہے کہ بدونوں میالغہ کے صیغے ہیں اور رحمہ ہے مشتق ہیں چونکہ دونوں کے معنی میں مبالغہ ہے اس کے ترجہ میں بھی مبالغہ کا خیال رکھا جاتا ہے واکو علی فرمائے ہیں افغا و حمٰن میں افغا رحمٰن میں افغا رحمٰ میں افغا رحمٰن میں افغا رحمٰن میں افغا رحمٰ میں اور مبالغہ ہے و نیا میں بھی اس کی رحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور ترت میں بھی اس کی رحمت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور ترت میں کی کہت برد اور موقا ہرہ ہوتا ۔

الله المفرن من قربایا ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ حقیقی بادشاہ ہو دیا میں جو بادشاہ ہیں وہ سب اس کے بندے میں اور سب اس کی محلوق ہیں۔ وہ ملک الملوک یعنی سب بادشاہوں کا بادشاہ ہوادود ہر چیز کا مالک ہے اور سارا ملک اس کا ہے۔ سور وَ سِیسِ مِن قربایا فَسَنْهُ عَانَ الْلَهِ فِی مِیدِم مَلْکُونْ کُلِ شَیءِ وَ اِلْیَهِ تُوْجَعُونَ

رابعاً: اَلْقُلُوْسُ فَرِ لما اللهِ بعن وہ ہر نقصان اور ہر عیب بہت زیادہ پاک ہے ، یہ می مبالغدکا صیغہ ہے۔ رسول اللہ علی ہے ور ول کا سلام پھیر کرتین سرتبہ ذرااو نجی آ وازے شبخان الْفلِکِ الْقُلُوسُ ﴿ رَحْعَا كُرے تَصَاورالقدوس کی وال کے بیش کو کھینے کر رِحِتے تقیافی واؤساکن جو ترف مدے۔اس کے مدکوہ طبیعی سے زیادہ ادا کرتے تھے۔

پ من الله المسلام فرایا ، یافظ مصدر ب علاء نے لفظ السلام کئی معنی تصح بین اول یہ کروہ باسلامت ہے برطرح سائم ہاس کی ذات وصفات میں بھی بھی کوئی کی آئے والی بیس ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ترجہ یوں کیا ہے کروہ سلام کی دینے والا ہے۔ ساوساً: اَلْمُوْمِنَ فَرْ بِایا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ووائمی وامان دینے والا ہے ، دئیا ہیں اپنے بندوں کوائمی وامان ہے وکھا ہے ، ایل ایمان کے قلوب کواظمینان مطاور ماج ہے ، نیک بندوں کوقیامت کے دن اطمینان عطافر مائے گا ،جس کے بارے میں لائیٹ خوائمہ مُن الْاَئِنَ مَ اَلَّا اَلْمُعَمَّ الْلَوْمَ وَلَا اَلْمُعَمَّ الْمُواَمِنَ کَا مِعْنَ بِتَایا ہے کہ اس کے ایمان ہے وعدہ فرمالیا ہے کہ وہ کی پرظام بیس کے اور بعض حضرات نے المُعَوْمِنَ کا یہ معنی بتایا ہے کہ اس کے ایمان ہے وعدہ فرمالیا ہے کہ وہ کی پرظام بیس کیا۔

وقال بعضهم معناه هو فوالامن من الزوال لاستحاله عليه سبحانه و تعالى و في معناه اقوال احرى ذكرها صاحب الروح . (اوربعض ني كها ي كراس كامتن بزوال به مامون كيونكوش سجاندوتعالى برزوالها كا آنامكن بادراس كمعنى بين ديكرا قوال بحي بين جنبين صاحب روح المعانى تروكركياب)

بارعا: اَلْعَجْدَارُ فَرَهامِاء مِرَ بَعَى مِبالفَدُكَامِيفَ بِ جُوجُرُ بَجْرُ سے ماخوذ بعض حضرات نے اس كومعروف معن ميں ليا بيعن وہ جبار اور قبار ہے دہ اپنے قلوق میں جو بھی تصرف كرنا جا ہے كرسكا ہے اسے كوئى بھی كسى تصرف سے دوك نہيں سكتا۔

اور لیعن حضرابت نے اس کومسلم کے معنی میں لیا ہے لینی اللہ تعالی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے تو تی ہوئی چیزوں کو جوڑتے والا ہے ۔ احوال کی اصلاح کرنے والا ہے۔ عاشرا: أَلْهُ عَنِيرَ فَرَايَا، بِيابِ تَفْعَلَ سِياسَ فَاعَلَ كَامِينَد بِياسَ كَامَعَى بِهِ الكَالَ فَى الكبريا ماى لِنَهُ ادِياسَ كَالْرَجَدِيكِ اللهُ عَلَى الكبريا ماى لِنَهُ الدِياسَ كَالْرَجَدِيكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

سورة الجاشير كفتم برفر ما يا: وَقَدُ الْكِنْوِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَوْيَةُ الْمَعَكِمُمُ (ابى كے لئے بوائی ہے آسانوں میں اور زبین میں اور وہ زبروست ہے حکمت والا ہے) حضرت ابد بریرہ عظامت روایت ہے کہ حضور منطقہ نے ارشاد فرما یا کہ اِنتُذْتُوا لُی فرما تا ہے۔ الکبرواء و دائی والعظمة ازاری فیمن الزعنی واحدا عنها الدخلت المناو (رواه أسلم) يعنى كبريا ماو معظمت ميرى خاص صفات بين سوجو محمل ال ميں سے كسى ايك كے بارے ميل محمد المناوعت كرے الله اے دوز خ ميں ڈال دول گا۔ الحادي عشر نے الله علی الله الله الله عشر نالم الله علی الله عشر نالم الله علی الل

ان دونوں کلمات کا ترجمہ قریب تریب ہے بعض حضرات نے الحالق کامعنی بالکل صحیح ٹھیک انداز کے مطابق بنانے والا کیااور الباری کامعنی کیا ہے کہ دوعدم سے وجود بخشے والا ہے۔

علامة قرطى في النحائق هاهنا المعقد والبارى المنشىء والمعتوع ( فالق يهال يرمقد كم عنى من باور الرى كامعنى من يداكر في والااورا يجادكر في والله كالمعنى من عرفات قرح مقلوة من لكفته بيل المخالى من النحلق واصله التقليو المستقيم و يستعمل بعنى الابلاع وايجاد شى من غير اصل كقوله تعالى: خلق السماوت والارض وبمعنى التكوين كفوله عزوجل: خلق الانسان من نطقة وقوله بمعنى انه مقدوه اوموجله من اصل أو من غير اصل (خالق فلق عنه من على المرابع عن من على الانسان من نطقة وقوله بمعنى انه مقدوه اوموجله من اصل أو من غير اصل (خالق فلق عنه من على المرابع عنه من المرابع عن من المرابع عنه من المرابع من المرابع عنه من المرابع من المرابع المرابع

اس کے بعد الباری کے بارے میں لکھتے ہیں۔الھمؤ فی آخرہ ای الذی علق المنعلق بری من التفاوت۔
اس تعریح ہے معلوم ہوگیا کہ خالق کامعتی ہیں ہے کہ اس نے بالگل ابتدا ابنیرکی اصل کے پیدا فرما با اور بیہ ہی ہے کہ اس نے بالگل ابتدا ابنیرکی اصل کے پیدا فرما با اور ہی ہے کہ اس نے بالک ابتدا نہ کے مطابق پیدا فرمانے کامعتی ہی ہے اور باری کو اور تھیک اندازہ کے مطابق پیدا فرمانے کامعتی ہی ہے اور باری کے جو بھر پیدا فرمانے وہ تفاوت سے بری ہے۔

مزیدتھرے واقع سے کے لئے انوارانبیان مغیہ ۴۳ جادیجم اور علامہ جزری رحساللہ تعالیٰ کی کماب الحصن الحسین اوراس کا ترجسہ الاحظہ کرلیس سنن ترفدی بیس نناوے تام مروی بیس اور سنن ابن ماجہ س بھی بیس ان بیس بعض نام وہ بیس جوسنن ترقدی کی روایت سے زوئد بیس بین بین ان بیس سے بہت سے نام وہ بیس جوسنن ترفدی بیس مردی نیس ہیں۔

يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْآرُضِ وَهُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (سب يزي اس كاتبي يان كرتي بي جو

آسانوں میں بیں اور جوز من من بین اور وہ زبردست ب عکمت والا ہے)

فا مده:

حضرت معلى بن بدار على المنظمة كابيان ب كرحضورا قدى على في ارشاد فرما يا كد جوهف من كوتين مرتبه أهو في بالله المستوية بالله في المنظمة بن المنظمة الموجوعية برده كرموره حشرى بدآخرى تين آيات برده ليواس كه ليكان شائد سر براد فرشة مقرد فرماد ب كاجوشام تك الروحت بعيجة ربيل مكاورا كراس دن مرجائة شهيد مري كاورجوه مثام كويكل كريك كري المان يكرم تعدد مقرد فرماد بيري كاجوشام كويك كري تك رحمت بعيجة ربيل كاورا كرده اس دات بيل مرجائ المنظمة المراكر وهاس دات بيل مرجائ تعدد من المراكرة واس دات بيل مرجائ قضيد مري كادر الردى)

تم تفسير انتهى سورة الحشر والحمد لله اولاً وآخراً وباطنا و ظاهرا

سُوفَ الْمُنْ عَنِيدَ مِن اللهِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ عَنِي اللهُ عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

#### سَوَآءَ السَّيِيْلِ ۚ إِنْ يَتُفَقَّفُونُمْ يَكُونُوْ الكُّمْ اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوْ الِيَّكُمْ اَيْدِيَاكُمْ وَالْسِنَتَهُمْ

اگر وہ حسیس پالیس تو تمہارے وشن موجا کی اور تمباری طرف برائی کے ساتھ این باتھوں کو اور اپی زبانوں کو بدھادیں

بِالسُّوْءِ وَوَذُوْ الْوَتَكُفُرُوْنَ قُلَنَ تَنْفَعَكُمُ ٱلْهَالَكُمُ وَلَا آوْلَاذُكُمُ أَيْوُمَ الْقِيمَةَ أَيَعْضِلُ

آئیں اس بات کی خواہش ہے کہ تم کافر ہو جاء برگز حمییں تلع نہ دیں کی تمباری رشتہ داریاں اور تمباری اولاد قیاست سے دن

بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُۗ

الفرتهبار مدرميان جدائي فراد عكاادر الفرتهبار مدسار مكامول كود يكناب

#### اللّٰدے دشمنوں ہے دوستی کرنے کی ممانعت

قضعين ان آيات كاسب زول ايك داند بجود هرت حاطب ابن اليالعد والمستعلق ب.

مغرت حاطب ابن انی بلتعد عظی کا واقعہ: انہوں نے اہلِ بکہ کو (جواس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشن نھے) أبك خفيد خط كلما جس كا واقعدامام بخارى رحمة الله عليه نے كماب الجباد صفحة ٢٨٦ اور كماب المغازى صفحه ١٨٦ م صفحه ٢٨١ اور كماب النغبير صغير ٢٢ ين بين يكها ہے كەحفرت على ظافي ء نيان فرمايا كەجھىداد رز بېرادر مقداد كو( اور بعض روايات ميں حضرت ايومرهد غنوى كانام بھى ہے) (يدييارول معزات كھوڑا سوار تھے) رسول اللہ عليہ في جيجا اور فرمايا كرتم روان بوجا واور جلتے رہويہال تک کنر دخدخاخ تک پینے جاؤ، دہال حمیس مشرکین میں ہے ایک عورت طے گی جس کے پاس حاطب کی طرف سے مشرکین کے نام ایک رقعہ طے گا، (شراح مدیث نے لکھا ہے کہ روضہ خاخ مدیند منورہ سے بارہ میل کی مسافت پر ہے) حضرت علی خاص نے بیان فربایا که ہم محوژ وں کو دوڑاتے ہوئے جلتے رہے بیبال تک کہ مقام خدکورتک پینچ مجتے ، دہاں ویکھا کہ ایک عورت اونٹ پر جاری ہے ہم نے اس کے اورٹ کو بٹھاویا اور وقد تلاش کیا تو اس کے پاس کہیں سے برآ مرتبس ہوا۔ہم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے غلط میں فرمایا، اس کے پاس رفتہ ضرور ہوگا ہم نے کہا کہ تیرے پاس جورفعہ ہے وہ تکال، کمنے لکی میرے یاس کوئی رفتہ میں ہے۔ ہم نے ذراز وردارطریق برکھا پر چانکال ورشاہم مجھے تھی کردیں ہے، جب اس نے بدائداز دیکھا تو ای کمر باتد سے کی جگہ ے اور بعض روایات میں ہے کہ اسینے سرے بالوں کی مینڈھیوں سے پر چہ تکالاب پر جہ حاطب ابن ابی ہتھ کی طرف سے مشرکعین کدے نام تھا،جس میں مشرکین کو بیفروی تھی کدرسول اللہ عظامی تم نو کون پر حملہ آ ورہونے والے ہیں۔حضرت علی منظم اوران کے ساتھی اس پر چیکو لے کر ہدینہ منورہ واپس آ سے اور دسول اللہ علیقے کی خدمت میں چیش کرویا۔ آ ب کو جب اس محصنموک علم ہوا تو فر مایا اے حاطب بیکیابات ہے؟ حاطب نے کہایارسول اللہ! آپ میرے یادے میں جلدی ندفر ما کی میں نے کفرافتیاد کرنے اور مربد ہونے کے لئے یہ ہر چینیں تکھایات ہے ہے کہ میں قرایش میں ال جل کر رہتا تھا ان کا حلیف تھا خود قریش تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں مکہ تحرمہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں جن کے ذریعہ ان کے اہل وعیال واسوال محفوظ ہیں، مجھے ب بات پسدآئی کدان سے میراکوئی سلسلدنسسنیس ہے تو ان پرایک احسان ہی وحردوں تا کدوبال جومیر سے متعلقین ہیں ان کی حفاظت كالبك بهاندين جائے (تغيير قرطبي من لكھا ہے كد حفرت حاطب اصلا يمن كر بنے والے تنے سفيا ٥٠ جلد ١٨) يدين كر رسول الله علي في يفر مايا كدانهون في يح كها معفرت عمره في في في كيايادسول الله محصا جازت و يجيئ كديس اس منافق كي

گردن ماردوں درسول الله علی نے فرمایا کہ حاطب نے فروہ بدر میں شرکت کی ہے اور القد تعالی نے شرکا بدر کے بارے می فرمایا ہے کہتم جوجا ہو کرو میں نے تنہاری بخش کردی ہے اس پر اللہ تعالی شانہ نے سورۃ محمقہ کی ابتدائی آیات یا آئی آل آلی آلی آلی آلی آلی آلی تعالی شانہ نے سورۃ محمقہ کی ابتدائی آیات یا آئی آلی آلی آلی آلی آلی تعالی شانہ نے بھی کہ وہ شرکاء بدر میں سے نئے جن سے سوج اور فکر کرنے میں خطا ہوگی تھی۔ حضرت عمرہ فرجی وجوثی ایمانی کی وجہ سے بدوھیان تدر با کر سول اللہ تھی ہے نے جوفر ماویا کہ انہوں نے بچ کہا ہے اس کے بعد انہیں منافق کہنے اور گردن مارنے کا موقع نہیں ہے ، پھر جب رسول اللہ علی ہے نشرکاء بدر میں ان کے شرکے ہونے کی فضیات میان قربائی تو حضرت عمر خاموش ہوگئے۔

عاطب والله نے جو نطا بھیجا تھا اس کی معدرت کرتے ہوگئے بہتا یا تھا کہ بین نے اپنی رشند دار ایوں کی خاطر بھیجا ہے تا کہ قریش کہ پر میراب احدان ہوجائے اور میر سے اقرباء کو تکلیف نہ پہنچا کیں رشند دار ہوں کا تو خیال دہا اور بید دھیان ندرہا کدرسول اللہ کی جاسوی کر بیٹھے سورہ لقمان میں ارشاد فر ایا ہے۔ یا تُبھا النّائ اللّٰ اتّفُوا رَبّگُم وَالْحِشُوا اِبُومُ اللّٰ یَحْوَی وَ الْحِدْ عَنَ وَالْحِدِهِ وَ لَا مَو لُودُ اور اس دور دور اور اس دورہ میں نہ کو گیا ہے۔ یا جارہ ہوگئا ایس اور ایس دورہ دورہ اور اس دورہ میں نہ کو گیا ہے۔ بیٹے کی طرف سے پھیمطالب دار کرسے گا ورنہ کوئی بیٹا این باپ کی جانب سے پھیمطالب دار کرسے گا۔

آورسوره عسى من فرمايا: فَالِذَا جَآءَ تِ الصَّاحَةُ مَنَ يَوُمَ يَهُوُ الْمَوْءُ مِنُ آخِيْهِ وَالْمَبَهِ وَآبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ لِكُلِ الْمَرِعِ مِنْهُمُ يَوْمَتِهُ شَانٌ يُغَنِيْهِ (پُرجس وقت كانوں كوبراكردين والا شور برپاءوگا برآ دى است الله على الله على اورا بني ال سے اورا بني الله عندل بوگا جواس كوكى اور اورا بني ال سے اورا سِنْ باپ سے اورا بني يوى سے اورا بني اولاد سے بھا كے گاان ميں سے برخص كواليا مشغل بوگا جواس كوكى اور طرف متوجد ند ہوتے دے گا )۔

جب رشنۃ داروں کا بیصال ہوگا تو دوسر ہے لوگ کیا کا م آ سکتے ہیں جس دن انسان سب اوقات اورا حوال سے زیاد ہے حاجت ہوگا سب ہی اس ہے دور بھا گیس مگے ان ہے دوئی کرنا اوران کی وجہ ہے انٹر تعالیٰ کے رسول انٹر علیقتے کی جاسوی کرنا ایمان میں ایک دند

جاسوى كاشرى تكم : فاكره حفرت الم ابودا وورحمد الله عليه في كتاب الجهاوي باب في حكم المجاسوس اذا كان مسلماً كائم كيا باوراس كونل من حفرت طاطب في كاف المساح الله كالعدمات المحاسوس الذمي اوراس كي بعد تيسراوات في المجاسوس المستامن تائم كيا ب-

جاسوی سلم چاسوی دی جاسوی متامی به تین تم کے جاسوی ہوئے اور چوتھا جاسوی جرنی ہے۔ جس ہے کوئی معاہدہ نہ بوان چاروں قتم کے جاسوی متامی بہترات فقہا مرام کے مختلف اقوال ہیں شارح مسلم امام نووی نے فرمایا کہ جاسوی حربی تو باجاع اسلمین قبل کرویا جاسے گا اور جو جاسوی معاہداور وی ہے اس کے بارے جس مطابعہ قبل کرویا جاسے گا اور جو جاسوی معاہداور وی ہے اس کے بارے جس مطابعہ قبلہ اندارامام اور ان نے فرمایا ہے کہ جاسوی کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ جاسوی اسلمین اے فلام بھی بنا سکتا ہے اور قبل کی بھی اجازت ہے اور جمہور علی علی عام کا فرمان ہے کہ اس کا معاہدہ منفوض نہیں ہوگا ، بال اگر معاہدہ تک بیشرط لگائی گئی کہ جاسوی کرے گا تو معاہدہ منسوخ ہوجا ہے گا اور ہوگئی سند نول جس ہے جاسوی کرے اس کے بارے ہیں امام شاقی اور امام اور انجی اور امام اور انجی اور امام اور انجی اور بیسرا و یدے اور اسے قبل کرنا جا ترقیمیں ہو اور می امام بھی نے در مایا ہے کہ امام اسلمین اجتماد کر کیا تی رائے کے مطابق عمل کرے۔

امام بالک نے فرمایا ہے کہ امام اسلمین اجتماد کر کیا تی رائے کے مطابق عمل کرے۔

لك و مَا آمُيلُكُ لك مِن اللهِ مَن اللهُ مَن

#### حضرت ابراہیم العَلِیْ کا طریقہ قابل اقتداء ہے اور کا فرکے لئے استغفار ممنوع ہے

ققاسین : ایمان اور نفرگی جیش سے گزائی دی ہے۔ معزت ابرا پیمغین القد انظیادی جوا پی قوم ہے اور اپنے ہوں ہے موسط جوئے جگہ جگہ قرآن مجید میں قد کور جیں ان بالوں بٹن ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابرا تیم انظیاد اور ان کے ساتھیوں نے بغیر کی عاصت کے اپنی قوم کے سامنے املان کردیا کہ ہم قم ہے اور قم القد کے مواجس کی بھی مبادت کرتے ہواس ہے بھی پیزار جی واس اعلان کے ساتھ بیاتھی اعلان کیا کہ ہم تہارے مشکر جی ہم تمہارے وین کوئیس مانے اور بھارے تمہارے ورمیان بغض ہے اور انتقی ہے اور بید مثنی بمیشد رہے کی جب تک تم افقد وجد و انشر کے لہرائھان خدا تار

الله ایدان کوائی طرح کیلے طور پراہنے ایمان کا علاق کرنا چاہئے کا فروں کے سامنے جھکٹا اوران سے ایک ملاقات کرنا جس سے میں طاق ہرت ہوں اور کا ان سے دوئی ہے یا یہ کہ وہ کی وسین حق پر تیں ویہ کہ جارادین کرور ہے (العیافی اللہ )یہ سب باتس ایران کے خلاف ہیں۔ وَ کُھے کی چوٹ اعلان کردیں کہ ہم تم میں نے بیس ورتم ہم میں نے بیس کا فروں سے کسی تم کی موالات و مداہمت کا معاطر نہ کریں۔ حضرت ابراجیم الظیمی نے جو اپنے وب ہے بوقی کی تھیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی۔ کہ میں تھیں تم کہ میں تم میں ایک ہوئی جس کے است کا کہ میں تعدار کروں گا وادر ساتھ یہ بیاتی و کہا تھی ان کھی ان اللہ جس کے میں اللہ میں کے میں اللہ جس کے میں کے

( میں تمبارے نئے اللہ کی طرف ہے کی چیز کاما لک ٹیس) لیٹنی ایمان قبول نہ کرد سے اور کفر ہی اعتبار کئے رہو ہے قوش اللہ کے عذا اب سے تنہیں نبیل بیچا سکتا اس میں مغفرت کی دعاء کا جو دعد د کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے دعا بھی کی تنی جس کا سور دشعراء میں ذکر ہے۔ واغفیل کا بھی بانگ شکان میں العضائیگین ۔

بعض عدہ نے فرمایا ہے کہاس کا مطلب یہ ہے کہا ہے انتہان کو بمان کی توفیق دے اور معفرت فرما ، سور دہ تو بہ بس فرمایا ہے فَلَمَّمَّا تَعَبِيَّنَ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْ لِللّٰهِ تَبَوَّ اَعِنَهُ ۔ (جب ان پرواضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشن ہے یعنی بدیقین ہو گیا کہ کو رہا ہے کی موت ہوگی تو بیزاری ضاہر کردی )۔

سورہ محتبہ بین جوالًا فَقُولَ ابْنُو اھیلیم الابنیاء لاسٹنٹ فَفُونَ لُکُٹُ فَرہایاہے اس کا مصاب یہ ہے کہ ابرائیم اور ان کے ساتھی جوتو میراورا عمال صالحہ بین ان سکھڑ کیٹ حال تھا ن میں تمہارے لئے سورہ صن سے سوائے اس بات کے جوابرا ہم النظيفة نے اسپے باب سے استعقار کرنے کا وعدہ کیا۔ اس بات میں ان کا اسوہ نہیں ہے۔

رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكُّلُنَاوَ إِلَّيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَّيْكَ أَلْمَصِيْرُ

بعض مغسرین نے فرمایا ہے کہ بیسی حضرت ابراہیم الظفی اوران کے اصحاب کی دعاء ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں فُو لُوُا مقدر ہے بعنی الاند تعالیٰ نے امدہ محمد یعلی صاحبها الصلواق کو تھم ویا ہے کہ بول دعاء کریں کرا ہے جارے رہ ہم نے آپ پر بعروسہ کیا اورآ ہے ہی کی طرف رجوع کیا اورآ ہے ہی کی طرف جانا ہے۔

رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِيَنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا (اے مارے رب میں کافروں کے لئے فقدنہ بنادیجے) یعی انہیں مارے اور مسلط نہ یجے وہ میں تکلیف نہ پہنچا سیں۔ وَ اغْفِر لَنَا رَبُنَا (اور ماری مغرت فرمادیجے اے مارے رب) ۔ اِنْکَ اَنْتُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (بِحَلَدَ بِروست میں حکت والے میں)۔ لَقَدُ کَانَ لَکُمْ فِیْهِمُ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ (الآب)
میں معرت ابراہیم اوران کے اسحاب کے طرف میں اس محف کے لئے عمد وقود ہے جواللہ کے سامنے ماضر ہونے کا اور قیامت کے دن کا عقاد رکھا ہو۔ وَهَنُ يُتُولُ فَإِنَّ اللهُ هُوَ الْفَعْنُ الْحَمِيدُ

اور جو محض روگر دانی کرے گا سوائند بے نیاز ہے اور حمد کا مستحق ہے (جو کو کی مخض کا فروں ہے موانات کرے گا ان کی طرف جھکے گا اللہ تعالیٰ کوکوئی نفصان نہیں بہنچا سکتا و منی ہے بے نیاز ہے اور حمید بھی ہے جمیشہ تعریف کا مستحق ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيْرٌ

عقریب اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ووی پیدا فرمادے کا جن سے تمہاری عدادت ہے اور اللہ کو بوی قدرت ہے

وَاللَّهُ عَفُوْلًا تَحِيْقُ ﴿ كَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّـذِيْنَ لَـمْ يُقَالِتُكُوَّلُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ

اوراللہ تعان غنور جیم ہے انٹرنٹ کی تم کوان لوگوں کے ساتھ احسان اور انسان کا برتا ڈ کرنے سے منع کیل کرتا جوتم سے وین کے بارے جی نہیں اڑے اور تم کو عرصہ میں میں

يُغْرِجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبُرُّوْهُ مْرُوتُقُسِطُوۤ اللَيْهِ مْرُانَ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ

تمہارے محمول سے نئیں 180، اللہ اللہ اللہ علی 500 کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے

اِنْمَا يَنْهُلَكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَالَكُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَاخْرَجُوكُمْ قِنْ دِيَادِكُمْ وَظَاهَرُوا الشّهي ان لاكون كو ووق عرض كراع جنون غراج وي عرب عرب عد جك كو اور جنون غرضي تهاركمر عدالا

عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَنْ تَوْلُوْهُمْ وَمَنْ يَتُولُهُمْ فَأُولِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥

اور تبارے کالئے میں مدد کی اور جو مختم ان سے ودی کرے گا سو یہ وہ لوگ ہیں جو عام ہی

ہجرت کرنے کے بعد وطن سابق کے لوگوں سے تعلق رکھنے کی حیثیت

قضصینی: جیسا کرمعلوم دمعروف ہے جو حضرات ہجرت کر کے مدیند منورہ تشریف لے آئے تھے مکہ عظمہ ش ان کے دشتہ دار تھے جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا تفاظیعی طور پرمہا جرین کے دلوں ش اسکا حساس ہونا ممکن تفا کہ ان لوگوں سے تعلقات ٹوٹ مینے (کیکن ایمان دکفر کے مقابلہ کی وجہ سے تعلقات ٹوٹا بھی ضروری تفا) او پرجن آیات کا ترجمہ لکھا کیا ہے ان عمل سے پیلی آیت

کا فروں کوامیان کی توفیق دینا ٹوئے ہوئے ولوں کو چوڑ وینا۔ اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں سے ای لئے آیت کے تم پر فرمايا وَاللَّهُ قَلِينَو ﴿ الدراللهُ تَاور بِ ) نيز وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيتُم ﴿ مَحَى قرمايا جِسَ مِي بَاياكه كفار جب مسلمان بوجاكين مح تو ان کا پیچیدا سب معاف کردیا جائے گا، جب الندتعاتی ای سب بی معاف فرمادے کا تو اہل ایمان کو ان لوگوں سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بیروچنے کی ضرورت نہیں کہ بیآ دی تو کل تک دعمن تھا آج دوتی کیسے کریں۔جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا تھاان میں دوشم کے آ دی تھے اول وہ لوگ جنہوں نے نہ جنگ میں حصہ لیااور نہ اہل ایمان کو نکالئے میں کوشش کی اور نہ اس سلسلہ میں مدد کی اور دوسری متم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں سے قال بھی کیا اور مکدے تکالنے پر ال سے اور آپس میں الكدوس كى مدوى آيت كريمه لا يَنهُ لَكُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ يُن لَمُ يَقَاتِلُوْ كُمُ بِيكِيْرُوه ك بار عبى اوراس كربعد والى آيتِ إِنْهَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَن الَّذِيْنَ قَاتَلُو كُمْ ووركروه كياركين نازل مولَى ماحب روح المعانى ف حضرت عبداللد بن زبیر الفق کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی آیت کا یکھانگی الله عورتوں اور بچوں کے بارے میں نازل مولی جوابران ے متصف نہیں ہوئے تھے۔ اور حضرت مجام فے قل کیا ہے کہ سے آیت ان لوگوں کے بارے میں از ل مولی جنبوں نے مکم معظمہ بیں رہے ہوئے ایمان قبول کرلیا تھا مگر جمرے نہیں کی مہاجرین وانصاران کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پر ہیز کرتے جتھے کیونکہ وہ لوگ جمرت نہ کرنے کی وجہ ہے قرض کے تارک تھے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کدان کمز ورمسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ محمد تھے جرت مذکر سکے تھے معزرت امام بخاری رحمہ: اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس ے آ ہے کاسب نزول طاہر ہوتا ہے اور وہ یہ کرملے حد بیبیے بعد جب موس کا فروونوں فریق اس وامان سے رہنے گے اسا مینت انی بحرک والدہ ید بیدمنورہ آئیں اور بچھا بی ضرورت کا اظہار کیا حضرت اساءرضی اللہ عنها کومشرک عورت پر مال خرج کرنے میں تامل ہوالبذ اانہوں نے رسول اللہ علی فرمت میں سوال پیش کرد بااور عرض کیا کہ بیری والدہ آئی ہیں ان کی طرف سے مجمع جاجت مندی فاہر ہور بی ہے کیا میں صارری کے طور پر انہیں کھے وے دول آپ نے فرمایا بال صارحی کرور راوی حدیث مفترت سِعَيان بِن مِيدَ سَنْ فَرِمَايَا ہِ كِدَاسَ بِرَاللَّهِ مِلْ شَان سَنْ آيت كريم لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الْمَذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي اللِّينِينَ عَازل قرما في \_(مي عدري مؤهده، ٢٥٠)

صاحب دوح المعانی نے بحوالہ مسندا مام احمد معفرت عبدالله بن زیر " یوں حدیث قل کی ہے کہ قبلہ بنت عبدالعزی اپنی بنی اساء بنت الی بکڑے پاس بکھ ہدیہ لے کرآ کیں قبلہ مشرک تعیں۔ معفرت اسائٹ نے ان کا ہدیے قبول کرنے سے انکاد کرویااور گھر میں بھی وافل نہ ہونے ویا اور معفرت عائشہ من اللہ عنہا کے پاس خبر بھیجی کہ اس بارے بیس رسول اللہ عظیمی سے دریافت کر کے بتا کیں۔ معفرت عائش نے رسول اللہ علی ہے وریافت کیا اللہ تعالی تے آیت نہ کورہ بالا نازل فرمائی اور ہدیے قبول کرنے اور گھر

میں بلانے کی اجازت دے دی۔

آ یت کریمہ میں داخع طور پر بتا دیا کہ جن لوگوں نے تہارے ساتھ دین کے بارے میں قبال کیا اور تم کو گھروں سے ٹکالا او رنگا لئے میں ایک دوسرے کی مدد کی اللہ تعالی ان کے ساتھ دوئتی کرنے ہے منع فرما تا ہے۔

وَهَنَ يُتُوَلِّهُمُ فَاوَلَيْكَ هُمُ الطَّالِمُونَ كَرجِولُكَ اللَّهُ مَا كَافْرول عددَى كالعلق ركيس معدولُكُ الله كرنة والع بين الله تعالى عظم كي خلاف ورزى كرك إلى جانون وستحق عداب بنان والع بين-

#### مومنات مہاجرات کے بارے میں چنداحکام

من معلوم ہوا کہ شرکین کہ بحری ہیں جب رسول اللہ علی ہے ہوا ہے ہماتھ ہمرہ کرنے کے لئے مدید منورہ سے روان ہوئے وراستہ معلوم ہوا کہ شرکین کہ بحر کی ہیں کہ برے ہیں آپ نے تحقیق حال کے لئے محرت عنان اللہ ہی معلوم ہوا کہ شرکین کہ کے ہیں ہے ہوئے ہیں آپ نے تحقیق حال کے لئے محرت عنان اللہ ہی مشرکین کہ کے ہیں ہے ہوا اور خود مقام حدید ہیں تشریف فر ماہو کے معزات محابہ ہی آپ کے ساتھ وہ ہیں تفہر محے ہیل کہ نے میل مرکوں ہیں جہ ہوگئی جس کی تفسیل سورة الفتح کی تغییر ہیں گزر چی ہے ،ان دی شرطوں ہیں یہ بھی تھا کہ جو بھی کو فن مسلمان ہو گئے ہی تغییر ہیں گزر چی ہے ،ان دی شرطوں ہیں یہ بھی تھا کہ جو بھی کو فن مسلمانوں ہیں سے مدید منورہ ہی جائے گا آگر چہ سلمان ہو کرآ نے تواسے داہی کردیا جائے گا۔اور جو فنع مسلمانوں ہیں سے کہ بی جو بائے گا وہ لوگ اے والی تیں ہو کہ ہی تاریکھائی جارہا تھا کہ خود سیل بن عمر دکا جینا جس سے پاؤں ہیں ہیر یاں پری ہوئی تھیں ہی جم کیا جو سلمانوں سے کہاتم جھے ہیر یاں پری ہوئی تھیں ہی جم کیا جو سلمانوں سے کہاتم جھے

لے چلو دائیں نہ ہونے دو ہسلمانوں کی خواہش تھی کہ انہیں دائیں نہ کریں۔رسول اللہ علیاتھ نے بھی سہیل ہے کہا کہ اے جھے و بے دولیکن سہیل نے نہیں مانا (جس کا قصہ طویل ہے ) جب صلح نامنے کا تابت ہوگی تو رسول اللہ علیاتھ اور صحابہ کرام نے اپنی اپنی بدی کے جانور ذرج کرد ہے اور حلق بھی کرلیا حلال ہو گئے اور احرام سے فکل گئے ۔

بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے میسمجھ لیا کہ جب عورت مسلمان ہوگئ تو وہ ہمارے پائ خوش دلی سے نہیں رہ سکتی ،اور مسلمانوں میں چلی جائے تو اس ہے جنگ کا خطرہ بھی نہیں ، پھراو پر سے ہمارے خرج کئے ہوئے پیے بھی مل رہے ہیں اس لئے انہوں نے عورتوں کو واپس کرنے کے لئے اصر انہیں کیا۔

ان مومنات مبہاجرات میں ہے ام کلثوم بہت عقبدا بن الی معید بھی تھیں جب وہ رسول اللہ عقاقیہ کے پاس پہنچیں تو ان ک غاندان والے حاضر ہوئے اور واپس کرنے کے لئے کہارسول اللہ تعلیق نے واپس تبیس کیا۔

صاحب روح المعاني صفی 21 ن 174) نے سبیعہ بنت الحارث امیمہ بنت بشر کا نام بھی لکھا ہے یہ بھالت ایمان رمول القد علق کے پاس حاضر ہوگئیں ان کے فائدان دانوں نے داہس کرناچا پالیکن رسول اللہ علقے نے واپس نہیں کیا۔

و انتُو اُلْمُ مِنَا اَنْفَقُوا اور کافروں کی جوٹور تس مسلمان ہوکر تہارے پائی آئیں ان کے کافر شو ہروں نے ان پر جو مال خرج کیا انتامال ان کووے دیں (بینکم خاص ای وقت کے لئے تھا کیونکہ سلح حدیدیں بید ہات واقل تھی کہ چوفنص اہل مکہ می آپ کے پائل آئے گا سے والین کرنا ہوگا مجرائ میں مہاجرات مومنات کا استثناء کردیا گیا تو تھم دیا گیا کہ ان کے سابقہ شو ہروں کو انتامال و ب دیا جائے جوانہوں نے خرج کیا تھا)۔

اس وفت جوسلح کی تھی ،ایک سال کے اندر قریش مکہ کی طرف سے اس کی خلاف ورزی کر دی گئی جس کی بنیا دیر مک معظمہ فتح کیا گیا جب صلح ختم ہوگئی توصلح کا اثر بھی ختم ہو گیا اگر اب کوئی عورت کا فروں کے ملک سے مسلمان ہو کرمسلما نوں کے ملک میں آجائے گی تواسے واپس ندکیا جائے اور اس کے شوہر کو پیا حکوست کا فرہ کوکوئی مال نہیں دیا جائے گا۔

وَلَا جُعَاحَ عَلَيْكُمُ أَنُ تَنْكِحُوهُمَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ (ادرَمَ بِرَاسِ مِن كُونَ كَناهُ مِين كران جِرتَ كر كَا فِي وَالْيَامُورُونِ سِي ذَكاحِ كراو جَكِيمُ ان كِيمِ اداكروو) \_

اس میں ان عورتوں ہے نکاح کرنے کی اجازت دیدی جوسلمان ہو کر دار الحرب چیوڑ کر دار الاسلام میں آ جا کیں چوتکہوہ

مسلمان تھیں اس لئے دارالاسلام کے رہنے داسنے مسلمان احکام شرعیہ کے مطابق ان سے نکاح کر سکتے ہیں ، رہی یہ بات کہ اس عورت برعدت لازم ہے باضیں اس کے بارے میں حضرت اوم ابوضیفہ رحمہ اللہ نے فربایا کہ اس برعدت لازم نہیں ہے اورعدت گزارے بغیر تمی مسلم کن سے نکاح کرسکتی ہے۔ اور حضرات صاحبین نے فربایا کہ اس پرعدت اوزم ہے وس کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی نمیکن آٹر بجرت کر کے آئے والی عورت مامل جو تو جب تک وضع عمل ند ہوا ہے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

( و يَصوحد اله إيب تكاح الل الشرك )

اِلْمُٱلْآنَيُتُمُوُ هُنَّ أَجُوُّ وَهُنَّ ﴿ وَفِر ما يابيہ جواز نکاح کی قید نہیں ہے بلکہ اس میں التزام مہر کا تذکرہ فر ما یا ہے یعنی مہر مقرر کرد یا جائے بھرای دنت اواکرد یا جائے یا اس کی ادائیگی کا دعدہ کردیا جائے۔

و کلا تُسُسِتُوا بِعِصْمِ الْکُوافِ (اورتم کافر عورتول کے تعلقات کو باقی نہ رکھو) لیعنی تہاری جو کافر یو بال (دارانحرب میں روگئی ہیں ان کا تکاح ختم ہو چکا اب سابق نکاح کے اثر کو باقی نہ مجھوحتی کہ دارالحرب والی کافر و بیوی کی کوئی بہن دارالاسلام میں ہوتواس نے نکاح کر سکتے ہیں۔

وَ السَّنَالُوا مَّا اَنْفَقْتُمُ وَلْمَيْسَنَلُوا مَا اَنْفَقُوا ﴿ (اورتم نے جو بَکھ کیا ہے وہ طلب کرلواور انہوں نے جو بکھ ٹرج کی ہے۔ سے وہ طلب کرلیں) یعنی جو تورت وارالحرب میں کا قررہ کی اور مسلمان ہو کروارالاسلام ندآئی (جس کی وجہ سے نکاح فتم ہوگیا) اس عورت پر جوتم نے فرج کیا تھا بعتی مہروہ دارانحرب کے کا فرول سے طلب کرئو۔

اور کافروں نے جوان عورتوں پرخرج کیا ہے جو تمبارے پاس مسلمان ہو کر آ گئیں وہ تم سے مانگ لیں یہ دیکام بھی صلح حدیدے متعلق ہیں بعد میں منسوخ کردئے گئے۔

﴿ لِكُمْ حُكُمُ اللهِ ( ياللهُ كَاعَم بِ ) يَحُكُمُ مَيْنَكُمُ ( وه تبار عدرميان فيط فرماتا بِ ) وَ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمُهُ ( اور اللهُ عَلَيم بِينَ طَلَت والل بِ ) ـ

وَ إِنْ فَاَقِعُكُمُ (لاَ يَهُ ) اورا گرتمباری یویوں بی ہے کوئی یوی کافروں بیں رہ جانے کی وجہ ہے تمہارے ہاتھ ہے نکل گئی ایسی تنہارے دروید و جت انہوں نے فرج کیا تھا یعنی تمہارے دروید و جت انہوں نے فرج کیا تھا یعنی تمہارے درویا درویا کو ان کی سابق ہو یوں کو میر دینا واجب ہے (جو مسمان ہو کئی اور دارا الاسلام بیں آگئی ان مسلمانوں کو درویوں کی ہویاں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی اگر برابر سرابر جو تو پچھ سوچنے کی ضرورت نہیں اگر کی بیٹنی ہوتو اس کو معاملات کے طور برسوج لیں یعنی جو کا فرکاح تر ہے وہ اداکر دیں اور جو اپنا حق باتی ہے اس کا مطالبہ جاری رکھیں۔

مينتم بھی سکتے حدیبیہ کے ساتھ تخصوص تفاجعہ میں شسوخ ہو گیا۔ وَ اتَّقُو ُ اللّٰهُ الْمُلِدِّى ٱلْنَتُمْ بِهِ هُوْ مِنُو نَ (اوراللہ ہے ڈرو جس برتم ایمان لائے ہو)اس میں تمام احکام کی پابندی کا تقیم فر ما دیاا ورخلاف ورزی پروعید کی طرف اشار وفر ما دیا۔

#### يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَيَالِعِمُنَ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمُ

سمی نیک کام عیل آب کی نافرمانی ندکریں گی سوائیں بیت کر لیجند اور ان کے لئے استغفار سیجند ب شک الفرغور ہے رہم ہے۔

#### بيعت كےالفاظ اورشرا بطا كابيان

قضعه بين المسلم المستوري المس

آیت بالایل بخن چیز وں پر بیعت لینے کا ذکر ہے بظاہر چو چیزیں ہیں کہلی پائے چیز وں بیل منفی پہلوبیان قرما ہے ہیں جن میں سے ہے کہ ایسا ایسان کریں گی اور چھٹی چیز کے الفاظ ایسی بظاہر ٹھی کے الفاظ ہیں کیکن ان کاعموم دین کے سب کاموں کوشائل ہے اور اس میں پورے دین پر چلنے کا عہد لیا گیا ہے۔

بہلاعبداس بات کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کی بھی چیز کوشر بیک مذکر ہی گیا۔

دوسراعبدید ہے کہ چوری ندری گ تیسراعبدید ہے کدرناندکریں گ

چوتھا عبد ہیں کہا تی اولا دکوتل نہ کریں گی (بیعبداس زمانے میں لینا ضروری تھا کیونکہ اہل عرب اس وجہ سے اپنی اولا دکو قبل کر دیتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں کے اور لڑکی پیدا ہوجاتی تو شرماتے ہوئے منہ چمپاتے گھرتے تھے اور اسے زندہ وقبا ویتے تھے اس کا تذکرہ سورہ اعراف اور سورۃ الاسراء اور سورۃ النحل میں گزرچکاہے ) اولا دکوتل کرنے میں جمل کرانا بھی واخل ہے۔ پانچمان عہد ہیں ہے کہ بہتان کی اولا و نہ لا کمیں گی جسے اپنے پانھوں اور پاکس کے درمیان سے تراش لیس لینی جموث نہ بنا کمی ، علاء کرام نے اس کے دومطلب کھے جیں۔ اول یہ کے زناہے جوحمل مخبرا ہواہے شوہر کی اولا دنسہنا کیں گا۔

دوم یہ کوئی پچکہیں پڑامل جائے تو اس کواغہ بیں اور شو ہر سے کہیں کے بیمرا بچدہے جو تھھ سے پیدا ہواہے ایسا نہ کریں جن عور تو ں کے شوہر پر دلیں میں رہتے ہیں ان کی مورتوں کوالیا کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں مثلاً شوہرا یک سال میں آیا اور بچیز نا سے بید بہواتو اس کو بتا دیا کہا س کاحمل تنہیں سے قرار بایا تھا۔

چینا عبد جو ورتوں سے لیا جاتا تھا وہ یہ ہے کہ کی معروف کام میں رسول اللہ علی کے کا فر مانی ندکریں کی لفظ معروف میں ہر وہ چیز واقل ہے جے سلمان آ وی کوا بی زندگی میں اپنانا جا ہے رسول اللہ علیق جو بھی تکم فر ہا کیں درجہ فرض وواجب میں ہو یا درجہ استحیا ہے واستحسان میں مومن مرد اور عورت کواس پر عمل کرنا ایمان کا اہم تن ضا ہے مصرے اس عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان فر مایا کہ ہم نے رسول اللہ علی تھے ہے بیعت کی آ ہے تے آ ہے کر بہد اُن لا بمشر مٹی جاللہ شکھا تلاوت قرمائی اور ہمیں کی سے مرجانے بہتو دکرنے سے منع فرمایا (سمج بناری سنواے معرف)

حضرت عبدالله بن عباس بروایت بے کانبول نے بیان فرہ یا کہ بین عبدالقطر کی نماز بین رسول الله علی کے ساتھ حاضر ہوا آ ب نے نماز پڑھائی پھر خطبہ پڑھاخطبہ سے فارغ ہوکرآ پ مردول کی صفول کے درمیان سے گزرتے ہوئے مورتول کے پاس تشریف لائے آ پ کے ساتھ بلال بھی تھے آ پ نے ان کے سامنے پوری آ بت یا آبھا الّٰ فین الْمُنُوا إِذَا اَجَاءَ سُکُمُ الْمُنُو مِناتُ علاوت فرمائی پھرفر مان کرتم سباس پر قائم ہو؟ مورتی خاموش رہیں صرف ایک مورت نے کہا کہ بال ہماس پر قائم ہو؟ مورتی خاموش رہیں صرف ایک مورت نے کہا کہ بال ہماس پر قائم ہیں اس کے بعد آ پ نے صدف کرنے کا تھم فرمانا حضرت بلال نے کیٹرا پھیلادیا، مورتیں اس میں اپنی آگونسیاں ڈائی رہیں۔ (سی جورتیں اس میں اپنی آگونسیاں ڈائی رہیں۔ (سی جورتیں اس میں اپنی آگونسیاں ڈائی

جن چیز وں کا عہد رسول اللہ علی عورتوں کو بیت کرتے وقت لیتے تھے، ان امور کا مردوں ہے بھی عبد لینا تابت ہے معرب نے بور کی بیت کرتے ہیں کہ چند صحابہ رسول اللہ علی ہے۔ کا س پاس موجود تھے آپ نے فرمایا آؤجھے۔ ان باتوں پر بیعت کروکہ اللہ کے ساتھ کی گرا کہ نہ بناؤ کے اور چوری نہ کرو کے اور ذیا تہ کرو کے اور ایش اولا دکوئل نہ کرو کے اور کوئی بہتان کی چیز نہ لاؤ کے جسے تم اسپیٹا تھوں اور باقوں کے درمیان سے ڈاش لواور معروف میں تافر مالی نہ کرو کے ، سوچو تھی ان چیز در کو پورا کرد ہے گائی نہ کرو کے ، سوچو تھی ان چیز در کو پورا کرد ہے گائی کا تو اب اللہ کے ذمہ ہے اور جس تھی نے فلا ف ورزی کر کی اور دنیا میں اس کی سزاد کی تو وہ اس کے لئے کہارہ ہے ، اور جس تھی نے کوئی خلاف ورزی کی پھر اللہ نے اس کی پردہ لوٹی فرمائی اس کا معاملہ اللہ کے پرد ہے آگر جا ہے معاملہ اللہ کے پرد ہے آگر جا ہے معاملہ اللہ کے پرد ہو ایس کی معاملہ اللہ کے پرد ہوئی استہ معافلہ اللہ کے بردول اللہ علی ہوست کر لی ۔ د مج مندی مؤے من اس کی بردول اللہ علی ہوست کر لی ۔ د مج مندی مؤے مندی مؤے مندی ہوں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مردوں ہے بھی یہ عبد لیا کہ کوئی بہتان نہ لاؤ کے جے اپنے ہاتھوں اور پاؤل کے درمیان ہے راش اور بیالف ظامورتوں کی بیعت میں بھی فہ کور ہیں ، وہاں اس کے دومین بنائے ہیں ایک بید کہ کوئی پڑا ہوا بچا تھا کرا ہے شوہر کے ذمہ شد گاہ میں دوسرامعنی ہی کہ ذنا کی اول اوکوشوہر کی اولا و تہ بتا دیں چونک یہ بات مردوں ہے متعلق ہیں ہے اس لئے اس حدیث کی انشراع میں شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ اس سے میراو ہے کہ کسی پر جہت نہ رکھیں اور بہتان نہ بالدھیں اور ہاتھ یا وی کا ذکر اس لئے فرمایا کہ اکثر کن واٹس سے وجود ہیں آتے ہیں معلم حضرات نے فرمایا ہے کہ بین اللا بدی والا رجل (ہاتھوں اور پاؤل کے درمیان) سے قلب مراد ہے کہ ویک کرتر جمائی کرتی ہے ، لہذا بہتان وافتر اکو قب کی طرف منسوب کیا گیا۔ (ذرمافات فرنٹ الارش) و حریر کی ہے ، لہذا بہتان وافتر اکو قب کی طرف منسوب کیا گیا۔ (ذرمافات فرنٹ الارش) و حریر کی ہے ویک اور ذرنا کی اور ذرا کی اور ذرنا کی اور ذرنا کی معلم ہے اور انتیا (اگر سے پڑے بچہ) اور ذرنا کی

اولا وکوشو ہر کے و مدلگائے کوبطور مثال مجھ لیا جائے تو بیزیا وہ متاسب ہے تا کدا یک بی سیاق میں واقع ہوئے والے الفاظ کے سعانی بیان کرنے میں تشعیب ندہو۔

حضرت امعطیہ کی روایت جواو رِنقل کی گئا اس میں بیمی ہے کہ آئضرت سرورعالم عظیمت نے مورنوں ہے بیع بدیمی لیا کہ سے کی مخضرت سرورعالم عظیمت نے مورنوں ہے بیع بدیمی لیا کہ سے کی موت پر کیا کرتی ہیں) اس مصلوم ہوا کہ بیعت لیے ہیں مرف ان کی جیزوں پر انتھار تبیں ہے جو آیت شریف یک آئی آئی النبٹی افدا جائے کے المُسُوّعِ بنائی میں فدکور ہیں بیعت کرنے کی جیزوں میں ضب موقعہ اضافہ کردیا جائے۔ بیعت کرنے کی جیزوں میں ضب موقعہ اضافہ کردیا جائے۔

ای لئے بیعت لینے میں اکابرامت کے بہال بعض یاتوں کا امت کے حالات و کیدکراضافہ کردیاجا تا تھا۔ ہمارے بعض سشار کے نے دور جامنر میں بیعت کرنے کی چیز دن میں بیاسی اضافہ کردیا تھا کہ داڑھی تہیں مونڈیں گے آئرادرکوئی گناہ تھیل جائے ادرکوئی محتمی بیعت کرنے گئے تو اس گناہ سے بیچتے کی تاکید کے لئے اس کا اضافہ کرلیاجائے۔

حضرت عباده بن صامت معظی نے بیان کیا کہ ہم نے دسول اللہ علی ہے ان شرطوں پر بیعت کی کے آسانی میں اور تی میں اور خوشی میں اور خوشی میں اور خوشی میں اور خوشی میں اور نا گواری میں آپ کی فرمانہ داری کر ہیں ہے اور اس بات بر بھی بیعت کی کہ ہمارے اور دوسروں کور تیج دی جائے گی تواس میں بھی ہوں گے اللہ تعالی کے بارے میں کی طامت کرنے میں بھی ہوں گے اللہ تعالی کے بارے میں کی طامت کرنے والے کی طامت سے نہیں ڈر میں گے اور اس بات پر بھی بیعت کی امراء سے بھٹر انہیں کر میں میے بال اگرتم کھلا ہوا کفر دیکھوجس کے نفر والے کی طامت کرنے میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہوتو امراء سے منازعت کرنے کاموقع ہوگا۔ ( می بعدی مورد میں ہوں ۔)

وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللهُ (ادرا بال ورتول ك لي الله عناد يج )إنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (مِينك الله يَضُوال بمهربان ب-

#### · يَأْيَتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاَتَتَوَلَوْ اقَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوقَدُيَهِمُوْ ا صِنَ الْأَخِرَةِ

اے ایمان یوالو ان لڑوں سے ودی نہ کرو جن ہر اللہ تعالی کا نفسہ جوا وہ لوگ آفرت سے ایسے جامیہ ہو<u>گے</u> گیکاریکس الکُفیکاریمن آصلیب الْفَقیوری

جے کافر لوگ نامید ہوگے جو قبروں میں ہیں۔

#### اہل کفریسے دوستی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی حکم

خفود میں : شروع سورے میں اور درمیان سورے میں کافرول کو دوست بنانے کی ممانعت کا تذکرہ تھا بہاں اس آیت میں خصوصی طور پر بہود یوں سے دوئی کرنے کی ممانعت افر مائی ہے، یول تو تمام کافروں پر اللہ کا خضب ہے کیکن بھش آیات میں چوتک ہے۔ یہود یوں کے تفقومی تکیم ہونے کاخصوصی تذکرہ آیا ہے۔

(كَالْ سورة البَرُو فَيَّاءُ وُا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَكَالْ سورة آلِ عَران وَبَاءُ وُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُوبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ )

ای کے بعض مضرین نے یہال قُوْمًا عَضِب الله عَلَيْهِم سے یبودیوں کومرادلیا ہے، مضرقرطبی نے تکھا ہے کہ بعض فقراء سلمین یبودیوں کومیشن کی ترین ہیں اور بعض مقسرین بعض فقراء سلمین یبودیوں کومیشن کی ترین ہیں اور بعض مقسرین نے فرنایا ہے کہ قُومًا عَضِبَ الله عَلَيْهِمُ سے یبودونصادی دونوں قبیں مرادیں اور ایک قول سے کے منافق مرادیں۔

در حقیقت عمرم الفاظ میں تمام کافروں کو مرادیلنے کی عنوائش ہے، ابتداء سورت میں جو دشمنانِ اسلام ہے دوئی کرنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ آفر سورت میں پھر بطورت کیدائی کو جرادیا ہے۔ قَدْ یَنِسُوْ ا مِنَ الْاَنْجُورَةِ . بید قَوْ مُنا غَضِبَ اللّهُ کی صفت ہے اور مطلب ہے ہے کہ جو کافر مرکے قبروں میں چلے مجے اب دنیا میں آنے سے اور کی طرح کی خیر طفے سے تا امید ہوگئے ای طرح میڈوگ بھی جن بی جن پراللہ کا غصہ ہوا ، آخرت سے ناامید ہوگئے بیائیان قبول نہیں کرتے اور آفرت کو نیس مائے ان کا ذھنگ میں ہوگئے جب ان کا بیر حال ہے قوالے کو کو اور میدان حشر میں حاضر نہیں ہول مے جب ان کا بیر حال ہے قوالے کو کو ایسے لوگوں سے دوئی کرنے کا کیا موقع ہے۔

هله اذا كانت من بيانية كما اختاره جماعة واختار ابوحيان كونها لابتداء الغاية والمعدى ان هولاء القوم المخضوب عليهم قد يتسوامن الاخوة كما يتسوا من موتاهم ان يعنو و يلقوهم في داراللغيا و هو مروى عن ابن عباس المخضوب عليهم قد يتسوامن الاخوة كما يتسوا من موتاهم ان يعنو و يلقوهم في داراللغيا و هو مروى عن ابن عباس والمحصن وقتادة فالمعراد بالكفار اولانك المقوم ووضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلا لكفرهم واشعاراً بعلة ينسهم والمحسن ما عند عند المنظم أو المناس المناس المنظم أو المناس المناس

اورصاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ چونکہ جس طرح آیت یکھر فُو فَاہُ حُکما یکھر فُونَ اُبُناآلَکھُمُ آپ کی نبوت کو
اورای طرح تخاهب ہی کے کافراور غیر ناتی ہوئے وفوب جانتے ہیں گودہ عارو صد کی بیجہ اتباع نہ کرتے تھاس لئے ان کودل
سے یقین تھا کہ ہم ناتی نیس ہیں تو بھی کے مارے طاہرا اس کے فلاف کرتے ہوں اس حاصل بیہ واکہ جن کی گراہی الی مسلم ب
کدہ ہو وہ بھی اس کودل سے تشکیم کرتے ہیں ایسے گراہوں سے تعلق رکھنا کیا ضروری جماعات کہ جو گراہ اشد ورجہ کا نہ ہو
اس سے دوئی جائز ہے جواز دوئی سے تو مطلق کفر مانع ہے گراس صفت سے دہ عدم جواز اور شدید ہوجائے گا اور شاید تخصیص میود
کی اس جگراس کے ہوکہ دید بین میں میود نے دو تعربے دوئوگٹر پرومف دیمی بہت تھے۔ انہمی۔

| المُسِوفَةُ الصِيقِينَ الْمِيتَةُ فَكُولَ لَهُ مَعِيدًا قَالَ اللَّهِ عَيْدًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة القلف مدينة على نازل بمولى اس عبي جوده آيات اورد دركوع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يسم والله الترضن الدّحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شروع كرتابول الله كے نام سے جو برد امير بان نهاہت رحم والا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سَبَّتَ مِلْكِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَيْرِيْدُ الْتَكِيْمُ وَيَأْيُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله كي تنبع بيان كي ان سب چيزول نے جو آسانوں عن اور زعن عن اور وہ مريز ب علم ب اب ايمان والو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرُ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَ اللَّهَ يُحِبُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تم وہ بات کوں کتے ہو مے میں کرتے، اللہ کے زویک بری نارائٹی کی بات ہے کرتم ایک باتیں کہ جن برعمل نہ کوہ مختل مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَانُ مَصُوْطُ \*

ان لوگوں سے بحب کرنا ہے جواس کی راہ عمی صف بنا کراڑ تے بیں گویا کرہ والک محارث بیں جس عمی سیسے بالا ایک اے

#### جوکام ہیں کرتے ان کے دعوے کیوں کرتے ہو؟

اور معالم التولي المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب معلوم موجاتا كرالله تعالى وسب المراكب المراك

آیت کریم کا سب زول اگروہ سب امور ہوں جن کا ذکورہ بالا روایات میں قذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں یکھ بُعد نہیں ہے آیت میں مسلمانوں کو چوعوی خطاب قربایا ہے سب کواس میں فور کرنالازم ہے جرفض آیت کے مشمون کوسے اور اٹنی جان پر باقذ کر سے اور یہ کے کہ زندگی میں کیا گیا جول جہال میں اور قول اور نعل میں جو یکسانیت ہوئی جائیے وہ ہے یا نہیں، ہرمسلمان ایمان کے نقاضے پورے کرے اللہ تعالی ہے جو وعدے کئے ایس ان کو پورا کرے جو نذر کرے اے پوری کرے جس کی ہے جو وعدے کئے ایس ان کو پورا کرے جو نذر کرے اے پوری کرے جس کی ہے جو وعدہ کرتا ہوں گا ہوں گرے اور اس پورا کرتا ہی گناہ ہے) جو کوئی اس خیر کا نہ کیا ہونا ہونا ہوں کے سامنے دین یا تیس بیان کرے اور امرو نمی والی آیا۔ اور اصادیت کام خیر کا نہ کیا ہونا ہونا ہوں کے سامنے دین یا تیس بیان کرے اور امرو نمی والی آیا۔ اور اصادیت

ان خطباء کی بدحالی جن کے قول وفعل میں سکسانیت بہیں

واضح رہے کہ آیت کریمہ کامضمون اید ہے کہاہتے قول وقعل ہیں بکسانیت دکھوجو بات کروتم ارا پناعمل بھی اس سے مطابق ہواس میں دعوت تبلیغ امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھی آئمنیا۔

آیت کا مفہوم بینیں ہے کیٹل نین کرتے تو ویٹی یا تمل بھی نہ کرو ہلا مطلب سے کہ خبر کی یا تیں بھی کرواور ان پر عمل بھی کروں یہ بات اس لئے واضح کی گئی کہ بہت سے وولوگ جو ہے تل جی امر بالعروف ونبی عن المئر نہیں کرتے اور ایول کہتے ہیں کہ جب جم عمل نہیں کرتے تو ہم تبلیغ کر سے گنا نہگار کیوں بنیں یعنی کہ مور والصف کی مخالفت کیول کریں۔ بیان اوگول کی جہالت ہے اورغس کی شردرت ہے۔

قرآن کریم نے بہتو نہیں فربایا کدنہ فل کبونہ عمل کرور قرآن کریم کا مطلب توبہ ہے کہ دونوں عمل کرویہ یعی سمجھنا جاہیے کہ احکام شرعیہ پر چنے کا متعلق تھم ہے اور حق بات کہنے اور امر یا معروف و نہی من المنکر سرنے کا مستعلق تھم ہے۔

رعید پر چے ہوں ہوا ہے تو دوسر ہے تھم کوچھوڑ کر ٹینا ہگا رکیوں ہوں جس موقع پرامر بالمعروف و نہی عن المنظمر کا فرمان انجام ایک تھم چھوٹا ہوا ہے تو دوسر ہے تھم کوچھوڑ کر ٹینا ہگا رکیوں ہوں جس موقع پرامر بالمعروف و نہی عن المنظمر کا فرمان انجام آ

و ینے کا نظم ہےا ہے لیورا کریں دونوں شکسول کو چھوڑ کردو ہرے گٹا ہمگار کیول ہموں۔ :

رمولاند على كارشاد ہے: سربر سربر

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

کے بی سے برایک گران ہاورتم بی سے برایک سان کے بارے بی بوالی ہوگاجی کی گرانی بیردکی گئے ہے (ماہ افزائ مؤملا عان ا)

اور رسول الفریک تھے نے ارشاو فرمانی الفن والی منکم منکو اُ فلیغیو ہیلا ہوفان لم بستطع فیلسانہ فان لم بستطع فیلسانہ فان لم بستطع فیقلبہ و ذلک اضعف الایمان ۔ (تم می سے جوکوئی شخص مکریعی خلاف شرع کام و کھے توا ہے ہاتھ سے بدل دے سواگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت شہوتو وق سے بدل دے مواگر زبان سے بدلنے کی طاقت شہوتو وق سے بدل دے مواگر زبان سے بدلنے کی طاقت شہوتو وق سے بدل دے میں درد ہوئے دیا ا

وس عدیت میں بڑھنص کو برائی ہے رو کئے کا ذمہ دارقرار دیا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ بیٹے بھی کرداور ممل بھی کرد۔ آیت کا بید مفائے میں ہے کہ نڈمل کرونہ تبلیغ کرد۔

عجابد من اسلام كى تعريف وتوصيف: بهرجهادكر في والول كالعريف فرمان الله يُحِبُ اللَّهُ يُحِبُ اللَّهُ يُعِبُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

جیں کو یا کہ مجموعی حیثیت ہے سب فی کرایک تدارت ہیں جس میں سید۔ پکھلایا نمیا ہو، اس سے جہاد کرنے اور جم کراڑتے کی تضیلت معلوم ہوئی سال بعض مرتبہ صف سے قطنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دخمن کے افراد بھٹ میٹ مُبَادِ ذِ کہہ کرمسلمان کو مقابلہ کی وعوت ویں میریمی بمحاداد رتھوڑی ویرکوہونا ہے اصل جنگ وہی ہے جس میں صف بناکر جم کراور ڈٹ کراڑ اجائے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ يِنْقُومِ لِمَ ثُونُهُ وَنَيْنَى وَقُلْ تَعْلُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ الدّيكُمْ فَلَكّا

اور جب كرمول ق إن قوم سفر الياكدا ميرى قوم جوكول الذائدة التيات مومال تكرم كومطوم كريمي تمباري إس الذكا بيجاموا آيا مول يعرجب وولوك

زَاغُوَّا اَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لايهُ لِيهَالِي الْقَوْمُ الْفييقِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

مرجے می رب و اللہ تعالی نے ان کے دوں کو نیز ما کردیا۔ اور اللہ تعالی عافرانوں کو جوارے نیس رع اور جدمینی بن مرع نے فرایا یابیری اللہ کرانے یک اِنْ کُسُولُ اللهِ الْکِنْکُرُومُ صَدِّ قَالِمْا لِیکُنْ یک کی مِن التَّوْر لَا تَو وَمُلِيَقِّرًا

کہ اے تی اسرائٹل جی تمارے یاب اللہ کا بیجا ہوا آؤ برا، جو سے پہلے جو توراقے بین اس کی تقدیق کرتے والا بول اور مرے بعد

بِرُسُولٍ يَالْقُ مِنْ بَعْدِى اللَّهُ آخْمَدُ فَلَتَ اجَاءَهُمُ بِالْبِيِّنْتِ قَالُوْاهُ لَى السِعْرُ مُبِينَ

جوائيد رسول آئے والے بير يحن كانام احمد موكان كى بشارت دينے والا بول كار جب ان لوكوں كے پاس كلى دليلي فائدة و ولوگ كينے كے كريس تح جاود ہے۔

حضرت موی اور حضرت عیسی علیجاالسلام کا اعلان که جم الله کے رسول ہیں

قضسيون كيلي آيت من حفرت موى القيلا كاسبات كالذكره فرمايا كانهول الوقي قوم عن فرمايا." تم مجهد كون ايذا و يناس كون ايذا ويت بوعالا نكرتم جائة بوكه من الشكار مول بول "الشكر مول كي تعليم اوراحترام بونا جاسي اورايذا ديناس كالكن فلاف عد

بی امرائیل نے حضرت موی کوظرح طرح سے ایدادی جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ بین گزر چکا ہے اورسورۂ احزاب کے آئی میں میں گزر چکا ہے اورسورۂ احزاب کے آئی میں جس بھی اس کا ذکر ہے ۔ ان کو بھی یا اور بتا یا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کروایڈ امت وو بلیکن بات مانے اور حق تجول کرنے کو تیار نہ ہوئے اس کو فرنایا ۔ فلکھنا ڈاٹھو آ اُڈا کا اللہ فلکو بُھٹم (پھر جب وہ حق ہے بہت کے تواللہ تعالی ۔ ان کے دلوں کو حق سے بتادیا ) یکمرا ہوں کا بھی طریقہ ہے کہ وہ حق کو تبول کہیں کرتے ہیں چہنے اور بار بار مجھانے کے باوجود حق پہنیں آئے جب باطل پری ہے دہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس ضداور عناواور خالفت کی وجہ سے محرومیت کی مار بیاتی ہیں ہوئی نہذا ہر ابر باقر بانی کو بی اجتماع کرتے ہیں ورفر ما ہر داری کو افتتیار کرتے ہیلے جاتے ہیں اور فر ما ہر داری کو افتتیار کہتے اور اسے دلوں میں ہوا ہے کو گئی تیار تیس ہوتے ایکن میں ہوتے ۔

آيت كَنْتُمْ بِفِرِمَا إِوَ اللهُ لَا يَهْدِي الْمُقُومُ الْفَامِيقِينَ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ السِّيمَا فرمانُوس كوندايت نبس ويتار

چند ہی لوگوں نے بات مانی جنہیں حواری کہا جاتا ہے اکثر بنی اسرائنل ان کے دشمن ہو گئے اوران کے آل کے در ہے ہو گئے آل تو شہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئیں اوپر اٹھالیا جیسا کہ مورۃ النساء میں رکوع نمبرطیں بیان فر مایا ہے لیکن بعد میں بعض پہودیوں کے ورغلانے اور بہکانے سے حضرت میسی اٹھنٹیلا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ بنالیا جیسا کہ مورہ الما کہ ہ اور سورہ تو ہہ میں بیان ہو چکا ہے بہاؤگ آج تک اکی عقیدہ دیر جے ہوئے ہیں۔

بینصاری نے جود نیا بحریس اسپیمشن کائم کرر کھے ہیں اور اسپے بنائے ہوئے وہن شرک کو پھیلاتے ہیں اس میں اسپے رسول حضرت میسلی انظیمین کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف ہی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں اور تم کسی اور شیری طرف تدجانا۔

ا پنے دعوے کے مطابق میہودی بنی اسرائیل ہیں وہ تو اپنے دین سعاملے میں نصار کا کو پاس محطئے ہی نہیں دیتے بلکہ اپنی مکاریوں سے سیاستِ باطلہ میں نصاریٰ کو استعال کر لیتے ہیں اور نصار کیا اپنے رسول کے خلاف غیر قوموں میں اور خاص کر مسلمانوں میں شرکیہ ند ہب کی تبلنج کرتے رہتے ہیں اور مال کالا کی دے کراپے شرکید دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین جن مجمیلانے کے لئے لا کچ نہیں ویاجا تا جولوگ اپنے ند ہب کو ثابت کرنے میں دلیل سے عاجز ہیں وہ لوگ کھانے

دین می چیمیلاتے سے سے لاج دیں دیاجہ ما بولوں اپنے کے جب وجابت کرتے میں دیس سے ماہر ہیں دہ ہوت ماہے۔ بینے کی چند چیزیں مفت تقسیم کر کے قیر تو موں کو تریب کرتے ہیں چھرا پنادین شرک سکھلاتے ہیں۔ فاقلھم الله انسی ہؤ فکون۔

#### حضرت عیسیٰ العَلِیٰ کا بشارت دینا که میرے بعداحمہ نامی ایک رسول آئیں گے:

دوسری بات جوحفزت عینی اینتیجانے ارشاد قرمانی وہ یہ ہے کہ ایک ایسے رسولی کی بشارت دے رہا ہوں جومبرے بعد
آئیں ہے ان کا نام احمہ ہوگا اس میں انہوں نے اپنے بعد آخر الانبیاء احمد مجتبیٰ علقہ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔ خاتم
النبیین محمد رسول اللہ علقہ کے متعدد نام ہیں آپ نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور ماحی ہوں میرے ذراید اللہ کفر کو
منائے گا اور حاشر ہوں اللہ تعالیٰ لوگوں کومبر ہے بیا تھے کے جد قبروں سے تکالے گا اور میں عاقب بھی ہوں میرے بعد کوئی
نی تیمن ۔ (رواہ سلم منی اس عرور)

حضرت ابو ہر پر وہ دیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرما یا کہ ہیں میسی بن مربم ہے قریب تر ہوں دنیا می بھی آخرت میں بھی ، قمام انبیاء کرام آپس میں ایسے ہیں جیسے باپ ترکیک بھائی بوں اور ماکیں مختلف بوں الن سب کا دین ایک بی ہے (یعن تو حید اور رسالت اور وقوع قیامت پر ایمان لانا) آپ عظی منے مزید فرما یا کہ ہمار سے اور میسی بن مربم کے دستیان کوئی نے منہیں ہے۔ (رواہ سلم منہ 10 منہ 

#### تورات وانجيل مين خاتم الانبياء عليه كي تشريف آ وري كي بشارت

موجودہ انجیلوں میں (جن میں تھرانی بہت کھادل بدل کر بچے ہیں) بھی و تخضرت علیاتھ کی تشریف آوری کی پیش کوئیاں موجود ہیں۔ تر آن مجید کی تشریف آوری کی پیش کوئیاں موجود ہیں۔ تر آن مجید کی تضریق بحد کے بعد کے مصریق القبیلات نہ اپنے ابتدا کے رسول کے آنے کی بنادت دی تھی اس کی تصدیق کے لئے میں حوالہ کی ضرورت جیس ہے قرآن کا فرمان بن کائی ہے، ۲ ہم نفرانیوں پر خود انہیں کی کتاب ہے جت قائم کرنے کے انجیل بوطنا کی بیرعبارت پڑھ لین ضروری ہے کہ مصریق القبیلات فرمایا" اگر تم جھ سے محبت رکھتے ہوتو میرے عکموں پڑھل کروگے اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بیفتے گا کہ ابد تک تہارے میا تھر رہے" ( ۱۳۱۲ مارور کی اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بیفتے گا کہ ابد تک تہارے میا تو اور میں نہاؤں میں تم اور کی اور میں نہاؤں کہ میرا جانا تہارے لئے فائدہ مند سے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں و و مدور گارتہا ہوں کہ دول گا از (۱۲ مرام) کہ درز تر آب بدؤہ دوئی دوئی اور میں اور میں اگر جاؤں گا تو اسے تبارے باس بھی دول گا از (۱۲ مرام) کے درز تر آب بدؤہ دوئی دوئی اور میں اور میں اگر جاؤں گا تو اسے تبارے باس کھی دول گا از (۱۲ مرام) کے درز تر آب بدؤہ دوئی دوئی دوئی میں تو موزی ہوئی۔

کی بعثت سے پہلے اس بشارت کامعدواق ہو چکا تھا تو یہودونصاری ہی آخرائرمال میں کے کیون منتظر تھے اور جب آب کی بعثت ہوگی تو نصرانی باوشاہوں اور راہبوں نے اس بشارت کے مطابق جوائے یہاں چلی آ رہی تھی آ ب کو کیوں ائلد کا رسول تسلیم کیا۔ شاہ روم برقن اور ملک حبشہ کا قصہ مشہور ہی ہے اور سلمان فاری ﷺ کوایک راہب نے کہا تھا اب نبی آخرالز مان کا انتظار کرو نجران کے نصاریٰ آئے وہ بھی قائل ہو کر چلے گئے اور رہجی سب پر واضح ہے کے سیدنا محمد رسول اللہ منطقیۃ کی تشریف آ دری کے بعد یہودونصاری کوہمی مصرت میسی ال<u>غیم</u>ی کی بشارت کے مصداق کے لئے کس شخص کی نہ تلاش ہےادر نہ انتظار ہے مزید تشر<sup>ح</sup> اورتو منبح يے لئے اظہار الحق"عربي المصانارجت الله كيرانوي اوراس كااردور جمة إنك سيقر آن تك" كامطالعه كياجات-حجمو نے مدعی شوت کی تمراہی: حضرت سیسی الطفالانے اپنے بعد جس ٹی کے آنے کی خبرد کی تھی اس کا نام احمد بنایا <u>وراس رسوائی کی بعثت ہوگئی جس کے بارے میں قر آن کریم نے بتادیا کدوہ خاتم اسمین ہےاورخود صاحب رسالت علیقت</u>ے نے بھی فرمادیا آنا ختاتیم النہیں و کا نہی بعدی لیکن غیرشقیم ہندوس ن میں بعض جھوٹے مدعیان انبوت نے آیت شریفہ کا مصداق اپنے آپ کو بنادیا اور ڈین کے مضمون بیل تحریف کردی۔ دعوائے نبوت سے بھی پیشخص کا فمر ہوا اور سورۃ الاحز اپ کی آیت میں جومحمد رمول القد عظیم کو خاتم النبیین فرمایا اس کی تحریف ہے بھی کافر ہوا اور سورۃ الضف میں جو احمد مجتبل رسول مصطفیٰ عظیمتھ کی مبتارہ بی دی اپنی ذات کواس کا مصداق قرار دے کربھی کفر در کفر کا مرتکب بن عمیا۔ خود سورۃ القیف کی آیت مِنَ آحِموجود بِفَلْمًا جَآءَ هُمُ بِالْبَيْنَةِ قَالُوا هَذَا سَاحِرُمُّبِينٌ جِبِوه رول آحياج لَ كَايْنِ الغَيامُ خ بشارت وی تنی تو ان لوگولاً نے کہا کہ بیکھلا ہوا جادو ہے اس میں ایک تو جَاءَ ماضی کا صیغه استعمال قرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وفت اس رسول کی بعثت ہو چکی تھی اورلوگوں نے کمہ تھا کہ بیکلا ہوا جاوہ ہے دنیا جاتی ہے کہ جس کسی نے بھی احر مجتبیٰ خاتم النبین رسول اللہ علاقے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ایسے لوگوں کو مجموعا بھی کہا گیا اور ان کے یاد ہے میں دوسری یا تھی بھی کہی تئیں لیکن جاد وگر نہیں کہا گیا۔

جوفف مجررسول الله عَلِينَة كي بعداية آپ وَ بَى بَا تا بُ اورا بِ كوسورة صف كا مصداق بنا تا ہے اس كا جھونا ہو نا آيت كريكا لفاظ فَلْمُمَا جَآءَ هُمُهُ بِالْبَيْنَاتِ سے طاہر ہے اوراس بات سے بھی ظاہر ہے كہا تی فض كانام احمر بیں تھا ہم نے اس كے نام نے تغيير كوملوث كرنائبيں جا باس لئے نام ذكر نيس كيا، جانئے والے جائے ہيں وہ كون فخص ہے۔

وَصَنْ اَظُلُمُ مِعَنِ اَفْتُرَى عَلَى اللهِ الكَيْنِ وَهُوكِ نَكَى إِلَى الْاسْلَامِ وَاللهُ لَا يَهُوكِ الله العُوم الطَّلِمِينَ عَيْرِيدُونَ فَالْمَ مِمَا عَالَمَ بِهِ عَلَيْ اللهِ عِلْفُواهِ هِمْ وَ النّهُ مُ يَتَمُ نُورِهِ وَلَوْكُومَ الطَّوْمُ الطَّوْمُ الطَّلِمِينَ عَلَيْهِ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

#### الله كانور بورا هوكرر ہے گااگر چه كافروں كونا گوار ہو

قضعه بين: ميتين آيات كاتر جمه بيل آيت بن ارشاد قرمايا بيكر جوكون فخص الله برجموث باند سعي حالا كداست اسلام كي وعوت دي جاري سيداس سند بزه كركوني ظالمتين سيداو دالله تعالى طالم قوم كوبدايت فيس دينا.

دوسری آیت میں بیفر مایا کہ جنہیں اسلام قبول کرنائیوں ہے بیہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ٹورکواپنے منہ کے پھوٹلوں سے بچھادیں ان کے اراد دن سے کچھے نہ ہوگا اسلام بڑھ چڑھ کررہے گا ، اللہ تعالی اپنے ٹورکو پورافر مادے گا کا قروں کو برا گے لگنار ہے ونیس اسلام کی ترتی اور اس کا عروج گوارائیوں ان کی اس نا گواری کا اسلام کی رفعت اور بلندی پر پچھا ٹرنہیں پڑے گا۔

جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے۔ دشمنانِ اسلام نے اس کی روشی کو بجھانے اور اس کی ترقی کورو کئے کے لئے بھی بھی کوئی کسراٹھا کرئیس رکھی۔ اور آج بھی کفاراعداء دین اسلام اور مسلمان کے منانے کی کوششوں میں گئے ہوئے ہیں لیکن المحدوثة اسلام بڑھ رہا ہے خود دشمنوں کے ممالک ہیں اسلام بھیل رہا ہے اور ان کے افراد پراپر مسلمان ہورہے ہیں اپنی آ تکھوں سے اسلام کا بھیلا وَد کچے رہے ہیں اور اسلام کورو کئے کے لئے کروڑوں ڈالرٹری کررہے ہیں گراسان میزھتانے حتاجیا جارہا ہے۔

مغیر قرطبی نے حضرت این عباس رضی الدیمنها ہے اس آیت کا سب بزول نقل کرتے ہوئے تکھا ہے کہ ایک مرتبہ جالیس دن تک وی نیس آئی اس پر کعب بن اشرف میووی نے کہا کہ اے میود یوخش ہوجاؤاللہ نے محرکا نور بجادیا اورا ندازہ یہ سب کہ ان کاردین پورانہ دگااس پر رسول اللہ عظیمی کورنج ہوا اللہ تعالی نے بیا رس نے بعددی کا تسلسل جاری ہو گیا۔ مفسر قرطبی نے اس بارے میں یانچ تول نقل کے ہیں کہ نوراللہ ہے کیا مراوے؟

ا۔ قرآن مراو ہے ۱۔ دسن اسلام مراو ہے ۱۔ میں اللہ تعلقہ کی وات مراو ہے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ کے وال مراو ہے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ کے دائل مراویس ۔ ۵۔ جس طرح کوئی تحتی اپنے منہ سے سورج کے نور کو بھانا جا ہے تو تیس بھاسکتا ای طرح اللہ تعالیٰ کے بیج ہوئے دین کوئی کرتے اوراس کے پھیلا وگورو کئے والے اوراس کا ارادہ کرنے والے اسپیٹے مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتے۔ دین کوئی کرتے اوراس کے پھیلا وگورو کئے والے اوراس کا ارادہ کرنے والے اسپیٹے مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتے۔ دین کوئی کہ دیا واجع اللہ القول النان)۔

تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین خل کے ساتھ بھیجا تا کداسے تمام دینوں پر غالب کردے اللہ تعالیٰ نے جوارا وہ فرمایا ہے اس کے مطابق ہو کررہے گا۔ مشرکین جواس کے لئے رکاوٹ ہے ہوئے ہیں اور جاہج ہیں کداسلام نہ تھیلے ان کی تا کواری کے باوجوداسلام بھیل کررہے گا۔

عريد تفصيل اورتشري كے لئے سورة توبدركوئ تبرا كي تغيير ديكھى جائے۔ (افار البيان مقد ٢٦ مبله)

یا آیک الکزین امنوا کل ادا گرعلی نجار قر انجیک فرض عدا یا الیده توفون نون امنوا کل اید و توفونون امنوا کل ادا گرعلی نجار قر اید درداک عدا ہے جائے آئی الله و ایس دائری عدا در اید درداک عدا ہے جائے آئی کا الله و الله و کا کھر فرا کا اور الله کا در الله و کا اور الله کا دا اور الله کا در الله عدا کرور به تبارے کے بهت ی جرب

### ان كُنْ تُعْرِي مِنْ تَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُمْ وَيُكُو وَيُكُو فِلْكُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَغُورُ اللهِ الْمُعْدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور محدہ مکانوں میں جو بھیشہ سنے کے باغوں میں ہول مے ہدیدی اور محدہ کامیابی ہے اور ایک دوسری تعت بھی ہے جیسم بہند کرتے ہواللہ کی طرف سے مدد

وَ فَتَخُوُ قَرِيْكُ وَبَيْقِ رِ الْمُؤْمِنِيْنَ ®

اهِ عِلْدِ الْحَ بِإِنِّي الرِّدِيِّ مِنْ مِنْ كُو بِشِرت وَ يَجَدُ

#### البی تنجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجات کا ذریعہ اور جنت ملنے کا وسیلہ ہوج ئے

فق مدین استان کی خرورت ہوتی ہے۔ یہ اللی ایمان کو آخرت کی تجارت کی طرف توجہ دلائی ہے ونیا میں کھانے بینے پہنے او دیگر ضرور بات کے لئے کسب مال کی خرورت ہوتی ہے۔ بہت ہے لوگ تجارت کے در بعہ حاصل کرتے ہیں اس میں بہت ہے لوگ بہت زیادہ انہا کہ کر لیعے ہیں ہوت اور موت کے بعد کے حالات اور آخرت کے اجروثو اب میں وحیان ہی نہیں دیتے زیادہ مال کی طلب میں ایسے بیلتے ہیں کہ آخرت میں کام ویے والے اعمال کو بھول ہی جائے ہیں ماللہ تعالی شانہ نے قرمایا کہ اسے ایمان والوکیا ہی متمبیں ایس تجارت اور سودا کری تہ بتاؤں جو تہمیں وردنا کے عذاب سے نجات دیدے متمبارت میں دونوں چزیں ویکھی جاتی ہیں اول یہ کرفع ہو دوسر سے یہ کرفقصان نہ ہو اور دوسری چزکا زیادہ خیال مکھا جاتا ہے اور بیم تولد تو مشہور ہے کہ دفع مصرت جلب منفعت ہے بہتر ہے نبذاعذاب سے نجات و سینے کو پہلے بیان فرمایا بعد میں جنت کے واضلہ کی بشارت دی۔

دوتوں چیزوں جس کا میاب ہونے کا براستہ ہے کہ اللہ تعالی پراوراس کے رسول پرایمان الا کاوراللہ کی راہ جس اپنے ہالوں
اور جانوں سے جہاد کرو بیٹل تمہارے لئے بہتر ہے جب بیٹل کرو کے تو اللہ تعالی تمہارے گناہ بھی بخش دے گار جوعذاب کا
سب ہیں ) اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل قربائے گاجن کے بینچ تہریں بہتی ہوں گی اور عمدہ عمدہ ایسے میں تکان نہ ہوگا اور
تصیب ہوگا جو اتا مت کرنے کی جنتوں میں ہوں سے بینی دوجنتیں ایک ہوں گی جہاں رہنا ہی رہنا ہوگا و ہاں ہے بھی تکان نہ ہوگا اور
دہاں سے نکلنا بھی نہ جا ہیں ہے ای کو ہورہ کہف میں فرمایا کہ بینٹ کوئوں تھنگا جو آلا اور سورہ فاطر میں اہل جنت کا قول نقل
فر میا ابن کی قدید ہمار اپر دردگار خفور ہے شکور ہمیں
نے اپنے قضل ہے ہمیں دینے کی جگہ میں تارل فرمایا )۔

معلوم ہوگیا کہ ایمان اور جہاد فی سیل النہ (جونئس سے جہاد کرنے کو بھی شامل ہے ) عذاب الیم سے بچانے کا بھی ذریعہ جی اور جنت دلائے کا بھی دنیا کی تجارت اس معلوم ہوگیا کہ ایمان اور جہاد فی سیلے عظیمہ کے سامنے کوئی بھی حیثیت نیس رکھتی وہ تو فن ہوئے والی چیز ہے اور کا بھوں کے ذریعہ جو دنیا حاصل کی جائے وہ تو آخرت میں جہال بھی ہے اور عذاب بھی لہذا مومن بندے آخرت کی تجارت میں کئیس وہاں کی کا میابی ہے بر حکر کوئی کا میابی تیس ہے اس کو فریا یا خلیک الْفَوْزُ الْعَظِیمُ معموم کی اس کے کہ حشرت عمل میں منظمون نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر جھے یہ معلوم ہوجاتا کہ النہ تعالی کوسب نے زیادہ کوئی تجارت مجبوب ہے تو میں وہ

تجارت اختیار کرلیتان پرآیت بالا یکا اُنها الَّذِیْنَ اهْنُوا هَلُ اَهُ لُکُمْ عَلَی بِجَارَةِ نَازَل بونی سوره تو بدین ای تجارت و فاصفی شرور اور این بین به می اور سوره قاطرین بر بُخون بِجَارَةً لَنْ تَبُورَ بین بر مِی این بین این کری باین کوری تبخون بین الله کی بده اور زیارت کی باین کوری این بین الله کی بده اور زیارتی بین حاصل بون والی فقی اس می بیناویا که جوموس اور بین به بول ان کی تجارت کا نفع صرف آخرت ای نبیل بنکه و نبیل بینی الله کی اس می بیناویا که جوموس اور بین به بول ان کی تجارت کا نفع صرف آخرت ای نبیل بنکه و نبیل بین الله کی اس می بیناویا اس می بیناویا اس می بیناویا در موسول اور دوسرے بیا کے نام فعلی خوشنیس تم بیناد کرت بود میس می الله بین می بیناد بین بیناد بین بیناویا کی مدو حاصل بوگ اور دوسرے بیا کے نظر بینان کی معمولات بیناد بینان می می الله بینان می بینان می می بینان مینان می بینان مینان می بینان می بینان می بینان مینان می بینان مینان می بینان مینان مین

#### الله كے انصار اور مدد گار بن جاؤ

فضعه بين: شروع مورت بين جهاد کرنے کا ذکر تھا پھر درميان مورت مين بھي اس کی نفتيت سائی اب بيهان مورت کے فتم پر بھی دسن اسلام کی بلندی کے لئے نفرت کرنے کا تقلم فر با يا اللي ايمان کے لئے ايسے احوال سائے آتے دہتے ہيں کہ جمرت اور نفرت اور جہاد کی ضرورت پر تی ہاں تينوں پيزوں پر عمل کرنے ہے دين اسلام کی ترتی ہوتی ہے اور اس کی دعوت آگے برطتی رہی ہا اللہ تعالیٰ تو باز ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نیاں گئیں جولوگ اس کے وین کو بلند کرنے کی محت کریں۔ انہيں محت السيے فضل ہے مبادک لقب بعنی لفظ الفی اللہ اللہ اللہ تعلیف کی بعث موجود تھے وہ بیکن نامیان اللہ تعلیف کی بعث موجود تھے وہ بیکھ نہ بیکن نامیان کی دعوت وہ بیکھ نہ بیکن نامیان کے وقت جولوگ موجود تھے وہ بیکھ نہ بیکھ کی موجود تھے وہ بیکھ نے بیکھ کے بدرے میں ناور اور وہ جانے کے وہ موجود تھے اس کے بعد سید نامی کر جورا ہب بے ہوئے متھان ہے ملئے والے افراد کو محترت میسی بالقیم کی موجود تھے وہ بیکھ نامیان موجود تھے وہ بیکھ نامیان موجود تھے اس کے ان کی بوت کا اور آپ کا بیان قبول کیا اور آپ کا ساتھ و یا داور آپ کا بینام کے رحمت کا اظراف واکناف بیلے گئے۔ اس کے ان کی کہ جانی کیا ہونا تھا کی ایمان قبول کیا اور آپ کا ساتھ و یا داور آپ کا بینام کے رحمت کا مرحمت کیا ہونا تھا گئے ۔ ان کر کھ کھ کے ۔

الله تعالى شائے الله عاضرہ كے بيل ايمان سے خطاب فرمايا كما سے ايمان والوتم الله كے مددگار بوجا وَ يعنی اس كے دين كى خدمت كروجيسا كر بيلى عليه السلام نے اپنے حواريين سے فرمايا كركون لوگ بين جوالله كی طرف يعنی الله سكودين كی وعوت مين لکنے کی طرف میراساتھ دیتے ہیں؟ حوار یوں نے جواب ہیں کہا کہ ہم انصاراللہ ہیں۔ دعوت وٹبلنغ کے کام میں آپ کی مدد کریں گے۔ مضرابین کثر تکھتے ہیں کہ جب حوار بین نے بیکہا تو حضرت عیسیٰ علیالسلام نے انہیں بلادشام میں وائی بنا کر بھی دیا۔ حواری کون نے اور وجہ تسمید کیا ہے اس کے بارے میں ہم سورۃ آ لی عمران میں لکھے بچکے ہیں (انوارالیان سفوسہ: ناء)۔ بی اسرائیل میں ہے ایک جماعت حضرت میسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی (بیٹھوڑے سے لوگ تھے ) اور ایک جماعت نے کفرا ختیار کیا۔

ع فَامَنَتُ طُلَائِفَةٌ مِنْ بَنِي اِسُراكِيلُ وَكَفَرَتُ طَانِفَةٌ مِن بيان فرا إي- "

حضرت عيسى النظيفة سينسبت ركف والول كى تمين جماعتين: معالم التزيل مِن حضرت ابن عباس وهنه كا تول القل كيا به كرجب حضرت عينى النظيفة كوالله تعالى في عالى برا شاليا تولوگول عمرا ختلاف بوگيا ايك جماعت في كيسي عين القد مته وه خود في التراك جماعت في كها كده والله كرج في تصالله في اليا اورتيس بها كده الله كرده الله كرب بند ما وررسول تصالله في الناكواو برا شاليا بيتين فرق في الا دولول الله على المولى الله بها كودولول كافر فرق مونين كى جماعت بر عالب آسم بحر جب الله تعالى في كررسول الله على على موني الله بها عت كفر والى جماعت بريا الموري في أن كور الموران والى جماعت كفر والى جماعت بريا الله بوري الموري والمحالة والمحا

ُ قر ان مجید میں مطرت عیسیٰ الظِیمان کے بارے میں جو پچوفر مایا ہے وہ می تن ہے مطرت عیسیٰ انظِیمان کے ماننے والے جواہلِ ایمان شے اللہ تعالیٰ نے ان کی تا ئید فرمائی اور وہ لوگ دلیل سے غالب آتھے اور میہ بات تا مُنی تر آئی سے سیح ٹایت ہوگئ کہ میسیٰ الظِیمان کلمیة اللہ اور روح اللہ تقے۔ (سالمائز ایس کی میسونے ہو)

حضرت پہنی انظمالا کے رفع الی المهماء کے بعدان کے بائے والوں کا تفراضیار کرنے والے فرقوں پرغالب آنے کا چونکہ تاریخ میں کوئی واقعہ باتو راور منقول نہیں ہے اس کے مصرت این عباس والفیات نے فائصب محو اظا بھر بُن کا یہ مطلب بتایا کہ اہل اور جمت سے عالب ہو سے جنہیں رمول اللہ عظمات کا اتباع بھی نمیسب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن میں) حضرت بیٹی النظمالا کے بارے میں جو پھوٹر مایا ہے اس کو لے کرکافر فرقوں پر جمت کے دریور غلم بھی پالیا۔

میں معرف این عباس میں النظمالا کے بارے میں جو پھوٹر مایا ہے اس کو لے کرکافر فرقوں کے مسلمانوں کی صلیمی جنگیس ہو کی ان میں اور اہل ایمان کو کھوار کے ذریور بھی غلمہ حاصل ہو گیا۔

قو اہل ایمان کو کھوار کے ذریور بھی غلمہ حاصل ہو گیا۔

فَلِلَّهُ الحمد والنعمة على دين الاسلام و هزم اعداء الاسلام وهذا آخر تفسير سورة الصف والحمدالله وب العلمين والصلوة على جميع الانبياء والمرسلين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

# سَوَة الْبَهُ عَرَاهُ اللهِ المَعْمَى الرَّحِد اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الْمَعْمِينِ الْعَرِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحَدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ الْمُحْدِيْنِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### اللہ تعالیٰ قد وس ہے عزیز ہے ، حکیم ہے اس نے تعلیم ورز کیہ کے لئے ' بے پڑھے لوگوں میں اپنارسول بھیجا

حکمت والنا ہے اس کا کوئی فعل اور کوئی امر حکمت سے فالی نین ہے۔ اس کے بعد الله تعالیٰ کے ایک بہت بوے احسان کا تذکرہ فرمایا ، اور وہ بہت کہ اس نے احسان کا تذکرہ فرمایا ، اور وہ بہت کہ اس نے اُسٹین سے عرب مراو میں ایک اور وہ بہت کہ اس نے اُسٹین کے رہے احسان کا تذکرہ بیں جن میں ہے ہے، اُسٹین سے عرب مراو بیں جن میں بیٹ کے ایک ایک کے ایک ایک کے اس کے ایک کا میں ایک جن میں اور کا تعرب کے اس کے ایک کا میں ایک کے مسئل اور کی الله میں ایک کے مسئل اور کا الله علی ایک کا میں ایک ایک کے مسئل اور کا الله علی ایک کے اور الله ایک کا دور اور آپ بھی ای میں ای میں ایک کے جیا کہ آ ہے بالا

مِن رَسُولًا مِنْهُمُ اور سورة ال عمل فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرْسُولِهِ النّبِي الْأَقِى أَرْمَا عِهَ اور سورة ال عَلَي مِن الشّعَالَى عَن اللهِ عَن كِتُب وَلا مَحُطّهُ مِن مِن اللهَ عَن اللهُ عَن كِتُب وَلا مَحُطّهُ مِن مِن كِن اللهُ اللهُ

الله تعالی نے امین میں رسولی جیجا جوخو و بھی ای تھاؤس ای پر کروڑوں پڑھے لکھے قربان جواللہ تعالی کی طرف ہے الیں سماب لایا کہ اس کے مقابلہ میں بڑے بڑے نصحاءاور بلغاءایک جھوٹی می سورڈ بنا کرلائے ہے بھی عاجز رہے اور عاجز ہیں اللہ لٹالی نے اس رسول کو سارے عالم کیلئے باوی اور دھت بنا کر بھیجا بڑے بڑے الی علم نے اس رسول امی عقیقہ کے واس میں بناہ لی اور آپ کے سامنے علمی بتھیارڈ اللہ بیے اس رسول عظیم کی بعثیت کا تذکرہ فرنا کراس کی صفات بھی بیان فرنا کیں۔

اولاً: فرا إ رَسُولًا مِنتَهُمُ لِعِي أَمِينِ المين من عرسول بيجار

عانیا: قرمایا کروہ رسول ان برانندگی آیات تلاوت کرتا ہے بعنی پڑھ کرے تا ہے۔

سوم، بیفرمایا کہ وہ ان کا تز کیے فرماتا ہے۔ اس سے نفوش کا تز کیے کرنا مراد ہے انسانوں کے نفوس بیس جو رڈ اکس اور بری صفات اور عادات ہوتی بیں ان سے یا ک کرنے کوئز کید کہاجاتا ہے۔

چوشی صفت بدبیان قر مانی کدبدرسول کتاب ادر حکمت سکھا تاہے۔

مفسرین نے فرمایا کہ کتاب سے قرآن مجیداور حکمت سے فہم قرآن مراد ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کا سکھانا اور اس کے معال معانی اور مغاتیم اور مطالب کا سمجھانا۔ بیسب حکمت بین شال ہے۔ مزید توضیح اور تفسیر کے لئے سورہ بقرہ کی آبیت رَبِّنا وَ ابْعَثُ مُعَالِيَّا وَ ابْعَثُ کَامطالعہ کیا جائے (دیکور فرار ابریان جدا سفیہ rrrt na)

پیرفر، ایو آن شکائو اَ مِنْ قَبُلُ لَفِی صَالالِ مَبْینِ بیای لوگ جن میں رسول ای میکانی کو بیجاسے پہلے کھی ہوئی گرائی میں نصِ شرک نصے بت پرست نصے قل وقال اور لوٹ مار میں لگے رہتے تھے، صاحب رسالت محدرسول اللہ علی ہے کہ تشریف آوری ہے اہل عرب میں ہدایت بھی آگئی برے اعمال بھی چھوٹ گئے اور چونکد آ کی بعثت عموی ہے اس لئے آپ کی دعوت و تبلغ پورے عالم میں پھیل گئے۔

اہلی جم کی اسلام کی خدمتیں:
جب صدود عرب سے نکل کرآ ہے کالا ابوا پیغام تو جید شرقا غربا جم میں پھیل گیا تو جمیوں
خرآن کولیا حفظ کیا تر ائتیں اور دوائیتیں محفوظ کیں بطرق اوا سیسے ، معانی سیسے بقرآن کی تھیر بر تکھیں اور احکام قرآن پر کہا ہیں
اٹالیف کیں ، قرآن کے مواعظ کوامت میں پھیلایا حتی کہ کیٹر تعداد میں علماء وجود میں آگئے آبل عرب کے بعد اہل بھم کا خد مات اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے ای کوفر مایا و آئے ویئن مینٹھ ٹھٹا یکٹے ٹھٹوا بھیٹ (اور ال امیون کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ان جی کورسول بنا کر بھیجا جوابھی تک امیون سے نہیں سلے (یعنی الن تک اسلام نہیں بہنچایا انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا ۔ می بخاری میں ہے کہ معزے ابو ہریرہ وفیظ نے بیان کیا کہ ہم رسونی اللہ علیا تھی کی خدمت میں بیٹھے بھے اس وقت ہورۃ المجمعہ نازل ہوئی جس میں وَ الحوریُن مِنٹھ ٹھٹا یکٹے تھو ابھے فرایا ہے ۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ یکون لوگ ہیں جوابھی اس سے نہیں سلے ؟ تمین بارسوال کرنے پر رسول اللہ علیات نے جواب دیا اس وقت وہاں سلمان فاری فیش موجود ہے آنخضرے سرور عالم علیاتھ نے ان پر ہاتھ رکھ دیا (اور اس خرح بتادیا کہ وہ لوگ ان میں سے بول کے ) مجرفر مایا اگر ڈیا (ستاروں) کے سرور عالم علیاتھ نے ان پر ہاتھ رکھ دیا (اور اس خرح بتادیا کہ وہ لوگ ان میں سے بول کے ) مجرفر مایا اگر ڈیا (ستاروں) کے سرور عالم علیاتھ نے ان پر ہاتھ رکھ دیا (اور اس خرح بتادیا کہ وہ لوگ ان میں سے بول کے ) مجرفر مایا اگر ڈیا (ستاروں) کے

بزو كي بهى ايمان موتوان مين السياوك مول ع جووبال سے الى سك (مي بورة الله عند)

حصرت سلمان ریزی فارس کے دہنے والے متع حضور افقات میں تیکی نے ایک فارس کے بارے میں ارشاد فر مایا کراگرا کیا ان ٹریا کے پاس بھی ہوگا تو یکوگ دہاں ہے لیاں کے بیلطور مثال ہے ان کے علاوہ جو غیر عرب میں انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی ۔ جب اہلی فارس نے ایمان اور قرآن کو چھوڑ دیا اور شیعیت اختیاد کرلی اس دفت سے دوسری اقوام نے الحمد لند تعالیٰ اسلام کوخوب بڑھایا اور طرح طرح ہے اس کی خوب خدمات انجام دیں۔

اُنٹدتغالی جس کوبھی ایمان کی تو فیق دیدے میاس کافشل ہے۔ تمام اہل ایمان اور خاص کر دولوگ جواسلام کی خدمات میں گئے ہوئے میں ہندتعالیٰ کاشکرادا کر میں کہاس نے ہمیں مومن بنایالور اسلام کی خدمت میں لگایا۔ خدامحمد دالممند ۔

#### مَثَلُ الَّذِينَ مُعِلُّواالتَّوْارِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا بِمُن مَثَلُ

شال ان لوگوں کی جنہیں قررا ڈاغلانے کا تھم دیا تیا چرانبوں نے ٹیس اٹھایا گدھے کی مثال ہے ، جو کتابوں کو لادتا نے بری مثال ہے ابن لوگوں کی جنہوں نے

#### الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُذَّبُوا بِأَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ \* قُلْ يَأْيَهُمَا الَّذِيْنَ

الله کی آیات کو مجتلہ ، اور اللہ ظالمول کو بیابت تیں دیا، آپ کیہ دیجے اے وہ لوگو جنیول نے

#### هَادُوَّا إِنْ زَعَهُ تُمُرَانَكُمُ وَالِيَامُ لِلْعِصِ دُوْنِ التَّالِسِ فَتَمَثَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ

مبودیت اختیار کی اُرمَم نے یہ خیال کیا ہے کہ تم اللہ کے دوست جودوسرے لوگ اس میں شریک نیس تو تم سوت کی تمنا کرو اگر تم ہے دو

#### وَلَا يَتَكُنُّونَهُ أَبُكًّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْدٌ بِالظُّلِمِينَ عُلْ إِنَّ الْمَوْت

ادریوٹ ایے اعمال کی دیدے جوانیوں نے آھے تھیج میں مجمی مجی اس بات کی تمناز کریں ہے اور اللہ جات بیاطالموں کو آپ فرماہ تیجہ کہ میٹک موت جس سے

#### الَّذِي تَعَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّ مُلْقِيَّكُمْ ثُمَّ تُركُّ وْنَ إِلَى عَلِمِ الْعَكِيبِ وَالشَّهَا دَقِ

تم یو کے ہوا وہ طرور تم سے ماقات کرے گل مجر تم اوجادتے جاؤ کے غیب اور شہادت کے جانے والے کی طرف

#### فَيُنَيِئِكُمُ عِمَا كُنْتُهُ تَعُمَلُوْنَ٥

مود ہمبئی تمبارے افغال ہے باخیر کردے **گا** 

#### یہود بوں کی ایک مثال اوران سے خطاب کہ جس موت سے بھاگتے ہو وہ ضرور آ کررہے گی

خصصه بين ان آيات من يهود كى بيد في اوران كى دنياو آخرت كى بدحال بيان فر مائى بيه يهود مفترت يعقوب الشيئة كى الدويس من يقوب الشيئة كى الدويس من يقوب المشيئة كى الدويس من يقوب المستقطة كا الدويس من يقوب المستقطة كا الدويس من المستقطة كا الدويس من المستقطة كا المستقطة كالمستقطة كا المستقطة كا ال

نر الى ، جس بيرويوں كے لئے احكام تھے، ان من الل علم بھى تھے اور اہل عمل بھی جيدا كرسورة المائدہ بھی قربا ہے۔ يَحَكُمُ بها النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُو الِلَّذِيْنَ حَادُو اوَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْاَحْبَارُيِمَا اسْتَحَفِظُو امِنُ كِتَبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدَّاءً.

د انبیاء جو کہ مطبع تھے ہیں کے موافق تھم دیا کرتے تھے اور اہل النداور علاء بھی بوجہ اس کے کہ ان کو کمآب الند کی تھم داشت کا تھم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اقراری ہو گئے تھے )۔

کی عرصہ تو یہود ہوں کے علاء توراۃ شریف کے مطابق چلتے رہے اور قوم کو چلاتے رہے پھر تو راۃ شریف کی تعلیمات کو چھوڑ دیا بلکہ اول بدل کردیا اور اس کے احکام پڑھل پیرانہ ہوئے۔ جوعلم تھا اس پڑھل ندر ہا تو حال کتاب ہوتا ان کے لئے فاکدہ مند در ہا ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں سے تو راۃ اٹھوائی گئی لیمی انہیں تھم دیا کمیا کہ احکام تو راۃ پڑھل کرد پھر انہوں کے اس پڑھل نہ کمیا (اور بیدو کو سے کر تے رہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے) ان کی اسکی مثال ہے جیسے گدھے پر کتا ہیں لادوی کی ہوں وہ کتا ہیں لادے پھر تا ہے اور اس کو پھے پیونیس ہے کہ میرے او پر کیا ہے؟

یہود کی بد عملی اور اینے بارے میں خوش گمانی: یبود کے باس قرراة شریف تھی لیکن معزات انبیاء کرام علیم العلاق والسلام کو بھی قتل کرتے تھے اور معزت عیشی الظیمالی بھی تحذیب کی اوران کے قبل کے دریے ہوگئے پھرسیدنا معزت محمد

و مول الله عليه الله المرات من المرات على المرات ا

ان كى اس برحالى كوبيان كرت موع فرمايا بيئس مَعَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُو ابِالنِتِ اللهِ (برى حالت بان لوكوں كى جنهوں نے اللہ تعالیٰ كی آیات كوجھانا يا) وَ اللهُ كَلا يَهَدِى الْقُومِ الطَّالِمِينَ ﴿ (ادراللهُ ظالمِ قِوم كوبِرات بَيْن وَمَا)

يبوديون كا ين بارس من يكان تقاكرتم الله كووست إن اور بحار عنواالله كاكونى دوست بين بكديون كم على الله يون كم الله على الله يون كم الله عن الله و أجناء أن أبناء الله و أجناء أن (بم الله ك بين اوران ك بيار بين ) اوريون بمن كمن حكم الله فرة صرف مار بين كان باتون كى ترديدكر تم بوك ارشاد فريايا: قُلُ يَا أَيُها اللّذِينَ هَا دُوُ النّ وَعَمْتُم الْأَلْكُمُ الْوَلِيّاءُ مَا مَن وَعَمْتُ اللّهُ مِنْ فَوْن النّاسِ فَتَمَنُّو اللّهَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا وَيَعَالَلُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اللہ كے دوست بودوسر كوگ اس دوئى جى تركي نيس اوتى موت كى تمنا كروا كرتم سے ہو) مطلب يہ ہے كہ جب تمہيں ليا ليتين ہے كہتم اللہ تعالى كے اولياء بواور اس جن كى دوسرے كى شركت نہيں ہے تو اس دنیاوالى زندگى جن كون تكليفس افعار ہے ہو، اگر اپنے كوئل پر جمعتے بواور يہ خيال كرتے ہوكہ مرتے ہى جنت جن داخل ہو جاؤ كے تو تمہيں جلد از جلد مرجانا چاہئے تاكد دنیا جھٹے اور جنت ملے جبكہ تم جانے اور مانے ہوكہ جنت كى زندگى اس دنیاكى زندگى سے بہت زیادہ بہتر ہے جہيں جلد سے جلد مركز جنت كے لئے ظرمند ہونا چاہئے اگر يوں كہوكہ موت كال نااسے قبطہ جن نہيں ہے تو موت كى تمنیا بى كرے دكھا دوا كرتم اپنے عقيدہ جن سے

شامیر کسی کومیا شکال ہوکہ اگر کسی مسلمان سے کہاجائے کہ تو سوت کی ثمنا کرتو وہ بھی ایسی تمنانہیں کرے گا بھرید جی اور باطل کا عیار کیسے ہوا؟

اس کا جواب سے ہے کہ میرددیوں سے جو بات کی جارتی تھی دہ ان کے اس دموے سے متعلق ہے کہ ہم اللہ تعافی کے ادلیاء ہیں دوست ہیں اور بیار سے ہیں جنت میں صرف ہم ہی کو جاتا ہے۔ ان کے اس دعوے کا الزامی جواب دیا گیا ہے انہیں ایٹے وعویٰ کے مطابق عقلی طور پر بغیر کی جھمک کے فوری طور پر مرجانا چاہئے تا کہ اپنے عقیدہ کے مطابق مرسقے ہی جنت میں چلنے جاکیں ، اگر مر نہیں سکتے تو مرنے کی تمنائی کریں ۔

ر ہامونین اہل اسلام کا معاملہ تو ان میں سے کمی کو اگر موت سے کراہت ہے تو دہ طبعی امر ہے پھرا صادیت شریفہ میں موت کی تمنا کرنے سے منع بھی کیا گیا ہے ، موکن کے ذیرہ رہنے میں خبر ہے اگر نیک آ دمی ہے تو اچھا ہے اور زیادہ ایٹھی کرلے گا اور اگر گناہوں کی زندگی گز ارد ہا ہے تو ہوسکتا ہے کہ تو ہے کی تو جو ایجے ، البتہ جس نے قصد اکفران تنیا رکیا ہے اور کفر مرجما ہوا ہے اور کفریر ہی رہنے کا ادادہ ہے اور رہ بھی سمجھتا ہے کہ کفر کے یا وجود مجھے جنت ملے گی اور مجھے اور میرے ساتھیوں کے سوائمی اور کوند ملے گی اس سے دہی خطاب ہے جو میود یوں ہے ہے۔

یادر ہے کہ بعض یہودی اپنے بارے میں دوزخ میں جانے کا بھی یقین رکھتے تھے لیکن یوں کہتے تھے کہ ہم چندون دوزخ میں رہیں گے پھر جنت میں داخل کردیئے جا کیں مجمعلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں ان یہود یوں سے قطاب ہے جواپتے بارے میں اولیاءاللہ ہونے کا عنقادر کھتے تھے اور یہ بچھتے تھے کہ ہم کومرتے ہی جنت میں داخل ہوتا ہے۔

ای طرح ایک مضمون سورۃ البقرہ ہیں بھی گزرا ہے وہاں ہم نے حضرت ابن عباس ﷺ سے بیٹقل کیا تھا کہ اس میں یہود یول کومبللہ کی دعوت دی گئی ہے کہا گرتم اپنے وعوے ہیں سیج ہوتو آ جاؤ ہم ل کرموت کی دعا یکر بیں کہ دونوں فریق ہیں جو بھی جھوٹا ہے دہ فوراً مرجائے جب بیریات سامنے آئی تو وہ اس پر راضی نہیں ہوئے اور راہ فرارا ختیار کرلی۔ (سورۃ البقرہ ع) ا

فَلُ إِنَّ الْمَهُونَ الْمَدِى تَهَوَّوُنَ مِنَهُ فَاقَهُ مُلَقِيْكُمْ (آپ فراد بَيْنَ که بااشب جمن موت سے آم یعا گئے ہواس سے تہاری الما تلت منرورہوگا۔ موت سے بھائے گی کوئی صورت نہیں ہوایک کا جمل مقرر ہے جوٹھی جہال بھی ہوگانے فی ہور ہوت ہے مشیدت آق اللہ منظم المقوّد وَ قَوْ کُنْتُمْ فِی ہُروَجِ مُشیدت آق آ ہم جہال ہیں آجائے گی اور صرور آسے گی۔ موروف المعرب فرایا: ایکنکها منگو تُو اُلُو کُنْکُمُ الْمَوْتُ وَ قَوْ کُنْتُمْ فِی ہُروَجِ مُشیدت آق آ ہم جہال ہیں ہو ہوت تہیں ضرور پکڑ لے گی اور مربائے میں گار چہم مضبوط برجوں میں ہو ) موت ہے کہ کو چھنگارہ نہیں اور ذیادہ عمر ہوجائے سے عذاب سے بچاؤ تُنہیں ، جولوگ بحالت کفر مربائیں جائیں جہم میں واضی ہونا ہے اور مذاب ضرورہ وتا ہے۔ مورة البقرہ میں فرایا وَ اُنہَا هُوَ بِمُوْرَ جَرِجِهِ مِنَ اَنْ يَعْمُونُ اَلْمَا سَنَةَ الله الله الله الله عمر ویوں کی جائے کہ اسے یہ چڑ عذاب سے بچاؤ المقرب کا اس کی عمر بزارسال کردی جائے کوریور برایک کو موت آئی تو ہو اور اللہ کا مرب ہو کہ کہ ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

## يَالَيْهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِذَا نُوْدِي لِلصَّلُوةِ مِن يُوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعُوْالِي ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوا اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالْمُنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### جمعه کی اذان ہوجائے تو کاروبار چھوڑ دواور نماز کے لئے روانہ ہوجاؤ

قفسسين: ان آيات من جمعه كي فرخيت اورفعنيات بيان فرمائي ب اول تويه ارشاد فرما يا كه جب جمعه كون نماز جعد ك كي يكاراً جائع يعني اذ ان وي جائع تو الله كي ذكر كي طرف دوڑ پڑور نماز جمعه سے پہلے جو خطب ہوتا ہے است ذكر الله سے تبعير فرما يا ہما اور اس كو سننے كے لئے دوڑ جائے كا تقم ديا ہے دوڑ جائے ہے مراد بينيں ہے كہ جمعه كى حمال بيہ ہے كہ جمعه كى حاضرى ميں جلدى كرو اور خطبہ سننے كے لئے حاضر ہوجا كہ ا

وَ فَرْ ُ وِ الْلَّبِيْعَ (اورخربدوفروضت کوچھوڑوو) خرید فروضت بطور مثال فرمایا ہے کوئلہ تا جرلوگ اپنی سودا کری کے دھندوں کی وجہ سے جمعہ کی افران کن کے مجد کی حاضری و سینے میں کچے پڑجاتے ہیں اور و نیاوی نفع سامنے ہونے کی وجہ سے خرید وفروضت میں ملکھ دینے ہیں اور کا روبار بند کرنے کے لئے طبیعتیں آیادہ نہیں ہوئیں۔اس لئے حمیہ فرمائی۔

دنیادی نفع حاصل کرنے کی مجہ ہے بہت ہے لوگ جمد میں حاضرتیں ہوتے اور بہت ہے لوگ صرف آ دھا تہائی خطبہ من لیتے ہیں۔اس لئے صاف صاف اعلان فرمادیا۔ ذلِکٹم خینو کلٹم اِن کُنٹٹم مَعَلَمُعُونَ (یہ جعد کی حاضری تہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانے ہو)۔ نزول قرآن کے وقت صرف ایک ہی اذان تھی جوامام کے منبر پر چرھنے کے بعددی جاتی تھی اس زمانہ کے لوگ رغبت سے نماز کے لئے پہلے سے حاضر رہتے تھے کوئی اکا ذکارہ کیا تو اذان من کرحاضر ہوجا تا تھا۔

حضرت الوبكر اور عمر رضى الله عنها كے عهد ش ايها اى رہا۔ پھر جب نماز يوں كى كثرت ہو گئ تو خليفہ ثالث حضرت عثان عظيمت في افران خطيد سے پہلے ايك اورافران جارى كردى جومبحد سے فررادور بازار ش مقام زوراء پر ہوتی تقی (مسجح بخارى صفومهم اس وقت سے بير پہلى افران بھى جارى ہے علماء نے فرما يا كه كارو بارچھوڈ كر جمعہ كے لئے حاضر ہو چاہ اس افران اول ہے متعلق ہے۔

حفرت عثمان علیہ چوکہ ظفاء داشدین میں سے تھادر رسول اللہ سکتے نے علیکم بسنتی و سنة المخلفاء المواشدین الممهدیین (تم پرمیری سنت اور میرے ظفائے مبد ثان کی سنت کالازم پکڑنا ضروی ہے ) قرمایا ہے اس لئے ان کا تباع بھی لازم ہے۔

جمعہ کے فضائل: حضرت الا بریر فظیف روایت ہے کدول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن بوتا ہے قرشے مسجد کے دروازے پر کمڑے بوجہ تیں جو پہلے آیا اس کا نام پہلے اور جو بعد بس آیا اس کا نام بعد بس او کول کی آ مدے اعتبار سے نام لکتے رہے ہیں چرفرمایا کہ جو شخص دو پہر کا وقت شروع ہوتے تی جمعہ کے روان موکیا اس کا اتنا بڑا تو اب ہے کہ کویا

اس نے بدنہ بین اونٹ کی ہری چیش کی مجر جواس کے بعد آیا اس کا ایسا تواب ہے کو پااس نے گائے کی ہدی چیش کی اس کے بعد آنے والے کا ایسا تواب ہے کو پااس نے مینڈ حاصدی شن چیش کیا اس کے بعد آنے والے کا ایسا تواب ہے جیسا کہ اس نے مرنی چیش کی اس کے بعد آنے والے کا ایسا تواب ہے کو یا کہ اس نے ایڈ اچیش کیا، مجر جب امام (اسپے مجر واسے ممبر پر آنے کیلئے) لکانا ہے تو فرشتے اسے محیفوں کو لیسے دیتے ہیں اور ذکر سنے ہیں مشغول ہوجاتے جیں (رواد انٹاری منور اللہ استام و اللہ ا

حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہے ہیمی مردی ہے کہ رسول الفتیکھتے نے ارشاد قر مایا کہ جس نے وضوکیا اوراجی طرح وضوکیا پھر جمعہ ہیں حاضر ہوا اور کان لگا کر ( خطبہ ) سنا اور خاموش رہا اس کے لئے اس جمعہ سے کیکر آئندہ جمع تک کے گنا ہوں کی مغفرت کردی جائے گی اور مزید تمن دن کی مغفرت ہوگی ( کیونکہ ہر نیکی کا تو اب کم از کم وس گنا زیادہ دیا جاتا ہے ) پھر قر مایا کہ جس نے کنکر یوں کوچھولیا اس نے لغوکام کیا ( کیونکہ جو محض خطبہ کی طرف سے غائل ہوگا وہ بی کنکریوں سے تھیلے گایا ای طرح کا اور کوئی لغو کام کرے گار (دوہ سلم مؤہ ۱۸ این)

اس صدیت میں اچھی طرح وضوکر کے آئے کا تھم ہاور بعض روایات میں عسل کرتے ، تیل یا خوشبولگانے ، اور پیدل چل کے جانے اور مسواک کرنے اورا چھے کپڑے پہنے اورامام کے قریب ہوکر خطبہ سننے کی تھی ترغیب دارد ہوئی ہے۔ (سفوۃ المساع موہ ۱۳۳۱)۔ جوشخص خطبہ کے درمیان بات کرنے نگے اس کو بول کہنا کہ خاموش ہوجا ریکٹی ممنوع ہے ( کیونکداس میں دھیان سے خطبہ

سنے میں فرق آتا ہے) رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ اگر تونے بات کرنے والے سے یوں کہدویا کہ چپ ہوجا تونے لغو کام کیا (دور انفادی ملے علامات)

معفرت ابو ہریرہ ہ فظانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے ۔ ای دن آ دم النظیمی بیدا کئے گئے اور ای دن جنت میں داخل کئے گئے اور ای دن جنت سے نکالے گئے (ان کا وہاں سے نکالا جانا دنیا میں ان کی نسل بڑھنے کا اور ان میں سے انبیاء ، شہداء ، صدیقین ، صالحین اور عام موتین کے وجود میں آئے کا سب بنار جنہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوا) اور فرمایا کہ قیامت جمعہ تل کے دن آئے گئی۔ (رواہ مقم فرمادین)

تركب جمعه يروعيد: فأكده مريض اور مسافر اورعورت اور غلام يرجعه كى حاضرى ضرورى نين ب-بالغ مروجه كوئى اليامرض لاجق نين ب-بالغ مروجه كوئى اليامرض لاجق نديو وقد كاروبار چوذكرا در آواب كاخيال كرك حاضر بونالا زم ب حضرت ابن عمرضى الشختها بدوايت بكرسول الله عليه في اليام من برير كوثر به وكرفر ما يا كداوك جعدى نماز چود نيست وك جائي ورشالله الله عليه كرده ولاك غاقول من بيم وجائين مي ورشالله الناس كردون برم ولكاد كا جرده لوگ غاقول من بيم وجائين مي مردونه المورد و من المورد و الله المورد و من المورد و الم

معرت ابوجعد ضمرى على المستاح مروى ب كرسول التعليقة في ارشاد فرمايا كه جس في نبن جعدستى كى وجد ي وجوز ديت التداس كردل يرم وكا و ي وجد المسائع مورده)

حضرت عبدالله بن مسعود وفاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ جمعہ کی تماز ہے ویجھے رہ جاتے بیں میں نے ان کے بارے میں پکالزاردہ کرلیا ہے کہ کسی کونماز پڑھانے کا تھم دوں پھر بیجھے سے جاکران لوگوں کے گھروں کو جلاووں جو جمعہ کی نماز کی حاضر کی ہے رہ جاتے ہیں۔(مکلۂ والماع منوس)

مماعت اجابت: فاكده: ، جد كے دن ايك الى كرى ہے جس بن وعاء ضرور قبول ہوتى ہے بعض روايات بن ہے كد المام كي مشر پر بيٹنے كے بعد سے نماز كے تم ہونے تك كے درميان دعاء قبول ہونے كا دفت ہے۔ (رواسلم فردہ)

اورا کی روایت میں بول ہے کہ جعدے ون جس گھڑی میں دعا قبول موتی ہے اس گھڑی کوعصرے بعد سورج غروب

جوفے تک تلاش کرو۔(ردوالزندی موالاج

سورہ کہف پڑھنے کی قضیات : فاکدہ: جعد کے دن سورہ کہف کی ابتدائی جمن آیات پڑھنے کی بھی قضیات وارد ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو تھی ہے۔ ان ہے ہوئی ابتدائی جمن آیات پڑھنے کی بھی قضیات وارد ہوئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو تھی ہے ہیں آیات پڑھ لیا کرے دو وال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ (رواہ التر فدی سفی الا ان ج ا) بعض روایات میں جدے دن سورہ کہف کی آخری آیات پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے ، اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی جدے اس مورہ کے پڑھنے کی جدے اس کی قبر میں یا قلب میں ایک ہفتہ کے بھار دروشی رہے گی۔ (رواہ ایسی فردوشی دروی کے راوہ ایسی فردوت اکبری)

فاكده: جعد كون سوره مودير هنكائمي تكم واردموات (روادالداري صفيه ٣٢٧)

جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت: فا کدہ : جمعہ کدن درود شریف کشرت بے پڑھنا چاہیے ہیں قو درود شریف کشرت بے پڑھنا چاہیے ہیں قو درود شریف کشرت بے پڑھنا چاہیے ہیں قو درود شریف کشرت بے پڑھنا چاہیے ہیں تعدید کے بعد زمین میں پھیل جا واور اللہ کا فضل تلاش کرو: اس کے بعد ارشاد فریایا فیا فا قصیب المصلوفة فیائی شروا فی الکار ضی الکار ضی اللہ کو اللہ کا فضل تلاش کرو)۔ یہ امروجوب کے لئے تیس ہا اور اللہ کا فضل تلاش کرو)۔ یہ امروجوب کے لئے تیس ہا اور اللہ کا فضل تلاش کرو)۔ یہ اس ایک دریاوی مشاعل میں لگ سکتے ہو محمد سے فارغ ہوکر بازار میں جا و اللہ کا رزق حاصل کرو۔ جمعہ کی حاضری کیلئے جو اب ایک دریاوی مشاعل میں لگ سکتے ہو محمد سے فارغ ہوکر بازار میں جا و اللہ کا رزق حاصل کرو۔ جمعہ کی حاضری کیلئے جو کاروبار چھوڑ کر آ کے تنے ۔ جا ہوتو اس میں لگ جا و تو تکہ ہیا مراباحت ہاں لئے اگر کوئی مخص نماز پڑھ کر عمر تک یا مغرب تک مسجد میں دہ جا ہوتو اس میں لگ جا و تو تکہ ہوتا کر ان سے تاریخ ہوتے ہی اچھی بات ہے۔

## وَإِذَا رَاوْ رَجَارَةً أَوْلَهُوا إِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَّكُوٰكَ قَالِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْكَ اللهِ حَيْرٌ

ادر جسب و مکی جمارت یالیولی بیز کود کھے ہیں آواس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اورا ب کو کر اووا محوثہ جاتے ہیں۔ آب فر ماد بینے کر ہو بیز الشرکے پاس ب عاد ایسے

#### مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّهَارُةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ السَّارِقِينَ اللَّهُ عَيْرُ السَّرِقِينَ اللَّه

الداور تمارت س بدر جها بهتر بادرالله سب عاجماروزي بهتمان والاب

### خطبه حجصور كرتنجارتي قافلون كي طرف متوجه بهونيوالون كوتنبيه

معی سلم میں یہ می ہے کہ جو بارہ افرادرہ کئے تھان میں حضرت ابو کر اور حضرت عمرضی اللہ عظم انجی تھے مراسل ابودا و صفی ہیں۔ مقاقی بن حبان نے قل کیا ہے کہ پہلے پیٹر یقتر تھا کہ دسول اللہ علیائی نماز عید بن کی طرح جمد کا خطبہ می نماز کے بعد دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دسول اللہ علیائی نماز سے فادغ ہوکر خطبہ میں سنٹول تھے کہ ایک شخص اندر مجد میں آیا اور اس نے کہا کہ دجیہ بن خلیفہ اپنی تنجارت کا سامان لے کر بھی کہا ہے (اس وقت دجیہ سلمان نہیں ہوئے تھے)

جب وہ باہر سے تجارت کا سامان لے کرآئے تھے تو ان کے گھر والے وف بجا کرا ستنبال کیا کرتے تھے جولوگ فطیرین رہے تھے وہ اس براند تھائی نے آبت کریمہ وَ إِذَا اللہ تھے وہ یہ بحک کر خطید چھوڈ کر جانے میں کوئی حرب نہیں ہے۔ مسجد سے باہرنکل کے۔ اس پرانشہ تعالی نے آبت کریمہ وَ إِذَا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ تعلیٰ نے اس کے بعد سے خطیہ کونماز سے مقدم کرد یا اور نماز سے خطیہ یملے یہ حاجا نے لگا۔

مراسل ابوداؤ دی روایت بالا سے معلوم ہوا کہ جوسحاب اس موقع پر سجد سے نکل مجے تھے انہوں نے بید خیال کر لیا تھا کہ نماز تو ہوئی گئی ہے خطبہ نماز کا ہز فریس ہے اور تھیجت کی ہاتی رسول اللہ مطابقہ سے سنتے ہی رہے ہیں، اس لئے خطبہ چھوڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی بیاد جہادی فلطی تھی اس لئے اللہ تعالی نے ان کی سرز کش فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ جب بیتجارت کو و کیھتے ہیں یا کی ابو کود کیھتے ہیں تو اس کی طرف چل دیتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ کرد سیتے ہیں۔

معالم التو بل ش کھا ہے کہ اور سے طمل مراد ہے ( جے مرابیل ابدوؤ دیس دف بتایا ہے معالم التو بل بن بی ہے کہ رسول اللہ علی نے دریافت فرمایا کہ کے لوگ معجد میں رہ گئے؟ عرض کیا بارہ مرداورا کی عورت باتی رہ گئے آ ب نے فرمایا اگر یہ مجی باتی ندر ہے توان برآ سان سے پھر برساد کے جاتے ۔ اورا کیک روایت میں بول ہے کہ آ پ نے فرمایا کہ اگرتم سب کے بعد

ويكر ، يطيع جات اوركون بهي محدين ندرجة تويدوادي آگ بن كربيد بيز قي (مدنباط بلسوه ٣٣٠،٣٥٠ و٥٠)

بات سے ہے کہ وہ زمانہ خوراک کی کی کا بھی تھا اور بھا ؤ کے منتظے ہونے کا بھی دحیہ بن خلیفہ تجارت کا سامان لے کرآئے جس میں کھانے بینے کی چیزیں بھی تھیں ۔اس قررے کے ممکن ہے اور لوگ خرید لیس اور ہم کو پچھ بھی نہ ملے صاضرین مجدے اس طرف ملے مجے ۔

آئیس تو چیزوں کی تایابی کا زماند تھادوسر سے انہوں نے سے جھا کیٹر زکے بعد خطبہ چھوڑ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مال خرید نے میں یہود تی اور منافق بھی تیں اس لئے جمیں بھی مال جند کی خرید لینز چاہیئے ۔اس خیال نے خطبہ چھوڑ کر چھے جانے برآ مادہ کردیا۔

اگر معاملہ کی ساری صورت حال سامنے دکھی جائے تو بات سیجھنے جس آسانی ہوجاتی ہے کہ حضرات سمحابہ نے ایسا کیوں کیا؟
میکن غطی بناطی ہے جس پر اللہ تعالی نے سنبیر فرمادی فُلُ هَا عِنْدَا للهِ خَيْلُو مِنَ المُلْهُو وَجِنَ المَتِحَارُةِ (آپ فرماد ہِجے کہ جو پہر ہے ہو ۔ اور تجارت ہے اس جس بہتا دیا کہ غماز جس اور خطبہ کی مشغول ہوتے ہوئے جس برای برکات ہیں۔
ان چیزوں جس مشغول ہوتے ہوئے جو اللہ کی طرف ہے دیاو آخرت میں خبر ملے گی وہ ان چیزوں ہے بہتر ہے جن کے سے اللہ کے ذکر وجھوڑ کرروانہ ہوگئے موس بندول کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں اور اس کے دکام بورے کریں اوران سے مانگیں ۔

و الله تحيو الرافز قين (اورالله تعالى تمام دين وانون بهرترب) اى نه رز ق واسباب بيدا فرائ بين اور مقدر بھی فرائ بن اس سے برد کرکوئی دینے والائیس بے جو پھواتا ہے اس کی مشیت سے متا ہے جوکوئی فض کسی کو پھوریتا ہے وہ بھی التدکی طرف سے دل میں وُ الا جاتا ہے۔

فاكره محمكا خطباداء ملاة ك كيشرط بخطب يزهج بغيردوركعتيس يزهلين وجعدادانيين بوگار

اوربعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ عظی عیدین میں اور صلاۃ جدیں سَبِّح السَّمَ وَبِیْکُ الْاَعْلَى اور هَلُ اَلَّ اَتُکَ خَدِیْتُ الْغَاشِیَةِ ﴿ رَاحِتَ سَے الرّکی دن ایسا بور یا کرعید بھی ہے اور جمد بھی تو دونوں نمازوں میں هلُ آتاک خَدِیْتُ الْغَاشِیَةِ اور سبح اسم و بک الاعلیٰ برجے شے ایک منم فرد مدین )

| المَّنْ فَيْ الْمُكُونَ عَلَيْهِ                | هِيُّ الحَدُّ عَيْشُقُ أَيْدً | مُلِئُ الْمِنْفِقُونَ مُكَانِيَّةُ كَ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| مورة المنافقون اس مين گياره آيات اور دورکوع بين |                               |                                       |
| . ,                                             | SIL 12(11.4)                  | <b>*</b> .                            |

شروع كرتا بول القدكے نام ہے جو برامبریان نہایت رحم والا ہے۔

اِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا نَسْهَ كَالِيَّاكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّكَ لَرَسُولُكُ اللهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّكَ لَرَسُولُكُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّاكُ لَرَسُولُكُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِلَّكُ لَرَسُولُكُ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَكُولُكُ لَلْكُ لَكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُولُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَلْكُولُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّهُ لَلْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

ۅؙٳڶڶڎؙڮۺٛۿڵٳؾؘٳڵ۫ؠڹٚۼۣۊؽؙؽڷۘڮڒؠٷؽ٥۫ٳڰٛۼۮؙۏۘٳڷؽۘڡٛٵؽۿؙۼڿۼۜ؋ٞڞڝۘڰۏٵڝٛڛؠؽٳ اور الله کوای دیتا ہے کہ متالقین مجوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسوں کو ڈھال بنالیا سو انہوں نے اللہ کی راہ سے روک دیا إِنَّاهُمْ سَآءَ مَا كَانُوُ اِيعْمَكُونَ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَمْنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَعَلَيْمَ عَلَى قُلُوْ يِعِمْ فَهُمُ ولك يہ ولك يوكر ي يراعل كرتے إلى يہ الى وجہ سے كه ده الحال الے بار كافر ورك بار كار ال كے والى ير جر باردى كى ڒيفَفَقَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَآيَتُهُمْ تَغِيبُكَ آجْسَانُهُمُ وَإِنْ يَقُولُوْ اتَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمُ لبد او الني بحقة الربب آب البيرويكيس كوان كريم آب كالتصميل مون كان أروما تم اكر فيكس كان آب ان كى بات سننه كالمرف وحيال اوي سراكم خُشُبٌ مُسنَدَى وَمُ يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْعَتَ عَلَيْهُمْ هُمُ الْعَدُو فَاعْدَدْهُمْ قَالْتُلْهُمُ کہ وہ لکڑیاں میں جو فیک نگا کر رکھ دی گئی جیں دہ ہر کی کواپنے اوپر خیال کرتے ہیں کہ بید تمن بی میں سوآ ب ان سے بوشیار دہیے ، انتدان کو ہلاک کرے اللهُ اَنْ يُوْفِكُونَ @وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا بِمُتَغَفِّرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا أَيُوسَهُ مُو كبال مكري بدب بيرب إلى اور جب ان سے كما حميا كر آجاة الله كا رسول تهارے لئے استقفار كرے تو وہ اپند مرول كو سوز ليت بير اور آپ ائیں ویکس سے کہ وہ تخبر کرتے ہوئے بے رقی کر رہے ہیں۔ برایے کہ آپ ان کے لئے استفار کریں یا ند کرا لَنُ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعَمِّرِى الْعَوْمُ الْفَسِقِينَ ®هُمُ الَّذِيْنَ يَغُوْلُونَ الله الكي لي يخط كا، يكل الله بايت لي ريا فاحول كو، يه لوك وه يول ج كية ج اتتنفقوا على من عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ۗ وَلِلهِ خَزَايِنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ر ان لوگوں پرخری نے کرو جواللہ کے رسول کے پاس میں بہال تک کروہ منتشر ہوجا کمی اور اللہ ای کے لئے میں فزانے زعن کے اور آسان ۔ وَ لَكِنَ الْمُغِيْقِينَ لِايعُنْقَهُوْنَ ۞ يَقُولُونَ لَمِنْ تَجَمُّنَاۤ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَ وانيل لْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذِٰلُ وَلِلْمِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنِ لَايَعْلَمُوْنَ زے والا ذات والے کو تکال دے گا اور اللہ علی کے لئے ہے حرت اور رسول کے لئے اور موشین کے لئے، کیکن منافقین کمیل جانے

# منافقين كيشرارتون اورحر كتون كابيان

قفه مدین : بہال سے سورۃ المنافقون شروع ہورت ہے۔ اس میں منافقین کی ہے ایمانی اور بات کرے کرجانے اور جمونی فتم کھاجائے کا تذکر ہے۔ منافقین جواو پراوپر سے ایمان کا دعوی کرتے تھے اور دل سے کافریقے بیادگ نمازوں میں بھی ہرے دل سے شریک ہوجاتے تھے نیز جہاد کے مواقع میں بھی حاضر ہوتے تھے اور اپنی حرکتیں جاری دکھتے تھے ، شرارتوں سے اور ناگوار باتوں سے بازمیں آتے تھے ، ایک فرتبدر سول اللہ عظیمتے اپنے محابہ کے ساتھ جہاد کے لئے تکر افیالے مدیث نے فرال بدقسہ کہ یغر وہ می المصطلق کا واقعہ ہے اور سنون نسائی میں اس کی تصریح ہے ) منافقین بھی حسب عادت ساتھ لگ میں تھے وہال بدقسہ چین آیا کہ ایک جہاجر نے ایک انصاری کو دھپ ماردیا۔ اس پر انصاری سے مدد کے لئے انصار کو اور مہاجر نے مہاجرین کو پکارا رسول اللہ عظیمت نے آواز بن تو قرما پاریکیا جاہیت کی دھائی ہے ( کہ سلمان ہونے کے بعد بھی گروہ بندی کی عصبیت کام کرنے گی ) عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ علیمت کا مہاجرین میں ہے ایک مخص نے انصاری کو ایک دھپ ماردیا۔ آپ نے قرمایا کہ اس جاہیت کی دھائی کو چھوڑو۔ یہ بد بودار چیز ہے۔ رکیس دلمنافقین عبداللہ بن اٹی نے بھی مہاجرین اور انصاری کے جھڑے والی ہات من لی اس نے کہا کہ اچھا ہے بات ہے کہ مہاجرین انصار کو مارنے گئے۔ بدلوگ جو ہا ہرے آئے جی ہم نے انہیں کھلایا بلایا تو یہ است چراھ کے میڈووی بات ہوئی کہ جس کا کھائے اس پر قرائے۔ اب ان او کو ل پر خرج نے کروتا کہ خود تی منتشر ہوجا کی کھائے کو میں سے گاتو خود ہی تتر ہتر ہوجا کی کہ جس کے اور اس نے بیٹھی کہا کہ یہ یہ بیٹے کرعزت والے ذات والوں کو نکال دیں گے ( عزت والا اس نے اپنے آپ کو کہا کہ کو کہا نصاری پہلے سے یہ بیٹے کہ کہ یہ بیٹے کرعزت والدمہاجرین کو کہا جو مکہ کرم سے آگر مدید منورو

رئیس المنافقین کے میٹے کا ایمان والاطر زِعمل:

- سنن الرندی میں بھی حضرت زید بن ارقم کی روایت ندگور ہے اس میں بھی حضرت زید بن ارقم کی روایت ندکور ہے اس میں بیر ہے کدیے فراوہ بی اس میں بیر ہے کدیے فراوہ بی اس میں بیر ہے کدیے فراوہ بی المصطفق کا قصد ہے ملاء کرام نے اس دوسری روایت کوتر جج وی ہے۔
المصطفق کا قصد ہے علیاء کرام نے اس دوسری روایت کوتر جج وی ہے۔

جب عبداللہ بن الی کی ہے بات اس کے بیٹے نے تن کہ عزت دار ذکت والے کو نکال دے گا تو اس نے ہاہے ہے کہا کہ تو مدینہ میں والیں نہیں بوسکتا جب تک تو بیا افرار نہ کر لے کہ تو ذکیل ہے اور رسول اللہ عظیمی عبداللہ تعالیٰ جب جب اس نے بیا افر ارکر کیا تو مدینہ منور د آنے کی اجازت و سے دی یا در ہے کہ عبداللہ بن ائی سے جینے کا نام بھی عبداللہ تعاجومسلمان تھا۔اب آیت کا ترجمہ دوبار و بڑھیے اور بات مجھنے جائے۔(الدرائنور)

جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کد آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بلاشہدآپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بلاشہدآپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعلق کو اس ویتا ہے کہ بیلوگ اپنی گوائی اور اپنی تشم میں جھوٹے ہیں۔ یہ بات تو تا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں گئین ان کا اس انداز ہے گوائی ویتا اور حم کھانا کہ وہ آپ کودل سے اللہ کا رسول مانے ہیں اس میں وہ جھوٹے ہیں، آ دی اس کے تشم کھا تا ہے کہ وہ سننے والوں کو بیہ بتائے کہ ہمرا طاہر ویا طن ایک ہے اور جو کہدر ماہوں وہ بی ول میں ہے چونکہ یہ لوگ آ مختصرت عقائمی کی نبوت اور رسالت کے قائل نہ تھے اس کئے ان کی اس قسما دھری کواور اسپنے اس دعو کہ ہم ول کی گہرائی

ے آپ کے رسول ہونے کی گوائی وے رہے ہیں جھوٹا قرار دیدیا درمیان میں یہ بھی قرما دیا۔ و الله یُعَلَّمُ اِلْمُنْکَ لَوَسُولُلُهُ (اورالله جانا ہے کہ آپ الله کے رسول میں) آپ کی رسالت کے لئے ان کی گوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جھوٹا بی قسمیں زیادہ کھایا کرتا ہے ہیچ آ وی تو بہت کم بھی شم کھالیتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے وہ بی اپنی زیان اور دل کی موافقت ٹابت کرنے کے لئے شم کھاتے ہیں۔

راتبحنگو آبیفائی مجنی (انہوں نے اپن قسموں کوڈ عال بنالیا ہے) اپنے مجموئے دیوے ایمان کوٹایت کرنے کے لئے تسمیس کھاتے میں نا کیمسلمان سمجھ جا کیں اور سلمانوں کے ماحول میں ان کی جا تیں اور اموال اور اولا و محقوظ روسکیں آگر کھل کر کفر کا اقرار کرلیں تو اندیشر ہے کہ جود دسمرے کا فرول کے ساتھ جو معاملہ ہے دہ بن ان کے ساتھ کیا جائے اور ان کے ساتھ جو اس کے ساتھ اس وامان کا برتا کا برتا کا برتا کا برتا کا برتا کا برتا کے برتا کے ساتھ کے ساتھ کیا جائے۔

فَصَدُّوْ اعْنُ سَبِيلِ اللهِ ﴿ (سوانبول فيروك وبالله كرداد ) إلى جانول كوجى الله كيراه بدور كهااوراية الله كالدولي بالله كالدولي بالله كالدولي بالمثل بالوك جوم الله كالمولي بيريم لله الدولي بي بيريم لله بيريم المسلمان المسلمان

ذیکک بِانَّهُمُ الْمُنُوا ثُمُّ کُفُرُوا (لآیة) (ان کی بید کملی اس دجہ ہے کہ بوگ پہلے ایمان لائے لینی ظاہری طور پراپنے کومون بتایا ،ان لوگوں کے لئے خیرای جس تھی کہ ظاہر و باطن ہے مومن ہوتے اور اپنے باطن کو بھی ظاہر کے مطابق کر لیتے لینی ہے دل ہے مومن ہوجائے لیکن انہوں نے بیز کرنٹ کی کہ ظاہر عس بھی کافر ہو گئے لینی ان سے ایسی باتیں ظاہر ہوگئیں جن سے میں علوم ہوگیا کہ دیا ہے مومن ہوگا ہری ایمان تھا اس کو بھی باتی خدر کے سے دان کے دلول پر مہر ماروی کئی افیا کہ تھی گئی ہوئی کو شرحی سے کا اور حقیقی بات کو نہ جا تیں گے۔ طرف سے ان کے دلول پر مہر ماروی کئی افیا کہ تھی گئی کو اس میں گے۔

منافقول کی ظاہری یا تھی پیند آئی ہیں:

وَإِذَا وَالْتُهُمُ تُعْجِبُکُ آجُسَامُهُمُ مَن اَفْیْن کی معت بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کر ہے ہوں۔ فی محجے ابخاری کا توار جالا و اجمل شی ۔ وَإِنْ یَقُولُو اَ تَسْمُعُ لِقَولِهِمُ اور باتی ہرنے کا وَحنک اور فصاحت و بلاخت ایس ہے کہ اگر آپ ہے باتی کرنے کا وَحنک اور فصاحت و بلاخت ایس ہے کہ اگر آپ ہے باتی کرنے کا وَحنک اور فصاحت و بلاخت ایس ہے کہ اگر آپ ہے باتی کہ است کہ است کہ وحیان سے میں گر آپ کہ مسئل اُن کے مشئل آ ہے کہ است کہ مسئل آ کے مشئل آ ہے کہ مہیں اور ہو اس کے اور آپ ان کی مار ہوں کے اور آپ ان کی مار ہوں کے اس اور باتی بھی ہیں گر آپ کے کا مہیں آ سے وہ اور ہوں ہوار کے مہارے سے کوری ہوں۔ جیسے تکویاں جی اور باتی ہی ان کے لیے چوڑے جسوں کا حال ہوئی ان کے لیے چوڑے جسوں کا حال ہوئی ان سے بھی خالی ہوار ہرات اور ہمت سے بھی میں آ سکتے۔

صاحب معالم التزیل نے بول تغییر کی ہے کہ بیلوگ اشجار مشمرہ لیعنی پیل وار در خت نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہوں جنہیں دیوار کے سہارے ٹیک دیا حمیا ہو۔ اس کے بعدان کی ہز دلی اور باللنی خوف کا تذکر وفر مایا ہے:

یک سنبون کیل صیحة علیهم هم العدو (بدوگ برق کواین ادرخیال کرتے بیں کدو نمن ہے) چونکدول سے موکن نیس بین اس بات سے درتے رہے بین کرسلمانوں کو ہمارے نفاق کا پیدند چل جائے اور جو بھی جے سنتے بین تو یہ تھے بین کہ ہم یری کوئی معیدت پڑنے والی ہے۔

فَاحُذُو هُمُمُ لَهُذا آب ان عَامَاه اور موشيار إلى اليان موكرة بكواور اللي ايمان كوكن مصيبت من مثلا كرت مي

کامیاب ہوجا کیں۔ قَاتَلَهُمُ اللهُ اُنّی یُو فَکُونَ کہاں النے پھرے جارے ہیں، ایمان کی طرف آتے ہی تہیں۔
وَافَا قِیْلُ لَهُمُ نَعَالُو اللّهَ ) معالم النو یل سفی ۱۳۵۰ بلت میں تکھا ہے کہ جب عبداللہ بن انی منافق کے بارے میں آیت قرآ نیہ نازل ہوگی جس ہے اس کا جمونا ہونا اور معفرت زید بن ارقی کا بچا ہونا، تابت ہوگیا تو اس ہے کی نے کہا کہ ویکے تیرے بارے میں کہیں بخت بات نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ مطابقہ کی فدمت میں جاضرہونا کہ وہ تیرے لئے اللہ ہوئی ہوتا رسول اللہ مطابقہ کی فدمت میں جانسان لانے کو کہا تو میں ایمان کے انتم لوگوں نے نے الکارکرتے ہوئے اپنے مرکوئر کمت دی اور کہنے لگا کہ آجو کو لی نے جھ سے ایمان لانے کو کہا تو میں ایمان کے آتے ہوئے ذکو قو سے کے کہا تو میں ایمان اللہ تو اللہ کی اللہ تو الکارکرتے ہوئے کر یہ وَ اِنْکارکرتے ہوئے کر یہ وَ اِنْکارکرتے ہوئے است مول کہ ہوئے است مول کہ ہوئے ہوئے است مول کہ ہوئے ہیں۔

صح عارى بى أَوَّوا رُؤْسَهُمُ كَانْسِرِ مِي الما إ

حركوارؤسهم استهزوا بالنبي للطلة

کہ بیدلوگ سرکو حرکت دیے ہیں اور بیرحرکت دینا اس انداز میں ہوتا ہے۔جس میں رسول اللہ عظافہ کا غماق از انا مقعود ودتا ہے۔ ان کی بے دقی کا تذکرہ کرنے مے بعد فرمایا: سَوَاءُ عَلَيْهِمُ أَسْتَغُفُونَ لَهُمُ أَمُ لَمُ تُسْتَغُفُولَهُمُ (ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استغفاد کریں یاندگریں) آپ کا استغفار کرنا نہیں کوئی نفع پہنچانے والانہیں )۔ لَّنَ يَغْفِو الله لَهُمَّةِ (الله تعالى برَرَ معى ان كَ بخشش نبين فرمائكا) كيونكه كفركى بخشش نبين بوعلى اوريه بهلي معلوم بوكياك ال كداول برمبرلك عكى بعريفرما إران الله كا يَهُدِى الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴿ جِنْكِ الله تَعَالَى قَاسَ وَم كومِ المعتانِينَ الله وَالله عَلَى الله وَم كومِ المعتانِينَ الله وَالله عَلَى الله وَم كومِ المعتانِينَ الله وَالله عَلَى الله وَم كومِ المعتانِينَ الله وَالله وَلم والله والل منافقین کہتے تھے کہانل ایمان برخرج نہ کرودہ یہ بنہ ہے خود ہی چلے جا میں مجے اس کے بعد منافقین کا دوسرا وَلُ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَصُوا (بدوه لوك میں جو بول کہتے ہیں کدان لوگوں پرخرج مت کرد جورسول اللہ کے پاس ہیں بہاں تک کروہ خورمنتشر ہوجا کیں ) متافقین نے دوسرى بيبوده باتون كى طرح يديمى بنرى جابلاند بات كى انهون نے اپنے كوراز ق سجھ ليا اور بيسوچا كريد مهاجرين كو كها انہيں وي مے تو رونی کی ظرافہیں رسول اللہ عظیم کے بیاس سے ہٹادے گی (عموماً جامل و نیاداراس طرح کی باخی کہددیا کرتے ہیں اور مدارس ومساجد میں کام کرنے والوں پر اس طرح کی مجتبی کس ویتے ہیں ) اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمادیا و بلتم خور آئی السفونة وَالْارْض (اوراشتال ع ك لخ بن فزائ الم الون كاورز بن ك إص كوچا بكاد عام كول يديم ك قلال كما نادينا ب -سب كو كلات بالناف والاالله على مرو لكن المنافق من الا يَفْقَهُونَ (ليكن منافق مين مجية) الله اوررسول اورموسین بی کے لئے عزت ہے: ﴿ اور الله بی کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول کے لئے اور موسين كے لئے) وَكُكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ اورليكن منافقين ليس جائتے ) تعورُي ي ونيا كے بل بوجہ يربيه باتم کررے ہیں۔ انہیں سے معلوم تیس کہ آ گے کیا ہوگا۔اللہ کے رسول اور اہل ایمان ہی عزت والے ہوں مے اور پیر جامل منافق ہی ولیل اور قوار ہول کے ابلا خرایک وہ دن آیا کدان کو مجد نبوی سے والت کے ساتھ تکال دیا ممیا بھرایک ایک کر کے دفع اور وان ہو مکے اور بعض اسلام تبول کر سے عزت کی زندگی میں واغل ہو مکھے۔

منافقین نے برجو کہا تھا کد ید یک کرم ت داروات والے کو نکال دے گا ان کی اس بات کوش کرتے ہوئے فرایا: يَقُولُونَ لَنِنْ رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْاَعْزُ مِنْهَا الْاَذَلَ ﴿ وَوَالِوَّ كَبَتْ بِسِ كَوَاكُر بِم مدين واليس ہو گئو عزت والا ذات والے کو تکال وے گا) اس کا مطلب بیٹھا کہ ہم عزت وار بین مدین شہر تعادا شہر ہے۔ ہم اس میں پہلے ہے رہتے میں مہاجر بعد میں آئے میں ہمارے سامنے ذکیل میں (العیاذ ہافلہ)۔ہم ان کو تکال ویں مے بات صاف تیں کہی گر کہددی منظم کا صیفہ کئے کے بجائے خاص کا صیف اختیار کیا واللہ عن شاندنے جواب میں فرایا و بلغو الْعِوَّةُ فَوَلِوَ سُولِ لِهِ وَلِلْمُعُومِنِيْنَ

يَأْتُهُا الَّذِيْنَ امْنُوالا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا آوُلادَكُمْ عَنْ ذِحْدِ اللَّهْ وَمَن يَغْعَلْ ذَلِكَ

ے ایمان والو: تمہارے اموال اور اولاد حمیس اللہ کے ذکر سے خافل نہ کردیں، اور بوقف ایسا کرے گا پر چرسی اللہ عالم ہے ۔ قرار میں مرسمی ہو ہے ۔ رہ مرسم حصیر کردی ہو سرور مرد مرد مرد مرسمی وہ مرد و

فَاوَلَيْكَ هُمُ الْعَسِرُونَ ®وَانْفِقُوا مِنْ قَادَنَقَنَكُمْ قِبْنِ قَبْلِ اَنْ يَافِقُ اَحَدِّكُمُ الْمَوْث

مو وہ کے گا کہ اے بیرے دب آب نے تموزی دت کے لئے تھے کول مہلت نددی عمل مدة کرتا اور مالحین على سے موجاتا

وَكُنْ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءً آجَلُهَا وَاللهُ خَيِيرٌ عِالْعُمُلُونَ ٥

اور الله برگزمي جان كومهلت تدوي كا جب الى كى أجل آجائة اور الله تمهاري كامول سع باخر ب

تمہارے اموال اور اولا داللہ کے ذکر سے عافل نہ کر دیں، اللہ نے جو کچھ عطافر مایا ہے اس میں سے خرچ کرو!

قضعه بین : و نیایش مال اوراولا و دو چیزی الی بین چن می مشغول بوکرانسان الله کی یا و سے عائل بوجاتا ہے۔ فرائض اور
واجہات کو چھوڑ تا نوافل و اذکار سے دورر بہنا زبان ہے و نیاوی دھندوں میں پھنسار بہنا، یہ سب امورا یہے ہیں جواللہ کی یا دسے
عافل کرنے والے ہیں، آ دی مال کمانے میں لگتا ہے تو اللہ کی یا دسے عافل بوجاتا ہے اولا و کو مالدار بنانے کے لئے اور موت کے
بعد بہت سامال چھوڑ نے کے لئے کمائی کرتا ہے۔ حلال حرام کا خیال نہیں کرتا ذکو قاد انہیں کرتا واجبات شرعید میں فرج نہیں کرتا،
اگر کوئی شخص طلال مال ہی کمائے تب بھی کمانے کا انہاک اللہ کی یا دسے عافل کرویتا ہے، پھراولا و کے غیر ضروری احراجات لاؤ
اور بیاراورائی ہی بہت کی چیزیں ہیں جو گناہ پر لگائی ہیں اور اللہ کی یا دسے عافل کرتی ہیں۔

الله تعالی شاند نے ارشاد قربایا کہتمہارے مال اور تمہاری اولا دائند کی بادے عافل ندکرہ یں۔ بھتر رضر ورت اپنی جان کے النے اپنی اہلِ اولا و کے لئے اپنے مال باپ کے لئے مال کمانا جس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو بہتو اللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے میکن جس میں دنیا ہی مقصود ہو مال ہی مقصود ہواس میں اللہ کے ذکر سے خفلت ہوجاتی ہے۔

پھر فرمایا وَمَنُ یَفُعَلُ ذَلِکَ فَاُو کَیْکَ هُمُ اَلْمُحْسِرُونَ (ادر جو خُصْ ایب کرے یعی اللہ کے ذکرے غافل ہوجائے تو یہ لوگ تفصان ہیں پڑنے والے ہیں) جو خص کا فرے وہ تو پر ابن خسارہ ہیں ہے ہیں اس کے لئے دہ بقدر جمیلوں کے اللہ کے ذکر نے میں اس کے لئے دائی عذاب ہو اور جو خص مون ہوتے ہوئے و نیا کے جمیلوں میں گئے وہ بقدر جمیلوں کے اللہ کے ذکر نے عافل رہتا ہے ادر ای خفلت بھی بہت بڑے عافل رہتا ہے ادر ای خفلت بھی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ عید اللہ کے ارشاد فرمایا ہے کہ جس خص نے ایک بار مشب تحان اللہ وَ بِحَدَدِه کہا اس

کے لئے جنت شل مجود کا ورفت لگاویا جائے گا۔ اور یہ می فرمایا کدا کر ش ایک بار سُسُبِحَانَ اللهِ وَالْمُحَمَّد بِلَّهُ وَكُلَّ اِللّهُ اِلْكُ اللّهُ وَاللّهُ ٱكْتُحِبُو كهدول تو يہ چھے ان سب چيزول سے زيادہ مجبوب ہے جن پرسورج لکا ہے۔ دیکھواللہ کے ذکر سے خافل جونے ش كتابوانتصان ہے؟

اس كے بعد مال فرق كرنے كائكم فرمايا اور ارشاد فرمايا: وَأَنْفِقُوا مِمّا وَزَفَّنْكُمْ مِنْ فَيْبَلِ أَنْ يَالِينَ أَحَدَثُكُمُ اللّهِ عَلَى اَحَدَثُكُمُ اللّهِ عَلَى اَحَدَثُكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

آخر تفسير سورة المنافقون والحمد لله اولاو آخرا

# مرکز فی التخاری کرائی کی کرائی کا کرائی ک

شروع كرتامول الله كام سيء يزامهر يان تمايت رحم والاب

يُسَيِّحُ لِلْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضُ لَهُ الْمُلْكُولَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ

ب يزي جرة سافول على ين ادرجوز عن عن ين الدكى ياكى وان كرفى بيل- اى كى سلات ب ادروى تعريف ك الى ب ادروه بريزي

شَى وَ وَلِيْنُ هُوَ الَّذِي عَلَقُلُمْ فَيِنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنَكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُون بَصِيرٌه

قادر ہے دی ہے جس نے تم کو پیدا کیا سوتم میں بعض کافر ہیں اور بعض موکن ہیں اور اللہ تعانی تمہارے افعال کو دیکھ رہا ہے

#### ں نے پیدا فربایا آ سانوں کو اور زئین کو حق کے ساتھ اور تہاری صورتمی بنادیں سوانچی بنائیں ای کی طرف لوٹ جانا ہے، وہ جاتا ۔ لَمُ مَانَيُسُرُّ وَنَ وَمَا تُعَلِّنُونَ وَاللَّهُ عَلِيْقُ بِيَااتِ الصُّدُونِ ۗ آ سانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ سب اعمال کو جان ہے جوتم چھاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہواور انڈ سینوں کی باتوں کو جانبے والا ہے مُ يَانِّكُمْ نَبُوُّا الَّذِيْنَ كُفَّرُوا مِنْ قَبْلُ ۖ فَذَا قُوْا وَبَالَ ٱمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ کیا تمہارے یاس ان کافروں کی فیر تیس آئی جو ان سے پہلے تھے سو آئیوں نے اپنے اٹھال کا وہال چکو لیا اور ان کے لئے ورداک عذاب ہے یاس جیہ ہے کہ بینک ان کے پیس ان کے رمول محلے ہوئے معجزات فائے تھے موانہوں نے کہا کیا جمیں آ دی جرایت ویں محے موانہوں نے تخرا فتارا رکم ۅؙؾۅڸڮ۫ٳٷٳڛٛؾۼۼؽٳؠڵۿٷٳڸڵۿۼؘؿؿٞڂٟؠؽڴ۞ڹٛۼۘۄٳڷؽ۬ؽؽڰڣڕؙۘۊٛٳٵڽؙڵؽ؞ؿؙڹۼؿؙۏٳٝڠؙڶ اوراعراض کیا اورانڈ نے بیازی کامعاط کیا اورانڈ بے نیاز ہے اور حر کامتی ہے۔ کافروں نے بیٹے ال کیا کہ وہ برگز نبین اٹھائے جا کمی محرآ بیافر ما دیجتے بَلِي وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُكُ وَأَصْنُوا بِاللَّهِ مال متم ہے بہرے دب کی کرتم خرور خوروا فوائے جا کا مسکراور خمیس خرور تمہارے اعمال ہے باخر کیاجائے گا اور بیالندیر آ سان ہے موادیان او ڈاللہ م وَرَسُولِهِ وَالنُّولِ الَّذِي انْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ حَيِيدٌ ۖ يُوْمُ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ اور اس کے دسول پر اور اس تور پر جو ہم نے نازل کیا اور اختر تمہارے سب المال سے باخبر ہے، جس وان تم کو جع مونے کے وال میں جمع قربائے گا ذْلِكَ يَوْمُ التَّكَالَبُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْلُ صِالِكًا يُكَفِّرْ عَنْيَهُ سَيَاتِهِ وَيُدُر بیدون ہے جس میں لوگ فقصان میں بڑی ہے دور جو محف اہتد پرامیان لائے اور نیک عمل کرے انتداس کے تمام اول کا کفارہ فریادے کا اور اسے اسکیا مینتوں جَمْتٍ تَجْرِي مِنْ تَغَيِّهَا الْأَهَارُ خَلِي بِنَ فِيهَا أَبَكَ الْذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُو· یمی واقع فرمائے کا جن کے نیچے نہری جاری ہوں گی وہ آئیمی بھیشہ رہیں گے وہ بری کامیاتی ہے

آسان وزمین کی کا ئنات الله تعالیٰ کی شبیج میں مشغول ہے تم میں بعض کا فراور بعض مومن ہیں الله تعالیٰ تمہارے اعمال کودیکھتا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّانُوا بِالْيَتِنَا أُولَيْكَ أَصْعُبُ التَّارِخِلِدِينَ فِهَا وَبِثُ الْمَصِيرُةُ

اور جنہول نے کفر کیا اور دادی آیات کو جنٹالیا ہے لوگ دوزج والے جیں اسمیں بیشہ رہیں کے اور وہ برا شمکانہ ہے

قضم المستعیق : ایجال سے سورۃ التفاین شروع ہورت ہے بیافظ انفین کے لیا گیا ہے۔ غین نقصان کو کہتے ہیں آخرت میں جو نقصان ہوگا اس سورت کے پہلے رکوع کے فتم کے قریب اس کونغاین سے اور یوم آخرت کو یوم التفاین سے تعبیر فرمایا ہے اس لئے ب سورت بسورة النفابن كنام مص معروف باوپر چندآ يات كاتر جمد كلما كيا به يكي آيت من الله نفالي كي تنزيد بيان فريا كي ارشاد فرما يا كه جو كچه آسانول مين اورزمين مين به وه سب الله كي تبع بيان كرتے مين زبان قال يازبان حال سے سب تبيع مين مين ، كير فريا يا فَهُ الْمُمْلِّكُ (اى كے لئے ملك به) سارى تلوق اى كى مليت بو فَهُ الْمُحَمُّدُ (اوراى كے لئے سب تعريفيں بين) اس كے تصرفات اورائت يارات مين كى كوكى دخل نبين اورووا بين تمام تصرفات مين محمود ب

الله تعالى نے آسان اورزمين كو حكمت من بيدا فرمايا اور تهاري اچھي صورتي بنائي :

تَحَلَقَ السَّمَواتِ وَالْكَرُصَ بِالْحَقِّ الشَّقَالَ نِهَ آانُوں كوادرز بين كوش (يين حكست) كرماتھ پيدا فرمايا وَصَوَّرَ كُمُ هَاَ حُسَنَ صُورَ كُمُ (الشَّقَالُ نِتَهاري صورتَي بناكي سِتِهاري الجِي صورتي بناكي)\_

بھی ضروری ہے کہ ہمارا خالق اور مالک سب بچھ جاتیا ہے۔

كر شيدا قوام عبرت عاصل كرنے كي تلقين بايچ يں اور چھني آيت ميں خاطبين قرآن كو از شد اقوام كي

بد حالی کا انجام بتایا جس میں بہ سجمایا کر آرتم کفر بے بازندا ہے تو تہارا بھی براانجام ہوگا، ارشاد فرمایا آلم یا تیکھ منبؤ الّذین کھو والموں نے کھو والموں فیڈا والم کھو والموں نے کھو والموں نے کھو والموں کے خوال کا دیال کا دیال بھولیا (یہ و دیا میں ہوا) و لَهُم عَذَا بُ الْمِيْم (اور (آخرت میں) الن کے لئے دردناک غذا ہے ۔ اسم سمالیقہ کی کمراہی کا سبب: پھران اوگوں کے نفر پر جے رہنے کا سبب بتایا: ذلک باتفہ کا انت تا تینی می (الآیہ) یہ اس ویہ ہوا کہ ان کی دھوت پرایمان ندا نے کا بہ حیار کا اور ہوا میں ویہ ہوا کہ ان کی دھوت پرایمان ندا نے کا بہ حیار کا اور جی بہاند تر اشاکہ بیوا وی ہوان کی وی پر ایمان دی جو رہنے کا میار دور دیا واقع دی ان کی دھوت پرایمان ندا نے کا بہ حیار کا اور جی بہاند تر اشاکہ بیوا واقع دی جی بھا آ دی میں بھلا آ دی آ دی کو کیا جا اے دے گا۔ اس جابلا نہ بات کو اٹھا یا اور کفر پر جے دے اور جی ہے اور جی ہے ان کی کوئی پرواؤیس کی ۔ انجام کا رود دیا واقع خوت میں میزائے سے تا ہوئے۔

روں اللہ عَنِی خَمِید (اور اللہ بے تیاز ہے) کوئی بھی ایمان ندلائے تو اس کا کوئی نقصان کیں ، وہ ستودہ صفات ہے پیشہ سے حدد شاو کا مستقی ہے۔

مُنكرين قيامت كاباطل خيال: ساتريس آيت بين مكرين فيامت كابتذكره فرمايا زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَوُوا أَنْ لَنُ مُنك يُبْعَنُوْ اللّابِي) (جن لوكوں نے كفركيا انہوں نے بيجونا خيال كياكره ، برگزود ياره نہيں اٹھائے جاكيں كے)

ايمان اورنوركى وعوت: آخوى آيت بس ايمان كى دعوت دى فالمِنُو ابناللهُ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الْلِدَى آنُوَكُنا (سوتم ايمان لا وَالله براوراس كرسول براورا يمان لا واس وربرجهم في نازل فرايا يعنى قرآن عليم)

وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيُو ﴿ (اوراللَّهُ مَهارے کاموں ہے اِخبرے ) نوی اور دسوی آیے بی روز قیامت کی ماضری کی خبردی اور موثین اور کافرین کا انجام تایا فرمایا: یَوْمَ یَجْمَعُکُمُ لِیَوُمِ الْجَمْعِ فَلِکَ یَوُمُ الْتَعَابُنِ اور اس دن کویا وکروجس دن الله حمیس جمع فرمائے گا اور بیج کرنے کا ون نقصان بی پڑنے کا ون ہوگا ) برایک کو اسپت اپنے وقت برخ کفف ایام بی موت آئی۔ قیامت کا دن ہم الجمع ہے اس بی زعرو موکر سب جمع مول کے۔

قیامت کا دن بوم النفاین ہے: اس بوم البخع کو بوم النفاین بھی فربایا ہے بیلفظ فین سے لیا گیا ہے، نین نقصان کو کہتے ہیں قیامت کے دن سب کا خسارہ ظاہر ہوجائے گا، کافر کا خسارہ تو ظاہر ہی ہے کہ جنت سے حروم ہوکردوزخ میں جائے گااورموشین کا خسارہ بیہوگا کر جنتی بھی نعتیں تل جائیں آئیس بیرسرت رہ جائے گی کہ ہائے ہے اورا چھے اعمال کر لیلتے تواورزیادہ نعتیں تل جاتیں۔

سيدوه ورس معالم التول فيظهر يومن غين كل كافر بتركه الإيمان وغين كل مومن بتقصيره في الاحسان (صاحب معالم المتزيل قال صاحب معالم التول فيظهر يومن غين كل كافر بتركه الإيمان وغين كل مومن بتقصيره في الاحسان (صاحب معالم المتزيل قرمات جيراس ون بركافرك ليران جمورة كانتصال باوربرسوك كاحسان جوزت كانتصال فابرموجائكا) (صفح ٢٥٣ ٢٥٠)

حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ دوات ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جس کمی محض کو بھی موت آئے گی وہ (موت کے بعد ) اوم موگار سیارٹ خض کیایا رسول اللہ اس کو کیا عمامت ہوگی؟ فرمایا اگروہ الحظی ملکرنے والا تھا تو اے بیامت ہوگی کہ کاش اور زیادہ نیکیاں کرلیا تو اچھا ہوتا اور جس نے برے کام کئے تھے اسے بیاندامت ہوگی کہ کاش نافر ماندوں سے باز آ جاتا ۔ رسکن والمان سیوم مورد ہوں کے برے کام کئے تھے اسے بیاندامت ہوگی کہ کاش نافر ماندوں سے باز آ جاتا ۔ رسکن والمان سیوم کو کہ کاش کا فرماندوں سے باز

حضرت محمد بن افي ممير وهظاف من روايت ب كدرسول الله عظافة قدار شادفر مايا كدا كركوني بنده پيدائش كون سي الم

پوڑھا ہو کرمر نے تک اللہ کی فرما نبرداری کے طور مجدہ ہی میں پڑار ہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بہت فررا ساسم**جے گااور اس** کی آرز وہوگی کداست دنیا کی طرف واپس کردیا جائے تا کہ اور زیادہ اجروثو اب کی کمائی کرلے۔

(روادامر کمانی المظلوم و منوره العدلوی علی المنوعی، صفحت ۳ ایج ۴ وعزانی احمد نیم قال و دوهه رواده الصحیح ) معض علماء نے تخابن کو ہا ب تفاعل ہونے کی وجہ سے شرکت کی الفاعلیت میرممول کیا ہے لیکن الیک کوئی صورت واضح شہو کی

جس سيمعنوم بوسيك كدكا قرمونين كود بال كوفي تقصان بهتجاه ين محصاحب روح المعانى فرمات بين: اخرج تعبد بن حميد عن ابن عباس و مجاهد و قتادة انهم فالوا يوم يعن فيه اهل البحة و نعل الناو فالضاعل ليس فيه على طاهره كما في التواضع والتحاسل لوقوعه من جانب واحد واحتير للمبالغة والي هذاذهب الواحدي (عيد بن حيد ترحد من ساين مياس

عجلبداورقادہ کے دوالے نے قبل کیا ہے کہ وہ دان جس پٹی اٹل جنت اورائل جہنم کا نقصان ہوگا۔ لیس بہاں باب قائل اپنے ظاہری حتی پڑیس ہے جیسا کہ تواضع اورتونائل میں ہے ایک جانب بٹی واقع ہوئے کی وجہ سے اور یہاں مبالف کے لئے اختیار کیا گیا ہے اورعالم سادا مسی ای طرف سی جیس )

اللي ايمان كوبشارت اوركا فرول كى شقاوت إلى عربدال ايمان كى كاميانى كالدكر فرمايا وَمَنْ يُومِنْ بِاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَمَنْ بِاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلِللّهِ وَاللّهِ وَاللّ

جنتوں میں داخل فرمائے گاجس کے یتی نہری جاری ہوں گی ہر بڑی کامیابی ہے) پھر کافروں کی بدحالی بیان فرمائی: ﴿ وَالْلَّذِيْنَ كَفُولُوا وَ كَلْذَبُوا بِالْفِيْمَا ﴿ وَآلِيةٍ ﴾ (اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جمٹلایا میالوگ دوز نے والے ہیں اس میں بھیشد ہیں گے اور دوبرا ٹھکانا ہے )

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إِلَا يِهَذِن اللّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ يَهُ لِ عَلَى اللّهِ بِكُلّ وى مَنْ سيت بَيْق عِن الله عَمْ ع عِن مِن مَنْ مُن الله بِنهِ الله الله عَن مَن يَاللهُ عِنْ اللهِ عَن مَن الله شَى عَلِيدٌ وَالْطِيعُوا اللّهُ وَالْطِيعُوا الرّسُولُ قَالَ تَوكَيْنَتُ مَ فَا أَمّا عَلَى رَسُولِنَا الْمِلْ

جانے والا ہے اور فرمانبرداری کرد اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی سو اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول پر پہنچا دیتا ہے

الْمِينُ ١ اللهُ لِللَّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِلِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكِلِ اللَّهُ وَمُنْوِنَ ﴿ يَأَيُّهُمَا الَّذِينَ امْنُوا إِنَّ

واضح طور پر اللہ ہے کوئی معبود نہیں محر وہ عا، اور اللہ عل پر بحروسہ کریں موسی بندے، اے انقال والوا چک

مِنَ ٱذْوَاجِكُمْ وَٱوْلَادِكُمْ عَدُوَّا لِكُمْ فَاصْلَادُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصَفَّوْا وَتَعْفُوا وَتَعْفُوا

تہاری بریاں اور تہاری اولاد میں سے تہارے وقن بی سوان سے بوٹیار رہی اور اگر تم ساف کرو اور ورکڈر کرو اور مثل وو فَإِنَّ اللّٰهُ عَنْفُولًا رَحِيْدُهُ إِنْمَا اَمُوالْكُورُ وَاوْلَادُكُومُ فِيْتُنَهُ وَاللّٰهُ عِنْدُكُ اَجُرُ عَظِيْمُ ﴿

سو بلاشیہ اللہ غفور ب رقیم ہے۔ بات مجی ہے کہ تمہارے اسوال اور تمہاری اولاد تنت میںاور اللہ تعالی کے باس اجر مظیم ہے

غَاتَقُو اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِيعُوا وَالْفِقُوا خَيْرًا لِإِنْفُيكُمْ وَمَنْ يُوقَى شُيح

وتم اللہ سے ڈرد جہاں تک تمہاری طاقت ہے اور بات سنو اور فرما نبرداری کرواورا چھے مال کواٹی جانوں کے لئے خرچ کرو۔ اور جو فقس ایے منس کی جوی سے

تَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمُوالْمُفْلِمُونَ ﴿ إِنْ تُغْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ

بهادیاکی سو به دو لوگ بین جو کامیاب بین اگرتم الله کو قرض دو اچها قرض تو دو همین این تی بوسا کر دے گا اور تهاری منفرت قرمادے گا

#### ۉڶڶؙۿۺۜڴؙۏۯ۠ڂڸؽۄٞڰۼڸڝؙٳڵۼؘؽۑ؋ٲڶۺۜٵۮۊٲڵۼڒؚؽڒٛٵڬؾڮؽؙۄٛ

اوراللدقدروان برروبار مے غیب اور شیادة كام سنة وال ب-عزيز بي عليم

## جوبھی مصیبت بینچی ہےوہ اللہ کے حکم سے ہے

قفد میں ہے: یہ سورہ النفاین کے دومرے رکوع کا ترجمہ ہے جوسات آیات پرمشمل ہے یہ آیات متعدد مواعظ اور نسائح پر مشمل میں پہلی تعیمت بیقر مائی کے مہیں جوہمی کوئی مصیبت بھنج جائے دہ اللہ کے تھم ہے آتی ہے لبدا ہو تھی کو جاہیے کہ اللہ کی قضاو قدر پر راضی رہے اور جو تکلیف بھنچ جائے اس پر مبرکرے سنن این ماہر منحہ میں ہے:

إِنْ مَا آصَابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُخْطِئَكَ وَإِنَّ مَا ٱخْطَاكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبُكَ

( یعنی مید بات المجھی طرح جان او کہ ( متہمیں جو تکلیف پہنچ گئی ہو ہ خطا کرنے دالی ندھی اور جو تکلیف نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی ہی نہتی ) کہذا اللہ تعالیٰ کے نصلے کوشلیم کر داوراس پر راضی رہو ، پھر فر مایاز وَ مَنْ یُؤُمِنُ جِاللّٰہِ یَلُهُ ید لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیر بتاہے ) جس کی دجہ سے دوسرا پارضا ، دشلیم بن جا تا ہے تکلیف پرصر کرتا ہے اوراس کا ٹو اب لیتا ہے اور اِنّا یللّٰہِ وَ اِنّْا اِلْکِیْهِ وَ اَجِعُونُ مَنْ مِنْ مِنْ مِیْوْابِ عَظِیم کا سختی ہوجا تا ہے۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ مُنْسَى عِ عَلِيمٌ (اورالله برجير كوجائة والاب) الصابرون كابعى بد باور بصرول كابعى علم ب

مرایک کواس کے اشحقاق کے پیطایق جزاد سے گا۔

النداوررسول علی کے فرمانبرداری اورتوکل اختیار کرنے کا تھم: دوسری فیصت پر ان قرابی و آجیانی و الله و آجیانی النداوررسول علی کے الله و آجیانی الله کے الله کو الله کو الله کا الله کے دسول کے الله کے دسول کے بینام پہنچادیا الرکوئی فیص دوگردانی کرے تو الله کے سول پراس کی کوئی ذمہ داری آئیں۔ ای کوفر بایا ہے قبائ تو گئیست فیائی تھا تھلی کر مسؤلیا النباز نے النباز نے النباز کے الله کے دو الله کا دورتا ہی براس کی کوئی ذمہ داری آئیں ہے کہ داشتے طور پر پینام پہنچادے) جونہ مانے کا دوایتا ہی براکرے گا۔

تیسری نصیحت فرماتے ہوئے اول توحید کی تلقین فرمائی اور فرمایا اَللهُ لَا ٓ اِللهُ اِلَّا هُو ٓ (الله ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں) پھرتوکل کا تھم فرمایا۔ وَعَلَی اللهِ فَلْیَتُو تَکُلِ الْمُوْمِنُونَ ﴿ اور مَوْسَيْنِ الله بِي رِبُوكل كريرٍ )

مجع<u>ض از واح اورا ولا وتمهار به دهمن میں:</u> چوتشی نصیحت به فرمائی کهتمباری بیویوں ادراد کا دہیں ایسے ( بھی ) میں جو تمہارے دشن ہیں لہذوتم ان سے ہوشیار رہو۔

فطری اورطیعی طور پر انسان کونکائ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تکاح ہوجاتا ہے تو اولا دہمی ہوتی ہے۔ میاں ہوی ہیں آ کہل میں محبت ہوتی ہے اور اولا و سے محبت ہوتا امرطبعی ہے ، اسلام نے بھی ان محبت کو باتی رکھا ہے لیکن اس کے لئے آیک جعد ہندی بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کاحق سب پر مقدم ہے ، ہوی ہو یا شوہر بیٹا ہو یا بٹی ہرا یک سے اتی ہی محبت کی جاسکتی ہے جس کی وجہ سے اسلامی احکام پر چلنے عمل کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق چلتے رہیں۔

معالم الترزيل من حضرت ابن عباس وفظائد سے نقل كيا ہے كه مكه معظمه من مجولوگ مسلمان ہو گئے تھے جب انہوں نے عدید منورہ کے لئے اجرت كااراده كيا تو ان كيا ازواج اورادلا و نے انہيں جرت سے روك ديا اور يوں كہا كہ ہم نے تنهار سے مسلمان عدید منورہ کے لئے اجرت كااراده كيا تو ان كيا ازواج اورادلا و نے انہيں جرت سے روك ديا اور يوں كہا كہ ہم نے تنهار سے مسلمان

موے پرمبر کرلیا لیکن تہاری جدائی پرمبر تھی کرسکتے ان کی یہ بات من کرانہوں نے بھرت کا ادادہ چھوڈ دیا۔ اس پر آیت کریر:

الله بن اَزُوَاجِکُمُ وَ اَوْ لَا دِیْکُمْ عَلْمُواَلْکُمْ فَاحَدُرُوهُمْ اَدارہ کو کَا اور دوسرا سبب نزول پر لکھا کہ معزت ہوئی بن اللہ اللہ بھی میں ایک اللہ بھی میں کہ است کی ایک اللہ بھی میں کہ اس کی ایک اللہ بھی میں کہ اس کے ایک اللہ بھی میں کہ بھوڈے جارے جارے بیل ایک کر اس کے ایک بھی اور جاد کی شرکت ہے دہ جارے تھے اس پر آیت بالا بازل ہوئی جس میں یہ بھوڈے جارے میں کہ بھی ہے تھا کہ بھی کر ان کے ایک دو کے جارے کی خراف سے ہوشیار دمواوران کی بات نہ مانو دونوں دواجوں میں کوئی منافات تھیں ہے۔

قال صاحب الورح قال غير واحد ان علاوتهم من حيث انهم يحوقون بينهم و بين الطاعات والامود النافعة لهم في آخرتهم وقد يحملونهم على السعى في اكتساب المعرام و ادتكاب الاتم لمتفعة انهم من آخرت بردر المعانى فرائح بي بهت ادرعاء أنها بكران كي شخى الله المعرام و ادتكاب الاتم لمتفعة انفسهم والمعانى فرائح المعانى فرائح بي بهت ادريكون و انفسهم والمعانى المعانى ال

معاف کرواور درگز رکر داور بخش دوسواللہ بخشنے دالا سے مبریان ہے )۔

بعض مرجه بیو بور) کی اوراولا د کی قرمانشین ایک بوتی مین که بھی تو نفس کوفر مائش ہی تا گوادگز رتی ہے اور بھی ان کو بورا کر نیکا موقع نہیں ہوتا ایی صورت میں بھی طبیعت کونا گواری ہوتی ہےارشادفر مایا کہا گرتم انہیں معاقب کرد دادرورگز رکر دوتو اللہ تعالیٰ بخشے والا بم مبريان بيتم ان كومعاف كردو مي توييمل الله تعالى في نز ويك تنبار م كمناه معاف كرف كا قرر بعد بن جائع كا - الله غفور برجيم باس كى مغفرت اور حت كاميد دار ربو-

اموال اولا وتمهار ، لئ فتنه بين: إنج بي تعيمت فرائي بوع ارشاه فرمايا: إِنْهَا أَمُو الكُمُ وَاوَلا دُكُمُ فِسُنَةً وَّ اللهُ عِنْدَةَ أَجُو عَظِيمٌ . (بات مِي بَكَتِهار عاموال اورتمهاري اولا دفتنه باورانله تعالى ك باس اج عظيم ب)-

اس میں یہ عبید فرمائی کرتمبارے اموال بترہاری اولا وتمہارے لئے فتنہ ہیں۔ یعنی آ زمائش کا قرر بعد ہیں۔ مال کمانے اور مال خرج كرفي بين اوراولا وكى برورش كرف بين اوران كيسانهدر بينسيني بين اس كابهت زياد وخيال ركهنا ضرورى بيك الله تعالیٰ کی نافر مانی نه ہوجائے اور مال کی تخصیل اور اولا دکی محبت اور د کھے بعال کو بی زندگی کا مشغلہ نہ بنالمیا جائے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے اس کے لئے محنت اور کوشش میں لگنا ایمان کا اہم تقاضا ہے۔

اس آیت کے ہم معنی سورۃ الانفال کے تیسر سے رکوع میں بھی ایک آیت گز ریکی ہے وہاں ہم نے اسوال اور اولاد کے فتند ہونے کی تشریح کردی ہے۔ (ویموانوارالبان سل ۱۳۸۵ عم)

تقوى إورانفاق في سبيل الله كاظم : جهن نعيمت بيب كه فَاتَقُو اللهُ مَااسُعَطَعُتُمُ (الله عداره جهال تكتم ے ہو سے ) وَاسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا (اوراللہ اورال كرسول عَلَيْهُ كى بات ستواور قرما تردارى كرو) وَأَنْفِقُوا حَيْرًا لِلْاَنْفُسِكُمُ (ادرا بی جانوں کے لئے اچھا مال خرج كرو) \_ بيضيحت كي تصيحتوں پرشامل ہے،اللہ تعالی شاندنے جواحكام بيہيج میں ان کی خلاف درزی ندگی جائے جہاں تک ہوسکتا ہو ہر عمل کو پورا کریں۔ فرائض واجبات بورے کریں اور گنا ہوں ہے بھیں۔ التُدتعالي نے كوئى تھم ايبانييں ديا جومل كرنے والوں كے بن سے باہر ہو، بال بعض اعمال ننس برشال كزرتے ہيں ہمت كر كے اور ننس کو قابو میں کر کے اللہ تعالی کی فرما نیرواری میں کھے رہیں۔اللہ تعالی کے احکام کوسیں اور فرما نیرواری کریں۔اللہ تعالی کی رضامندی کے کاموں میں مال فریج کریں بہاں اس دنیا میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے جو پچھٹر چ کرے گادہ اپنے عی کام آ سے گا

اس میں اپنی جانوں کا بھلا ہوگا۔ كِل م يربيز كرف والع كامياب بين وَمَنْ بُوْق شَعْ نَفْسِهِ فَأُولَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ معنی این نفس کی تنوی سے بھالیا تمیاسویدوولوگ ہیں جو کامیاب ہوئے دالے ہیں ) میشمون سورۃ الحشر کے پہلے رکوع کے فتم کے قریب گزر چکاہے۔ دہاں تغسیراورتشری و کھے لی جائے۔ (انوارالبیان صفحہ ۱۶۸ ج ۳)۔

التُدكوقرض حسن ويدووه برها حرصا كروي كالورمغفرت فرماد كان أن تُقُر حُواللهُ فَوُصًا حَسَمًا خرج کرویاجائے جہاں اللہ تعالی نے خرج کرنے کا تھم فر مایا ہے یامتحب قرار دیاہے ) اللہ تعالیٰ اس پر چند در چند اضافہ کر کے اجر عطافر مائے گا اور تنہارے گناہ بخش وے گاسب بندے اللہ کے بین اور سارے اموال بھی اللہ تی کے بین اس نے کرم فرمایا کہ اس کی ماہ میں جو کچھٹر ج کیا جائے اس کا نام قرض رکھ دیا چھراس پر چند در چند تو اب دینے کا دعدہ فرمالیا۔ میضمون سورۃ البقرہ میں بھی مر رچكاي \_ (ويكوانورداييان بلدادل ٥٠٢،٣٩٨)

وَاللَّهُ سُنَكُورٌ خَلِيَمٌ (اوراللَّهُ فَكُور بِيعِين قدردان بِ) تعودُ على اورتعورُ عال كوض بهت زياده دينا ب اورطيم نيني بردبار بِيَّن بول كي سزاوي يم جندى تين قرما تا اوربهت على نهول كومعاف كرويتا ب على المعاف كرويتا ب غالبهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا فَقِهَ (وه نيب اورشها دة كاجائة والنام ) الْعَوْ بُولُ الْحَكِيمُ (وه زيروست بي مكت والدي) .

وهذا آخر تفسير سوره التغابن بفضل الدالمليك العلام والمحمد لله على التمام والصلولة على البدر التمام وعلى الدواصحابه البررة الكرام

# مِنْ الْعَلَاقِ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

سورة الطلاق مدية منوره يل نازل بولي اس من باره آيات اور دوركوع بين

يسجر الله الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

شروع الله كے نام سے جو برامبر بان نهایت رقم والا ہے

يَائِهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِنَّدَهِنَ وَأَحْطُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوااللَّهُ رَبَّكُمْ

ات کی ترفیظہ جب تم عورتوں کو طلوق دینا ہے ہو۔ تو آئیس مدت سے پہلے عدق دور اور عدت کو ایکی طرح شور کرور اور اللہ سے آراد جو تہارا ارب ہے

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً

ان خورتوں کو تم ان کے محمروں سے نہ نکالو اور نہ وہ تھی، تحمر ہے کہ وہ کوئی محمل جوئی ہے حیال کرفیل

وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَصَن يَتَعَكَ حُدُودَ اللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ تَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَكَ اللّهَ يه الد كر سدد بي الد وقفي الذكر سدد به عبادر مراس نه بي بال يقم كورات علم بالدة يرتين جات كر الد الله عن

يُعْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ إَجَلَهُ نَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ إَوْ فَارِقُوهُنّ

جمیائی کے ساتھ اور عدل والے دوآ دمیوں کو گواو بنالو اور اللہ کے نئے گوائی کو قائم کرو اور یہ وہ چنز ہے جس کی اس مختص کو نصیحت کی جاتی ہے جو

يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِةُ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعُلُ لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِن

الله بر اور آخرت بر المان ال ، اور چو محتم الله سے ذرا بووہ اس کے لئے مشکل سے نگلنے كا دامت بناویتا ہے اور اس وبال سے وزق ویتا ہے

حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسَبُ فَرْاقَ الله بَالِغُ أَصْرِهِ اللهِ عِلْ الله عَلَى اللهِ فَهُو حَسَبُ فَرْاقَ الله بَالِغُ أَصْرِهِ اللهِ عِنْ اللهِ بَاللهُ بَاللَّهُ مَا اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قَدۡجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيۡ ﴿ قَدۡرًا ٥

ً جِنگ الله نے برچیزے لئے ایک انداز و مقروفر مایا ہے

#### طلاق اورعدت کے مسائل ، حدوداللّٰد کی تکہداشت کا حکم

<u>قنصعه بیو:</u> یہاں ہے سورۃ الطلاق شروع ہے اس کے پہلے رکوع میں طلاقی اور عدت کے سیائی بنائے ہیں ورمیان میں دیگر فوائد بھی فدکور میں چونکہ اس میں عورتوں سے متعلقہ احکام فدکور میں اس لئے اس کا دوسرانام سورۃ النساءالقصر کی بھی ہے۔ سیج بخاری میں سے کہ حضرت اس مسعود دیفائی نے اسے اس نام ہے موسوم کیا۔

اصل بات تو بہی ہے جب مردعورت کا آبی میں شرق نکاح ہوجائے تو آخر زندگ تک میل مجت کے ساتھ زندگ کرارہ ہیں، لیکن بعض مرتبالیا، ہوتا ہے کے طبیعتیں نیس اور پھیا ہے۔ اسپاس بن جاتے ہیں کہ علیحد گی افقیار کرنی پڑجاتی ہے گہذا شریعت اسلامیہ میں طلاق کو بھی مشروع قرار دیا ہے، جب شوہر طلاق دید ہے تو اس کے بعد عورت گرارتا بھی لازم ہے جب تک عدت نہ گر رجائے مورت کو کسی دو مرسے مرد سے نکاح کرنے کی اجازے نہیں ہے عدت کے بھی متعددا حکام ہیں، حیف والی عورت اور زیادہ مرد الی عورت (جے بیش نیآتا ہو) ان کے ایام عدت میں خیش والی عورت اور زیادہ مرد الی مورت اور نیادہ مرد الی عدت حضرت امام ابوصنیقہ اور خضرت من امام ابوصنیقہ اور خضرت امام ابوصنیقہ وارد ہوا ہے۔ مسئون کرنے کی اور ہی جن میں طبر ہیں یہ اختلاف لفظ قروہ کا معنی مستعین کرنے کی اور ہے ہوگیا ہے جوسورۃ الیقرہ ہی وارد ہوا ہے۔

سافظ قر و کی جن ہے جولفظ مشترک ہے چین کے معنی میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنی بھی۔ اپ ایستہاد کے پیش نظر سمی نے اس کو چین کے معنی میں لیا اور کسی نے طہر کے معنی میں لیا، ہر فریق کے دلائل اور وجود ترجے اپنے اپنے سلک ک سکتابوں میں تکھی جیں۔

یہاں سورۃ الطلاق میں فر مایا کہا ہے ہی جبتم عورتوں کوطلاق دوتو ایے دفت میں طلاق دو کہ طلاق کے بعدان کی عدت شروع ہو جائے۔ اس میں ایندائی خطاب تو رسول اللہ عظافہ کو سے اور اس کے بعد همیر جمع نہ کر حاضر لاکر علاقتہ ہم النیسساۃ فر مایا ہے کو کہ است کے لئے احکام بیان کرتا مقصود ہے ، چین والی عورت کی عدت حنیہ کے زویک چوکھ جن جین اس لئے ان کے زویک فی گیا تھی تھیں ہیں اس لئے ان کے زویک فی گیا تھیں گیا ہو جائے ، طان ق ان کے زویک فی گیا تھیں گیا ہوجائے ، طان ق کے بعد عدت شروع ہوجائے ، طان ق کے بعد جو پہلاجیش آئے گاوہ جیس اور اس کے بعد و جیش آئے کہ موجائے گی ، جب عدت گزار نے کے لئے تین جیس کے بعد جو پہلاجیش آئے گاوہ جیس اور اس کے بعد و جیش شروع ہوئے ہے پہلے جواور ہے وقت طبر کا ہے ، اوز بمو جب تھی حدیث پورے کرنے ہیں تو طلاق اس طبر میں و بی جائے دریا جو باعورت کو ممل ہو۔ حضرت عبداللہ بین عمر رضی اندعنما اور آئی بیوی کو طلاق دے دری تھیں۔ حضرت عبداللہ بین عمر رضی اندعنما اور آئی بیوی کو طلاق دے دری تھیں ہوئے ہوئے گا کو اس کو خطرت کی بیا کہ تو نے دری کرنے گیا گیا ہوئے اور اس کے بود کر دری گا ہوئے گیا ہوئے جو بیا گیا ہوئی ہوئے کا اس دری تھی جبکہ وہ جیس آئی کو اس کے بود کر دری گا ہوئے کو اس کو خطرت کی بی جبکہ وہ کرنے گا ہوئے کو اس کو خطرت کی ہوئے کی ہوئے کا میں تعدیل کو بری کرنے گا ہوئے کو اس کو خطرت کی ہوئے کی بری کرنے گا ہے کو بری کا بات کو تروی کو بری کے بی بری بری کی جبکہ وہ کو بری کی کو بری کی کو بری کا کو بری کی کو بری کی کو بری کی کو بری کو بری کو بری کو بری کری کو بری کری کو بری کو بری کو بری کو بری کو بری کری کو بری کری کو بری کری کو بری کو بری کو بری کری کو بری کو بری کو بری کو بری کری کو بری کو بری کو بری کو بری کری کو بری کو بری کری کو بری کو بری کری کو بری کو بری کری کو بری کری کو بری کری کو بری ک

بعد پاک ہوجائے اور طلاق دینے کی رائے ہوتو طلاق دیدے، بیطلاق طبر کی حالت میں ہواور ایسے طبر میں ہوجس میں جماع ندکیا ہو، پھرفر مایا کہ بیہ ہے دوعدے جس کا اللہ تعالی نے تکم ویا ہے۔ (سمی ہوری سرم میں)

سیجیمسلم جلد نمبرامیں ہے:

فقال له النبى منظم ليواجعها و قال الااطهرت فليطلقها او يمسك قال ابن عمر رضى الله عنهما و قوء النبى منظم النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبى الله النبى الله النبى الله النبى النبي النبي النبي النبية النب

وَالتَّفُو اللَّهُ وَبَّكُمْ ﴿ ( اور الله سنت دُرو) عورت جموت شركه دے كديم يى عدت كرد كى اور مردعدت كررتے كے بعد بعى

ر جو ما کا دمجو بدار میں اور جائے اور عدت گز رجائے کے باوجود مورت خرچہ وصول ندکرتی رہے۔

مطلقہ عورتوں کو تھرسے نہ لکا لوہ ورتیں ہی گھرے نہ نہ کہ ایک بیٹو بیٹ و آلا یکٹو بین (جن عورتوں کوتم نے طلاق دیدی الیم عدت کے درمیان تھرسے نہ لکا لوہ ورتیں ہی گھرسے نہ لکٹیں ) عدت کر دیے ہوائی کھر جس دیس جس جس مولاق ہوئی ہے۔ جس عورت کو طلاق ہوئی ہواس کا نفقہ بیٹی مرودی تر ہے اور ورت کا گھر طلاق دیے والے شو ہر کے ذمہ ہے، مرد ہمی اسے ہس کھر جس در کے جہاں اسے طلاق دی ہے اور حورت ہی اسے ہس کھر میں رہے اِلّٰا اَن یُکٹیٹن بِفَاجِدَبِهِ مُنْتِبَیْقِ ۔ اس جس استفاء کی ایک مورت بیان قربائی ہے بیٹی اگر مطلقہ عورت عدت کے زمانہ جس کھی ہوئی بے حیائی کر بیٹھے تو اے گھر سے نکالا جاسکا ہے جس جس اس کو طلاق دی ہے مثلاً اگر اس نے زنا کر لیا تو حد جاری کر نے کے لئے اس کو گھر ہے نکالا جاسکا گھر جس سے اس کو طلاق دی ہے مثلاً اگر اس نے زنا کر لیا تو حد جاری کرنے کے لئے اس کو گھر ہے نکالا جاسکا گھر اپنی اس کھر جس کے دمطلقہ آپ ہے کہ مطلقہ اس کی وجہ سے گھرسے نکالا جاسکا کے جس کے دمطلقہ اس کی وجہ سے گھرسے نکالا جاسکا ہے۔

وَلِلْكَ حُدُودُ اللهِ (اوربالله عامی الله علی بایدی کرو وَمَنْ يَتَعَدُّحُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ (اورجوفس الله عصدو سے آھے بڑھ جائے تواس نے اپنی جان پر الله کرلیا ) الله تعالیٰ کی نافر مانی اپنی جان پر اللم ہے اس کی دید سے دنیا و آخرت عرب مزال کتی ہے۔ طلاق اورعدت اورر جعت اورگھرے نہ نکالنے کی تاکید ان جس سے کی بھی تئم شرق کی تخالفت کی تو بیٹلم ثمار ہوگا۔ کو تنڈیوٹ کفکل اللہ یُنٹھ بیٹ بغلہ فالمیک آفوا۔ (ہوسکتا ہے، کہ اللہ تعالی طلاق وسینے کے بعد کوئی نک یات پیدا فریادے) مثلاً طلاق دینے پر ندامت ہوجائے اورول میں رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوجائے ،لہذا سوچ مجھ کراحکام شرعیہ کو سامنے دکھ کرطلاق دینے کا اقدام کیا جائے۔

صاحب معالم التر یل لکھتے ہیں کداس سے معلوم ہوا کہ بین طلاق بیک وقت نددی جا کیں کیونکہ اس کے بعدر جوع کا حق تبیں رہتا۔ اگر تین طلاق وی بی ہوں تو ہر طہر ہیں ایک طلاق وید سے۔ دوطلاق تک عدت میں رجوع کرنے کا حق ہے اگر تین طلاقیں بیک وقت دیدیں تو رجوع کا وقت ختم ہوجائے گا اور طلاق بائن دینے ہے بھی رجوع کا حق ختم ہوجا تا ہے۔ اس لیے سوئ

سمجھ کرا قدام کرے۔

طلاق رجعی کی عدت میم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کوروک لویا خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے پرچھوڑ دو: قَاذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَالْمُسِكُو هُنَّ بِمَغُرُونُ ﴿ جِبِمطلقہ کوروک لویا خوبھوں کی عدت میں ہونے کے قریب ہوتو انہیں خوبی کے ساتھ روک لوی لیمن رجوع کرلو۔ آؤ فَارِ قُوهُنَّ بِمَغُرُونُ ﴿ (یا نہیں خوبی کے ساتھ جدا کردو) ایسا نہ کرد کہ انہیں دکھ تکلف دینے کے لئے باربار طلاق دیتے رہواور رجوع کرتے رہو۔ یہ معمون سورۃ القرہ می بھی ہے۔ وہاں یہ می فرمایا:

وَلا تُنْمَسِكُوهُ هُنَّ حِنوارًا لِتَعَدُّوا (اورائيس شروكويين اليان كروكوائيس خروك المبيس خروبية ان المادية كا وجد المدوك المرائيس أله المنطقة المرائيس ا

اس میں بہتادیا کہ گوائی تھی۔ طریقہ پر قائم کی جائے بعن سمجھ گوائی دی جائے نیز یہ بھی بتادیا کہ جو بھی گوائی دی جائے وہ اللہ کی رضائے لئے ہوجس کے ذریعہ مظلوم کاحق اسے ل جائے اہل و نیاجس ہے کسی کے دیا ؤیٹس جھوٹی گوائی شرویدی جائے۔ اللہ کی رضاء کے لئے گوائی دسیتے بھی بیجی شامل ہے کہ اجرت پر گوائی نددے ۔ گوائی دسینے پراجرت لیہ جائز نہیں ہے البشد آئے جانے کا کرایہ لے سکتا ہے۔

شباوت كي مبلى احكام سورة البقره كركوع نمبره ٣٩ من كرر يح بين ا

﴿ لَكِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْاَحْدِ اور جوباتي بيان موكن ان كـ دريداس مخص كو هيئ كي جاتي بي جوالله يراور تيامت كـ دن يرايمان لايامو-

اور جواحکام ندکورہوئے سراپاجالیات جیںان کے ہانے میں فیر بی فیر ہے۔اہلِ ایمان پرلازم ہے کہان کا دھیان کریں اوران کے مطابق چلیں ،سامنے آخرت کا ون بھی ہے ، جسے آخرت کا یفین ہے حساب کتاب کا ڈر ہےا ہے تو ضرور جی تھیجت پر عماسی ۔۔۔۔

تقوى اورتوكل كفوائد: وَمَنْ يَتَقِي اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا (اور يوفض الله سے ارب اس كے لئے الله

مشكلات سے نكلنے كارات بتاريتا ہے)۔

وَيَوْ ذُوْفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ (اورائ وبال برزق وبتائ جبال سرزق طفاكا خيال بحل ندبو) اس يمل مومن بندول كي في خيات من المحافظ من الرواد كام شرعيد مومن بندول كي كيه الما المول سے منها اوراد كام شرعيد برگل كرے كا خواہ طلاق يار جعت متعلق بول جن كا يهال ذكر ہے۔ خواہ زندگی كدومر من شبول سے ) ہرعال ميں اس كے ليے خير الى ہے۔

تفق کی مومن بندوں کے لئے ونیاو آخرت میں فلاح کا ذریعہ نے ندکورہ بالا آیت میں اللہ تعالی نے تفویٰ والول ہے وو وعدے کئے بیں اول یہ کہ چوشخص تفویٰ افتیار کرے گا اللہ اس کے لئے کوئی ندکوئی مخرج بینی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال وے گا۔ ونیا میں مشکلات تو بیش آتی ہی رہتی ہیں۔لوگ ان کے لئے تدبیریں کرتے رہتے ہیں بعض لوگ گمنا ہوں کے ذریعہ ان کو دفع کرنا جا جے بیں کئی بھر بھی مشکلات میں بھنے رہتے ہیں۔

القد تعالیٰ شانہ نے وعدہ فرمایا کہ جو محض تقوئی اختیار کرے گا۔ انتد تعالیٰ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمادے گا۔

د وسر اوعدہ بیدہے کہ تقوی افتدار کرنے والے کوانڈالی جگدے رزق دے گا جہاں اس کا دھیان بھی شہوگا۔ دونوں وعدے دنیا ہے متعلق ہیں اور آخرت ہے بھی ، تقویل افتیار کرنے والے کے لئے دنیا ہیں بھی خیرہے مشکلات ہے چھٹکارہ ہے اورا سے الیں جگہ سے رزق ملتاہے جہاں سے خیال بھی شہور سے با تمی آ زمانی ہوئی ہیں۔

وَمَنُ يَتُوَ حَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ (ادر جَحْصُ الله برجروسه كرب والله الله كافى ب)ال يهلكم متى كم لئة فيتو حَكُلُ على الله على الله برجروسه كرب والول سے فيركا وعده قرما يا اورارشا وفر ما يا كه جو حض الله برجروسه كرب الله كا وعده قرما يا اورارشا وفر ما يا كه جو خض الله برجروسه كرب الله كافى ہے يجى يہت برى بنارت باورانشكی طرف ہدداور نصرت كا علان ہے۔ فضی الله برخوص كو الله كافى ہے يجى يہت برى بائارت ہوكى وولوں كو اعتباركر كے تو و كھے بھر دولوں كو اعتباركر كے تو و كھے بھر دولوں جي وال كرك بركات بھى و كھے لئے دولوں كرات بھى و كھے لئے دولوں كو اعتباركر كے تو و كھے بھر دولوں جي والى كركات بھى و كھے لئے دولوں كام بركات بھى و كھے لئے دولوں كو اعتباركر كے تو و كھے كھر دولوں كے برواں كى بركات بھى و كھے لئے دولوں كو اعتباركر كے تو و كھے كھر دولوں كے برواں كى بركات بھى دولوں كو اعتباركر كے تو و كھے اللہ دولوں كے برواں كى بركات بھى دولوں كو اعتباركر كے تو و كھے اللہ دولوں كو برك بركات بھى دولوں كو اعتباركر كے تو دولوں كے برواں كى بركات بھى دولوں كو اعتباركر كے تو دولوں كو برواں كى بركات بھى دولوں كو اعتباركر كے تو دولوں كى بركات بھى دولوں كو بروان كى بركات بھى دولوں كى بركات بھى بولوں كى بركات بولوں كى بروان كى بركات بولوں كے بروان كى بركات بولوں كى بركات بولوں كولوں كى بركات بولوں كى بروان كى بركات بولوں كو بركات بولوں كے بروان كى بركات بولوں كے بروان كى بركات بولوں كولوں كولوں كے بروان كى بركات بولوں كولوں كے بروان كے بروان كى بروان كے بروان كى بروان

حصرت عمروین العاص عظیمنے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل ہر وادی میں ہے کہ نہ ہوئے کہ مشخول رہتا ہے ہوجی خض نے این دائیں کر انسان کا دل ہر وادی میں ہوئے کہ مشخول رہتا ہے ہوجی خض نے این دل کوان سب مشغول و ہیں لگا دیا۔ اس کے بارے میں اللہ کوئی پر واہ نہیں کرے گا کہ اے کس وادی میں ہلاک کر دیا اور جوخص اللہ پر تو کل کرے اللہ اس کے سب کا مول کی کفایت فرمائے گا( میں اللہ کو میں موجود کو اللہ علی کہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کا گرتم اللہ پر تو کل کرتے جیسا کہ تو کل کا حق ہے تو وہ تہ ہیں مسرح رزق دیتا جیسے پر عدول کورز ق دیتا ہے وہ مسمح کو خال بیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے ہیٹ واپس آ جاتے ہیں۔ (دورہ الر می کہ کو اللہ کا میں اس طرح رزق دیتا جیسے پر عدول کورزق دیتا ہے وہ مسمح کو خال بیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے ہیٹ واپس آ جاتے ہیں۔ (دورہ الر میک کی فرائع وہ میں وہ میں

توکل کے درجات ہیں ترک اسب بھی ایک درجہ ہے رسول الشر علی کے نے ای کو آفتیار فرمایا ایک حدیث ہے کہ رسول الشر علی کے درجات ہیں ترک اسب بھی ایک درجہ ہے رسول الشر علی کے اور تاجروں ہیں ہے ہوجاؤں بلد میری طرف یہ دی گئی کہ مال جع کروں اور تاجروں ہیں ہے ہوجاؤں بلد میری طرف یہ دی گئی ہے البیک طرف یہ دی گئی ہے فسیتے ہے جھٹید رَبِّک وَکُن مِن السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُ رَبَّک حَتَّى البَيْنِک اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی ہندہ متوکل ہوسکتا ہے بشر طیکداسیاب پر بھروسہ شہو بھروسہ اللہ پر بی ہواور حقیقی راز ق ای کو سمجھتا ہو جب سے بات حاصل ہوجائے تو ہندہ اسباب اختیار کرتے میں بھی گناہ سے پچتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتا جس میں گناہ کو اختیار کہا جائے۔

ای کےمطابق بچو بی اورتشر بھی احکام ہافذ ہوتے رہتے ہیں۔

والمرق يدين من عرون المحييض من المحييض من المحييض من المراب المراب المراب والمراب المراب الم

لوَلَ وومرى مورت ووده بناد كي. وسعت والے كو اپن وسعت كے موافق خرج كرنا جاہيے اور جس كى آمدتى كم مو

فَلْيُنْفِقَ مِنَا اللّهُ اللّهُ لَا يُكِلِفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا أَنْهَاد سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًاهُ اللّهُ وَإِنِهِ كَاللّهُ عَمَّال كُويا جال عن مع في كرالله كُنْ كوس عديده تقيشين ويا متناس كويا جالدُ في عد ملدى فرعنال ويدي

عدت سے متعلق چندا حکام کابیان ، حاملہ ، حائضہ ، آئسہ کی عدت کے مسائل

ان آیات میں متعددا حکام بیان فرمائے ہیں۔اولا تو ان مورتو پ کی عدت بیان فرمائی۔دوم و محورتیں جن کوجیش آیا شروع نہیں ہواءان کی عدت بھی تین ماہ ہے۔

پھران عورتوں کی عدت بیان فرمائی جن کوشل ہوان کاحمل جب بھی فتم ہوجائے ( بچہ بیدا ہوجائے ہے یا ایسے ممل ساقط ہوجائے ہے۔ ہوجائے گی جمل والی عورتوں کی عدت علی الاطلاق وشع عمل جو بتائی ہے۔ حضرت امام ابو عنیقہ کے زویک اس کاعموم ہر عدت گزارنے والی عورت کوشامل ہے۔ جس کسی عورت کا شوہر مرگیا ہوا ورجس کو طلاق ہوئی ہواگر اس کو حمل میں جوجائے ہیں اس کی عدت ختم ہوجائے گی شوہر کی وفات پر جوچار مسینے اور وس ون اور

طلاق والی عورت کو جوعدت گزارنے کے لئے تین جیش گزارنے کا تھم ہے بیان عورتوں ہے تعلق ہے جن کومل نہو۔ فائدہ : سے جس کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا ہو گھرمیاں ہوی کی ننہائی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو ایسی عورت پر کہ فیرسے ساد میں میں

ی معرف میں میں ورج و کا مرو سے نفاع ہوا ہو چرمیاں یون کاجان ہوتے سے پہنے ان طلاح ہوجائے تو ایس فورے پر کوئی عدت واجب نہیں۔ فاکدہ : جس مورت کوچش آتا تھا چرچش آتا بند ہوگیا اور ابھی اس مرکو بھی نہیں پیچی جس میں چیش آتا بند ہوجا تا ہے (جس کو

تنایال کہتے ہیں) الی کورت کوطلاق ہوجائے تو اس کی عدت تین مینے گزرنے نے بیس پوری ہوگی دوا تظار کرے یا تو تین حض آجا کی یا چرکن ایا کہ آجائے جس میں بندی عمر ہونے کی وجہ سے حض آنا ختم ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد قرمایا : وَ مَنْ يُتَتِّقِ اللّهُ یَجْعَلُ لَلْهُ مِنْ أَهُو هِ يُسُو اَ ﴿ کہ جُوتُنُصِ اللّٰہ سے ڈرتا ہے اللّٰہ اس کے لئے آسائی فرمادیتا ہے (وئیاو آخرت میں اس کے لئے آسائی فرمادیتا ہے (وئیاو آخرت میں اس کے لئے آسائی اللہ جو اتی ہیں)

كَرْفُرِما إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اس رکوع میں تمن بارتقوعی کی فضیلت بیان قرمائی ہے پہلے تو یہ قرمایا جو تحص تقوی افقیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل سے نگلنے کا راستہ بنائے گا اوراسے الی جگہ سے روق وے گا جہاں سے اسے خیال بھی ندہو، پھر فرمایا جو تحض اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی فرمادے گا، پھر فرمایا جو تحض اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ کردے گا اوراس کو بردا جر دے گا۔ متنوں آیات ملانے سے تقوی کی بری اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی، اور اللہ تعالی شانہ نے تقوی کا افتیار کرنے پر جو وعدے فرمائے جی ان کاعلم ہوا۔

کوئی مخص تقری اعتبار کرئے و دیکھے پیرو کیھے انٹر تعالی کے دعد ہے کس طرح پورے ہوئے ہیں او کوں نے تقوی اور تو کل کو میموڑ دیا ، عام طور ہے او کوں شن کنا ہگاری اورونیا داری آگئی اندائیبی مدویں بھی نہیں رہیں۔

تيراهم يفرمايا أمكنو هُنَّ مِنْ حَيث مسكنتُهُ مِنْ وَجُدِ تُحَهُ كمان عدت كرار في والي وراؤال كووين غيراؤا

جہاں تم تضرب ہوئے ہوائی استطاعت کے مطابق۔

چوتی تھم بیفر مایا: وَلَا تُصَارُو هُنَ لِتُصَیقُوْ اعْلَیْهِنَ (اورتم ان کوخرر ندینچاؤ تا که انبیل تکی میں والدواوروو تمہارے گھرسے نکلنے پر مجود ہوجا میں -

یا نجوال بھم میفر مایا کہ مل والی عورتو ل پرحمل وضع ہونے تک خرج کردو۔

<u>مطلقہ عورتوں کے اخراجات کے مسائل:</u> ان احکام کی توضیح اورتغیر بیا ہے کہ عدت والی عورتوں کی پانچ تشمیس ہیں: ایسے رجعی طلاق دی ہوئی ہوں علیہ طلاق بائن یا مغلظ دی گئی ہوا ورعورت حمل والی شہوں سے طلاق سطنے والی عورت حاملہ ہو سمی وہ عورت جس نے شوہر سے ضلع کرلیا ہوت ۔ عدہ اوفاۃ گز اور دی ہوئے

ان عورتوں کو جن اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے وہ تین ہیں:

ال كان كافريد الريخ كالحر التي كيز عين كاخرورت

طراق رجی ہو بابائن یا مغلف الب کی ہو بابائن یا مغلف الب کے اور دہنے میں او با قیر من میں۔ ہرصورت میں طلاق و ہے والے کے اسب کے مدت کے صورت میں بردہ کر کے رہاور دہنے میں کے گربی وے آئر خورجی ای گھر میں دہ تو طلاق بائن یا مغلظ ہونے کی صورت میں پردہ کر کے رہاورا گرکی گورت نے اپنے شوہر نے گئے کرلی تو یہ کی طلاق بائن کے تم میں ہے (و ھو مغیبہ بھا افا المہ تجعلہ داخوالا فی بعد الموافق ) اس میں ہی عدت اواب ہوتی ہوا مال میں افا المہ تجعلہ داخوالا فی بعد الموافق ) اس میں ہی عدت تو از مہائی تو ہر کے مال میں نفتہ اور سینے کے گھر و بنا واجب ہوتا ہے اور جس گورت کا شوہر و فات یا گیا ہواس پر عدت تو از مہائی شوہر کے مال میں نان فقت واجب نیس ہے ور میں ہوتا ہے اور برخرج کر ساتھ دن میں باہر جا سی تان فقت واجب نیس ہے ور کہ مار کر اور کی گرارہ کر کے اگر اس کے سینے گھر ہے باہر نگلنا پڑے تو پردہ کے ساتھ دن میں باہر جا سی تی فرج ندگر میں تو میت موجود نہ ہوگا ور اور کی کر اور کر کے اگر اور کر کے اگر اور کر ہے اگر اور کر ہوا ہے گورے باہر گزارہ کی این افیان میں درج ہوجائے تو اس کی انجاز ت ہے شوہر کے در اور کی کر اور کی کو میں گرائی ہو باش ہر کے در اور کی کر کر ہوائی گھر میں آگرا تا حصرت تھا ہی جو اس میں درج ہو کر کو این کو رہ کو میں گور ہوتھ اس کو کر کے موز کر کے موز کر کے در اور کر کر دور کے در اور کی کو کر گھر کر کی میں ہوتھ اس کا کر ایس کر دور کر دور کا در کر کر کو میں ہوتھ اس کا کر ایس اور کر کے کر کی دونات ہوئی۔ میں کر دی ہوتھ اس کا کر کر دونات ہوئی۔

مطلقہ عور توں کورینے کی جگہ دینے کا تھم ۔ آسکونو کھن میں خیٹ سنگنٹ بن و جُدد کہ میں فرمایا ہے اور میں و جُدا کُم فرما کریہ بتادیا کہ ابنی وسعت توت اور طافت کو دیکھواس کے مطابق اسے رہنے وجگہ دو، شریعت کی پاسداری کرو تھرش کی ہونے کی وجہ ہے انہیں ای گھر میں تھم ہم او جس میں تم رہنے ہوؤ کا تُصَادُ وُ کُونَ لِنَصَيَقُوا عَلَيْهِنَ. اور ان کو تقیف ندووی کیتم انہیں تنگدل کردو بعنی ایسی صورت اختیار ندکرو کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوجا تھی تول سے دفعل سے کوئی ایسی حرکت ندکر وجس ہے اس کا تمہارے ساتھ رہنا و دمجر ہموجائے بیاتو مطلقہ عورتوں کور ہائش دینے کا تھم ہوا۔ اس کے بعد فرمایا:

وَإِنْ سُكُنْ اُولَاتِ حَمْلِ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَسَىٰ يَصَعَنَ حَمْلَهُنَّ ادراً گرمطلقة عورتين حل وال ہوں تو ان پر خرج کرو يہاں تک کدوہ وضع کرديں۔حمل والى عورت كى عدت وضع حمل ہے جب حمل وضع ہوجائے گا اس كى عدت بھى قتم ہوجائے گی اور عدت کے لوازم یعنی بان ،فقت دینے کا تحربھی سابق شوہر کے ذمنہیں دیے گا۔

يجول كودود حاليات كمسائل: فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَاتْوُهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ. جب اولاه بيدا موتى بتو ال

باب دونوں ٹی کر پرورش کرتے ہیں۔ بیجے شفقت میں پلتے ہوجتے اور پھلتے چو لتے ہیں۔ ماں دودہ پاتی ہے اور باہ بچہ پراور پیکی کی اس پرفرج کرتا ہے لیکن اگر طلاق ہوجائے تو پچہ کی پرورش کا اور دودہ پلانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مال کا دل تو جاہتا ہے کہ میں ہی اے دودہ پلانے کا آگر مفت میں پلانے تو اسے اعتبار ہے۔ اور انچھی بات ہے اور اگر بچہ کے باہ سے دودہ پلانے کی مناسب اجرت یا کے تو یہ میں جائز ہے اور باپ کے ذمہ ہے کہ اے دودہ پلانے کی اجرت دے اس مضمون کو خدکورہ عمارت میں مناسب اجرت یا گئے تو یہ میں جائز ہے اور باپ کے ذمہ ہے کہ اے دودہ پلانے کی اجرت دے اس مضمون کو خدکورہ عمارت میں بیان فر مایا ساتھ ہی و اُنتھو کو اُنیٹ کھم بھورہ کر نیس اور بچہ ہے کہ مال اور باپ بھی اجرت سطے کرنے کے بعدا لگار نہ کی خرخوا ہی ہرا کی کے چیش نظر رہے مورت بھی مناسب سے ذیادہ اجرت ندما تکے اور باپ بھی اجرت دول یا نہ دول ، کم دول یا کر رہے کہ اور باپ بھی اجرت دول یا نہ دول ، کم دول یا خدودہ اور ماں یہ موج کرذیادہ اجرت ندما تکے کہ اس بیاری کی جب سے مدماتی اجرت دیے پرداختی ہوگا۔

میں مدین کے معلق کی اسکا کہ وہ بچہ کی مال کی مطلوب اجرت ضرور ہی دے۔ زائد اجرت طلب کرنے کی صورت میں دور کی جور نہیں کیا جاسکا کہ وہ بچہ کی مال کی مطلوب اجرت ضرور ہی دے۔ رہے گی باب بچہ کو اسکتا ہے لیکن مال ، مال ہی ہو وہ زیادہ شفقت سے دیکھ گی باب بچہ کو اسکتا ہے لیکن مال ، مال ہی ہو وہ زیادہ شفقت سے دیکھ گی باب بچہ کو اسکتا ہے کہ مناسب اجرت سے زائد نہ لے۔ رضاع اور ارضاع کے مسائل سورہ بقرہ میں مجمع می زریجے ہیں۔

فاكده: جب سي مرد نيكسي عودت كوطلاق و دى اور مال ني يجدكو يرورش كے لئے فيلا توجب تك شوم كى طرف من انداد من انداد من انداد كا تان نفقال رہا ہے تواس وقت تك وود ها بلا نے كا جرت طلب تيس كرستى ، يون دو براخر چرتيس ديا جائے كا - اور جب سدت كر رجائے اور الجمي دود ها بلا نے كا زمانہ باتى ہے تواب بجدكى مال بجد كے باب سے دود ها بلانے كى اجرت لے ستى ہے بجد كے دومرے احراجات اس كے موامول مح -

وَإِنْ تَعَاسَوْتُهُ فَسَنُوْضِعُ لَهُ أُخُونِي اوراگرتم آپس بش فل صول کرو کدنه مال مناسب اجرت پردود ها بلانے پ تیار ہواور نہ باب اس کی مطلوبہ اجرت ویے پرراضی ہوتو دوسری مورت باوے کی یہ بظاہر خبر بہتی الامر ہے بینی بچد کا والداور کی دود ہائے والی کو تیار کرلے جودود ہاؤے ، اس طرز خطاب بی تربیت ربانید کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب اللہ تحالی نے ایک جان کو بیدا فر مایا ہے اور اے زندہ بھی رکھتا ہے اور اس کی پرورش بھی کروائی ہوتو وہ کی اور کو آ مادہ فرمادے گا آخر ہے ماؤل کے بیج بھی تو پرورش یاتے ہی ہیں۔

برصاحب وسعت اپنی وسعت کے مطابق خرج کرے: لِنَنْفِق فَوْسَعَةِ مِنْ سَعَتِه (وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرج کرے: لِنَنْفِق فَوْسَعَة مِنْ سَعَتِه (ورجس کے درق بی گلی بوتو وہ ای وسعت کے مطابق خرج کرے جواللہ نے اے دے رکھا ہے) یعنی پیدوالا آدی بچہ پر اپنی حیثیت کے مطابق خرج کرے اور تک وست آدی اپنی حیثیت کے مطابق خرج کرے اور تک وست آدی اپنی حیثیت کے مطابق خرج کرے۔

آلا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَا إِلَّا مَنَّالَتُهَا (اوراللهُ كَيْ جَان كواس نے زیادہ فرج كرنے كامكُف نبیں بنا تا جتنا اس كود یا ہے) الله تُنگی كے بعد آسانی فریاوے گا: منبخ عَلُ اللهُ بَعُدُ عُسُوِیْسُو آ (الله تعالیٰ عنقریب علی كے بعد آسانی فریادے گا) لهذا كوئی فرج كرتے والا راہ فریس فرج كرنے ہے پہلوتى شكر ساور مالیات كے سلسله میں جوفرائفن وواجیات میں ان میں فرج كرے اور به زموے كداس كوفرج كردوں كا تو اور كہاں ہے آئے گا۔ عمواً فقهاء كے كام میں مطاقع مورت كے لئے زمانہ عدت کا نان نفقہ اور سکنی لیتن رہائش کا گھر دیئے کا ذکر ہے سوۃ لیتی پہننے کے کپڑے دینے کا ذکر نہیں ہے صاحب البحرالراکن نے اس پر توجہ فر مائی ہے اور لکھا ہے کہ ذخیرہ اور خانیہ اور مجتنی میں پیشا ک کے ستی ہوئے کا بھی ؤکر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کا تعلق حاجت اور خرورت سے ہے آگر عورت کے پاس پہننے کے کپڑے میں اور مدت بھی مختفر ہے مثلاً جمن میض خمن ماہ میں تو کپڑے کا انتظام کر تا واجب نہیں اور اگر اے کپڑول کی ضرورت پڑھی اور عدے کی مدت کمی ہوگئی مثلاً حیض نہیں آتا جس کی وجہ سے طہر میں امتداد ہوگیا تو قاضی کپڑے بھی دلائے گا۔

ولم بذكر الكوة والمعتقول في اللخبرة والنعابة والعابة والمحتبي ان المحتنة تستحق المكوة قالوا واتعالم بذكرها محمد في الكتاب لان العدة لا تطول غالبا فتستغنى عنها حتى لو احتاجت الميها بقرض لها ذلك اه فظهر بهذا ان كسوة المعتنة على المختلف اذا استغنت عنها لقصر المدة كما اذا كانت علنها بالمحيض وحاضت اوبالاشهر فاته لا كسوة لها وان احتاجت الميها فطول المعدة كما اذا كانت معتلة الطهو ولمم لحص فان القاضي بقرض لها و بعنا هوائذي حوره المطرسوسي في انفع الرسائل و هو تحرير المعدة كما اذا كانت معتلة الطهو ولمم لحص فان القاضي بقرض لها و بعنا هوائذي حوره المطرسوسي في انفع الرسائل و هو تحرير حسن مفهوم من كلامهم (كيرول كالأركب كيرول كالركب كيرول كالمراب كيرول كالمراب كيرول كالمروب كيروب كيروب كالمروب كيروب كالمروب كيروب كالمروب كيروب كيروب كالمروب كيروب كالمروب كيروب كالمروب كيروب كيروب كيروب كالمروب كيروب كيروب كيروب كيروب كلام المروب كيروب كلام كيروب كيروب كيروب كيروب كيروب كلام كلام كيروب كيروب كيروب كالمروب كيروب كالمروب كيروب كيروب كيروب كيروب كلام كلام كيروب كي

گزشتہ ہلاک شدہ بستیول کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا حکم منفسیو: ان آیات میں سرکش اتوام کی ہلاکت ادر بربادی کا ادر ایمان ادرا مُعالِ صالحہ دانوں کی کامیابی کا تذکرہ فرمایے صاحب معظم التزیل فرماتے ہیں کہ آبت میں تقدیم اور تاخیر ہے اور مطلب ہے ہے کہ ہمئے ان بستیوں کے رہے والوں کو دنیا میں بھوک اور قط کا اور تلواروں ہے مقتول ہونے کا اور دوسری مصیبتوں کا عذا ب دیا اور آخرت میں ان ہے تخت حسب لیس گے، ان الوگوں نے سرکٹی کی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہے منہ موڑا اور اس کے رسولوں کو جبلا یالہذا و نیا ہیں بھی عذا ہے میں گرفتار ہوئے اور عذا ہے بھی منکر تھا بہت بخت اور براتھا اور رسواکن تھ بھر آخرت میں بھی ان سے بخت حساب لیاجائے گا و ہاں بخت حساب کے جواب کی سے تاہد ہوگی لئبذا و ہاں بور کی طرح خسارہ بعنی ہما کت و بریاری کا سامن ہوگا اور انجام کے طبح دوز نے کی آگ میں فرال دیتے جا تیں گے و نیا میں بھی اپنے کے کا و ہال جکھا ، اور آخرت میں بھی بریاد ہوں گے ای کوفر ما یا آغید اللہ کہ کہ م غذا ہا

قر آن کریم ایک بڑی تھیں جے۔ اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور انہیں اہل مقل بتایا اور شاوفر مایا اے عقل دالو! جنبوں نے ایمان قبول کیا انڈے مقل دالو! جنبوں نے ایمان قبول کیا انڈے مقل دالو! جنبوں نے ایمان قبول کیا انڈے تمہاری طرف ایک رسول مقل دالو! جنبوں نے ایمان قبول کر جن اور باطل مجھیجا ہے بیدرسول تمہارے اور باطل کے درمیان فرق بتائی جیں تاکہ دولوگ اور باطل کے درمیان فرق بتائی جیں تاکہ دولوگ اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے انہیں اندھیر بول سے نور یعنی روشن کی طرف نکال درکے درمیان کی کر اندھیر بول میں دہتے ہیں ، دنیا میں کر جو ایمان کے درسول کر پہنچھے گوئیں مانے وہ پر ایر کفروشرک کی اندھیر بول میں دہتے ہیں ، دنیا میں کر فروشرک کی اندھیر بول میں دہتے ہیں ، دنیا میں کھر اندھیر بول میں دہتے ہیں ، دنیا

ٱتلهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ مَعْوْسٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ فَيْ يَتَكُونَ الْأَصُرُ بَيْنَهُ فَ لِتَعْلَكُوۤ النَّ اللهَ عَلَى

القرايدا ہے جس نے سات آ مان پيدا كے اور ن كى كرح زين مى ان سب يس احكام نازل ہوئے ديج بيں ناكرتم كومعوم ہوجائے كداند تونى

كُلِّ شَكَىْءِ قَدِيْرٌ " وَأَنَّ اللهَ قَدْ إَحَاطَ بِكُلِّ شَكَى ءِعِلْنَا <sup>ا</sup>

ہر می پر قارر ہے اور اللہ تعالی ہر چے کو اطاط علی عمل سے ہوستا ہے

#### الله نعالیٰ نے سات آسان اورانہیں کی طرح زمینیں پیدافر مائیں

فنظ معسی نے یہ سے سورہ طلاق کی آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالی کی شان خالقیت اور شان قادریت اور کو بن کو بیان فرمایا ، ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بیدا فرمائے اور زمینیں بھی ان کی جسی یعنی تعداد میں ان کے برابر بیدا فرمائی ان کے ادکام ان کے درمیان نازل ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر کے آسان سے مرسب ہے بیجے والی زمین اللہ تعداد بھی محلوق ہے اس سے سے محاسب براس کے دکام تکویتے یا فذہ ہیں اور بہت کی تخلوق احکام شرعیہ کی بھی مکلف ہے۔ یہ سات زمینیں کہاں میں کس طرح ہیں جمہور علی وکا یکی فرمانا ہے کہ یہ بھی آسانوں کی طرح اوپر ہیجے سات طبقت ہیں اللہ تعداد کی کافر مادینا موسن بندول میں کس طرح ہیں جمہور علی وکی فرق نہیں پڑتا ، اصادیت کے لئے کافی ہے یہ بات کدو صاحت دعین بڑتا ، اصادیت

صححه مرقوعه سے سات زمینول کا وجود تابت ہوتا ہے بیا جادیث حضرت سعیدین زیداور حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت ابو ہری ہ اور حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنبم ہے مروی ہیں (دیکرمج بعدی سوجہ میں رمجے سلم سوجہ: ۲۲،۰۳۰ نام)

حصرت ابو ہر روہ خاضہ کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجمی کی کی زمین ناحق لے لیاقو اللہ تعالی قیاست کے دن تک سب زمیتوں کوسانویں زمین کے تم تک طوق بنا کراس کے مطلے میں ڈال دےگا۔ (مجسلم فوم ان ۲۰)

حضرت صبیب وظیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ جب کی بہتی میں واقل ہونے کا اراوہ فریاتے تھے تو پی کلمات ضرور مترحت

ٱللَّهُمَّ رَبُّ السَّمُواتِ الشَّبْعِ وَمَاۤ اَظُلَلُنَ وَرَبُّ الْآرُضِيُنَ الْسَّبُعِ وَمَاۤ إَقَلَلُنَ وَرَبُّ الْشَّيَاطِيْنِ وَمَااَضُلَلْنَ وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيُنَ فَإِنَّا نَسُنَلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَهَا وَشَرَاهُلِهَا وَشَرَمًا فِيُهَا(روه الاَهُنَاءُ الدين اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(اے اللہ جوساتوں آسانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسانوں کے بنچے ہیں اور جوساتوں زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسانوں کے بنچے ہیں اور جوساتوں زمینوں کا اور ان کا اور ان کا رب ہے جو ان کے اور چوہوا کر اور ان کا اور ان چیزوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑا یا ہے سوہم تھے ہے اس آبادی کی اور اس کے باشتدوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس کے خیر دن کی اور اس کے باشتدوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس کے خیر سے اور جو چھائی میں ہے اس کے شرے تیری بناہ جا ہے ہیں )۔

وَلِتَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ وَّ أَنَّ اللَّهَ قَدُ آخَاطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

الله تعالی نے تہمیں آسانوں اور زمینوں کے یارے میں جو بچھے بتایا ہے اس کئے ہے کہم یہ بات جان او کہ اُنلہ تعالی ہر چیز پر تا در ہے اور یہ بھی جان اوانلہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز کومیط ہے (کوئی چیز اس کے علم دقد رت سے باہر نہیں ہے )۔

وهذا آخر تفسير سورة الطلاق والحمد الم العلى الخلاق، والصلوة والسلام على رسوله الذي عرج الى سبع السموات و على اله و اصحابه الذين نشرو االدين في الآفاق

سورة التحريم مدينه موره بن نازل بولي اس بن باره آيتي اور دوركوع بين

ينسو اللوالزخس الرّجيني

شروع كرنا مول الله كمام ع جويزام ريان نهايت رحم والاب

يَأَيُّهُا النِّيعَ لِمَ مُعَزِمُ مَا آحَلَ اللهُ لَكُ تَبْتَعِي مُرْضَاتَ ازْوَالِهِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ لَّحِيمُ

ے کی آ باس چڑکو کول فرام کرتے ہیں جے اللہ نے آ پ کے لئے طال کیاء آ ب اپنی جدیوں کی فوشنود کی جا جے ہیں، اور اللہ بحث والا ب مہر یان ب

قَلْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمَّ تَعِلَّهَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ الْعَلَيْمُ لِلْكَكِيمِ

الله نے تمبارے لئے تمباری قسول کا کھولنا مقرد فراویا میہ اور الله تمبارا مولی ہے، اور وہ جانے والا بے تکست والا ب

## حلال كوحرام قرار ديينے كى ممانعت

یہ قصہ فرا النہ علی کو اسود اور مقافل ہا کہ جاتا ہے۔ جس بھی ہے اس میں کچھ اختان روایت بھی ہے اللہ تعالی شاند نے رسول اللہ علی کو اسود اور مقافل ہا کہ بھی تھا اس لئے طرح طرح کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تاکہ است کو اپنے حالات اور معاملات میں ان ہے میں لئے ہی بعض یو یول نے جوالیا مشورہ کیا تھا کہ آپ تشریف لا کیں گو ہم ایسا ایسا کہیں ہے یہ شو ہراور یوی کی آپ کی ک را بات ہا ہی بھی بیا شکال ہیدائیں ہوتا کہ ان موروں نے رحول النہ کا کے کو ل ایڈ او پہنچائی، جب یہ موش کیا گئی کہ آپ نے کو کو ک ایڈ او پہنچائی، جب یہ موش کیا گئی کہ آپ نے گوئد کھایا ہے تو آپ نے فرمایا میں نے گوئد کی ارشاد فرمایا کہ کی کوئیں بتا تا اللہ تعالی نے آپ ساتھ ہی تھی ارشاد فرمایا کہ کی کوئیں بتا تا اللہ تعالی نے آپ کو خطاب کرے فرمایا کہ کی کوئیں بتا تا اللہ تعالی نے آپ کو خطاب کرے فرمایا کہ کو گؤئی اللہ نے آپ کے لئے طال قرار دی ہیں ۔ آپ ان کوا ہے او پر حرام کیول کرتے ہیں آپ نے بیوں کی خوشنودی چا جے ہیں ، بیرام قرار دیا ان کی خوشنودی کے لئے حال کو حرام قرار کر لیڈا اور پھراس پر سم کھا تا آپ کے شایان شان نہیں ہے۔

وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِينَمٌ ﴿ اوراللهُ بَخْشُ والامهربان ہے )۔صاحب دوح المعانی کھتے ہیں کدرول الفَطَّفِ کی ذاستوگرامی کی عظمت بتائی ہے کہڑک اولی بھی آپ کے مقام رفیع کے خلاف ہے۔ بیعی توقع ٹیس ہونا جا ہے تھا اور جو پجمو ہوگیا اللہ تعالی نے اے بھی معاف فرمادیا (آپ نے اعتقاد اُحلال کوترام قرار نہیں دیا تھا البتہ ترک مہاح پرشم کھالی تھی )۔

ے اسے ی کھا دی راویا (اب عد معاد معان و ما اورین و یعد بستار کا جائے ہے۔ اسلان اللہ اللہ ماری است کے بعد کیا طریقہ افتدار کیا جائے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تہاری تسموں کا کھول وینا سٹروع فرایا ہے ) اس میں لفظ الکھٹم بڑھا کریے بتادیا کہ ساری است کے لئے بھی تھم ہو جا کہ جب کئی چر کی تم کھالیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عہدہ برآہ ہونے کا جوطر بقہ سٹروع فرایا ہے۔ اس کے مطابق عمل کر جو بات اپ فرمس سے مہدہ برآہ ہونے کا جوطر بقہ سٹروع فرایا ہے۔ اس کے مطابق عمل کر جو بات اپ فرمس سے محمد کر لیے ہے۔ ایک تو یہ کہ تم کھا کر جو بات اپ فرمس کھا کر جو بات اپ فرمس کے مسلم کو بیرا کردے (بشرطیکہ معصیت شروی ) اور دوسرا ہے کہ اگر شم فوجائی ہے تھا اس کا کھارہ و یہ یا جائے ان دونوں صورتوں ہے تم خم ہوجائی ہے بعن اس کا تھم باتی نہیں رہتا، پھر معلوم ہوتا چاہیے کہ کہ کہ کہ اور فرمس کی کھارہ و یہ یا جائے ان دونوں صورتوں ہے تم خم ہوجائی ہے بعن اس کا تھم باتی نہیں رہتا، پھر معلوم ہوتا چاہیے کہ کہ کہ طال کوا ہے اور جرام کر لئے تھزیت ایم ابو صفیق کے زد کی یہ بھی بین ہاس کا بھی کفارہ واجب ہے جیسا کہ تم کھان دوزی کر کے کہ اور دورام کر کے تھزیت ایا ما بوصفیق کے زد کی یہ بھی بین ہاس کا بھی کفارہ واجب ہے جیسا کہ تم کھان دوزی کر نے کہ کا فارہ وازم آتا ہے۔

ظان دوزی کرنے کہ کھان وان ترام کر اے تھزیت ایم ابو صفیق کے زد کی یہ بھی بین ہاس کا بھی کھان دواور جب ہے جیسا کہ تم کھان دوزی کرنے کہ کھان دوان تراق تا ہے۔

تغییر قرطبی میں بلاسندنقل کیا ہے کہ رسول اللہ قائے نے اپنی تم کا کفارہ دے دیا تھا بھرزید بن اسلم سے فقل کیا ہے کہ آپ نے کفارہ میں ایک غلام آزاد فر مایا تھا۔

#### وَإِذْ أَسْرَ النَّدِي إِلْ بَعْضِ إِزْ وَاجِهِ حَدِينَتًا وَلَمَّانَتِ أَنْ وَاظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

ادر جب تی علی ف ایک بات این ایک بوی سے آ ہے ہے ایان فرمادی محر جب وہ بات اس بوی نے بتاوی اور اللہ ف وہ بات تی ر ظاہر قراوی

عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّانَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ آثَبُاكُ هٰذَا اللهِ

تو تغیر اللہ نے بچھ بات بناد کا اور بھ بات سے اعراض کیا مجر جب ان تھے نے دوبات اس بول کو بتادی تراس نے کہا کہ آپ کواس کی سے فردی؟

#### قَالَ نَبَّأَنَ الْعَلِيمُ الْغَيْمُ الْغَيْمُ أَنْ فَيَهُرُهُ

آب نے فر مایا بھے جائے والے فرر کھےوالے نے فروی۔

## رسول الله عليه كاليك خصوصي واقعه جوبعض بيويوں كے ساتھ بيش آيا

خضعه يو: بص منسرين في اس آيت كالعلق مى شدواك تصدير تناياب اوريول تغير كى بداب في جويول فرماياتها ۔ كەملى ئېدىنىنى بيول كا اس كىساتھ ئەجى فرماد يا تفاكىكى سەكېتانىيى كىكى جى ابلىدىك يەفر مايا تغااس نے آپ كى دوسرى ابلىد کویہ بات بتادی انشدتعالی نے آپ کوبذر بعدوی اس مصطلع فرمادیا تو آپ نے اہلیہ کوتھوڑی ی بات بتادی۔ تعنی یہ جمادیا کہ تونے اتی بات طاہر کردی ہے اور فلال مورت سے کہدوی اور آپ نے تھوڑی می بات سے اعراض قرمایا یعنی غایت کرم کی وجدسے پورے اجزاء کا اظہار ٹیس فرمایا، تا کدھا ہرکرنے والی اہلیکویہ بات جان کرشر مندگی ند ہوکدیس نے جو پھے دومری خاتون سے کہاہے وهسبآب کومعلوم ہوگیا، جبآب في بات بتائے والى بوى كويد جنايا كون غيرى بات كدوى بو اس في سوال كياك آب كوكس في خبردى آب في فرمايا كد بجھ عليم وخبير لين الله تعالى في خبردى ، صاحب بيان القرآن في الكنسيركوا عقيار كيا ہے۔ نیکن تغییر کی کمابوں میں بہاں ایک اور واقعہ می کھا ہے اور آیت بالاکوای سے متعلق بتایا ہے دہ واقعہ معالم التر بل میں بول لکھا ب كه: حضرت عصدرض الله تعالى عنها نے رمول الله عظام سے آپ كے كھرجانے كى اجازت ما كلي ، آپ نے اجازت ديدى آب كى أيك باعدى مارية بطير تقى جن سيصاحبز اوه ابرابيم بيدا بوئ منى الله عنها )وه و بال ين من من آب في ان سالى حاجت پوری کر ف عفصہ جو والیاس آئیں تو انہوں نے دروازہ بند و یکھا اورصورت حال کو بھانپ لیا جب آپ تشریف لاے تو شکامت کی کدآ پ نے میرے اکرام کے خلاف کیا اور میری توبت کے دن اور میرے استریر باندی سے استحارع کرلیاء آپ نے فرمایا اس میں اعتراض کی کون می بات ہے میری باندی ہے اللہ تعالی نے میرے لئے اس کو طال قرار دیا ہے جلو خاموثی اعتبار کرو یں اسے اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں اور اضی ہوجا اور کسی کو غرشا بناء جب آپ با برتشریف لے محصے تو حضرت حصر مے حضرت عائشہ کا ورواز و محتصنایا اور آئیں خوشجری سنائی کررسول اللہ عظافہ نے اپنی باعدی کواہیے او پر حرام قرار دے دیا ہے، اس کے بعد صاحب معالم المتر بل نے تکھاے کدرسول اللہ علقہ نے جوابی باندی کواہے او پرحرام فر مالیا تھا۔

وَإِذْ أَمَوْ النّبِي مَ سِيهِ بات مراد بحص من بيب كدا ب خصص من اياتها كدكى كوفر شدينا، پر حضرت ابن مهاس في من كياب في من بي عن الله عن الله

نے فر مایا بچھے علیم و خبیر نے بتادیا ، حضرت حف نے حضرت عائشہ کو باعدی حرام کرنے والی بات بھی بتا دی تھی اور خلافت والی بھی ایکن رسول اللہ عظامت نے ان سے آبک بات کا ذکر فر مایا اور ایک بات جھوڑ دی لین بول نیس فر مایا کہ تو نے عائشہ کو خلافت والی بات بھی بتائی ہے آب چاہتے کہ خلافت والی بات بھی بتائی ہے آب چاہتے کہ خلافت والی بات لوگوں میں نہ تھیلے۔ مفسر قرطبی نے بھی حضرت ماریہ وحرام قرار دینے والی بات کھی ہے اور بیٹھی لکھا ہے کہ سند کے اعتبار سے اور معنوی تعنق کے اعتبار سے بیز باوہ ٹھیک ہے رکین تعنق آجاد بیٹ میں نہ کورٹیس ہے آگر اس دوایت کوسا منے رکھا جائے تو غور قب تھی بتائی بتائی ہائی۔ اور میٹھی بات بتادی اور بھی بات ہے خاموشی اختیار نے خاموشی اختیار ہیں۔ مفسر ڈیے حضرت عائش کو جو باتیں بتائی۔ تھیں ان میں منائی بتائی۔ تاریک وربی بیٹ بھی بتائی۔ تھیں ان میں ہے تھی بتائی۔ تاریک میں بات بیٹ بھی بات بتادی اور بھی بات سے خاموشی اختیار فر مالی۔

آیت باناکو شہدوا لے قصد سے متعنق مانا جائے تو اس میں چونکہ حضرت هفتہ اور حضرت عائشہ ونوں نے بہمضورہ کیا تھا کہ

آیت باناکو شہد والے قصد سے متعنق مانا جائے تو اس میں چونکہ حضرت هفتہ اور حضرت عائشہ ونوں کے دانبوں نے

رسول الغد علیہ کا تکلیف و بینے والامشورہ کیوں کیا ،اراہ ہ خواہ ایڈ ارو بین کا نہ ہوصرف ول کی مقصودہ وکیکن صورت عال ایسی ہن گئی

کہ آپ علیہ کو اس سے تکلیف بینی لبذا تو بہ کا حکم ویا گیا۔ دوسرے قصہ میں بظاہر حضرت عائشہ برکوئی یائے نہیں آئی شہونکہ

انہوں نے صرف بات کی تھی اور آ کے بر عانے کا ذکر بھی نہیں ملتا، ہاں یول کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے حضرت حضہ نے ان سے

انہوں نے صرف بات کی تھی اور آ کے بر عانے کا ذکر بھی نہیں ملتا، ہاں یول کہا جاسکتا ہے کہ مکن ہے حضرت عائشہ بال نے بیان کر

یول کہا ہوکہ تمہیں آئیک داز کی بات بتائی ہوں بچھ منع تو کیا ہے کہ کئی کو نہ بتا دک کے جو سیلی بین کا تعلق ہے اس نے بیان کر

و بی ہوں اگر انہوں نے یول کہا اور انہوں ۔ نے من کیا تو ایڈ اور سے والی بات بن سکتی ہے ان کو جاسیے تھا کہ یوں کہ و بیتن کہ جب

آپ سے بیان کرنے ہے منع فرما و یا ہے تو میں تیں سنی ۔ واللہ تعالی اعلم۔

# 

#### رسول التدعينية كي كبعض از واج سيے خطاب

پ**ۇر**ىغ دادىر **كۆ**كۈلىريال

قضد بین : بددوآ یوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت ہیں حضرت حصہ اُور دھنرے مائٹ کوتو بری طرف متوجہ فر بایا ہے ارشاد فر بایا کہ اگرتم اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرلوتو بہتمبارے لئے بہتر ہے کیونکہ تمبارے دل سمجے راہ ہے ہٹ مجھے تھے تمباری باتوں سے متاثر ہو کررسول اللہ عَقِیْقَة نے شہد ہیئے اور اپنی جاربیہ ہے تمتع ہونے ہے اجتناب کرنے کا ارادہ فر بالیا تھا اور اس کے بارے میں تم کھا لیکھی حالا تکہ آپ کو یہ چیزیں بیند تھیں ان باتوں ہے جورسول اللہ عَقِیْقَة کو تکلیف کیٹی اس کی وجہ سے اللہ تعالی سے تو آپ

اسرنے کی طرف متوجہ فر مایا۔

دوسری آیت بین آپ کی از واج مطبرات سے خطاب کر ستے ہوئے قرمایا کدا گرئی کریم عظیمی کوطلاق دے ویں تو النا کا پروردگار عنقریب تمہارے بدلہ تم سے انچھی عورتیں عطافر مادے گا بیعورتیں اسلام وائی ایمان والی ، قرمانبرداری کر نیوالی ، تو بہ کرنے والی ، نوباوت کرنےوالی ، روز و رکھنے والی ہوگی ، جن میں ہوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ، پھرایسا واقعہ چی تہیں آیا ، ندرسول اللہ علی تھے نے انہیں طابات وی اور ندال کے بدلہ دوسری ہو یال عطاکی گئیں۔

مزید قرمایا ک گرتم دونوں آبل میں کسی ایسے امر پرایک دوسرے کی مد کرتی ربوگی جس سے رسول اللہ عظیمی کو تکلیف پی ک سختی ہوتورسول اللہ علیکی کواس سے ضررتیس پنچے گا کیونکہ اللہ اٹکا موٹی ہے اور جبر لی بھی اور سوئٹین بھی ماوراس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوا در فرشتوں کی خاص کر جبر مِل کی اور صالح موٹین کی مدد ہو، اسے تمہارے مشورے کیا نقصان دے بچتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ بیل نے حضرت عمر الله الله عدر یافت کیاوہ دونوں کون کی محور تیل ہیں جن کے بارے میں وَ إِنْ تَظَاهُوا عَلَيْهِ فَرِما باہم میری بات پوری شہول تھی۔ حضرت عمر الله الله نے جواب ویا کہ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ (مج بعدی سفراء عنه) ۔ م

عادت اور مسال المتعلق المسلم الما الما الما المسلم الما المسلم الما المسلم الم

حضرے عمر مخر کے بین کہ بیس نے رسول اللہ عقصہ سے سوال کیا یارسول اللہ بیس سجد میں واقل ہوا تو دیکھا مونیل ہیٹھے ہیں۔ اور یوں کہدر ہے ہیں کہ رسول اللہ عقصہ نے اپنی ہیویوں کوطلاق دیدی ہے آپ نے قر مایانہیں ، میں نے عرض کیا آپ کی اجازت ہو تو میں آئیس بتادوں کے طلاق نیس دی آپ نے فر مایا اگر جا ہوتو بتادو۔

اس کے بعدرسول اللہ عظیمی ہال خانے سے بیچاتر آئے ابھی آپ کوانتیس دن ہوئے تھے۔ حضرت عاکشرضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہا بھی ۶۹ دن ہوئے ہیں آپ نے نوقتم کھائی تھی کہا کہ جاتا ہو یوں کے پائن نہیں جائیں گے ، آپ نے فر ماہ بیانتیس بھم مہیت ہے۔ (داخ میج سلم فریرہ الرائمہ)

يَأْيَهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوَا آنْفُسَكُمْ وَآهِلِيَكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا

اے ایمان والوا بھاءً کھی جانوں کو اور اپنے محمر والوں کو آئی ہے جس کا ایدھن انسان اور پھر ہیں، اس پر

تُغِلَاظُ شِكَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهُ مَاۤ اَمَرَهُ مْ وَيَقْعُلُوْنَ مَا يُؤْمَرُ وْنَ۞ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ فرعية مقرري جوخت مزاح بين معيوط بين وواس كام بين الشركي نافر ماني فيين كرتي جس كاوه أبين تكم دينا ب ادروه واي كرت بين بس كالبين تحم دياجاتاب

اے کافرود آج عذر میان نہ کرو جمہیں ای چیز کابدار ویاجائے گا جوتم کرتے تھے اے ایمان والود تم اللہ کے حضور میں میکی توب کم

لَةً نَصُوْعًا عَلَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَعَنَكُمْ سَيِّناتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَذَّتٍ تَجْوِيُ مِنْ تَغِيمَ

ہے کہ تمہارا رب تمہارے محاجوں کا کفارہ فرمادے محاور جمہیں ایسے باغول عمدواعل فرمائے گا جن کے فیج الْأَغْلُ يَوْمَ لَا يُحْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ اللَّهُ النَّوْمَ مَا نُورُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ لَيْدِيْهِ مَهُ

نہریں جاری ہوں گی، جس ون اولڈ تی عظی کو اور ان کو رسوانہ فرمائے گا جو اہل انبان ان کے ساتھ جیں ان کا فور ان کے سامنے اور

ان کی وائی طرف دوڑ تا ہوگا و موض کرتے ہو تھے کہ ہمارے دب ہمارے تو کو پودا فر باوے اور ہماری مغفرت فرباوے، بیٹک آپ ہر پیزیر یہ قادر ہیں اے کی ا

جَاهِدِ الكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُوا مُهُمْ جَهَثُمُ وَكِنْ الْمَصِيْرُ ®

جہاد کیجے کافروں سے اور منافقوں ہے، اور الل برگتی کیجے اور الل کا ٹھکاٹ دوزی ہے اور وہ بری مجد ہے

ا پنی جانوں کواوراہل وعیال کوووزخ سے بیجانے کااور سچی تو بہ کزنے کا حکم

قصصيين: يوچارة بات كاتر جمد ب مكلية بت بس ايمان والول حفطاب فرما يا كدتم اين جانون كواورائي ككر والول كوايس آ گ ہے بچاؤجس کا بندھن انسان ہیں اور پھر ہیں و نیاش جوآ گ ہے و دکٹری یا تیل یا گیس سے جلتی ہے اور ہے بھی کم محرم اور

دوزخ کی آگ کا بندهن انسان میں اور پھر میں اوروه آگ بہت زیادہ کرم بھی ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ دوزخ کی آ گ دنیا کی آ گ سے انہتر ورجہ زیادہ گرم ہے (مشکل قالمصابح صفحہ ۲۳۳) ایک آ گ ے بچنااورا بے کھر والول کو بچانا عقل کے اعتبار ہے بھی ضروری ہے اور یہ بچناای طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے خود بھی يے اورائے گر والوں کو بھی بچائے انہیں ونی احکام سمائے اوران برعمل کرائے دنیا میں کھلانے بہنانے کے لئے اپنے الل وعیال کے لئے انظام تو کرتے ہیں لیکن دوزخ کی آگ ہے بچانے کا اہتمام ٹبیس کیا جاتا اس میں عموماً عقلت برقی جاتی ہے۔اللہ تعالی نے ایمان والوں کو تھم دیا کرتم اپنی جانوں کو بھی اس آگ ہے بچاؤاورا پے الل وعیال کو بھی اس بھی فرائنس وواجہات کا خود اجتمام كرنے اور الى وعيال على كرانے كا علم آحميا اور كناموى سے تيخ اور بچانے كالمحى بك صال كھاتے اور كھلانے كا علم بھى آ ممیا جرام کھا نا اوراولا دکوحرام کھلا نا دوزخ میں جائے اور نے جانے کا ذریجہ ہے۔

حصرت جابر والله سے روایت ہے کدرمول الله عظیمة نے ارشاد فرمایا کہ جوگوشت حرام سے بالا بو حامو کا جنت بی داخل ند ہوگا اور جو گوشت جرام سے پلا بڑھا ہوگا ، دوزخ اسکی زیادہ ستحق ہوگی۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ۲۳۳) عانال کمائے ،حلال کھائے اور یوی بچوں کو بھی طلال کھلائے حرام سے بیچے اور حرام سے بچائے حرام سے بیٹ بھرد بناان کے ساتھ بعد دی نیس ہے بلکان کے ساتھ ظلم ہاں ہے رہیمی معلوم ہوا کہ اپنے محمر والوں کو دین سکھا تا بھی ضروری ہے کیونکہ مل بغیر علم کے نبیس ہوسکتاعلم کے بغیر جو

عمل ہوگادہ غلد ہوگادہ مجمی عذاب دوزخ کاسبب ہے گا۔

تغییر درمنٹور میں صفحہ سی جا بحوالہ طبرانی ، حاکم ، اور پہنی حضرت عبداللہ بھی بھی کیا ہے کہ دیا پھر جن کا ذکر اللہ تعالی نے میں فی است کہ میں ہوتا ہے گئے کہ تھا النائس و المجتب کے بھر میں اللہ تعالی نے جیسے چا با پیدافر مادیا (اس آگ کی تیزی بھر کندھک کے بھر الدائل وعیال کو بھی سمجھائے تا کہ گنا ہوں کے جیوڑ نے پھر کندھک کے بھر میں اور بہت زیادہ معبوط جیوڑ نے پرنفس آبادہ ، دوز خ پر جوفر شے مقرد ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بحث مزاح ہیں اور بہت زیادہ معبوط ہیں ، اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف ہے بوقتم ملا ہے اس کی نافر مائی نہیں کرتے جو پھر آئیس تھم ہوتا ہے وہ کی کرتے ہیں ، اس بھی بیتا ہیں ، اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف ہے جان چھڑا کردوز خ کا دردازہ کھول کریاد ہواروں کو بھاند کرنیس جاسکتا ، انہیں جو بھی تھم ہوتا ہے مضبوط کے ساتھ اس کی تعمل کرتے ہیں۔

دوسری آیت میں اس خطاب کا تذکرہ فر مایا جو کا فردل کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ کا فرعذاب سے چھوٹے کے لئے عذر پیش کریں مجے ان سے کہا جائے گااے کا فروا آئ تم عذر پیش نہ کرو، دنیا میں پہلے ہی سب پچھ بتادیا تھاتم نے الندکوئیں مانا اس کی باتوں کوجھٹا نیا قیامت کے دن کا انکار کردیا جو پچھتم نے دنیا میں کیا آئ یہاں پرای کا بدلددیا جاتا ہے۔

\* تیسری آیت میں اہلِ ایمان کوتو برکرنے کا تھم دیا اور اس کا فائدہ بتایا ، ادشاوفر مایا کدانند کے حضور میں تو بہ کرو۔ بیتو بہ کی اور مضبوط ہو۔ تو بہ کرنے سے تبہارا رب تبہارے کتا ہوں کا کفارہ فریاد ہے گا اور ایسے باغات میں واکل فریاد ہے گا جس کے نیچے منہ یں جاری ہوں گی۔

معالم التزیل میں توبیۃ العصوح کی تشریح میں معزت معاقد کا بھا سے گفت کیا ہے کہ ایک توبہ وجس کے بعد محماہ کرنے ک لئے واپس نہاو نے جیسے کہ دور دیکھنوں میں واپس نہیں آتا۔

ابل ایمان کی خوبی اورخوشی کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فر پنیا کدان کا نوران کے آگے آگے اوران کی واہی ظرف دوڑ رہاہ وگالیتی پل صراط پرائیس عطا کیا جائے گائی ورکی وجہ دو پل صراط ہے بغیر کی خراش اور چھٹن کے پار ہوجا کیں گے۔

قیامت کے دن اہل ایمان کا نور:

میر محترات بارگاہ النی علی نور:

میر محترات بارگاہ النی علی جائے ہے ہے جارا تور ہورا فرما۔

دیجے لینی جونور کا بل جمیں عطافر بایا ہے اسے باقی رکھے حضرت ابن عہائی جائے ہے ہا کہ ان المحافی نے نقش کیا ہے جب منافقین کا نور بجھ جائے گالیعنی اہل ایمان کی روشی میں ان کے پیچھے بیچھے آگر جوان کی روشی سے فائدہ اشار ہے ہوں ہے اور مؤخون کے آگر جوان کی روشی سے فائدہ اشار ہے ہوں ہے اور مؤخون کے آگر جوان کی روشی سے فائدہ اشار ہے اور نور ہاتی رہنے مؤخون کے اور خواست بھی کریں گے اور گرائی ہوں کی بخش کروانے کے لئے یوں عرض کریں گے و اغفور کیا (اور بہمیں بخش دینے)۔

میر بخش دینے کے۔

المحکم کے مقال مسکل مشیء فلدیو

کا فرول اور منافقول سے جہاوکرنے کا تھم ۔ چوٹی آیت میں رسول اللہ عظافے کو خطاب فرمایا کہ اے بی۔ آپ کا فرول سے اور منافقول سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ کتی سے پیش آئمیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا ٹھکا نہ دوز خ اور وہ براٹھکا نہ ہے۔

#### ضُرَبَ اللهُ مَثَكُّ لِلَّذِينَ كُفَرُوا المُراَتُ نُوْجِ وَالْمَراَتَ لُوْجِ كَالْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ شنة في عندون من الله من كالله عند الله من عنده على عال عال زيابه داون عارب عالى بندن عن الله عند عند الله عند مِنْ عِبَادِنَاصَ الْعَدِينِ فَنَانَتُهُمَا فَلُمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادُخُلُ التَارَ

ساخ بندول ك نكاح عم حمى بوال دونول ك خيانت كي مجروه الله ك مقابله عن ال فورقول ك درا مجى كام نه يك اورتم ويا كي كرة دونول دومر دواخل

مَعَ الدَّاخِلِينَ ®وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ المَنُوا المُرَاتَ فِرْعَوْنَ اِذْقَالَتَ رَبِّ ابْنِ لِي

عِنْكَ لَهُ بَيْنَتًا فِي الْمُنَّ لِمُونَةِ بَيْنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَرِلِهِ وَنَعِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَمُرْبَعُ

ابْنَتَ عِمْرَنَ الْرَقِي ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَكُونَا فِيهُ مِنْ زُوْجِنَا وَصَدَّقَتُ بِكُلِمْتِ رَبِّهَا

کا حال بیان قرایا جس نے اپنی ناموں کو محفوظ رکھا سو ہم نے اس عمل اپنی روح چونک دی اور اس نے ایسے رہ کے کلمات کی

وَكُتُمِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقِنتِيْنَ ﴿

اوراس کی کتابوں کی تعدیق کی اور و فرما نیرواروں میں سے تھی۔

حضرت نوح ولوط علیهاالسلام کی بیویاں کا فرہ خصیں اور فرعون کی بیوی اور حضرت مریم مومنات میں ہے تھیں

قضسیو: ان آیات شددوایی عودتول کا تذکره فرمایا به جونیول کے نکاح شروتے ہوئے کافر متیں اور کفر پرجی رہیں اور دوایان دالی عودتول کا تذکره فرمایان شرے ایک معرت نوح النظیمان کی اور دوسری

حصرت لوط النليعين كي بيوى ب(ميشرائع سابقد كي بات ہان كي شريعتوں ميں كا فروعورت سيد تكاح جائز تھا ہماري شريعت ميں صرف مسلمداور كماني عورت ، كاح جائز ، كافره غير كمابيد ، نكاح كرماجائز نبيل ،

حضرت نوح الطَّلْغِلاَ كاجيبيه ايك بينا كافرتفا مجمان بجمان ادرطوفان كاعذاب نظرون سے ديجھے كے باوجودايمان ندلايا ای طرح ہے آپ کی ہوی نے بھی ایمان قبول ندکیا انڈ کے ایک ٹی کے ساتھ رہتی رہی لیکن مومن ہونا گوارہ ندکیا ،معالم التقویل مِن حصرت ابن عباس ﷺ مستقل کیا ہے کہ ریوورت بول کہا کرتی تھی کہ میتحض و یوانہ ہے۔ میں حصرت ابن عباس ﷺ

دوسرى كافر وعورت جس كا ذكر فرمايا معزت لوط الفليلائل يوى تحى قرآن مجيد ميس كل مجديد يتايا ، كم معزت لوط الفليلا ك قوم کے لوگ غیر فطری عمل کرتے تھے اور مردوں سے شہوت ہوری کرتے تھے حضرت لوط الطبیعی نے بار ہا انہیں سمجھایا کیکن وہ لوگ نہ مانے ومعالم النز بل میں بیاکھ ہے کہ ان کی بیوی قوم کے لوگوں کی مدوکرتی تھی اور جب کوئی مہمان حضرت لوط النظی بیاک آ تا تو لوگوں کو گھر میں آ گ جلا کر بتاوین تھی کہ اس وقت تمہارا مقصد پورا ہوسکتا ہے (آ گ جلانے کواس نے مہمانوں کی آمد کا نٹنان بنارکھا تھا قوم کے لوگ وھواں یا روشنی دیکھ کر مجھ جاتے تھے کہ مہمان آئے ہیں اور پھران سے خواہش پوری کرنٹنی کوشش كرتے تھے)روح المعاني ميں بھي فَينحافتهما كي تفسيركرت موع ان دونوں باتوں كولكھا ہے يعنى بدكم معترت نوح النظيمالاك بيوي آپ كود بوان بتاتي تقى اور حضرت لوط النظيمين كى بيوى مهمانول كى خبرد ، يى تقى ( ثم قال رواه جمع وسحمه الحاكم عن اين عماسٌ) ان دونوں میں ہے ہرعورت، اللہ کے نبی کی ہیوی تھی کیکن دونوں کفر مربی قائم رہیں اوراسی پرموت آئی لہذا اس کی سزایس

ان کودوسر مے دوز خیوں کے ساتھ دوز ح میں جانا پڑوان سکے شوہروں کا نبی ہوناان کے پچھ کام نسآیا۔

ساحب معالم النز مل كفي بي كما يت زكوه من الله تعالى شاند في برا يصفحص كى اميد كوقطع كرديا جوخود كنام كار بو ( كفركى مسيب ہويانس كى ) دوراميد بدر كفتا ہوكہ جن نيك بندوں سے مير اتعلق ہے الن كى نيكى اور تو لې مير ي تعلق كى وج سے مجھے نقع وے گ ، خود کمنا برگار ہوتے ہوئے ایے متعلقین کا نیک ہونا کا منہیں آ سکتا ، اپنی نیات کی خود ککر کریں ، جولوگ نسیتوں پر بھروسہ کر کے ایمان ے اور اعمال صالحہ سے دورر جے بیں اور بول سجھتے بیل کرس کی بیوی یا بیٹایا بوتا یا تو اسد جونے سے ہمار کی نجات ہوجائے گی - بدالناک عَلَمْ بِرقَطِع اللهُ بهذه الآية طمع كل من يركب المعصية ان ينفعه صلاح غيره (الشَّعَالَى في اس آيت سے براك آ دی کی امیدنتم کروی ہے جوفودتو گناہ کرتا ہے اور امیدر کھتاہے کہا ہے و مرول ای تیکیاں فائدہ دیراگی ) (سخم ۱۹۸۰)

جن دوموس عورتوں کا تذکر دفر ما یاان میں ایک فرعون کی بیوی تھی وہ حضرت موکی النظیمة؛ پرایمان لے آئی تھی۔ جولوگ ایمان لے آ ہے تصفر عون انہیں پر ی تکلیفیں مہنجا تا تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ اہلِ ایمان کوز مین پرلٹا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ ویٹا تھاا دراس وجہ ے اے سورو عس اور سورہ موالفجر میں دو الاو قاد (کیلوں والا) تبایا ہے تغییر روح المعالی میں حضرت ابوہر روہ ﷺ نے قل کمیا ہے کے فرعون نے اپنی بیوی کے ہاتھوں اور پاؤل میں کیلیں گاڑ وی تھی جب کیلیں گاڑنے والے جدا ہو سے تو فرشنوں نے اس پرسامیہ کردیا اس وقت اس نے بیوعا کی اوّبِ النبی لِی عِندَ کُ بَیْعًا فِی الْمَجَنَّةَ ﴿ الصحير عدب مير عليَّ اللَّهِ عِنت مِس مُحر بناد بہجتے ) \_ بعنی مقرب بندول کے مقامات عالیہ میں جگہ نصیب فرما ہے ۔ دعاء کی توان کا جنت والا گھراسی وقت منکشف ہوگیا۔

جنت میں بلند مرتبوں کی درخواست کرنے کے بعد ایول دعا کی کہ وَ فَتَجِینی مِنْ فِوْ عَوْنَ وَعَصَلِهِ ( که یارب جھے فرمون سے اور اس کے مل سے نجات دیدے) اور ساتھ ہی ہوں بھی دعاء کی و نیجنیٹی مِنَ الْمُقَوَّمِ الطَّالِمِيْنَ ( کہ جھے ظالم قوم سے نجات دے دیجیجے )ان طالموں سے قرعون کے کارندے انصار داعوان مراد ہیں جوفرعون کے تکم سے اہلی ایمان کو کلیفیس بہنچا<u>یا کرتے تھے (روح المعانی صفیہ ۱۷۲۲: ۱۲۳۶: ۲۸</u>۸) معالم التنز میل بین اکتصابے کہ جب فرعون نے اپنے کارندول کو تکم دیا کہ اس کے سینے پر بھاری پھر رکھ یاجائے۔ جب پھر لے کرآ ئے تو انہوں نے ذکورہ بالادعا کی انہوں نے اپنا گھر جنت میں دیکے کیا جو موتوں کا گھر تھااورای وفت روح پر واز کرگئی جب لوگوں نے پھر رکھا تو بلاروح کا جسم تھاانہیں اس پھر سے کوئی تکلیف نہیں پنگی اور مفرت حسن اوراین کیسان نے قبل کیا ہے کہ اللہ نے فرمون کی بیوی کو جنت میں او پر اٹھا کیا وہ وہ بال کھائی چی ہیں۔ (والتعاملم بالصواب) رسول اللہ چیکھیں نے جن مورتوں کی نضیلت بیان فرمائی ہے ان میں مفرت فدیج پڑھفرت مریخ ، حضرت سیدہ فاطمہ "

رسول الله علی کے جن مورتوں کی تصلیت بیان فرمان ہے ان میں مطرت کار بجے جسم سے مرہ ہے۔ حضرت عائشہمید یفتہ اور حضرت آ سیڈ کی تصلیت کاؤ کرماتا ہے(روح المعانی)۔ آسیہ فرعون کی بیوی کانام تھا۔

سیح بخاری صفیہ ۱۹۰ جا میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ مردوں میں بہت کا ال ہو ے اور عورتوں میں سے کا اس میں ہے۔
کا اس تبیں جی محر مریم (حضرت عیلی القلیمانی والدہ) اور آسی (فرعون کی بیوی) اور عائش کی نضیات لوگوں پر الیک ہے جسی فضیات ہے رائد کا ہے جسی فضیات ہے رائد کا جاتھ کی اور میں ہے۔

الل ایمان کوحفرت مریم بنت بحران کا حال بھی بتایاان کا تذکرہ سورۃ آل عمران دکوع فبر اور نبرہ میں اور سورۃ مریم دکوع فبر الاور میں اور سورۃ مریم دکوع فبر الاور سورۃ الانبیاء دکوع فبر الفظائی بغیر باب کے بیدا ہور کا تم میں ہیں گئے ہوا ہور کا ہے یہ حضرت کیسی الفظائی بغیر باب کے بیدا ہوئے میں الفظائی بغیر باب کے بیدا ہوئے میں الفظائی المان کے بنا میں الفظائی المان کے لئے مریم بنت عمران کی مثال بیان فرمانی جس نے اپنی ناموں کو مفوظ دکھا )

فَنَفُخُنَا فِيْهِ مِنْ رُّوُجِنا ﴿ رَوْمَ نَاسَ مِن الْيُروحَ يُوكِ وَلَا عَلَى الْمِي

الله تعالی شاند نے مطرت جریکل الظفظ او بھیجا جنہوں نے مطرت مریم کے کربیان میں بھو تک دیا ای سے حمل قرار پا کمیا سمی مدہ - گون از سر بعد معذب بینے مالظفظ بعدا ہو گئے ، جس کی تفسیل سور قرمریم میں گزر بھی ہے۔

اور کھے وقت گزرنے کے بعد حضرت بینی الظیمی بیدا ہو گئے، جس کی تفصیل سورۃ مریم میں گزریکی ہے۔ حضرت مریم کی یا کدامنی بیان فرمانے کے بعد ان کی ووصفات بیان فرمائیس۔ ارشاد فرمایا وَصَدُّفَتُ مِنگِلِمَاتِ

بعض علاء نے فرہا کے کہ بہتانا مقصود ہے کہ دوا کے کبداور مبیلے تیس جوامل صلاح تھے اور اللہ تعالی کے فرمانبردار تھا اور ابھوں ابعض علاء نے فرہا کے کہ ان مورد کے کہ اور مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے میں ان مردول کے شار میں اس میں علاء نے بیکا دیں ان مردول کے شار میں اس کے حضرت مربی کو آئیس جوعادت و طاعت میں ہی تھے رہے تھے چونکہ عموا عبادات میں مردی چی چی ہوئے جی اس لئے حضرت مربی کو عبادت میں مشخول رہنے والے مردول میں شارفر مادیا۔ حدیث شریف میں جو سیکھل مین الوّجال سیکیٹر ولکھ یکھل مین الوّجال سیکٹیر ولکھ یکھک مین البستاتے واللہ مورد کے موران والسبکة امر اَقِ فِلْ عَوْنَ فرمایا ہے اس سے اس المرف اشاره ماتا ہے۔

وهذا آخر تفسير سورة التحريم والحمد لله العلى الكريم العظيم والصلوة على نبى محمد المصطفى الذي هدى الى الطريق المستقيم و على اله و صحبه المذين امتوابه بقلب سليم و دعواالي الدين القويم

## 

سوره ملک مکر ترمه مین نازل دو فی داس شن تمین آیات اور دورکوع مین

#### يسم اللوالريم الرحمين الرّحمين

شروع کرتا ہول اللہ کے نام ہے جو پرامبر بان اور نہایت رحم والا ہے

## تَكْثِرُكَ الَّذِي بِيكِ وِالْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَكَءٍ قَدِيْرُ فَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ

وہ بوک عالی وال کی گئے جی ملک ہے اور وہ ہر چیز پر گادر ہے کس نے پیدا کیا موت کو

#### وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوكُمُّ أَيْكُمُ إَحْسَنُ عَلَا وَهُو الْعَزِيْرُ الْغَفُورُةُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ

اور حیات کو ناکہ وہ جہیں آزمائے کہ تم میں کون محض عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھ ہے اور وہ عزیز سے فقور سے جس نے پیدا کیا سات

سَمُوتٍ طِبَاعًا مَاتُراي فِي خَلْقِ الرَّحْمِن مِنْ تَفَوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُّهَلُ تَراى مِنْ

آ سانوں کو تد یہ وہ اے ناطب تو رحمان کی تحبیق میں کوئی خلل میں دیکھے گا، مو تو تھر نظر ڈال کر دیکھ لے کیا تھے کوئی

فُطُوْدٍ ٥ ثُعُ ارْجِعِ الْبَصَرُكَرُتَكُنِ يَنْقَكِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِمًا فِهُوحَسِيْنُ وَلَقَدُ زَيِّنَا

ضل نظر آتا ہے بجر بار بار نگاہ ڈال کر دیکہ تیری نگاہ ڈیٹل ہو کر تھک کر تیری طرف فرت آے گی، اور ہم نے

التمانة الدُنياء كالينع وجعلنها رُجُومًا لِلشَّيطِينِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْدِ

قريب وأسلماً عان كوج افول سے آرامت كيا ہے اور ہم نے ان كوشيطا قول كے ماد نے كاؤر بيد بناديا ہے ، اور ہم نے ان كے نئے دوز ن كاعذاب تياركر ركھا ہے

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے سارا ملک اس کے قبضہ قدرت میں ہے اسی نے موت وحیات کو پیدا فرمایا تا کے تہمیں آ زمائے

تفسيعي: ان آيات من الله تعالى كاذات عالى كى عظمت اورسلطنت اورقد رية اورشان خالقيف بيان فرمائى ہے۔ اول توبيد فرمايا كدوہ ذات برتر ہے اور بالا ہے جس كے قبض بن پورا ملك ہے سادے عالم بن اى كاران ہے اى كى سلطنت ہے اس كى قدرت ہے كوئى بھى با برئيس سورہ بن ميں فرمايا:

فَسُبُعِفُ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُولُ کُلِ شَیْءِ (سوپاک ہود ذات جس کے تضدیع ہر چز کی سلطنت ہے) دوم بیقر ملیا کدوہ ہر چز پر قادر ہے سوم بیفر مایا کہ اس نے سوت کو ادر حیات کو پیدا فر مایا ہے اور ان دونوں کے پیدا فر ماتے میں بوی عکست ہادروہ یہ کتھیں آ زمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے مطلب میہ ہے کہ انسان و نیا میں آ نے جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں از ندہ رہے ہیں پھر مرجاتے ہیں بیرموت وحیات ہوں ای بغیر عکست کے بیس ہے ، انسان یوں تہ سمجھے کہ میں یوں ای عیش بغیر کی حکست کے پیدا کیا گیا۔ سورہ قیامہ می فرمایا: اَین حَسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُتُوکُ مُسُدًى ﴿ کیاانسان خیل کرتا ہے کہا ہے کہا ہے کا کہا۔ ندانسان کی تحقیق عرف ہے نداس کی زندگی خواتو او ہاس کے بیدا کرنے والے نے اس کی زندگی کے لئے احکام بھیج ہیں ان احکام بھیج ہیں ان احکام بھیج ہیں ان احکام بھی زیادہ کو کی خض اچھا تھیں تدریا تھا اور تو بی کی صفت سے متصف ہوگا، پھر جنب مرے گاتو زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا اور جینے جس کے اعظم اعمال ہوئے ای قدر مالم آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا ، ونیا میں جینا ہے کمل کرنا ہے بھر مرتا ہے پھر حساب کتاب ہے ایجھا عمال کا اچھا بدلہ ہے اور یرے اعمال کی بری ہزاہے۔ مورہ موسون میں جینا ہے کمل کرنا ہے بھر مرتا ہے بھر حساب کتاب ہے ایجھا عمال کا انو جھو کو کن رکی تو اس کے اس میں عبت میں فرمایا: اَفَعَ سِینَتُمْ اَنْهُ عَالَمَ عُرَا ہے کہ مورہ بودر کوئ فرمایک میں بھی لِینْ اُلُو تُحَمَّمُ اَنْدُکُمْ اَنْدُکُومُ اَنْدُکُمْ اَنْدُورُدُیْ اُنْدُالِکُمْ اِنْدُکُورُ کُونُ اِن اِن اُن اِن اُن اُنْدُورُ اُنْدُورُ اُنْدُورُ اُنْدُورُ اُنْدُورُ اُنْدُورُ اُنْدُورُ اُنْدُورُ اُنْدِیْدُورُ اُنْدُورُ اِنْدُورُ اُنْدُورُ اِنْدُورُ اُنْدُو

چہارم بیفر مایا ہے کہ وہ عزیز بعنی زبروست ہے کوئی بھی اس کی گرفت اور سلطنت سے باہر نہیں جاسکتا، جسے عذاب دینا چاہے وہ اس کے عذاب سے فائنیں سکتا اور وہ فغور بھی ہے جنٹا جاہے کوئی اس کی بخشش کوروک نہیں سکتا۔

بجم يفرمايا كداس في سات آسان عنب عنى اوريني بيدافرمائية -

عشم برفرمایا کدکراے خاطب تو رحن جل میده کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گائی نے جس چیز کوجس طرح جا با بنایا آسانوں کوجیسا بنانا جا باده ای طرح وجود میں آگئے ندان میں کوئی شگاف ہے (وَ مَالَهَا مِنْ فُرُوجِ ) اور ندایک آسان دوسرے آسان برگرنا ہے۔

بغیرستونوں کے قائم ہیں۔ ہرایک کے درمیان جتنا بعد رکھا ہے ای کے مطابق قائم ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ ہر آسان سے لےکر دوسرے آسان تک پانچ سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے (سمانی ایکٹونوسفودہ میں حرواتر ندی)

بغتم بیفرمایا که سے کا طب تو نظر ذال اور دکھ کیا تھے کوئی خلل نظر آتا ہے پھر نظر ڈال اور بار بار دیکھ گہری نظرے دیکے خور وفکر وتا ال کے ساتھ زگاہ ڈال جب تو نظر ڈالے گا تو تیری نظر ذلیل اور دریا ندہ اور عا بڑ ہو کر تیری طرف اوٹ آئے گی تھے کسی طریے گا رخنہ نظر نہ آئے گا۔

ہضم بہ بیان فرمایا کہ ہم فے قریب والے آسان کو چرافوں ہے آ راستہ کیا چرافوں مے ستادے مراد ہیں جیسا کہ سورة الصافات ش فرمایا: إِنَّا زَيْنَا الْمُسْمَآءَ اللَّهُ فَيَا بِزِيْنَةِ إِللَّهُ وَالْكُوا كِبِ (بِيْكَ ہَم فَرْبِ والے آسان کو ہڑی زینت یعن ستاروں کے دریوز بنت دی)۔ رات کو سمان کی طرف دیکھو ستاروں کی جمرگا ہٹ سے ایک فویصورتی کا کیف محسول ہوتا ہے یہ بات اصحاب فرحت و مروراورا بل نظرے ہیں ہوتا ہے۔

منم برفرها یا کرہم نے ان چاخوں بین ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ منایا شیاطین اوپر جاتے ہیں تا کہ الل ساء یعنی حضرات طائکہ علیم السلام کی جاتھ میں ستاروں سے ان کے مارنے کا کام بھی لیاجا تا ہے صروری نہیں کہ ستارہ خودا بی جگہ سے مثر است طائکہ علیم السلام کی جاتھ ہے۔ مثر شیطان کو گئے ستاروں ہیں سے چنگاریاں لگاتی ہیں جوشیاطین کو مارتی ہیں سورہ جرمی فرمایا: إلّا حَمْنِ المُستَوقَ السَّمْعَ مَا اللهُ مَنْ المُستَوقَ السَّمْعَ فَاللهُ اللهُ اللهُ مَنْ المُستَوقَ السَّمْعَ فَاللهُ اللهُ الل

وہم بیفر مایا کہ ہم نے شیاطین کے لئے وکئی ہوئی آگ کا عذاب تیار کردکھا ہے شیاطین کی ہوئی ہوئی شرارتی ہی خود بھی کافر ہیں بی آ دم کو بھی کفر پر رکھنا چاہتے ہیں اور جو محض ایمان کے آئے اس کو گنا ہوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔آسان کے قریب جا کرفرشنوں کی ہا تیں منے کی کوشش کرتے ہیں جو تکونی امورے متعلق ہیں جیسے می کافیجے ہیں ،انگاروں اور چنگار ہوں کی ار پڑتی ہے جس ہے بعض مرجاتے ہیں اور بعض مجنون میتی ویوائے ہوجائے ہیں ، اگرانگارہ کگئے سے پہلے ان ہیں ہے کسی نے ایک آ دھ بات من کی تو زمین پر آ کر اس بات کو کا بمن کے کان میں ڈال دیتا ہے بھروہ اس میں سوجھوٹ ملا کر بیان کر دیتا ہے شیاطین وس لئے میر کرے کرتے ہیں کہ لوگوں کو کا بنوں کا معتقد بنا کمی اور ایمان ہے دور رکھیں۔ (حرید تفصیل کے لیے سورۃ ابنجل (ع۲) اور سورۃ الصافات (ع) ) اور سورۃ سال علی کی تفسیر لما خطے کی جائے )۔

فائدہ: سورۃ اللک کے شروع میں جو خولَق الْمَوْتَ وَالْحَدِوةَ فَرَمَایا ہے اسے بظاہر تباور کی ہے کہ موت اور حیات دونوں وجودی چیزیں میں آگر موت کو عدم العیاۃ ہے تعبیر کیاجائے تو یول مجھ میں آت ہے کہ ان کی روحی نکال کی جاتی ہیں روح کا نکانیا اور نکانا ہے وجودی چیزیں ہے اس اعتبارے موت کو جودی چیز کہنے میں کی تال کی بات نہیں ہے اور اس میں ذیاوہ خوروفکر کرنے کی بھی ضرورے تیمیں ہے۔

# وَلِلَّذِينَ كُفُرُوْا بِرَيْهِ مُعَلَاكِ بَهِ فَعَلَاكِ مِهَا لَمَ وَيِبْسَ الْمُصِيرُ وَإِذَا الْقُوْا فِيها المَعِمُوا الْها المَدِينَ وَلَا الْمُعَلِينَ وَاللَّهُ الْمُعَلِّدُ وَيَلَّمُ اللَّهِ مَا يَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّا اللَّلْمُ

شَهِيْقًا وَهِي تَغُوْرُهُ تَكَاذُتُ مَنَ الْعَيْظِ كُلُما ٓ الْقِي فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُ مِخَزَنَهُ ٓ الْمُعَالِمُمُ

اور و دِوش مارری بوگ اید محسور بوگا کرید خصر کی جیست پڑے گی۔ جب محمل اس میں کافرول کی ہوئی جماعت ذال جائے گی ان سےدور ٹ کے کافظ پر جمیس کے ہو

نَذِيْرُ ٥ قَالُوا بِلِّي قَلْ جَمَاءَ مَا نَذِيْرُهُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ إَ إِنْ آنْتُمْ

حمیارے پاس کوئی ڈرائے والائیس آیا۔ وہ جواب جس کمیں مے بال حارے پاس ذائرے والدا آغ تو تعاسوہم نے مبطلایا موریم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز مجی نازل

إِلَّا فِي صَلِّلِ كَبِيهِ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصَلْبِ السَّعِيدِ فَاعْتَرَفُوا

شیں کی تم لوگ صرف بزی کمرای میں بور اور دو بیوں کیں گے کہ اگر ایم سفتے یا تھے تو ہم جلنے والی آگ میں نہ بوتے و عاصل یہ کہ ووا ہے گر بول کا اقرار کرلیں

ۑۮؙڹؚٛؠؙؚؗؗؗٛٛؠؙؙؙؙؙڡؙؙڡؙؙڠؙٵٙٳٳؘڞؗ<u>ؠ</u>ٳڶؾ<u>ڡؠؗٚڔ</u>ۣ

. مح مودوري بي جين والي آه ك والول ك لئے

کا فروں کا دوزخ میں داخلہ، دوزخ کاغیظ وغضب، اہل دوزخ سے سوال وجواب اوران کا اقرار کہ ہم گمراہ تھے

قضصین : گزشتہ بت میں بتایا کیشیاطین کے لئے جاتی ہوئی آگ کا عذاب تیار فرمایا ہے۔ ان آیات میں کافروں کے عذاب کا تذکر فرمایا جو کفر میں شیاطین کے ہمواجیں ، اور شیاطین کے ترغیب دینے اور عفر پر جمانے سے کفر کو اختیار کئے ہوئے ہیں ، فرمایا کہ جن کو گول کے اپنے رب کے ساتھ کفر کیاان کے لئے جنم کا عذاب ہا اور جنم بری جگہ ہے اور برا تھکا نہ ہے پھر فرمایا کہ جب بیلوگ دوز نے میں ڈالے جائیں کے تو دوز نے کی بخت وجشت ناک اور وحشت ناک آواز شیم کے وہ جوش مارتی ہوگی اس کے جوش کا بینا میں ایک جوش کا بینا کے بین کے اس کے جوش کا بینا کے بین کا سے دور نے آئیں دور سے دیکھے گی تو غصے میں فرمایا ہے: اِذَارَ اَتَہُم مِنْ مَکّانِ بَعِیْدِ سَمِعُوا لَهَا تَعَیْظًا وَزَفِیْرًا جب دور نے آئیں دور سے دیکھے گی تو غصے میں فرمایا ہے: اِذَارَ اَتَہُم مِنْ مَکّانِ بَعِیْدِ سَمِعُوا لَها تَعَیْظًا وَزَفِیْرًا جب دور نے آئیں دور سے دیکھے گی تو غصے میں

تجری ہوئی اس کے جوش کی آ واز سنیں ہے۔ سکٹ آگھی فینھا فونج (لآیات) جب بھی کافروں کی کوئی جماعت دوز نے بین ڈالی جائے گی تو جھڑ کے اور ڈاشنے کے طور پر دوز خ کے حافظین ان سے دریافت کریں ہے ( کے جہیں یہاں آتا کسے جوا) کیا تہارے پاس بول ڈرانے والانہیں آیا تھا بعنی القد تعالیٰ نے جو بنی آ دم کی طرف اپنی رسول جھیجے تھے ان میں سے کوئی رسول تہارے پاس بیس پہنچا تھا جس نے تہ ہیں منظرین کے عذاب سے باخبر کیا اور جھٹا نے والوں کی سزاییان فرمائی؟ کافرید من کر جواب ویں سے کہ باق ڈور نے والا تو آیا تھا لیکن جم نے ان کو جھٹا یا اور یوں کہ دیا کہ اللہ نے پہنچھ کی تازل جیس کیا اور صرف جھٹا یا تی نہیں بلکہ یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دسولوں می کو بوی گروہ میں بتا دیا کافرلوگ ساتھ ہی یوں بھی کہیں سے کہ اگر بھی سے سے طور پران دھڑوے کی بات سنتے اور ان کی بات کو بچھتے تو آئی جم طنے کے عذاب میں نے ہوئے۔

فَاعْتُرَفُوا بِذُنْبِهِمُ ﴿ يبات كهدكركه الرّبم خنة اور بجحة توآج جلنے كعذاب بن شاء كا احرار كريس في الله الله كا احرار كو بن الله كا احرار كو بن الله كا الله بن الله كا الله بن الله كا الله بن الله كا الله بن ال

## إِنَّ الَّذِيْنَ يَغَشَّوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُكِيدُرْ وَالْمِثْرُوْا قَوْلَكُمْ أُواجْهَرُوا بِهُ

بقاشہ جو لوگ اپنے رب سے ذرتے ہیں الل کے سے مغرت ہے اور بڑا اجر سے اور تم اپنی بات کو چکے سے کیو یا زور سے

## إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُونِ الكَيعَلَمُ مِنْ خَلَقٌ وَهُو النَّطِيفُ الْعَبَيْرُهُ

بينك وه سينول كى باتول كوجائه والدب، كما ووقيل جائنا جس في يدا كيا جال كل وه باريك علمنا عبداد بالبرب

## الله تعالى سے ڈرنے والوں كے لئے برسى مغفرت ہے اور اجركر يم ہے

قضصین نے بیتیں آیات ہیں پہلی آیت میں اہل ایمان کا اور اعمالی صالحہ کا اور گناہوں سے بیخے کا فائدہ بتایا ان کے لئے مفخرت ہے اور ان کے لئے بواا بر بھی ہے (جس طرح لیمی کر کافروں کے لئے عذاب سعیر ہے ای طرح اہل ایمان کے لئے اجر کہیں ہے جو بھی کوئی محص جند میں داخل ہوگا ہے اس کا اجر وہال کی نعمتوں کی صورت میں ملے گا دو مری آیت میں بیز مایا کہ آم اوگ آ ہت ہیں بیز مایا کہ آم اوگ آ ہت ہی بیز مایا کہ آم اوگ آ ہت ہی ہو اور کی آواز سے اللہ تعالی دونوں طرح کی آواز کو سنتا ہے اور آگر کو گی بات والکل تی ہے آواز ہو مثلا ول میں کوئی بات ملے کرلی ہویا کئی ہی گروی کا بھین کرلیا ہواللہ تعالی کواس سے کی فیر ہے کیونکہ دوسینہ کی باتوں کو جاتا ہے۔ معالم میں کہ بینے چکے یا تیں کروابیا تندہ کو کہ معبود کن معبود کن میں گئی ہے کہ سے بالا ناز ان ہوئی کے۔

کیاوہ بیس جانتا جس نے پیدافر مایا: تیسری آیت میں فرمایا کتم اس بات کا اثر ارکر نے ہوکدالند تعالی نے ہی سب کو پیدافر مایا: تیسری آیت میں فرمایا کتم اس بات کا اثر ارکر نے ہوکدالند تعالی نے ہی سب کو پیدافر مایا، الند تعالی محد مقطات کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے جب وہ ہر چیز کا خالق ہو وائی ہر مخلوق کو کیسے نہ جانے گا تمہارے وحوالی واقو ال بھی اس کی مخلوق ہیں اے ان سب کا علم ہو دور سے یا آ ہت ہے بات کرنے سے کوئی فرق بیس بڑتا ہے فلا ہراوہ باطن کا اور ہر چیز ہر قول ہر فعل کا اس کو علم ہے اس کے اعاطاعی سے کوئی چیز باہر نہیں تمہار اسد خیال کرنا کہ آ ہت بات کریں سے تو وہ نہ سے گا اور اسے ہماری بات کا علم نہ ہوگا اور علم نہ ہوگا تو ہماری گرفت بھی نہ ہوگی ہے سب تمہاری جہالت اور صفالت لینی

محمرابی ہے۔وہ تمہارے عقائداورا عمال برضر ورسزادے گا۔

#### هُوَ الَّذِي يَ جَعَلَ لَكُو الْكِرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَالِيما وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ النَّهُ وَرُف

ووالیا ہے جس نے تہارے لئے زیمن کو محر بنادیا سوتم اس کے راستوں جس جنواور اس کی روزی جس سے کھا تا اور اس کے پاس دوبار وزیرہ توکر جانا ہے

ءَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي مَكْوُرُهُ آمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا

كياتم الى سے عذر ہوم يح جو آسان مل ب كرووتم كوز من ميل وهنمان يوروز تين قرقرانے لكے ياتر الى سے بے خوف ہو تھے جو آسان من ب

اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيثِهِ وَلَقَدُ لَذَبَ الَّذِيثِينَ مِنْ تَعْلِمِهُ

کہ وہ تم پر ایک بخت ہوا بھی وے سوتمبیں مقریب معلوم ہوجائے گا کرمیرا زرانا کیسا تھا اور ان سے پہلے جو لوگ مزرے ہیں انہوں بے مجلانا

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ الْوَلَمُ يُرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَعْتِ وَيَعَيْضَنَ فَمَا مُسَلَّمُ قَ إِلَّا الرَّصْنُ

سوبمراعفاب كيماتها؟ كيالنانوكول في السيخاوير يزعول وتيكن ويكعاج بريجيلات بوت جي ادر يرون كوسيث يفته بين دحمن كي علاوه كوكي أبيس تفري بوت فيس ب

ٳؾؙۥٮؚڴؙؙؙؙۣڷۺؽؙڋؠڝؽؖ

بياشك وهبر جيزكاد كيف والاب

اللہ تعالیٰ نے زمین کوتمہارے لئے مسخر فرمادیا اسے قدرت ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسادے یا سخت آندھی بھیج دے بلندی پر جو پرندے اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کا محافظ ہے

قضصصین ان آیات میں بھی اللہ تعالی کی شان خاتمیت اور داز قبت بیان فرمائی ہاول تو یوفر مایا کہ بیز میں جس برتم یہتے ہو اللہ تعالی نے تہارے کے در تے ہو بنیادی اللہ تعالی نے تہارے کے در تے ہو بنیادی اللہ تعالی نے تہارے کے در تے ہو بنیادی و دول کے در تے ہو بنیادی کے دول کے در تے ہو بنیادی کے دول کے در تے ہو کہ اس پر ڈالتے ہو غرض یہ دول کر گھر بناتے ہو کا مول میں آئی ہو اور تہاری خرول میں استعمال ہوئی ہے ہم اس کے داستوں میں چلو بھر وسنو کر و تجارت کر و تہاری کی جہارت کر و تہاری کے دو تہاری کی جیزیں دہاں کی چیزیں بہاں لے کر آ داور جورز قریم بھی سنو کے بغیرال جائے یا سنوکر کے حاصل ہوا ہے کہاں کی چیزیں دہاں کی چیزیں بہاں لے کر آ داور جورز قریم بھی سنوکے بغیرال جائے یا سنوکر کے حاصل ہوا ہے کہاں کی جیزیں دہاں ہوگئی ہو ہو گئی ہوئے کہ دولت صرف ای مدیکے نہیں ہے کہ بہین کھا کہ بور سے اللہ تعالی تی کا رزق ہے اور مائی دی میں دول ہوں کے جائے پر قبروں سے اضا ہے اور حداب کیا ب

پھر فریایا کہ تمبارے سامنے بیادارسول ایمان کی دعوت پیش کرتا ہے اس کی بات ما نو اور فریا تبرواری کرو۔ اس کی دعوت پر کان خددھرنے اور قبول ندکرنے ہے آسان ہے بھی عذا ب آسکتا ہے اور زمین سے بھی جس ذات پاک کا تنکم آساتوں میں نافذ ہے کیا تم اس کی طرف سے غذر ہوگئے ہوکدوہ تمہیں زمین میں دھنساد ہے۔ ہی زمین جس پر تمہارے قابو میں دیا ہے وہ اس زمین میں دھنما کے بالکمت اور عذا ہے کہ تو زمین تحرقر آکر میں میں دھنمانے کے بالکمت اور عذا ہے کا سب بنا سکتا ہے وہ اس زمین میں شرکاف ڈال کر تمہیں اس میں دھنمانے کے تو زمین تحرقر آکر الٹ بیٹ ہونے گئے گی جس ہے تم اس کے اندر چلے جاؤ گے اور اس ذات پاک کو بیکھی قدرت ہے جس کا آسان میں عظم اور تضرف جاری ہے ہوئی قدرت ہے جس کا آسان میں عظم اور تضرف جاری ہے کہ تم یوہ والیں ہے ہوئی ہے۔ عام حالات بیس معتدل رہتی ہے جس کا جارت ہیں۔ اس معتدل رہتی ہے جس کا واقعا کر چینک و ہے اس کے خانق اور مالک جس مجدہ کو جاتی ہے دائیں کے خانق اور مالک جس مجدہ کو یوری طرح قدرت حاصل ہے کہ وہ دوا کو ٹوب زیادہ تیز جلاد ہے جوز مین پر بسنے والوں کو جس مہس کرد ہے جو گئی اللہ کے دوہ دوا کے ذریعے تمہیں فتم شرک ہے جس کہ بعض کو شند امتوں پر ہوا کا عذاب آیا تھا۔

فَسَتَعُلَّمُونَ کَیْفَ مَلِیْوِ ( مؤخفریبتم جان او کے کہ میراؤراٹا کیساتھا) اگر دنیا میں عذاب ندآیا تو بیند سجھا جائے کہ
یہاں ہے میں سالم گزرگئے آگے گرفت نہیں، موت کے بعد جو کفر پر عذاب ہوگا وہ بہت بخت ہوگا۔ اس وقت سجھ میں آگے گا کہ
رسولوں کے ڈریعہ جوانشرتعالی نے وین بھیجا تھا وہ جی تھا، ہم جو اس کے مشر ہوئے خود اپنا ہی براکیا اور عذاب شدید میں گرفتار
ہوئے وَ لَفَحْدُ سُحَدُّبُ الَّذِیْنَ مِنُ فَاہُلِهِمُ فَکَیْفَ سُکَانَ نَکِیْوِ (اور ان سے پہلے جولوگ گزرے ہیں انہوں نے حق کو
جھٹا یا سوکیسا تھا میراعذاب پرانے مکذیین ( جھٹانے والول کا انجام تہیں معلوم ہے اس سے عبرت حاصل کراو )۔

اس کے بعد پر ندوں کا حال بیان فر ما کر اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ بیان فر مائی اور فرمایا:

## اَمَّنْ هٰذَ الَّذِي هُوَجُنَدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ فِينْ دُوْنِ الرَّحْمِنِ إِنِ الْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ الْ

ہاں یہ تو بناڈ دخن کے موا وہ کون سے جو تمہارہ لکٹر بن کر تمہاری ساد کر سکے، کافر لوگ میرف چوکے علی بڑے ہیں۔ میرمس بارس بیک یہ می**دہ کیرو** یا 2 میں مراحی 200 کی 20 کیون کے اور میروکیوں میں 200 میروکیوں ۔

#### ٱڡۜؽ۬ۿڒؘٳڷ<u>ڵڹۣؽ؉ۯؙۊٛڰؙڎ۫ٳڹٛٲڡ۫ؠڮڔڹ۫ۼ</u>ڋڹڵڷڲۼؙۅٳؽۣ۫ۼڗؙۊڰڡؙۊؙڎٟ

الورية خالة كيده وكون ب جوهميس رزق و سائرو والبيغ رزق كوروك المديلات مركثي براور فرج بي جيموسة جي-

## رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگار ہے؟ اگر وہ اپنارز ق روک لے تو تم کیا کر سکتے ہو

فضعه المستون الدونوس تين الدونوس تين الله تعالى كدو قرمان اورون عطافر مان كااور كافرول كغرورا ورنفور بين اور مرشي مين برية تين بطياب كدرسول الله علي المستون المستون

طرح طرح کے واکل سامنے آتے ہیں لیکن پھر بھی سرکتی میں اور نفور میں یعنی حق سے دور ہونے میں آگے بڑھتے بطے جاتے ہیں ای کوفر مایا بَعَلُ لَجُوا فِنی عُمَّةِ وَنْفُورِ ( بلکد والوگ سرکتی اور نفرت پر ہے ہوئے ہیں )

#### اَفْكُنْ يَكْمِينَى مُلِبًّا عَلَى وَجِهِمَ اَهُلَى اَكُن يَكُشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ

سوئيا جو مخص من كے بل كركر اولدها جل رہا ہو ووقعى زياده جابت يرب يا ووقعى جوسيدها داست ير جل رہا ہو؟

## تُكُ هُوَالَّذِي إَنْهَا أَثْرُ وَجَعَل لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفِيْكَةَ عَلِيْلًا مَا تَشَكُرُونَ ·

آب فرماد بینے کہ اللہ وی ہے جس نے حمیس پیدا فرمایا اور تمہارے لئے کان اور آ تکھیں اور دل بنادیے تم بہت کم شکر اوا کرتے ہو

#### قُلْ هُوَالَكِنِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ الِيُهِ تُعَثَّمُ رُوْنَ®

اً بيد فرياد تريح كرانشروى ب حس يتم كوزين ير يعيلاه يااورتم اى ك باس المشير ك جاء كـ

## جو شخص اوندھامنہ کر کے چل رہا ہو کیاوہ صراط متنقیم پر حلنے والے کے برابر ہوسکتا ہے

قضسين ان آيات من بيط تو كافراورموس كي مثال بيان في بائى ارشادفر ما يا كدا يك خفس مند كران را بوا ب اوراى طرح اوندها جال را به اب (يكافر كي مثال ب ) اورا يك وه فض ب جو تحك رائح باراب ندا برك خطره ب نه بيسك كافر سريوس كي مثال ب ) بتا كان وونوں من محمح راہ بركون ب اورونوں من كون بهتر ب سابر ب ايك بحمد ارآ وى اس كو بهتر اور حق راہ بر بنائے كا جواعتمال كي ساتھ تحك طريقة سے سيد مصراست برجار با ب جس ميں ند كي ب نه بيسك كا خطره ب موسى اس مفت سے متعدف ب اور اس كي حالت برطرح ساوند مع مند جلنے والے كافر سے بهتر ب

اعضاء وجوارح کاشکرا داکرو: اس مے بعداللہ تعالی شانہ کا بیان خرمایا کہ اس نے تہیں پیدا کیا بہمارہ الک ہی وجود نظاس نے تہیں پیدا کیا بہمارہ الک ہی وجود نظاس نے تہیں وجود بخشا اور صرف وجود ہی نئیں دیا بلکہ بہترین اعضاء وجوارح سے آراستہ فرمادیا جہیں اس نے تو سے سامعددی آئیمیں عطافر مائیں دل عزایت فرمائے ۔ ان سب نعتوں کا تقاضا ہے کہ خوب بوج ہے کہ کراس کا شکرادا کرو۔ تقب سے اور قالب ہے کہ جب کم شکرادا کرتے ہو۔ سے درجو بجھداری کا تو تقاضا ہی سے مگر تبارا حال ہے کہ بہت کم شکرادا کرتے ہو۔

التدتعالی نے علم وقیم اوراوراک و شعور عطافر مایا ہوان کے پچھ ڈرائع بھی بنادیے ہیں۔ دیکھنے کے لئے اللہ تعالی نے اسموں دیں سننے کے لئے قوت سامعہ عطافر مالی ، سوجھنے کے لئے تاک کے اندرقوت شامدر کددی اور پیکھنے کے لئے زبان کے جسم ہیں قوت ذاکقہ و دیعت فرادی اور قوت بالمسدیعی چھونے کی قوت سارے بدن میں رکھ دی۔ اعتصاء کی نعتوں میں سے بہال تین چیز دل یعنی سے اور اصراورافتھ و یعنی قلوب کوذکر فرمایا ہے ہیں معمون سورہ کی اور سورۃ الموسنون اور سورہ الم میں بھی بیان فرمائے ہوئی ہی بیان خرمائے ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں و فرمائے ہوئی ہیں ہوئی ہیں اور سورۃ الموسنون اور سورہ الم میں ہوئی ہیں و موسل ہوتی ہیں۔ اس کے بعدد کھنے کا مرتب ہے۔ اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے لیکن جومعلو مات سننے سے حاصل ہوتی ہیں اور مقدم فرمائے مان معلو مات سے زیادہ ہیں جود کھنے ہے حاصل ہوتی ہیں اس سے سے وامس کو ذکر پر اکتفافر مائے اور تیم کو بھر پر مقدم فرمائے کی دید بھی معلوم ہوگئی کو دل کو ان حواس کے ذریع علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان حواس کا ذرائع کو بور پر مقدم قلب پر موقوف ہوگئی کو دل کو ان حواس کے ذریع علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان حواس کا ذرائے معموم ہوگئی کو دل کو ان حواس کے ذریع علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان حواس کا ذرائے علم ہونا بھی صحت قلب پر موقوف ہوگئی کو دل کو ان حواس کے ذریع علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان حواس کا ذرائے کی معموم ہوگئی کو دل کو ان حواس کے ذریع علم حاصل ہوتا ہوئی ہیں۔ اس اعتبار سے معموم ہوگئی کو دی کو مصورہ ہوگئی۔

الله في تهمين زيين بين پيميلا ويا اوراسي كي طرف جمع كئے جاؤگے:

زيمن پر پيميلا ديا (زيبن بين چين پير تے کھاتے کماتے ہوا درزيمن كى پيداوار بينتئع اور منتظ ہوتے ہواس پر گھريناتے ہوآ رام
سے رہے سے ہو)ان نعتوں كى قد دوانى كرواور يہ مي بجولوكواس زين پر بميشد د بنائيل ہے۔ جمہيں موت آئے كى پير قيامت
کے دن اى خالق اور دازق كى طرف جمع كے جاؤے جس نے جمہيں پيدا فر ايا اور نعتوں سے نواز او ہاں جمع كيا جانا اعمال كا بدله
وين كے لئے ہوگالبذ احساب كے دن كى چينى كے لئے قرمندر ہو۔

## وَيَعُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعَدُ إِنَّ كُنْتُمْ صِيعَةِنَّ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّا آنَا نَذِيدً

ادر دو كتي بن كريد وهده كب مركا أرخ ع مو؟ آب فراديجة كرهم قرالله ى كوب ادر عن قر مرف والتي طريقة بر دران والا مون. مُنِي أِنَّ الْكُلُهُ الْأَوْمُ لُرُلُفَهُ يَسِينَتُ وَجُوهُ الْكِي أَنِي كَفْرُوا وَقِيلُ هٰ لَى الْكِرْيُ كُفَاتُمْ بِيهِ تَكَ عُونَ ۞

م بسب اس کو اپنے پاس آتا ہوا دیکس مے قو کافرول کے چیرے مجر جاکس کے اوران سے کہاجائے گا کہ یہ وی ہے جس کوتم باٹا کرتے تھے

#### منكرين كاسوال كه قيامت كب آئيگي اوران كاجواب

فضصيني: محرين كماسخ جب قيامت آف اوروبان يرشي بون كي با تمى آئى تحيى اورائيس وعيدسائى جاتى تحى لا خداق كي على ال تحيير الكاري بيان وعيدسائى جاتى تحى لا خداق كي بولو الكري الكارك بيان من الكري بيان من الكري بيان كي باري بيان كران الله بين المواد الله بين المواد الله بين الكري الكري

ہوتا تو تسہیں بتادیتا) کیکن یہ بھی نہ بچھو کہ اس کے وقوع کی تاریخ معلوم نہ ہوتکی تو دو آئے والی ہی نہیں۔

جب قیامت آتے گے گا اور اس کا وقوع قریب ہوجائ گا تو کافروں کا براحال ہوگا۔ عذاب نظر آئے گا تو ان کے جزے گر جا کی گا ہوائ کے ان پر ذات سوار ہوگی ، سورہ ذمر بیں فربایا وَیَوُمَ الْمُقِیَامَةِ قَوَى الْلَّذِینَ کُذَبُولُا عَلَى اللهِ وَجُوهُمُهُمُ مُسُودٌةٌ (اورائ کا طب تو قیامت کون دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ پرجھوٹ بولا ان کے چرے سیاہ ہوں کے اور سورہ جس میں فربایا: وَوُجُوهُ قَدُوهُ قَدُمُ مُنْ فَعُولُ اللهِ عَلَيْهُا عَبْرَةٌ قَدُوهُ الْاَلْتُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُا عَبْرَةٌ قَدُوهُ الْاَلْتُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُا عَبْرَوں کے جروں یاس دورہ بیاں دورہ بیاں ہوگی ان پر کدورت جھائی ہوگی۔ بیلوگ کافرونا جربوں کے)

۔ وَ قِیْلُ هَلَدُاالَّذِی سُکُنتُمْ مِبِهِ مَدَّعُونَ (ادران ہے کہا جائے گا کربیہے وہ جےتم طلب کیا کرتے تھے ) لیحیٰ تم جوبیہ کہتے تھے کہ قیامت آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا اس کا انداز بیان ایسا تھا جے تم قیامت کے جاہئے والے ہو، اواب وعدہ پورا ہوگیا تہاری یا تک پوری ہوگئ آج اپنے افکار دیکڈیب کی مزا جھٹت اور

## قُلْ آرَءُيْهُمْ إِنْ آهُلَكَنِي اللهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنًا فَمَنْ يَجِيدُ الكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ

آپ فرماو منج کرتم بناة اگر الله بحصه اور مير سرساته والول كو بلاك فرماد سريا بهم پر رحم فرمات موه و كون به بنوكافرول كوروناك عداب سه بهائ كا-

#### اَلِينُوهِ قُلْ هُوَ الرِّصْنُ امَنَابِهِ وَعَلَيْ وَتَوَكَّلْنَا فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ هُو فِي ضَالٍ مُبِينٍ ®

آ پ فرماد بینے کہ وہ رقمن ہے ہم دی پر ایمان اوسے اور ہم نے ای پر جروسہ کیا۔ سوتم مفتریب جان توسے کہ وہ کون ہے جو کھی ہوئی کراہی میں ہے،

#### قُلْ آرَءُ يُنتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآوَكُمْ غَوْرًا فَكُنْ يُأْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿

آپٹر مادیجنے کے تم بنا دَا کرتمبار؛ پالی زمین میں نیچے جاجائے موہ وکون ہے جزئسارے پاس چشروالا پالی کے آئے

## اگراللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک فرمادیں تو کون ہے جو کا فروں کوعذاب سے بچائے گا

دوسری بات ان سے بیفر مادیں کہ اللہ تعالی ہزا مہریان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے ای پر تو کل کیا ہمیں اس سے
ہر طرح سے خبر کی امید ہے اور ہم سرا یا ہدایت پر ہیں لیکن تم اس بات کوئیس مائے ۔ سئوتم کو عقر یب معلوم ہوجائے گا کہ صریح
ہمراہی میں کون ہے جب تم کفر کی سزایا وقت واضح طور پر معلوم ہوجائے گا کہتم گمراہ تھے آگر چہیس بہاں گمراہ بنا ہے ہو
ہمراہی میں کون ہے جب تم کفر کی سزایا وقت واضح طور پر معلوم ہوجائے گا کہتم گمراہ تھے آگر چہیس بہاں گمراہ بنا ہے ہو
ہمراہی میں دوبائے گا کہ گمراہ ہم ہیں باتم ہو؟
ہمر برح وصری معلوم ہوجائے گا کہ گمراہ ہم ہیں یاتم ہو؟

## اگر بانی زمین میں واپس ہوجائے تواسے واپس لانے والا کون ہے؟

تیسری بات بیفر مائی کوآب ان سے یون فرمادیں کوتم بیا او کو اگر تمبارا مید پائی جو بارش کے ذریع تمہیں ملا ہے اور جے
کووں سے نکالے ہواور جے بیٹنی نہروں سے حاصل کرتے ہو یہ تبارے چنے کھائے پکانے نہانے وجونے میں اور باخوں اور
کھیتوں کی آب باش میں کام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بائی کوابیا کردے کہ بالکل ہی زمین میں دورتک اتر تا چاہ جا اور جہاں
تکے تمہاری رسائی ندہوو ہاں تک بی جائے تو بتا کوہ کون ہے جو بائی کو لے آئے۔ صاحب جلالین تکھتے میں کہ بہن پی تی کر تاووت
کرنے والا افقاً معین کے بعد یوں کے کہ آغلہ کی ب المعالم میں نے والا نیس میں بائی لاسکا ہے) یعنی اللہ اس توت عظیر کو
عائب فرمادے تو اس کے علاوہ کوئی بھی کہیں سے یانی دینے والا نیس۔

تفیر جلالین شریف میں تعما ہے کہ جب مورة الملک کی آخری آیت بعض مثلبروں نے می تو فَمَنُ بَاتِیْکُمُ بِمَآءِ
مَعِیْنِ کے جواب میں اس نے کہا تاتی به بالفؤس و المعاول (لین کدال اور پیاوڑ ہے نے زرید پانی لے آئی مے)
اس کا کہنا تھا کہ اس کی آ تھوں کا پانی خنگ ہوگیا آ تھوں میں جو پانی ہے وہ جس سے چک دیک اور روشی ہے وہ بھی تو اللہ تعالی کا پیدا
فہمودہ ہے، شے کدائی اور پیاوڑ ہ پرخرور ہے وہ اپنی آ کھی اختک شدہ یانی بھاوڑ ہ چلا کر کھدائی کرے لے آئے۔

فضیلت. احادیث شریفه میں سورة الملک کی بری فضیلت آئی ہے، حضرت الوہررہ فظی ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نظی کے سے شفاعت کردی میں اللہ علیہ مقاعت کردی میں اللہ علیہ مقام کے سے شفاعت کردی میں اللہ علیہ مقام کے سے شفاعت کردی میں اسک کدد بخش دیا می اوصورت بتارک الذی بیدہ الملک ہے (روام روائز خودانور) درائس کی این بیک کدد بخش دیا میں اللہ موجد ،

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک سحانی نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا وہاں قبرتنی جس کا آئیس پند نہ تھا وہاں انہوں نے ایک شخص کی آ وازشی جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا تھا اس نے پوری سورت ختم کرلی بہ سمحانی رسول الله عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو پوری کیفیت سنائی آپ نے فر مایا یہ سورت عذاب سے رو کئے والی ہے قبر والے شخص کو اللہ کے عذاب سے تبجات و سینے والی ہے۔ (رواہ تر ہی کہ فائمتنا معلومہ)

اور حفرت جابر مینیجند مدوایت بے کر رسول اللہ میکی اور میں مام تنزیل (جواکیسویں پارہ میں ہے) اور سورہ انزرک الذی بیدہ المک کیں پڑھ لینے تخاص وقت تک (رات کو) نیس سوتے تھے۔ (راہ اجردائر دی الدی کا المحت اللہ اللہ ا و هذا آخو تفسیر سورة المملک بفضل الله المملیک المعلام و المحتمد لله علی التمام و الصلوة علی البدر التمام و علی الله و اصحابه البورة الكرام

سوره القلم مكه منظمه شرب نازل موكى اس شرب ون آيات ادر دوركوع بير

ينسيراللوالوعمن الزجيني

تشروع الله كے نام سے جو بہت برامبربان نہایت رحم والا ہے

نَ وَالْقَكَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مُمَّا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِعَثْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَيْر مَنْنُونٍ ﴿

وُ اِنْكُ لَعُلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿ فَكَتُبْضِرُ وَيُبْضِرُ وَنَ ۚ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۚ اِنَ رَبُكَ هُوَ اَعْلَمُ

ے اظال والے ہیں موسر بسا بد کولی کا دریاد کہ ہی کہ گئی کے تم می کے کو جون خارجا واشر ہے کارب موض کوف ہا تا ہے یومکن ضکل میں سیدیا کہ میں کھو اُعلام بیال میں اُلے میں اُلے میں کار میں اُلے میں کار میں کار میں کار میں کار

جمال کی داوسے بھٹکا ہوا ہے اوروہ ہراہت یا نے واٹول کو گل خوب بیا رہے

## رسول التُعلِينَ اللهِ من خطاب كمآب كے لئے براا جربے جو بھی ختم نہ ہوگا اور آپ صاحب خلق عظیم ہیں

اوربعض حفرات نے فرمایا کہ آیت کریم میں اقتم سے مطلق قلم مراد ہے جو تم تقدر کواور فرشق اوران انوں کے قلموں کو شال ہے اللہ تعالی نے آپ کو تعت دی ہے۔ اپ فضل سے توازا ہے ور میاند تبوت ہا آئی تھوں ہے ہوں آئی ہو حدید کی جو ت تعدی اللہ تعدید کی جو تعدید کی تعدید کرد کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید

قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے جس چیز کی تتم کھائی ہے وہ نے کورہ مضمون (مقسم یہ ) کے بارے میں ایک قسم کی شہادت موتى بديهان جو وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ فَرماياس ش يبتاديا كيوكوديا كانان وكيدكيا كيالكما كياب دوكيا كيامالات اوروقائع منتة آرہے ہوكياا يساعلى اعمال ادراكمل اخلاق والے بھى ديوانے ہواكرتے ميں خودان لوكوں كى عقليس كهاں جي جواليسے عاقل كال اورصاحب فلق عليم كوجنون بتاريب إلى - وَإِنْ لَكَ لَالْجَبِوا غَيْسُومَ مُنُون (اور بادشيداً ب كے لئے ايسا برب جوثم ہونے والانسین ہے) ریعنی بدلوگ آپ کو داواند كهدر ہے إلى اور آپ أنسين توحيد كى وعوت و سے رہے إلى انجام كار وعوت كى مشغوليت براوران كى طرف سے تنجنے والى تكليفول برالله تعالى كى طرف سے آپ كوبرا اجروثواب ملے كا جوبم مجمع تم ندموكا۔

وَإِنَّكُ لَعَلَى مُعلِّق عَظِيم (ادر بُشك آب برا عاظاق والي إلى)

اس میں رسول الله علی کی ملتی عظیم کی تعریف مجمی ہاور آپ کے شمنوں کی تردید بھی ہے آپ کو الله تعالی نے اخلاق فاصليكا لمدے نوازا ہے آپ كے اخلاق ان لوگوں كى ترويد كرد ہے جيں جو آپ كوجنون كہتے تھے۔ آپ كے اخلاق كريمانہ كى ايك جھلک دیکھنا جا ہیں تو احادیث شریف میں جو آپ کے مکارم اخلاق اور معاشرت و معاملات کے واقعات لکھے ہیں ان کا مطالعہ كراياجائة توراة شريف تف ش آب يكاخلاق فاصلكاذكر يبلي مع موجود تعارد يموى بنارى مغده)

آب صاحب فلن عظيم تحايي امت كريمي اخلاق حسندكي تعليم ديت تضموطا مالك مين ب كمآب في ماياكم: بمعِفْثُ لِلْكَيْمَةُ حُسُنَ اللا خُلاقِ كهم اعتصافلان كي يكيل كي الجيجاميابون-

حضرت ابوالدرواء وفائن نے بیان کیا کدرسول الله علاقہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیہ قیامت کے دن مومن کی تراز و میں جو سب ے زیادہ بھاری چزر کھی جائے گی دواس کے اعظم اظال ہول کے ادریہ بھی فرمایا کہٹش کوادر بدکام کواللہ تعالی مبنوش رکھتا ب\_ (رواه الرندي وقال صديث حسن يحي

آ ب نے یہ می قرمایا کہ بھےتم میں ہے سب سے زیادہ وہ لوگ مجوب ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اور بہ مجى فرما يا كما يمان والول مين كافل ترين وولوك بين جن كما خلاق سب سے اليجھے ميں (محلونة المساج ١٩٠١)

حضرت عاکشریضی الله عنهاست ان کے ایک شاگرونے ہو جھا کہ رسول اللہ ﷺ محریش مس طرح رہے تھے انہوں نے کہا کہا ہے مگر والوں کے کام کاج میں رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوجاتا تو نماز کیلئے تشریف لے جاتے تھے حضرت عائش رضی اللہ عنها نے رہیمی بیان کیا کہ آ پ نے بھی کی کواسیے دست مبارک سے بیس مارانہ کسی مورت کو نہ کسی خادم کو ہاں اگر فی سیمل اللہ جہاد میں کی کو مارا ہوتو اور بات ہے اور اگر کسی ہے آپ کو تکلیف کیٹی ہوتو اس کا انتقام نیس لیا۔ بال اگر انتد کی حرمت والی چیزوں میں ے كى كى بدر متى مون التى أو آب اس كا انقام في ليت تق ( دواملى)

حضرت عائشریشی الله عنبانے بینجی فرمایا که آپ زلخش کو تصرنه حکلات فخش کو بنتے تقوادر نہ بازاروں میں شور مجاتے تھے اورند برائی کابدلد برائی سے دیتے سے بلکہ معاف فریاتے اور درگز رفر ادیتے تھے۔(روا، اتر مدی)

حضرت انس و الله في الله على كيا كديس في وس سال رسول الله عظيمة كي خدمت كي جود سي بعي كوئي نقصان بوكيا توجمي الماست نمين فرمائى واكرآب كر والول مين سے كسى كى طرف سے المامت موتى تو فرمائے كر چيوز وجائے دو جو چيز مقدر مين تمي ووثين أنى ي تني ر مشكوة المصابح صفيه اهمن المضابح)

حضرت انس پنجان نے بیمی بیان کیا کہ دسول اللہ علی ہے کوئی فخص مصافحہ کرتا تو آب اس کی طرف سے اپناچہرہ نہیں بھیم

لینے تنے جب تک وہ بی اپنا چہرہ نہ پھیرلیتا اور آپ کو بھی نہیں دیکھ گیا کہ کس کے پاس بیٹھنےوائے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہوں ۔ (ردادہ تریدی)

حضرت عبدالله بن عارث علی نامی کیا کدر مول الله علی کی سے برده کرمسکرائے والا میں نے کیس و یکھا۔ (عقود الساع سنونه) حضرت معاذین جبل علی تاہد جب آپ نے (یمن جانے کیلئے) رفصت فرمایا تو جب انہوں نے رکاب میں یا اول رکھا تو آخری وصیت بیفرمائی کہ آخسیس محلفہ کے لِلنَّا میں کہوگوں سے اجھے اضلاق کے ساتھ چیش آٹا۔ (رواد مالک) حضرت عائشرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے فرمایا کہ بے شک موکن آ دمی اسے اجھے اضلاق کی جبہ

سے راتوں کو نماز وں میں تیام کرنے والے اور دن کوروز ور کھنے والے کا درجہ یالیتا ہے۔ (رواہ ابو داؤر)

فستُنْجِسُ وَيُبُجِسُو وَنَ (سوآ پ و كيوليس مَ ) بِاَيْكُمُ الْمَفْتُونَ ( كَمْ مِن ہِ كَے بَنون ہے) جولوگ آپ و و بوان كتے ہے (العياذ باللہ) پہلے دلائل ہاں كی تر دید ك بحرفر ما إلى تنظریب بى آپ بحی د كيے لير بھا در بيلوگ بحی د كيوليس مے كدد بواندكون ہے، حضرت ابن عباس هيئي ہے اس كا مطلب بون منقول ہے كہ بيالل باطل جوآپ كو دبياتہ بتارہ ہيں روز قيامت ان كو پيتہ پھل جائے گا كہ بيٹود بى د يوانہ تھے۔ اور بعض حضرات نے آ بت كابي مطلب بتا باہے كہ منظريب بى سب ساسنے اس و نيا بھى بات آ جائے گی كہ ديوانہ كون ہے، چنانچ درسول اللہ تنگیج كی بات بھیلی وقوت آ ہے ہوئى ، اہل عرب مسلمان ہوئے اور جود شمن نے جان نار ہو مے اور جنہيں تبول بن كی او فیل نہ مولی وہ ذکیل اور خوار ہوئے غز وہ بدر كے داقعہ نے سب كو

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِعَنُ صَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُتَّدِيْنَ ( بِالْبِآبِ ) كارب المُحْصُ كوفوب الله عَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُتَّدِيْنَ ( بِالْبِآبِ ) كارب المُحْصُ كوفوب عاتاب ) برايك كواس كرمطابق جزادكار

فَلَاتُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ٥ وَدُّوْ الْوَتُدُهِنِ فَيُدُهِنُونَ ٥ وَلَاتُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ٥ وَدُّوْ الْوَتُدُهِنِ فَيُدُهِنُونَ٥ وَلَاتُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ٥ وَدُّوْ الْوَتُدُهِنِ فَيُدُهِنُونَ٥ وَلَاتُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ٥ وَدُّوْ الْوَتُدُهِنِ فَيَدُنِ

هَمَانِهَ مَثَالِهِ مَنْ مَعْدِهِ فِي مَنَاءِ لِلْخَيْرِمُعْتَ بِ اَثِيْمِ فَعَدْلِ بَعْنَ ذَلِكَ زَنِيمِ أَن كَانَ ذَامَالِ

جود دسرول کوئیب لگا تا ہے چفل خور ہے، خیر سےرہ کے والا ہے کا وکا اس کا ارتکاب کرنے والا ہے، خت حرارت ہے اوراس کے بعد متعظم انسب بھی ہے اس وجد سے کرو وہال والا

وَبَنِيْنَ هُ إِذَا تُتَعَلَى عَلَيْهِ الْيُتَنَاقَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ ﴿ سَنِيسِمُهُ عَلَ الْخُرُطُومِ

بیون والا بے بسب اس پر حاری آیات الاوت کی جاتی جی آو کہتا ہے کہ بیا مجلے تو گون بین کی جانے والی بنس سیس بھر محتزیب اس کی سوشر پرشان لگاوی مے

## آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانے وہ آپ سے مداہنت کے خواہاں ہیں

قن مسيعين المستعمل المراق الم

جب اس پر تا ہوئیں چلنا تو کہتے ہیں کداچھا آپ کھے زم پڑج کیں اپنی دعوت اور دعوت کے کاموں میں زمی اختیار کرئیں ہم بھی اپنی مخالفت میں اور بختی میں کی کردیں گے رسول اللہ عظیم کے کا اللہ تعالم نے عظم دیا کہ ان کی باتوں میں شاآ کیں جو عظم ہوا ہے اس کے مطابق وعوت دیسے رہیں اور وعونت میں کسی بھی طرح کی زمی اور مداہدے کو منظور تدفر ماکیں۔

حصرت دین عیاس بغظیمہ نے فرمایا کیمشرکین مکہ نے یوں کہاتھ کہآ ہے ہمارے معبودوں کو برا نے کمبیں ہم بھی آ ہے کی مخالفت نہ کریں گے۔ اس پر فیکورہ بالا آیت نازل ہوئی معلوم ہوا کیٹلوق کوراضی کرنے کے لئے کسی حق کام یاحق بات کا چھوڑ دینا جائز نہیں۔ أيك كافركي وت صفاحت وميمه: اس كے بعد جوسات آيات بين ان ش كسى كا نام نيس ليا البنة وس صفاحة ومير كا تذكره ے متصف ہوائ کی خدمت بھی ہوگئی مفسرین نے لکھا ہے کہ جاب کمدیش جولوگ اسلام اوروا کی اسلام عظیقے کے شعر بدترین وشمن تھان میں ایک فخص دلید بن المغیر وبھی نقام شخص بہت ہی زیاد و خالفت پراتر اہوا نقاان آبات میں ای کا ذکر ہے، نام لئے بغیر ارشادفر مایا کدایے ایسے مخص کی اطاعت نہ سیجے اول تو (حلات ) فرمایا یعی بہت زیادہ تشمیس کھانے والا دوسرے (مَنهین) قره یا بینی زلیل تیسرے (هَمَّهَازَ ) قرمایا جود دسروں کومیب لگا تا ہے بینتیں کرتا ہے چو تھے (هَمَثْمَاتُو بِسَمِیمَمَ ) بینی چنل خور ہے جو الوكول كي درميان قساد بخيلان يسك ليم چفلى كرتا بادراس متعدين خوب آهي يوها بواب يانج ين (مَناع لِلْمَعْير) بین خیرے رو کنے والا ،اس میں بدایت ہے رو کنا بھی ؟ حمید اور جہال اللہ کی رضامندی کے کامول میں مال خریج کرتے کی ضرورت ہو دہاں ہاتھ روک لینے اور تجوی کرنے کو بھی شامل ہو گیا جھنے (مُعَتَبِد) قرمایا بعنی حدے بزیعنے والاظلم کرتے والا۔ ساتيول (ٱلْنِيم ) فرمايا يعني گزايرگار، آخوي (عُمَلُ ) فرمايا يعن خت مزاج ، نوين فرمايا (بَعُلَدُ ذَلِيكُ زَنِيْهِ ) يعني بيرجو يحمد فركور ہوااس کے بعد بیجی ہے کہ وہ منقطع النب ہے۔ مخص ابت النب نہیں تھا یعنی اس کا باب معلوم ندتھا تقیقت میں قرایتی ندتھا مغیرہ نے اس کی عمارہ سال عمر ہونے کے بعدا سے ایٹامنہ بولا میٹا بنالیا تھااس میدسے بعض مفسرین نے لقظ زنیم کانز جمہ حرام زاوہ کیا ہے۔ یہاں یہ جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بچیٹا ہت النسب ندہواس کا کیاقصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیدا ہو نے پر ملامت نہیں ہے حرام زادوں میں افعال تبیعہ اور اخلاق ذمیمہ تربیت ند ہونے کی وجہ سے پیدا ہوجائے ہیں لبذا الن میں تابت انسب والے افراد والی شراخت عمو مانسیں بالی جاتی ،اس کی وسویں ذمیعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چونکہ بیدمال والا اور بیٹوں والا ہاں لئے بر کت کرتا ہے کہ جب اس پر ہماری آیات علاوت کی جاتی ہیں قو جھٹلائے کے طور پر کہدویتا ہے کہ بر براسے لوگوں ک چیزیں میں جونقل درنقل چلی آ رہی میں جاہیئے تو بہ تھا کہ امتد تعانی کی نعمتوں پرشکر کرتا اور اس کی آیات کی تصدیق کرتا لیکن اس نے ہاں اور اولاد پر محمند کر کے آبات قرآ نبید کی تکذیب پر کمر و ندھ لا۔

حضرت ابن عباس عظی نے قرمایا ہے کہ جہاں تک بھاراعلم ہے اللہ تعالی نے کسی بھی فرد کو آتی صفات فرمیہ کے ساتھ موصوف نیس فرمایا جود الید بن المفیر ہی صفات فرمائیں۔ آخرت میں جوکفر پر مرجانے کی سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے دنیا میں اس کو میہ مرادی کہ اس کی ناک پر فرم آگیا اور مستقل ایک نشان بن گیا اس کی ناک بھی بوری تھی جسے فرطوم سے تعبیر فرمایا ہے فرطوم ہاتھی کی ناک کو کہتے ہیں ہے تحص زندگی بھرا پی اس میب دارتاک کو لئے بھرتا تھا اور سب سے اس کی بدصور تی عمال تھی۔

## إِنَّا بِكُونَهُ مُكَا بِكُونَآ أَصُّلِ الْجِنَةِ ۚ إِذْ أَشَكُوْا لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِينَ ۗ وَلَا يَسْتَثُنُّونَ فَطَأَفَ عَلَيْهَ أَطَأَيِثُ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمُ زَآلِهُ وَنَ فَأَصْبِكَتْ كَالصَّرِيْدِ ﴿ فَتَنَادُوْا ہا ہوائی ہائے برآ ب کے دب کی طرف ہے نیک پھرنے والا پھڑایا ان حال عما کرد دسورے تھے، مود دباغ منج کوابیار و کی جسے کنا ہوا کھیت ہو ، موضع کے وقت جِعِيْنَ ﴿ إِنَ اغْدُوْ اعَلَىٰ حَرُثِكُمْ إِنْ كُنْ تُمْرِصَالِمِيْنِ ﴿ فَانْطَلَقُوْ ا وَهُمْ يَتَنَا فَتُوْر نے ملے کوئی مورے ماریخ کھیت ہے جلوا کر تہیں چل قرنا ہے پروہ لوگ آئی عمل چئے چیکے یا تی کرتے ہوئے جلے کہ آج كِيْنَۗ ۗ وَعَكَاوَا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ ۗ فَلَتَا رَاوَهَا قَالُوۤا إِنَّا بارے باس کوئی مسلمن شاآنے بائے اور وہ اپنے کو اس کے ندویے ہر تاور مجھ کر بطے، پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہتے گے کہ بے شک ہم كَضَأَلُونَ ۚ بَكَ نَعَنْ مَعَنْ وُمُونَ ۗ قَالَ أَوْسَطُهُ مِ ٱلْمُرَاقِلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسَيِّعُونَ ۞ راست بول مے بک بات یہ ہے کہ جم حروم کردئے مے ،ان بس جواجها آوی تھاوہ کینے لگا کہ کیا اس شاتم سے بندکہا تھا کرتم اللہ کی تبیع کیوں بیان جس کرتے قَالُوُاسُبُّانَ رَتِنَآ [ِتُأَكُّنَا ظُلِينِينَ ۞ فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يُتَكَلِّوَمُونَ کئے گئے ہم اپنے رب کیا چاک بیان کرتے ہیں بلاشہ ہم تصورواند ہیں، مجر ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر ہاہم افرام دیے گھ کنے گئے ہائے بھوٹی ٹولی الشریم مدے بڑھ جائے الے تتھے امرید ہے کہ ہواراسے بھتر عطافر اوے باشریم سے رہے کی طرف واپرے کے والے ج ا کی طرح عذاب ہوتا ہےاور آخرت کاعذاب اس ہے بز عکر ہے کیا خوب ہوتا کہ بہلوگ جان لیتے

## ایک باغ کے مالکوں کاعبرت ناک واقعہ

ے پہلے کا نے کر گھروں میں نے آئیں ہے۔ مشورے ہے آئیں میں یہ باتیں طے کیں اور تشمیل بھی کھا کیں کہ ہم ضرور ایسا کریں ہے۔ کیکن اشناء اللہ کی کے منہ ہے بھی نہ لگا ، اول آہ سکینوں کو گھروم کرنے کی تشم کھائی دوسرے انشاء اللہ کہنا بھول سکے لہذا اللہ تعالیٰ نے راتوں راست اس باغ پر آفت بھیج دی ، یہ لوگ سوق رہے تھے آئیں پینہ بھی نہ چلا کہ باٹ کا کیا بینارات کو جوآفت آئی تو وہ بھیتی ایسیا ہوگئ کہ پہلے ہے کا ہے دی گی ہوای کو ۔ فاصر بحث سکالصوی نہ ہے سے تعبیر فرمایا ، وہاں پہنچ تو بھر بھی نہ پایا حضرت ابن عماس نے کالصریم کا ترجمہ کالو ماد الا صود کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بی تربید کے لفت میں اس کا بھی ترجمہ ہے لین ان لوگوں کی کھیتی سیاہ راکھ کی طرح ہوگئے۔

منے کو جو بےلوگ المضیق آئیں میں ایک دوسرے کو بلایا کدآ واگر تہیں اپنی بھیتی کی پیدادار پوری لیٹی ہے اور سکینو کو پھیٹیں دینا ہے تو صبح مبع چلے جلوا ورجلدی جلو ور شدعا دت کے مطابق مساکین آجا کیں ہے، چنا ٹھید یتیوں بھائی جل دیئے چلے جارہے تھا ورآ کی میں چیکے چیکے بول کمدرہے تھے کہ دیکھوآج ہم تک کوئی سکین شریخ نجے یائے، جو پھی مشورہ کیا ہے اس پر قابو پانے کی کوشش کرد۔ا درائے مال کواسیے قبضہ میں کرلو۔

باغ میں پنچی تو دیکھا کہ باغ تو جلا ہوا ہے کہنے گئے کہ اتی سے ہم اراباغ نیس ہے ہم تو راستہ بحک کے ہیں چلوا پتاباغ تلاش کروان میں ہے بعض نے کہا کہ ارے سے بات نیس ہے ہماراباغ بہیں تقاہم اس کی فیرسے محروم کردیتے گئے ہیں کیونکہ ہم نے سے فعان لیا تھا کہ مساکین کو بحدثیں ویٹا ہے اس پر ہماری گرفت ہوئی ہے جس وجہ ہے ہمیں پکو بھی تیس ملاء ان جس ہے جوسب سے اچھا آ دی تھا اس نے کہا کہ کیا ہیں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم اللہ کی تبیع کیوں نیس بیان کرتے سی انشاء اللہ کیوں نیس کہتے اب جب ان لوگوں نے باغ کو برباو دیکھا تو بڑی تمامت ہوئی اور کہتے گئے کہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ بلاشر ہم نے تھا کم کا

اس کے بعد آبس میں ایک دوسرے کو طامت کرنے سکے اور الزام دینے لگے کہ تونے بدرائے دی تھی اور تونے یوں کہا تھا اور کہنے لگے کہ ہائے جاری خرائی ہم نے سرکٹی والا کام کیا اللہ کی افعت کا شکرا داکرتے۔سماکین کودیے تو اچھا ہوتا سرکٹی کر کے ہم نے اس محروی کو خودمول لیا (اب مجھ میں آم کیا کہ میں وہی کرتا جاہیے تھا جو ہمارے باپ دادے کرتے تھے )امیدے کہ اللہ تعالیٰ جمیں اس باغ سے بہتر عطافر مائے گا جو باغ جل کرفاکتر ہوگیا ہم اپنے دب کی طرف داخب ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ اللہ علیہ ہے یہ بات میٹی ہے کہ ان تو کوں نے اخلاص کے ساتھ تو ہد کی ہے تو اللہ تعالی نے آئیس ایک باخ عطافر مادیا جس کے انگور کے خوشے استے بڑے بڑے تھے کہ ایک خوشدا یک ٹچر پر لا دکر لے جاتے تھے۔ آخر جس فرمایا سنگلڈیک الکھ آب (ای طرح عذاب ہے) جوفض ہماری حدود سے آھے بوحت ہے اور تھم کی مخالفت

> کرتاہے ہم اے ای طرح عذاب دیے ہیں۔ میں میں میں میں میں میں اس

وَلَعَذَابُ الْاَحِوَةِ اَكْبَوُ (اورالبت آثرت كاعذاب بهت بزاب) لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (تاكدياوك بائت بوت)

اِنَ لِلْمُتَّكِفِيْنَ عِنْكَ رَبِّهِ مُرجَعُتِ التَّحِيْمِ ﴿ أَفَنَجُمُلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُعْرِمِينَ ﴿ ا بادِ بايز مردن ك ف ان ك رب ك بالدو ما لا بن بن م فرافرداددن كو افرادد ك ماد كوير ك

ہیا ہواتم کیسا فیصلہ کرتے ہوکیا تہارے یا س کوئی (آسانی) کتاب ہے جسمیں بڑھتے ہوکہ انجی آنہارے لئے وہ چیز (لکھی) ہے جسکوتم پہند کر لئے مارے اور مسیس بیں جوقیا مت تک باتی رہنے والی بیں کھمیس وہ دیاجات کا جس کاتم فیصلہ کرتے موان سے دریافت سمجتے کد ان بھی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان کیلئے تفہرائے ہوئے شریک ہیں سو دہ اپنے شریکوں کو لے آ کی اگر سے ایس

متقیوں کے لئے نعمت والے باغ ہیں اور مسلمین ومجرمین برابرہیں ہو سکتے

<u> تستقسیسے:</u> ان آیات بیں اللہ تعالی نے متل بیروں کے انعابات بیان فرمائے ہیں اولاً ارشاد فرمایا کے آبیں ان کے دب کے یاس نعمتوں والے باخ طیس سے ہیں کے بعد فر مایا کیا ہم فرما تبرواروں کو بحرمول کی طرح کردیتے کا بعنی جولوگ بحرم جیں آبیس اسے جرم کی سزا لے گی۔ اور فرماں بردار بندے اپنے ایمان ادراعمال سالح کا مجل یا تھی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کی نوازش ہوگی اور فعتیں لیس کی ، نہ تو یہ وگا کہ فرماں بردارنعتوں ہے محروم ہو کر بحریث کے برابر ہوجا کیں اور ندیہ ہو گا کہ کافرین کونعتیں دیدی جا کیں، جب الل ایمان اورائل تقویٰ کی نعتول كالذكره بوتا فعانوا لل كغريول كيتيه ينتي كرونيا بين بميل بجي يفتين مليس كى بلكهم نعتون كرزياده مستخق بين الناك بس بات كماتر ويد فرمادي كد أَفَلَهُ عَلَى الْمُصْرِلِيدِينَ كَالْمُعْرِ مِينَ فَ اور مريه فريلا مَالْكُوْ كَيْفَ تَعَلَيْنِ (حميس كيا مواتم كيها فيصله كرت وو) تمهارا مد فيعلة وتنش كادرد فياداري كماصول كي محل خلاف بعدنيا من جوائل اصناف بين كميا مجرم ادرغير بحرم كمساته درابرى كابرتا وكرتي ووا تم نے یہ کیے کہا کہ انشاقعالی جواتھم الحاکمین اورسب سے بڑاانصاف والاست و مجرم اور غیر مجرموں کے ساتھ برابری کابرتا و کر یگا۔

اُمْدِيَكُوْ كِتْبُ فِينْهِ تَذَرُيْهُ فِنَ (الى آخراقا يات) يربات جوم في عجمهار عاس اس كى كيادليل ج؟ كياتهار عياس آسان سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جھے تم آئیں میں پڑھتے ہو؟ اور کیا اس کتاب میں میضمون ہے کہتم جو جا ہونے یاس سے اپنی خواہش کے مطابق کہدو سے ای کے مطابق فیصلہ موجائے گا؟ پر فرمایا کیا تہارے لئے ہمارے اور فتسیس ہیں جو قیامت محک باقی رہےوالی ہیں کہ جہیں وو دیاجائے گاجس کاتم فیصلہ کرتے ہو؟ مطلب مدہے کتم بتاؤ کیا اللہ تعاتی کی طرف سے کوئی ایساع بدہے کہ بؤتم كهدوو كي بم وبن كردين مي اورتسار ي كين ك مطابق فيعلم وكالاابيانين بهريز حديث حريديا تين الي طرف سنه كيب جوية كررب مو؟ بحررسول الدسلي الله عليه وسلم ع خطاب فرمايا: سُلْفُنْ أَنْفُسْمْ بِدَلْمِكَ لَيُحِيْفُ (آب إن عدد يافت كر ليجة كم ایسا کون مخص ہے جوان کی باتوں کو مح عابت کرنے کا ذردارہے ) یعنی ان کی نامعتول باتوں کوکوئی عاقل می نہیں کر سکتا۔

عِرفر مایا ۔ آفر اُنکٹر فرکٹاکہ (الآیہ) کیاان کے تغیرائے ہوئے کھٹریک ہیں سود مائے شریکوں کو لے آئی اگر سے ہیں) لیتن کمیاانہوں نے شرکیے عمرائے ہوئے ہیں جنہوں نے انہیں تواب دینے کا اور فر مانبر داروں کے برابر کرنے کا وعد و کررکھا ہے آگر الساب واسية شريكون كويش كرين أكراسية خيال من سنج إين -

یعنی یہ جوانہوں نے کہا ہے کہ فر مال برداراور مجرم برابر ہوں سے ندان کے پاس اس مضمون کی کوئی آسانی کماب ہے ند کسی دوسر مصطریق وی سے اللہ تعالی نے ان سے ایساوعدہ فرمایا ہے ندانلہ کی تلوق میں سے اس کے شریک کیمے ہیں جنہوں نے اس بات کی ذررواری لی موکدہم تمہاری ہات مج کرویں مے یا کروادیں مے جب ان میں سے کوئی بات بھی ٹیس ہے تو ہے

جابلانہ بات کیے کہتے ہیں؟

## يَوْمَ يُكُشُّونُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى التَّبُودِ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ عَانِيعَةً أَبْصَارُهُمْ

جس ان ساق کی بھی فرمائی جائے گی دور یہ وگ مجدہ کی طرف بائے جائیں سے سومجدہ نہ کرکیس سے ان کی آ محصیل جھی ہوئی ہول گ

#### تَرْهَقُهُ مِ ذِلَّةٌ وَقَنْ كَانُوا يُنْ عَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿

ان پر ذات چمائی ہوئی ہودور یہ لوگ مجدہ کی خرف اس حالت بٹی باتے جائے تھے جیکہ محج سالم تنے 👻

## ساق کی بخلی اورمنافقوں کی بری حالت

قبال البخوى في معالم التنزيل قوله عزوجل يدعون الى السجود فلا يستطيعون يعني الكفار والمنافقون تصير اصلابهم كصياصي النقر فلا يستطيعون المسجود. (علام بغولٌ معالم التزيل شرائر التي يرارثا والى يدعون الى المسجود فلا يستطيعون سيم اوكفارا ومنافقين بين ان كي يخصي كايون كي يغول كي غرب يوجا كي كي البدائج ونين كركين عين المسجود فلا يستطيعون سيم اوكفارا ومنافقين بين ان كي يخصي كايون كي يغول كي غرب يوجا كي كي البدائج ونين كركين عين المسجود فلا يستطيعون سيم الكفار ومنافقين المسجود فلا يستطيعون المسجود فلا يستطيعون المستطيعون المستطيع المست

کافروں اور منافقوں کی مزید بدھالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کدان کی آئیسی جھی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوئی دیا ہے کہ بدلوگ دنیا ہی ہجدہ کریں اس دفت بدلوگ سے ساتھ سے دھاد نیا ہی تھے۔ ہجدہ پر فاور تھے لیکن بجدہ ہیں کرتے تھے آگر کرتے تھے تو اظامی سے دفتاد نیا ہی تھم نہ مانے کی وجہ سے آئان کی رسوائی اور ذات ہوئی۔ سعالم التو بل میں سخت میں کہ سے اسلام سعون سعید بن جیرے و قلہ کہ گائو ا بگذ تھو تی آئی اللہ سمعون سعی علی الفلاح فلا یعجیبوں بعنی دنیا ہی وہ اذال کی آداز آئی تھی لیکن تمازے کے لئے نہیں آتے تھے۔

#### فَذَرْنِ وَمَن يُحَكِدِّبُ عِلْدَاالْمَ يَنْتُ سَنَمْتَدُرِجُهُ مُرِيْنَ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ٥

س آب مجمع اور ان لوگوں کو چھوڑے جو اس بات کو مختلاتے ہیں ہم انین قدر کا اے بارے ہیں اس طور نر کہ انیس فر بھی تیں،

وَأُمْرِلْ لَهُ حَرْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنً ﴿ أَمْ تَسْكُلُهُ فَوَاجْزًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُثَقَلُونَ ﴿

اور سن الناكوميلت ويتا مول ييك ميرى هدير معتوط ب كيا آب ان ي كه معاد ضد طلب كرتے ين كدوداس كاوان ي دب جارب ين،

اَمْعِنْكَ هُمُ مُ الْغَيْبُ فَهُ مَ لِكُنْبُونَ @

كيان ك إلى فيب ب مصده الكعاكرة مي

#### مکذبین کے لئے استدراج اوران کومہلت

پھر فرمایا کیا آپ ان ہے پھے معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے ناوان سے وہ دب جاتے ہیں؟ پر بطور استفہام انکاری کے ہم مطلب یہ ہے کہ آپ کا تبخیغ فرمانا اور ایمان کی دعوے و بنا پر سب اللہ کی رض کے لئے ہے آپ اللہ تعالیٰ تی ہے واب کی امید رکھتے ہیں ان ہے تو آپ کی طرح کی اجرت یا معاوضہ کا مطالبہ نیس کرتے اگر ان سے پھر طلب فرماتے ہوئے تو ان کواس کی اوائے مشکل پڑجاتی جب آپ ان سے وئی چیز طلب کرتے تی نیس تو انجھ لینا چاہیے کہ وعوت کے کام میں اتی محت کوشش کیوں کر رہے ہیں (لیکن وہ تو و نیا وارک کے نشر میں بھر اور برابر اعراض کئے جارہے ہیں)

اوائی مشکل پڑجاتی آپ کے جنگ تھ کھ الْغُیْب فَلَهُ مَ یَکٹیوُن آ (کیا ان کے پاس قیب کا عم ہے جے وہ کھ لیا کرتے ہیں)

یوں کر رہے ہیں (لیکن وہ تو وہ نیا وارک کے فور پر ہے مطلب یہ ہے کہ انگوکی طریقے سے فود ادکام خداو ندی معلوم ہوجاتے ہیں جس کو وہ ہیں استفہام انگاری کے طور پر ہے مطلب یہ کہ انتواکی طریقے سے فود ادکام خداو ندی معلوم ہوجاتے ہیں جس اور کوئی وجہ بیں کے ادکام معلوم کر ہے کا میں ایسا کوئی طریقہ بیت خوال کے جب اور کوئی حب سے دور ایسا کہ انتواک کے بات ایسا کوئی طریقہ بیت کے ادکام معلوم کرتے کا نمیں ہے اور آپ کی تبوت کا انگار کرنے کی بھی کوئی وجہ بیس ہے تو اس کا انگار کرنا ان کی اس ایسا کوئی وجہ بیس ہے تو اس کا انگار کرنا ان کی اسے ہے جس کے ذریعہ اللہ تھ تال کے احکام معلوم کرتے کا نمیس ہے اور آپ کی تبوت کا انگار کرنے کی بھی کوئی وجہ بیس ہے تو اس کا انگار کرنا ان کی تو تو کی جو تو تی اور دورا ہے۔

#### آپ صبر شیجئے اور مجھلی والے کی طرح نہ ہوجائے

فقعسيون ان آيات بين رسول الته على المورد مان كائتم ويا ب كانته تعالى في جواب كالطبين مسكرين كومهات وي بان برجلد عذاب تين آيا اوراآب كومبرك تقين فرمائي باس برعمل يجيئه اور مجهلي والي كافرح نه به وجاسية و مجهلي والي عاضرت يوس الفيضية مراوجين جب وه ابني قوم ب ناراض بهوكر بيل محت شفر جس كافركر سوره بيلس اور سورة الانبياء اور سورة الصافات بين كر رجاب الته تعالى ساس السافات بين كر رجاب والته تعالى ساس حالت میں انہوں نے دعا کی کددہ عُم سے گھٹ رہے تھے، یغم مجموعہ تقائی عُموں کا ایک آوم کے ایمان ندلانے کا واک بلااؤن صرح حق تعالی کے دہاں سے بیطے آئے کا ایک مجھلی کے پیٹ میں مجموع ہوجانے کا ،اوروہ دعا ہیں۔

لْآ إِلَٰهُ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الطَّلِمِينَ جَس مِعْمُوداتِ عَفَاراورطلب تجات من الحسس

ہے ( كذا في ميان القرامَ ك)

فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ فَيَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ

( پھران کے رب نے ان کوچن کیا اور برگزیدہ بنالیا اورائیس صالحین میں شامل فرماہ یا ( بلا اون خداوندی تو م کوچھوڑ کر چلے۔ جانے کی خطاا جتہا دی کا جوصد ورہوا تھا اللہ تعالی نے اس کومعاف فرمادیا اورصالحین کالمین ہی میں ان کا درجہ رکھا۔

## وَ إِنْ يَكَادُ الَّهِ إِنَّ كَفَرُو الكِّزُلِقُونَكَ بِأَيْصَالِهِ مُلِمَّا سَمِعُوا الذِّيكُرُ وَيَقُولُونَ

ادر کافر لاگ جب وکر کو نتے ہیں تو کویا آپ کو اپنی نگاموں سے پیسلار گرادیں گے ادر سکتے ہیں

إِنَّهُ لَمَعِنْنُونٌ هُوَمَا هُوَ إِلَّا ذِلْكَ لِلْعَلَيْدِينَ ۗ

كريجون من مالانكريقر أن تمام جرنول كے لينفيحت ب

## كافراوگ جا ہے ہيں كه آپ كوائي نظروں سے كھسلا كركراوي

قضائی ہے۔ سرکین عرب کی وشنی انہا کو بیٹے گئی مول اللہ عظامی ہر ہرطرح کا دارکرنے کو تیار رہے تھے اور جو بھی موقد لگنا تھا اس نے بیں چوکتے تھے آپ کو تکلیف پہنچانے کی جوطرح طرح کی تدبیر ہیں کرتے تھے انہوں نے آپ کونظر بدلکوانے کی تدبیر بھی سوچی پعض لوگ جن کی آ تھوں میں فطری طور پر نظر لگانے کی خاصیت ہوتی ہاں وقت اس طرح کا ایک شخص تھا اسے قریش مکہ نے آبادہ کیا کہ جمدرسول اللہ علقے پر ایک نظر ڈال جس سے آپ سریض ہوجا کی اور آپ کو تکلیف بھٹے جائے صاحب معالم المتنو بل اور صاحب دوح المعانی نے یہ بات کھی ہے کہ ان لوگوں نے آپ پر نظر کلوانے کا ارادہ کیا اور آبک آوی کو اس پر آبادہ کیا لیکن اس کی آتھوں کا آپ پر بچھ بھی اثر تہ ہوا اللہ تعالی نے آپ کو تھوظ فر ما یا اور بعض حضرات نے فر ما یا ہے معروف نظر نگا تا مراد نہیں ہے بلکہ بری بری تھا ہوں سے د کھنا مراد ہے بعتی وہ آپ کو دشنی کی وجہ سے بری نگا ہوں سے د کیسے بیں اور اس عدادت کیوجہ سے آپ کو دیوانہ بتاتے ہیں جالا تکہ بیقر آن جو آپ سناتے ہیں تمام جہائوں کے لئے تھیجت بی تھیجت ہے بھلاد ایوانہ آدی الیک

حافظ این کثیر رحمۃ القدعلیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا موثر ہونا حق ہے جو یامر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کثیر تعداوش الی احادیث نقل کی ہیں جس بین نظر دور کرنے کے لئے وعا پڑھنے کا ذکر ہے موطا امام یا لک ہیں ہے کہ رسول اللہ علیاتھ نے فریا یا کہ فارسول اللہ اللہ علیاتھ نے نے فریا یا کہ فارسول اللہ جعتر کے بچوں کونظر جلدی لگ جاتا ہیں ہے لئے جھاڑ مکتی ہوں ، آپ نے فریا یا ہاں جھاڑ ویا کرو کونکدا اگر کوئی چیز

تقدر ہے آ گے ہو صنے وال ہو آل تو نظر ہو صال (مشکو ة المص تح صفحہ ٣٩)

معزے این عباس رسنی اللہ عنہائے بیان کیا کہ رسول اللہ عنظیۃ حضرے حسن اور حسین رضی اللہ عنہا کو (تکالیف سے ) محفوظ رکھنے کے لیے بیر خواط کرتے تھے۔ اُعِیانُہ مُکھنا بِکلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ مُکِلِ شَیْطَان وَ هَآمَّةٍ وَمِنْ مُکلِ عَیْنِ کُلِ عَیْنِ کُلِ عَیْنِ اللهِ عَلَیْ اللهِ کا اللهِ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ کے بورے قلمات کے در بور میں تہمیں ہرشیطان سے اور ہرز ہر لیے جانور ہرائی کے ساتھ تازل ہونے وال ہر آگئے ہے بناہ میں و تناہوں) (رواہ البخاری) اور فرماتے تھے کہا ہے جاپ (حضرت ابراتیم علیہ السلام) ان کلمات کو اسمنیل اور المحلّق میں السلام کی تفاظت کے لئے بڑھا کرتے تھے۔

حضرت عمران بن حصین دفاق ہے روایت ہے کہ رسول القد عَلِیْتِ نے ارشاد فرہ یا کہٹیں ہے جھاڑ نا تکر نظر لگانے ہے یا زبر لیے جانور کے ڈینے ہے (رداد امروائز یونائز فائر فاملو وسور)

د گیر امراض کے لئے بھی جھاڑ ناجائز ہے جو صفور علیائیے ہے ثابت ہے ان دونوں چیزوں کے لئے جھاڑنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایسافر مایا جو کیجہ بھی جھاڑ ہواللہ کے نامول ہے قرآن مجید کی آیات ہے اور مسنون وعاؤل سے ہو شرکیدائف ظ سے مذہور سورة ن والقلم کی ہے خری دوآ بیٹن مجرب میں نظرید کے لئے پڑھاجائے تو فائدہ ہوتا ہے۔

تم تفسير يّ والقلم والحمديَّة اولا و آخرا و باطنا و ظاهرا

## ١

سورة الحاقة مكمة عظمه مين ما زل جو في اس بين ياون آيتي اور دوركوع بين

#### بسيراللوالزممن الرجينو

شروع كرتا بول الله كام ع جو برا المبريان تهايت رهم والاب

اَلْمَا قَنُهُ هُمَا الْمَا قَنُهُ هُومَا اَدُرْكَ مَا الْمَاقَةُ هُكَذَّبَتْ مُؤدُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ هَ فَأَمَّا تُمُودُ

موجانے والی کیا ہے وہ موہائے والی۔ اور آ بے کو کیا جر ہے کہ کیا ہے وہ موہائے والی جمود نے اور عاور نے اس کھڑ کھڑانے والی چڑ کی تحذیب کی موشود و و دوالی

فَأَهْلِكُوْ الِالطَّاعِيَةِ ® وَ إِمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوْ الرِيعِ صَرْصٍ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِ مُسَبّع لَيَالٍ

آواز ہے بلاک کر دینے گئے اور جاد شندی چیز ہوا کے وربعہ بلاک کے گئے اللہ نے ایس ہوا کو لگاتار سامت دانت

وَتُنْفِيهَ اَيَّامِرِ حُسُوْمًا فَكُرَّى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانَهُ مُ أَعْمَازُ نَعْلِ حَاوِيةٍ ﴿ فَهَلَ

ادر آند دن ان پر مسلط کردیا تھا۔ مواے مخاطب تو ان لوگوں کوائی ہوا ہیں چھاڑے ہوئے دیکھا کر کور وہ مجور کے محو کطے ورفنوں کے سے جین مساوکیا

تَرَى لَهُ مُرْضَ بُاقِيَةٍ ﴿ وَجَاآمِ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبُلَا وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْفَاطِئَةِ ﴿ فَعَصُوا رَسُولَ

مجنے ان میں کے لی بیا ہوافقر آتا ہے اور قومون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور انٹی ہوئی استیوں نے گناہ کے سوانیوں نے اسپے رہ کے رسول کی ناقر وہ لی کی

رَيْهِ مْ فَأَخَذُهُ مُ آخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ إِنَّالْمَاطَعَ الْمَاءَ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَادِيَةِ ﴿ فِي الْجَعْلَهَا لَكُوْ

مجر اس نے ان کو گئی کے ساتھ کر کیوا ماشیہ جب بانی کو طفیاتی وول تو ہم نے جمہیں کئتی میں تضاویا تاک ہم تمبارے لئے اس واقعہ کو

#### تَذُكِرُةً وَتَعِيَهَاۤ الۡذُنُّ وَاعِيَةٌ ۗ

تعیدت بناہ میں اور تا کرا سے بادر کھنے دالے کان و در کھیس

#### کھڑ کھڑانے والی چیز (یعنی قیامت) کو جھٹلانے والوں کی ہلا کت

فنفسيون بهال سورة الحق شروع بوري مع الحاقة خل شخل سائم فاعل مع جس كاثر جمه مه واقع بوئ وألى چزم لين جس كاوجود ش آج ناضرورى مه ووفل نبيل شق، اس سه قيامت مراد مهتر آن مجيد عن اس سك كى نام آسة بين ان ش مها يك القارعة بھى مے جواس مورت كى چرتنى آيت من شكورو معلائوك فرمايا معالحاتة مبتدا مياور مالى تة خرم سے -

طرز بیان ایسا اختیار فرمایا ہے جس ہے قیامت کی ہمیت طاہر ہوجائے ارشاد فرمایا کیکسی چیز ہے وہ ہوجائے والی اورا ہے مخاطب کچھے کیا خبر ہے کہ وہ ہوجائے والی چیز کیا ہے؟ بعنی وہ ہو کی چیز ہے اس دن کی چیٹی کے لیے فکرمند ہونالازم ہے۔

جيته بھي ائبيا وكرا مطيبم الصلواة والسلام تشريف لائے ان كى بنيا دى وعوت تيمن چيز ول پرايمان لائے كي تقي: \_

توحيد ٢٠ رسالت ٣٠ رسالت المعاوليين وقوع تيامت

فَتُوَى الْقُوْمَ فِيْهَا صَوْعَى كُأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَحُلِ حَاوِيَةِ (سوان لوگوں كَرْرِدْ نَكا بوسظر قاات خاطب الرقوات و يَحَالُو بِي مِعْوَم بُوتا كدوه كُومَكُ مُجوروں كے شئے ہيں) اى تيز بواك بطخے سے سب مركان ميں سے ايك بھى نہ بچااى لئے بعد ہن فرما يافَهَلُ تُوى لَهُمْ فِنُ بَافِينَةِ (اسخاطب كياتوان بيس سے كى كود كيور باہ جو بچا بواہو) فرعون كى بعد اوران يستيوں كا ذكر قربايا جو بچا بواہو فرعون اوران مي بيلے باغيوں اوران يستيوں كا ذكر قربايا جو بجا اوران دراس سے بہلے باغيوں اوران يستيوں كا ذكر قربايا و جو بادران و مَنْ فَلِلْهُ وَ الْمُو تَفْكُلُتُ بِالْمُحَاطِئَةِ (اور فرعون اور اس سے بہلے اوران ميران بستيوں كر بينے والوں نے گناہ كے)

فَعَصَوا رَسُولُ رَبِيهِم فَأَخَذَهُمُ أَخُذَهُ أَالِينَة ﴿ (سوائيون نَه النَّيْ رب كَ يَغْمِر كَا فرماني كَ لهذا الن نَهُ النَّيْنَ خَتَ رَفْت كَ مَا تَهِ بَكُرْلِيا)

حضرت نوح العَلَيْكِ كَطُوفًا لِ كَا ذَكر : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَى الْمَآءُ حَمَلُكُمْ فِي الْمَجَادِينَةِ (إِلا شرب جب إِنْ

مُیں طغیائی آئی تو ہم نے تمہیں کئتی میں سوار کردیا ) اس میں حضرت نوح الظیاد کے طوفان کا تذکرہ ہے حضرت نوح الظیاد کے سے ساتھ کئتی میں مونین سوار ہو گئے تھے جن کی تھوڑی تعدادتی پھرائی ہے دنیا میں آبادی یومی اور حضرت آ وم الظیاد کنسل پھلی پھولی ، نزول قرآن کے وقت جو لوگ موجود تھے اور جواب موجود ہیں مومن ہوں یا کافر سب اٹمی لوگوں کی نسل ہیں جو نوح الظیاد کا اس سے متعلق ہے جو کشتی میں سوار ہو گئے ہوتا کہ ان لوگوں کا وجود ان لوگوں کی نجانت سے متعلق ہے جو کشتی میں سوار ہو گئے سے اس کے بطور امتیان میں خی میں اٹھادیا۔

لَّنْ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَلِّمَةِ الْمُعَلِّمَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْنَةٌ وَاحِدَةً فَ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَلَّةً وَإِحِدَةً فَ

م جب سور من محولنا جائ كا المبد مرجد اور الفادل جائ ك زيمن ادر بهاذ ممر دون كو ايك دف عن ريزه ريره كرداج كا . فيكوميني وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَي وَ الْمُثَقَّتِ السَّمَاءُ فَهَى يَوْمَهِنِ وَاهِيكَ فَي وَ الْمَكُ عَلَى

سو اس من واقع مونے والی واقع موجائے کی اور آ ان میٹ جائے کا اور وہ اس روز بالکل شعیف موجائے کا اور فرضتے اس کے

ٱرْجَابِهَا وَيَحْيِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُ مْ يَوْمَدِنِ ثَلَيْنِيَةً ﴿ يَوْمَدِنِ تَعْرَضُونَ لَا تَحْفَل

ئىدى بِهَ بائى كى دون ب كى بدر كارى و كون كوا خار شنا الله عند عند الى مى دون م ولى كا بادى تهادى كول با و بشده د مِنْكُوْرِ خَالِفِي مُنْ اللهِ كَالْمَنْ أُولِي كُنْهُ بِيمِينِو فَي قُولُ هَا وَكُوا قُرِيرُ وَاكِنْمِيكُ ﴿ وَإِنْ ظَلَنَاتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہوگی، سوجس مخص کے وابنے ہاتھ میں اشال نامہ دیاجائے گا وہ کیے گا کہ لوجیرا اشال نامہ پڑھا او، بلاشیہ میں پہلے می بیتین رکھنا تھا کہ ویالے میں نامر بڑھ محموم شاہر ہوئیں سے اس میں لا شاہر سر اس کر ان کر گئے گئے ہوئے اس موجی روائی میں جسموجہ

مُلْقَ حِسَابِيهُ وَفَهُو فِي عِيْشَتِهِ وَاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَتِهِ عَالِيَهِ ۚ فُطُوفُهَا دَانِيهٌ ﴿ كُلُوا وَاشُرَبُوا

يرا صاب برے مانے بني ہونے والا ہے، مريكش بنديد وزندگ عن ہوكا بھت بري عن بوكا وال كے بوئ ہوں كے كما ذاور بو هَيْنِيْنَا إِسْهَا أَمَدُ لَكُنْ تُرْفِي الْاَيّا لِمِرالْخَالِيكَةِ ﴿ وَالْمَا مَنْ أَوْ تِيَ كِنْهُ لِللَّهِ لِللَّهِ فَلِيقُولُ

مبارك طريقة بران احال كيدل جوم ف كرشة وفول عن آكے يہے تے ادرجس كي الي إلى على احال الدرياب كا مروه كي كاك

يْلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ هُولَمْ ادْرِمَا حِسَالِيهُ هَٰ يَلَيْتَمَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ هُمَا آغُني

عِنْ مِن عِدِ الله عَدِ دَابِهِ الدِ عَن دَ مِن كَرَمِ اللهِ عِنْ اللهِ عَدَ مِن فِيدَ كَوْنَ مِرَ اللهِ عَلَي عَرِّيْ مَالِيهُ هُ هَلَكَ عَيِّيْ سُلُطُونِيهُ هُ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾ ثُمَّ الْجِيدِ مُصَلُّوهُ ﴾ ثُمَّ فِي

نے مجے فائدہ نہ پہنچا جری جو سلطنت عی وہ برباد ہوگ، اس کو مکرد اور اس کو طوق پہنادہ مجر اے ووزح عمل اوائل کردد مجر

سِلْسِلَة وَرَعُها سَبِعُونَ وَرَاعًا فَاسْلَكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَأَنَ لَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَ لَا يَعَضُّ وي رَغِر مِن اس وَبَكِرُ (وجس في مِاش مر عِهم به الشرير فض الله براعان فيس ركمة من عرطم به اور سَمِن وكما ف في رَغِب م

عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيُوْمَ هَا فَاكْمِ يُمُّ ۗ وَلَاطَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿

ویتا تھا۔ سو آج ہیں کے لئے کول ووست قبیل ہے اور ند تھسلین کے علاوہ کول کھانا ہے

## لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْيَاطِئُونَ۞

اسے صرف کنا ہگاری کھا کیں مے۔

قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے عرش اللی کوآٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئے

قصصصی : ان آیات میں روز قیامت کے مناظر ذکر فرمائے ہیں پہلے تو یوں فرمایا کہ جب صور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑا پی جگہ ہے اٹھاد ہے جا کمی مجے اور وہ دونوں ریزہ ریزہ کرد ہے جا کیں گے تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی بیخی قیامت آجائے گی اور آسان بھٹ پڑے گا سودہ اس دن ضعیف ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور آپ سکے رب کے عرش کو اس دن اسے اوپر آٹھ فرشتوں نے اٹھار کھا ہوگا۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ پر عرش کو آ تھ فرشتوں کا اٹھانا تھے فاندے بعد ہوگا اس کے بعد قیامت کے دن کی چیٹی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا: یَوْ مَنِیْدِ تَعُوَضُوْنَ لَا تَنْحُفی مِنْکُمْ خَافِیَةَ (اس دن تم چیش سے جاد کے اس دن تہاری کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی ) ہوں تو انشانیائی کوسب پر کھٹم ہے لیکن اس نے فرشتوں ہے سب کے اتحال کھوا بھی دیکھے ہیں سورہ الجاثیہ میں فرمایا:

هندًا كِتَبُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ مِالْحَقِ إِنَّا كُنَا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴿ يه مارى كاب بوتمهار به اورِض كماته باتى باشه به تكموا ليت تع بوتم كرت تع)

روپان کے ماہدیاں جب بہت ہو ہے کے اور اسکان ہوتے ہے۔ اعمالنا موں کی تفصیل اور دائمیں ہاتھ میں اعمالیا ہے ملنے والوں کی خوشی: اس کے بعد اعمال ماموں

کانفسیل ذکر فرمانی، ارشاد فرمایا: فَاَمَّا مَنُ اُوْتِی کِنْبَهُ بِیَمِیْنِهِ فَیَقُولُ هَاوُمُ اَفَرَوُ اُ کِتَابِیهُ (موشکواس باتھ یں اندان اردیاجائے گادہ تو ٹی تو ٹی تو ٹی تو ٹی تو ٹی کہ آؤیری کتاب پر ھالی اداب باتھ میں کتاب کا دیاجاتا ہی دلیل اس بات کی ہوگی کہ پیشنس کا میاب ہوگیا: اِنْی ظَنَنْتُ آنِی مُلْقِ حِسَابِیهَ (جمعے پیتھا کہ باشہ میں اسپنے صاب ساتا تات کرنے دالا ہوں) مجھے دیاش بیٹی کا ادراعمالنا ہے دیئے جانے کا یقین تھا ، ای لئے دیاجی سنجل کرادر سوئ مجھ کر گنا ہوں سے اورنیک کام کئے۔

فَهُوَ فِي عِيْشَةِ رَّاضِيَةِ (سويعُض الى زعرى شل بوكا جس مدائنى بوكا اورخوش بوكا) . فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ (بهشت برين يعنى او جَي جنت مِن بوكا)

فَطُوفُهَا دَائِنَةً (اس كَ مِل قريب مول كَ)

جیبا کہ سورہ رحمٰن میں فرمایا و بحفاللہ بھٹین قان (اوردونوں جنتوں کے بھل قریب ہول مے بین برخص جو بھل مجس ما ہے گایا سانی کمڑے ہوئے لیٹے بیٹھے تو اسکے گا۔

كَتَابُون جائعَ كَافر ما إِن وَأَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيهُ وَلَمُ أَدُرِ مَا حِسَابِيةُ

(اورجس کے بائمیں ہاتھ میں اٹھائنا مددیا جائے گاتو وہ کیے گا کیا اچھا ہوتا کہ بیری کتاب جھے ندوی جاتی اور میں نہ ہوا نتا کہ میرا حساب کیا ہے )

جس تخص کے صاب میں گر بوہودہ یکی جاہتاہے کہ مراصاب مجھے ندد کھایاجا تااور میں نہ جانتا کہ میراحساب کیا ہے تواجھا ہوتا۔ پلکیٹنھا تکانیت الْقَاحِنِیةِ ﴿ إِلَّ كَامِنُ وَيَا مِن جو مجھے موت آئی تھی وہی فیصلہ کردینے والی ہوتی)اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے لئے عاضر ندکیاجاتا)

مَا أَغُنى عَنِي مَالِيَةً (يراءال في محصفا كدون ويا) عَلَكَ عَنِي مُلْطَانِية (دنام جوافق اراورافقيار

اورعبده اورمنصب تعاده سب حتم بوگياس تيمي كوئي فائد وثيس ديا\_

كَافْرُولِ كَى ذَلْت: الله تعالى كارشاد موكا خُلُوهُ فَعُلُوهُ مَهُ ثُمُّ الْجَدِيمَ صَلُّوهُ مَهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ فَرُعُهَا سَبُعُونَ فِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ مَهُ (اس كَوَكِرُلو مِراس كُولُونَ بِهَادو مِراس كُودوزَ مِن وافل كردو مِرايك الى زنجر مِن اس كوجكرُدوجس كى يائش مرّ باتھ ہے)

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ١٦٠ ( باشريالله برايال في الاعتمام عليه )

الل جنت کے تذکرہ ش بیفر مایا کروہ یوں کہیں کے کردنیا ش جوہم موج مجھ کرزندگی گزارتے رہے کہ جارے سامنے ہمارا حساب ہیں ہوگا ہوں ہیں کے ہماراد دبارہ زیرہ ہوتا ہمارے صاب ہیں ہوگا آئ ہمیں بیاس کا انعام ملاہے ، اور الل جہنم کے تذکرہ ش فر مایا کردہ یوں کمیں کے ہماراد دبارہ زیرہ ہوتا ہمارے سالے وبال ہوگیا ہمی بارجوزندگی گزار کرموت آئی تھی وتق سب کھے ہوتی اور آمیس دوبارہ زیرہ ندگی جا تو اچھا ہوتا ، بیرجوہم و نیا کے اموال اور افتد اراور عبدوں اور منعیوں کی فکر میں گئے رہے بیاتو بیکارٹن کیا بیماں ندکوئی مال کام آیا اور ندکسی عبدہ نے فائدہ بہتی ایک ورائٹ تعالیٰ کی وہاں وجھتانے سے بھوفا کدہ صامل شہوگا ، بس خبرای ش ہے کہا کہ دنیا ش ایمان قبول کرلیں اور نیک بن جا کمیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب بد ہوں اور مال کو مطلوب ندینا کمیں۔

 جائے جو پانچ سوسال کی مسافت ہے اور اگر را تک کا وہ حصہ دوز قی کی زنجیر کے ایک سرے سے جھوڑ اجائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے جالیس سال تک چالارہے گا۔

فائده ورزی کی سراکا سب بتاتے ہوئے ایک تو پر مایا کروہ سوئیس تھا دوسرے برفر مایا کروہ سکین کے کھانے کی ترغیب بیس تھا دوسرے برفر مایا کروہ سکین کے کھانے کی ترغیب بیس ویتا تھا ہسکین کونے کھانے اوراس کے کھانے کی ترغیب بندوینا آئی اہم بات ہے کہ اے کفر کے ساتھ ذکر کیا گیا تو مسکین پر ظلم کرنا اورا ہے کی نے کچود یا ہوتو اے چین کر کھا جاتا یا خود تا بیش ہوکر اپنا بیا گیا کتنا برا آگناہ ہوگا۔ خوب بجولیا جائے۔

جر بین غسلین کھا کی گئے ۔

خطا کا رہی کھا کو کہ اس کے لئے بہاں کوئی دوست تیس اور نظسلین کے علاوہ اس کے لئے کوئی گھا تا ہے جے حرف خطا کا رہی کھا کی گھا کی گ

لفظ مسلین فعلین سکووزن پرہ جولفظ عسل سے ماخوذ ہے عسل دھونے کو کہتے ہیں۔ علیا تغییر نے اس کا ترجہ زخوں کے دھوون سے کیا ہے عسلین کا معنیٰ آگر چہ زخوں کا دھووتی اور خول کو اس وقت دھویا جاتا ہے جب مرہم پی کی جائے اور صاف کر کے مرہم نگایا جائے کین دوز خیوں کے زخموں کا دھوون خودان کے جسموں کی جیپ بی ہوگی جواو پر سے بیچے تک بہتی رہے گی علیٰ جاور شفاء کا تو موال بی پیدائیس ہوتا ہی لئے مصرت این عماس مضا اللہ عنہا عسلین کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا:

انه الدم والمآء الذي يسيلُ من لحوم اهل النار

( مین عسلین ہے دہ خون اور یانی مراد ہے جودوز نیوں کے کوشتوں ہے بہتار ہے گا) (در ساحب اردن مورد دیدہ)

فَلا اُقْدِ مُرِ بِمَا تَبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لاَبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيْوَ ﴿ وَمَا هُو بِعَوْلِ شَاعِدِ مِنَالَ اللّهِ عِلَيْهِ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللله

قرآن كريم الندتعالى كاكلام هم متقيول كى كئے تھي حت ہے متفيوں كے لئے تھي حت ہے مفسيون ان آيات من قرآن كريم اور صاحب قرآن كريم كى مفاحة جليلہ بيان فرمائي بين اور وشنوں كى باقيال كروية ، فرمائى ہودات اللہ تعالىٰ كاكام مائے كوتيار نہ تھے۔

اولاً ارشاد فر مایا کیم جن چیز و ل کود کھتے ہوا ورجن چیز ول کوئیں و کھتے بیں ان کی تم کھا تا ہوں کہ بیقر آن ایک معزز فرشد
کالا یا ہوا کلام ہے اور یہ کی شامر کا کلام نیں اور خدای ہے کا این کا کلام ہے ۔ شامر لوگ شامر اند یا تھی وہ عام لوگوں ک
باتوں ہے تقلف ہوتی تھی اور کا ہمن لوگ شیاطین ہے من کرآئندہ ہونے والی کوئی بات بتا دیے تھے ۔ (جس کا ذکر سورہ جن بس
آر باہے اور سورہ جراور سورہ سیا ماور سورہ صافات میں گزر چکا ہے ) اور ان بھی اپنے پاس سے اور بہت کی باتی ملا کر بیان کرو ہیتے
تھے اور تک بندی کی طرح کچھ یا تھی کہ جواتے تھے الل مکرنے قرآن کر کے کوشاعرول کا جام بنا و یا حالا ککدوہ جانے تھے کہ
سید تا تھے درسول اللہ علیہ اللہ کی ضدوعنا والی بی نیاں اوگوں کے پاس آپ کا الحق بیضنا ہے کر انسان کی ضدوعنا والی چیز ہے کہ
جب انسان اس پر کر با تدھ لے اور حق ہے بالکل بی منہ موڈ لے تو تول حق کی صلاحیت تم ہوجاتی ہے ان بس بہت کم کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جوضعہ اور منا دکو چھوڈ کرحق کو تول کرے اور ای کھرے کام لے ان لوگوں کا حال بیان فر مایا

فَلِيُّلاً مَّا تُؤْمِنُونَ (مَهِتَمُ ايمان لاَحْهِ) اود فَلِيُّلا مَّا تَذَكَّرُونَ (مَهِتَمُ يَصَةَهِ) بَي فُرايا \_ فَلاَّ ٱلْفُسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ثُرُومَا لَا تُبُصِرُونَ ثُرُ

ان و الله المقول محربه المراح المراح المراح المراح القيدة مرادي اور مطلب به محديكام جمس كواسط المراح الله المؤلف المراح المرح المراح المرح المراح المرح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الم

وان برفرایا قَنْزِیکٌ مِنْ رَبِّ الْعَلْمِینَ (برکام دب العلمین کا طرف سے انادا ہوا ہے) اس میں کلام سابق ک تاکید بھی ہے اور توجیح بھی ہے کوئی کم نیم فول و صول کو یع کا برمطلب بحد سکتا تھا کہ بدان کا ذاتی کلام ہے لہذا واضح فرما دیا کرید کلام تمہارے سامنے تکا اق ہے دسول کریم کی ذبان سے لیکن انادا ہوا دب العلمین کی طرف سے ہے۔

ولاً يرفر إلى وَلَوْ تَفَوَّلَ عَلَيْناً بَعْضَ الْأَقَاوِيُلِ مِنْ لَا حَدُناً مِنه بِالْيَهِيْنِ فَمْ لَقَطَعْنا مِنهُ الْوَتِينَ مَنَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ (اوراكر فض الاستادے دسكے باتس لگاد يَا ترجم اسكا وابنا باتھ بكڑ ليت بحرجم اسكول كارگ كان دُالت بحرجم من كول استام استادے بات والان موقا)۔

ان آیات میں رسول اللہ عظالہ کے وحوی نبوت کوئی ثابت فرمایا ہے ارشاد فرمایا مختص جود وی کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول اور نبی بوں اور بیدوی کرتا ہے کہ محص پر اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی ہے آگر یہ ہماری طرف پجھ جموئی باغی منسوب کرد بتا یعنی

سابعا وَإِنَّهُ لَيْحَقُّ الْيَقِينِ فَرِما يا (اور بلاشبه يرقر آن تَقِيَّ طور رُحِنَّ ہے) جس کے حِنَّ اور عِلِ ہونے علی ذراسا بھی شک وشر کرنے کی گنجائش نہیں۔

سورت کے تم رفر بالا فَسَیِّتِ مِاسُمِ رَبِّکَ الْعَظِیْمِ (این دیا عظیم کے نام کی باک بیان تیجے) اللہ سب سے بواہاں کا نام بھی سب عموں سے بواہاں کی بالا کریں ادراس کی تیج میں سکے دہیں اس کی کمال ذات اور کمال مقات کو بیان کرتے دہیں۔

#### تنبيه

فاتم انہیں سیدنا محد رسول اللہ علی ہے ۔ بعد (جن پر نبوت ختم کرنے کا سورہ اجزاب دکوئ تمبر ہمیں اعلان فرماہ یا ہے)

بہت ہے آ دمیوں نے نبوت کے دعوے کے بیطا ہر ہے کہ دعوے جمو نے تھا ہے لوگ آتے میں مقتول ہمی ہو ہے اور کیفر کر وارتک جہتے ہاں میں ہے آ کیے فقی مسلمہ ہنجا ہے تھا جو قادیان شلع کو دواسپور کا رہنے والا تھا اس نے بی ہونے کا دوار کھا تھا فاص کروہ تو تو کو سرارالیا اوراس کی ہر پیشین کوئی جموٹی قابت ہوئی اور خاص کر جس جس پیشین کوئی بر تیا ہونے کا دوار رکھا تھا فاص کروہ تو دنیا کے سرارالیا اوراس کی ہر پیشین کوئی جموٹی قابت ہوئی اور خاص کر جس جس پیشین کوئی برونے ہوئے کا دوار رکھا تھا فاص کروہ تو دنیا کے سرارالیا اوراس کی ہر پیشین کوئی جموٹی وار ہوئی اور خاص کروہ تو اور میری دائی ہوئی اور خاص کہ جس سرائی کی ہوئی میں مرچکا ہوتا ، اور میری دگ جا اور میری دگ ہوتا ، اور میری دگ جا ان کٹ چک میں وقی میں مرچکا ہوتا ، اور میری دگ جا ان کٹ چک میں وقی میں مرچکا ہوتا ، اور میری دگ جا ان کٹ چک میں وقی میں مرب کے ہوئی کوئی تھوتا ہوتا کوئی سے کہ آپ سے بعد جو بھی کوئی محتو کوئی کرنے گا ہم ان کور اور ان کوئی کوئی ہوئی کوئی میں ہوئی ہوئی کرنے والوں نے خود ویا کریں گا وراس کی مشورہ و دینے والوں نے خود ویا کریں گے اور اس کی مشورہ و دینے والوں نے خود ویا کریں گا وراس کی مشورہ و دینے والوں نے خود ویا کریں گا وراس کی مشورہ و دینے والوں نے خود

ے تكالا ہے اللہ تعالى كى كا پابتر يس اور يہ خرورى تيل كه برايك كے ساتھ كيسان معاملہ بوآ تخسرت علي الله على بعد بہت ہے ہوئے؟ پھر كے دعويدار آرے بيں ان كے ساتھ يہ معاملہ تيل بواجس كا آبت كريم بيس ذكر ہے تو كيا۔ العياف باللہ دوسب ہے ہوگے؟ پھر ايك مجھوار آدى كے لئے يكانى ہے كہ اگر يہ بنجاب كا مرى نبوت جلدى سرجا تا تواس ہے اس كى قالت زيادہ خابر شہوتى ، بوايد كم يہے بھے اس كے دعوے بوجة ميے بيشين كوئياں جبوئى فابت ہوتى جلى كئيں وہ برابرذليل ہوتا كيا اورا مهال ميں مركميا۔

اس جبوت مدی نیوت کوسورۃ النساوی آیت کریمہ نُولِیہ مَا تُولِی وَنُصَلِهِ جَهُمْ اللهِ اللهِ عَلَى وَنُصَلِهِ جَهُمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَنُصَلِهِ جَهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

رسول الله عظی کے بعد کوئی ہی مدی نبوت اور کوئی ہی طحداور زندیتی اور کمرای کا دائی اور صفال اور عقائد باطار کا پیشوااس وصوکہ میں شدے کہ چونکہ میں بی دما ہول اور کھا رہا ہوں اور بی رہا ہوں اور جھے کوئی سرائیس اور جھے کوئی سرائیس اللہ میں ہوئے ہیں ہوں۔ انشدتھ اللی کا قانون نو آب ما تو کئی ہی سامنے رکھنا لازم ہے۔ انشانعائی نے بتاہ یا کہ موشن کے داستہ سے جٹ کر جو ہی کوئی فقص ممرای کا داستہ اعتمار کرے گا ہم اسے اس پر دہنے دیں مجے اور ساتھ ہی و تُنصُلِله جھنے کا استحضار دہنا بھی لازم ہے۔ انشانعائی نے فرمادیا کہ ہم ایسے فضی کو دور تریش دافل کریں ہے۔

سور و نساء کی آیت ہے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ موشین کے راستہ کے علاوہ و وسر اراستہ اختیار کرنا دوزخ میں جانے کا سب ہے۔

الحمدالة على تمام تفسير هلله سورة الحاقة اولاً و آخراً و باطنا و ظاهراً

١

سورة المعارج مكمعظمه بين مازل مونى اس مين جواليس آيات اوردوركوع بين

ينسم اللوالرَّمْنِ الرَّحِسكَةِ

شروع كرتا بول الشركة م سعجوبرا مهريان تهايت رحم والاسب

سَأَلَ سَأَلِكُ بِعَدَابِ وَاقِعِ ﴿ لِلْكَفِيرِ بْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمُعَارِجِ

سوال کیا ایک سوال کرتے والے نے عذاب کے بارے میں جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے اے کوئی وقع کرنے والانیس، برعذاب القد کی طرف سے واقع ہوگا

تَعْرُيُهُ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّوْمُ الْيُرِقْ يَوْمِ كَأْنَ مِثْكَ ارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَةِ فَاصْرِصَبْرًا

جرمعارج والاستيفر شخ اوروميساس كي طرف يزموكر جاتي بيسيعذاب اس وان واقع وي جس كي مقداد رياس برارسال بي موة ب ايمام بريجين جوم جس بوء

جَيْدُلُاهِ إِنَّهُ مُرِيرُوْنَة بَعِيْلًا هُ وَنَرْبِهُ قَرِيبًاهُ

ويتك دواك ولن كودور بكورب ين اوريم استقريب و كمورب ين

## قیامت کے دن کا فرول کی بدحالی اور بے سروسامانی ، ان کی کوئی مدد کرنے والانہ ہوگا

قضسين يهان سيسوره معارج شروع موري ب چونكداس مين لفظ ذي المعارج وارو مواب جوالله تعالى كي صفت فياس لے سورة المعادج كے تام سے موسوم مولى .. المعارج مُتر ي حجم ب جس كامعنى بے چ صنى جكم مغسرين في قربايا ہے كه المعادج سے آسان مرادیں جونکہ آسانوں سے زمین کی طرف ادرزین سے آسانوں کی طرف فرشتوں کا آنا جانا رہنا ہے اس لئے آ سانوں کوالمعارج فرمایا اور خالق تعالی شانہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے آ سان بھی اس کی تلوق ہیں جہاں سےفرشتوں کا گزر ہوتا ہے۔اس لئے اللہ تعالی کا ایک وصف ذی المعارج و كرفر ما يارمغسرين كرام نے اس سورت كی ايتدائی آيات كاشان نزول بيد و كرفر مايا ب كدنهر بن حادث جوايك يرامشرك اور مكم معظم عن اسلام كا اورمسلمانون كا بهت زياده كثر وتمن تهااس في باركاه خداوندی میں یوں دعا کی کدا سے اللہ اگر بیدرین (جو مر ملک فائے ایس) حق ب (جے ہم آبول نبیس کررہے میں ) تو ہم برآ سان ے پھروں کی بارش برساو بیجتے یا ہم پروروناک عذاب لے آئے روح المعانی میں الم نسائی سے بیروایت نقل کی ہے ند کورہ بالا وعاالا جهل ن كي الله تعالى شاند فرمايا: سَالَ سَائِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِع اللهِ لِلْكَفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ وَافِع اللهِ مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِج ١٦٠ (لين ايك وال كرف والے في عذاب كاسوال كيا جوكافرون يرواقع مون والا بيجس كاكوئي دفع كرف والانبيل بيعذاب الله كي طرف سنة موكا جومعاري يعن آسانون كايبداكرف والاسباوران كاما لك بالله الله اس صفت کے بیان فرمانے میں بظاہر بیانکتہ ہے کہ زمین پر رہنے والے عذاب کا سوال کر دہے میں زمین تو ان کے قریب می ہے اس میں بھی وصنسائے جاسکتے ہیں اور زلزلہ اور بھونچال کے دریعے بھی ہلاک کئے جاسکتے ہیں اور آسان کی جانب سے بھی ان پر عذاب آسكا بانبول نے جوآسان سے پھر برسانے كى دعلى بے بدعا و بين بھى قول موكتى باور پھر برس كے بال بيے ز من من الله تعالى كى بادشامت ب اى طرح وه آسانول ادرجو چزيين ان من جين ان سب كا بادشاه برية آيات كاتر جمدادر سبب نزول بیان ہوااور نتیجاس دعا کابیہ ہوا کہ نظرین حادث اور آبوجہل دونوں خزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں متنول ہوئے اور ان کے ساتھ دوسرے مشرکین بھی ارے مھتے جن میں تفرے بڑے بڑے روے سرختہ تھے بدر میں گل ہونے والے سٹرکین کی تعداد ستر تھی اورستر کوقیدی بنا کریدیندمنورو میں لایا گیا خووان کی بدوعاان کے حق میں لگ تی بھران قید یوں میں ہے بعض نوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔

تَعُونُ مَ الْمَكَنِكَةُ وَالرُّونُ مُ إِلَيْهِ ﴿ فَرَحْتَ اورروص اسك إِس مُحِرُ هَرَجَالَ بِن ﴾ يعنى عالم بالا بي جرمواقع ان كرونَ كم عرد ألى مهبط احره من المسمآء. فیی یوم گان مِقَدَارُهٔ خَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَدِی اَلهِ السِدن مِن مِن مَقدار پیاس بِرَارِمال کے برابرہوگی) صاحب بیان القرآن کا انداز بیان بیے کردَی المعارج کے بعد نبعی جالے سلند کہ والروح میں بھی انشاقاتی کی ایک صفت بیان فرائی ہادر فی ہوم تعلق ہے محدوف نے اور مطلب بیہ کے سائل نے جس عذاب کا سوال کیا ہے وہ عذاب ایسے ون میں واقع ہوگا جس کی مقدار دنیا کے بچاس بڑار سال کے برابرہوگی اس سے قیامت کا دن مراوہ ہے۔

صاحب جلالین نے بھی ای کوافقیار کیا ہے۔ حیث قبال فی یوم منعلق بمحلوف ای یقع العلماب بھم فی یوم الفقائد و جبکہ یوم کی بارے میں کہا ہے کہ یہ فل محلوف ہے مطلب بیہ کمان پر قیامت کے دن عذاب واقع موگا ) اس بیس جو بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ جوعذاب اٹکا تھا دہ تو خود وہدر میں آ چکا کی لفظ فی یوم کو بقع ہے کوئ محلق کیا جارہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے معادش نیس ہو دیا میں عذاب واقعہ ہوگیا اور آخرت میں واقع ہوگا اگر دونوں کا تذکر و تعمود ہوتواس میں اشکال کی کوئی بات نہیں، جمل فی یوم کے بارے میں صاحب دوئ المحافی تکھتے ہیں:

واياما كان فالجملة استناف مؤكد لما سبق له الكلام و قبل هو متعلق بواقع و قبل بدافع والمواد باليوم على هذه الاقوال منا اربيد به فيما سبق و تعرج الملنكة والووح اليه مستطود عند وصفه عزوجل بذى المعارج وقيل هو متعلق بتعرج كما هو الظاهر الا العووج في الذنيا والمعنى تعرج الملنكة والروح الى عرشه تعالى ويقبطعون في يوم من ايامكم ما يقطعه الانسان في خمسهن الف مهنة لو فوض سيره فيه. (اور يوم كي اوجداستينافيب مقعد كلام كي توكد بالإنسان في خمسهن الف مهنة لو فوض سيره فيه. (اور يوم كي اوجداستينافيب مقعد كلام كي توكد بالإنسان في خمسهن الف مهنة لو فوض سيره فيه. (اور يوم كي اوجداستينافيب مواد وي عركم كرب المرابع من المرابع كلام المرابع كي المرابع كي المرابع عراد وي عركم المرابع المرابع كي المرابع كي المرابع المرابع كي المرابع المرابع المرابع المرابع كي المرابع المرابع

بِرارسال اور پیچاس مال بیل طبیق: بیدن جس کی مقدار پیاس سال کے برابر ہوگا۔اس سے بظاہر قیامت کا دن مراد
ہے جسیا کہ بچھسلم میں ڈکو قندویے والوں کی سرائی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور سور والم بجدہ جس فرمایا ہے: بُسنَةِ بَسُرُ الْاَمْوَ
مِنَ السّمَآءِ فِلْیَ الْاَرْضِ فُمْ یَعُونُ جُوالْیَهِ فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَادُهُ اَلْفَ سَنَهُ قِبْمًا تَعُدُّونَ اللهِ اس آیت سے ظاہر ہور ہاہے
کہ قیامت کا دن ایک برارسال کا ہوگا۔ اور صدیت شریف میں ہے کہ فقراء جنت میں بالداروں سے پانچ سوسال پہلے وافل ہوں
کے جوز وحادن ہوگا۔ (معلق الله علی موسال)

ایک بی دن کے بارے میں آیک بڑارسال بھی بتایا اور اس کی مقداد بچاس بڑارسال بھی بتائی اس کے بارے میں علاء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ کو گور سے احوالی کے اختیار سے ہوگا کا فروں کے لئے بچاس بڑارسال بی کا دن ہوگا اور انہیں حساب کی بختی کی دجہ سے اتناہی آمیا معلوم اور محسوں ہوگا اور موکن آ دی کے لئے بلکا کرویا جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے سوال کیا گیا کہ جودن بچاس بڑارسال کا ہوگا اس کی امیانی تنی زیادہ ہوگی (بطور تجب اور اظہار تشویش بیسوال کیا) آ ہے نے ارشاد فرمایات میں زیادہ بلکا کردیا جائے گا بہاں تک کہ جودنیا میں ایک خص نماز پر معتا ہے اس ہے بھی زیادہ بلکا کردیا جائے گا۔ رسمتن جودنیا میں ایک خص نماز پر معتا ہے اس ہے بھی زیادہ بلکا کردیا جائے گا۔ رسمتن جودنیا

اس سلسلین ہم فرسوروج کی آیت و آن یکوشا عِند رَبّک کا آف سنة مِنما تَعُدُونَ اورسورہ الم بحدہ کی فرورہ الم بحدہ کی فرورہ الم بحدہ کی فرورہ اللہ بعث کر اللہ اللہ اللہ بعث کر ا

 جے ہوئے ہیں آپ ان کی طرف ہے دلکیر ندہوں اور رہنج میں نہ پائی مبر سے کام لیں اور مبرجیل اختیار فریایں و نیا ہیں نہیں تو قیامت کے دن تو ہر کافر کوسز المنٹ ہی ہے۔

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِ وَمُنَّا أَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ اللهِ ( بلاشيم ع بس جِز كا دعده كيا جار إ بوه ضروراً جان والى جيز باورتم عاج كرف والحينين بو)

يوم تكون السّماء كالمهل وتكون الجيال كالعهن وكلايشكل كيده كيدة كيده كالمهل وتكون الجيال كالعهن وكلايشكل كيده كيدة كيده كالمراد على المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد كالمرد المرد كالمرد كالم

## قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کونہ پو چھے گا رشتہ داروں کواپنی جان کے بدلہ عذاب میں جھیجنے کو تیار ہول گے

قصصصون ان آیات میں قیامت کے دن کی بعض بڑی چیزوں کے ادل بدل ہوجائے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہے کہ اس دان آسان تیل کی تلجمت کی طرح ہوگا اور بیاڑر تی ہوئی اون کی طرح ہوں سے سورۃ القارع میں لفظ ایمنفوش کا بھی اضاف ہے مطلب بیہے کہ بیاڑر تی ہوئی اون کی طرح ہوں سے جواڑتے ہوئے کیریں ہے۔

آسان کے بارے میں جو کائمھل فرمایا ہے اس کا ایک ترجہ تو وی ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے بعنی تمل کی بچست اور صاحب جلالین نے اس کا ترجہ کرتے ہوئے کذائب الفضة کہا ہے بعنی تجھلی ہوئی چاندی کی طرح ہے ہوگا اس میں آسان کی آگیہ مادب جلالین نے اس کا ترجہ کو تامین تا کی تصویر ہے جدیا کہ گزشتہ مورت میں فیھی یَوْمینو وَاهِیةً آثر تر چکا ہے۔

آ مانوں اور بہاڑوں کا حال بیان قرمائے کے بعد میدان قیامت میں حاضر ہونے والوں کی جرانی اور پریشانی بیان قرمانی ارشاد قرمایا و لا یُسْمَنْلُ حَمِیْمَ حَمِیْمَا (اور اس دن کوئی بھی دوست کی بھی دوست کو نہ ہو جھے گا). یُنَصَّرُ وُمُنَهُمُ (آ بس میں ایک دوسرے کو دکھا ویے جاکمی کے) یعن ایک دوسرے کوذیکھیں می کرکوئی کسی کی دواور بھر ددی تیس کر سے گا۔ یَوَدُ اللَّمُ بُومُ لُو یَفَتَدِی مِنْ عَذَابِ یَوْمَنید بِینیه و صَاحِبَتِه وَآخِیه و فَصِیلَتِه الَّتِی تَوُویه و مَنْ فِی الآرُضِ جَمِیعًا نُمْ یُنجِیه و (جُر مِحْمَ) رزور کاکاش اس دن کے مذاب سے بیخ کے اسپے بیغ اکواورائی بول کواورائی کواورائی کواورائی کواورائی کیدورائی جان کے بدلہ میں وے کرمذاب سے چھارا بول کواورائی مطلب بہ ہے کہ اس دن سب کوائی اپی لا ی ہوگی اورائی نفسانفسی ہوگی کہ انسان دنیا میں جن لوگوں پر جان و یا تھا ان کو پانے کے مطلب بہ ہے کہ اس دن سب کوائی اپی لا ی ہوگی اورائی نفسانفسی ہوگی کہ انسان دنیا میں جن لوگوں پر جان و یا تھا ان کو بات کے مطلب بہ ہے کہ اس دن سب کوائی اپنی پر کی ہوگی اورائی نفسانفسی ہوگی کہ انسان دنیا میں جن لوگوں پر جان و یا تھا ان کو بات کے موض عذاب میں وال کرا ہی جان بچانے کی تمنا کر سے گالیکن وہال کوئی فدرینیں ایا جائے گا اور برخض کو اپنا اپنا عذاب بھن تاہدی ای کوفر مایا گیا ان کوئی خص اپنی جان کا بدلہ دے کرجھوٹ جائے۔

اِنْهَا لَظَى بِهَا فَوَّاعَةً لِللَّمْوى بِهَا (بلاشده دوزنَ تخت كرم چزب جوسركي كعال اتاردينے والى ب) جب دوزخ كي آگ جلائے گي توسركي چڑك از كرعليمده به وجائے گي۔ تَلْمُعُواْمَنُ أَدْبَوَ وَقُولَمَيْ (دوزخ اس كو يكارے

گی جس نے دنیا میں بیشت بھیری اور بے رقی کی اور مال جمع کیااور پھراس کی حفاظت کرتارہا)

یَوَ قُدُ الْمُعْجُومُ مَ سے بہان تک کافرکا حال بیان ہوا ہے۔ پہلے تو بیٹا یا گدکافر بحرم عذا ہے ہی کے لئے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو درکتے قبیلہ کو اور حتنے بھی اہل زیمن ہیں سب کو اپنی جان کے وض دے کراپی جان کو عذا ہے چھڑانے کی آرزو کرے گا بھر بیٹا یا کہ وہ کی طرح عذا ہے جھوٹ تیس سکتا اسے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے دوزخ اپنے لوگوں کو بچھانے گی اور پکار پکار کرآ داز قصصے حر بلائے گی کافروں کے کرفوت تو بہت ہیں لیکن اجمال طور پردنیا میں جی سے پہتے بچھر کر جانے اور الفرق جانی فرمانبرداری سے اعراض کرنے اور مال جمع کرنے اور اسے اٹھا اٹھا کرد کھٹے لیمن فرج ندکرنے کا تذکر وفر مایا۔

آفَ بَرَوَ تَوَ لَنِي مَن كَفر سے متصف ہونا بیان فرمادیا اور جَصَع فَاَوَ عَنی میں مال کی عبت کا تذکرہ فرمادیا اور کا فروں کی صفت بخل بھی بتادی اور بیسی بتادیا کہ انہیں مال سے عبت تھی حقوق الغد ضائع کر کے اور حقوق العباد ملف کر کے مال پر مال جع کرتے ہے ، سود بھی لیا اور نبی بھی کیا، خیانتیں بھی کیس اموال غصب بھی کے ، نوٹوں کی گذوں کی عبت میں اور بنک بیلنس کی گلر ملائل جو ایک کی عبت میں اور بنک بیلنس کی گلر ملائل جو ایک کی عبت میں الامحالہ دوز نے بی کھی نہوگا ، جوسلمان ہونے کے مدی جیں انہیں بھی گفر کرنا جاہیے کہ علی مطابق کی جو ایک بالا ایک ہوائے ہے کہ مطابق کی اسے قرائش اور جائے گلا کہ ایسے آر میا ہے اور مال تھے کرنے میں کئے گنا ہوں کا اداکا ہور ہاہے پھر مطال بال آل جائے آواس میں سے قرائش اور جھوٹی کی اور بی کی کا اجتمام کرنا لازم ہے ۔ حضرت میں بھری رحمۃ الشعلی فرماتے تھے کہ اے این آدم آواللہ کی وعید سنتا ہے پھر بھی مال شیئن ہے گر دیں ہور)

حضرت ابو ہربرہ عظیمہ سے دواعت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر بایا تیامت کے دن دوز رخ سے ایک کرون فکے گ جس کی دوآ تکمیس ہوں گی جن سے دیکھتی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے تنی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی وہ کے گی بھی تمن سے خصوں برمسلط کی تکی ہوں۔

ا۔ ہرسرکش صفوی پر علمہ برخفص پرجس نے اللہ کے ساتھ دوسراکوئی معبود تشہر ایا ۔ سے نصور بنانے والے پر (مکلؤ تالمہ ج

تغییراین کیٹر این سے نقل کیا ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چک لیتا ہے ای طرح دوزخ میدان حشر ہے ان لوگوئ کود کچے بھال کرچن کے گی جن کا دوزخ میں جانامقرر ہو چکاہے۔

نَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلَوْعًا ﴿ إِذَا مَسَ لَهُ الشَّرُّ جَزُّوعًا ﴿ وَاذَا مَسَّهُ الْغَيْرُ مَنُوعًا ﴿ پرشک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے جب اے تکلیف مجھی ہے تو خوب گھرا ہت کا ہر کرتا ہے اور جب اس ہے انجمی حاست ال جاتی ہے تو منع کرنے والا بن جا (الْمُصَلِّيْنَ﴾ الَّذِيْنَ هُمْءَعَلَى صَلَاتِهِمْ دَآلِهُ مُوْنَ ۖ وَالَّذِيْنَ فِي ٱمْوَالِيمُ · ہے، سوائے دن توگوں کے جو تمازی ہیں جو اپنی تمازوں کی پایٹری کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے مالوں ہم ڶؙۏؙڡؙؙۜ<sup>ڒۿ</sup>ؙڵؚڶڝۜٳۧۑڸۘۉٳڵؠػۯؙۏڡڒؚ؞ۜۅٳڷڒؠ۬ڹؽؽڝؙڞؿٷ۫ڹؠۅ۫ڡؚڔٳڵؾؚؠڹڹ۞ۜۉٳڷۮؚؽؽۿ؞*ۿۄٚۺ* سوال کرنے والے کے لئے اور محروم کے لئے جی معلیم ہے اور جو لوگ روز بڑا کی تصویل کرتے ہیں اور جو لوگ ا۔ رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بلاشہ این کے رب کا عذاب بے فرف ہونے کی چیز ٹیمل ہے اور وہ اوگ جو ایل شرمکاہوں کہ تفاظت کرنے والے میں بسوائے اپنی ہو بول کے یا مکیت عمرة نے والی ہو تول کے سود وال کے بارے میں طامت کے جانے والے تیس میں بسوجس نے اس وَزَآءَ ذَلِكَ فَاوَلِيكَ هُــُمُ العُدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِإِمَانِيْهِمْ وَعَهْدٍ هِمْ رَاعُونَ ﴿ کے طلاوہ کو کی جگہ تراش کی تو بیدوہ لوگ ہیں جو مد سے آ کے بڑھ جائے داسلے میں اور وہ لوگ جو اپنی امائنوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے میں ادر وہ لوگ جو اپنی کوابیوں پر قائم ہیں اور وہ لوگ جو اپنی فرزوں کی خاطبت کرتے ہیں ہے وہ لوگ ہیں جو بیشتوں میں باعزت رہیں گ

> انسان کاایک خاص مزاج ،گھبراہث اور کنجوی ، نیک بندوں کی صفات اوران کااکرام وانعام

قضصی : آیات بالای انسان کی بعض مفات رویداور بهت مفات جید بیان قرمانی بین اس سے پہلے برقرمایا تفاکد دورخ البین بلائے گاجنہوں نے روگروانی کی پشت تھیری اور مال جمع کیا اور اٹھا اٹھا کررکھا اور ان آیات میں سے پہلے اور دوسری اور تبیری آیت میں انسان کا ایک فاص مواج بتایا ہے ارشاد فرمایا: اِنَّ الْاِنسَانَ خَلِقَ هَلُوعَ اَ اِللَّهِ انسان کم ہمت بیدا کیا ہمیا ہے کہ انسان کم ہمت بیدا کا تبید کیا ہمیا ہمیں ہوئے ہیں کہ انسان کر انسان کے بیدا کا تبید انسان کے بعد قرمایا:

علو م بے لیا جمل کے بعد قرمایا:

اذا مَسَّدُ اللَّهُ جَوْدُو عَا وَ إِذَا مَسَّدُ الْمُحَيِّدُ مُنْوَعًا

حضرت این عباس مینجاند نے فرمایا کدان دونوں آینوں پی صلوع کا معنی بیان فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کدانسان کے حلوع ہونے کا زیادہ مظاہرہ اس دفت ہوتا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تکلیف پہنچنی ہے تو بہت زیادہ گھبرا ہت میں پڑجا تا ہے خوب جزع فزع کرتا ہے اور مائے ہائے کرنے بیٹے جاتا ہے (ای کوالا کم ایمت 'سے تعبیر کیا گیا ہے) اور جب مال جاتا ہے تو اسے اس دے دیتا ہے تو اسٹد تھالی کے فرائض اور واجبات

میں اور مقرر کردہ حقوق میں فرج نہیں کرتا مضرورت مندوں کی حاجتیں رکی رہتی ہیں لیکن مال کو بھنچ کر رکھے رہتا ہے اس کا ول
عابتا ہے کہ تجوری بحری رہے بینک بیلنس بڑھتا رہے اس میں اور طالوں لیکن جو موجود ہے اس میں سے فرج نہ کروں سہ جانے
ہوئے کہ ندمیں بمیشہ رہوں گانہ مال بمیشہ رہے گانہ مال ساتھ جائے گا بھر بھی مال کود بائے بیشار ہتا ہے بی فرج نہ کہ کہ عاموں سے دو کتی اور صد قات اور خیرات کے کاموں سے دو کتی
عنی اور کنوی کہ باتا ہے بھل کی صفت انسان کو نیک کاموں میں آئے بیس بڑھتے دیتی اور صد قات اور خیرات کے کاموں سے دو کتی
ہے۔ بخش آدی جب فرج کرنے لگتا ہے والیام علوم ہوتا ہے کہ بھی جان لگل جائے گی ۔ ای کو صد بھی شریف میں فر ما ایشہ و سالے
فی المسر جسل منسم حالت و جب نہ خالف ( بلا شہر انسان میں جوسب نہی بری خصلت ہے وہ کتوی ہے جو کھر اہمت میں ڈال دیتی

اس کے بعدان مفرات کی صفات بیان فرمائی جوصفت حلوع سے بچے ہوئے ہیں۔

اولاَ نمازیوں کاذکر فرمایا بالا الْسَمْصَلِیْنَ الَّذِیْنَ هُمَّ عَلَیٰ صَلَاتِهِمُ فَآنِمُونَ اللّا السوال کے جونمازی ہیں جوا پی نماز پرمتوجہ رہنے میں کالفظ دائمون دوام سے ماخوذ ہے مصاحب روح المعالیٰ اس کی تغییر کرتے تھے تاکھتے ہیں۔

ای مواظیون علی ادائها لا محلون بها و لا یشتغلون عنها بشی عن الشواغل (ینب توتماز پژهنا شرنگی کرے تو الوداع ہوئے دائے کی طرح نماز بڑھ)

بینی نمازوں کو پایندی کے ساتھ اوا کرتے ہیں ان میں ذراسا خلل بھی گوارائیں کرتے اور دیگرمشغولیتیں انہیں نمازے نیس ہٹا تھی ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں: و قب ل دانسمون ای لا بلتفتون فیھا لینی جب نماز پڑھنے گئتے ہیں تو برابرنمازی کی طرف متوجد سہتے ہیں، نماده ادهری باتھی سوچتے ہیں اور ندوا کمی باکمی و کھتے ہیں۔ صدیث شریف میں فرمایا ہے: فی

إذًا قُمُتَ فِي صَلوبِكَ فَصَلَ صَلواةَ مُودَع (عَرْ المَاعَ المَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَ

انیان لوگوں کا تذکر وفر مایا ہے جن کے مالوں میں سوائی اور محروم کا حق معلوم ہے لینی جولوگ سوال کرنے والے ہیں انہیں مجھی اپنے اسوال میں سے دیتے رہنے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جن کا سوال کرنے کا سزائ نہیں ہے وہ اپنی حاجتیں دبائے بیٹھے دہتے ہیں ۔ اور اسوال سے محروم دہتے ہیں یہ اسحاب خیر انہیں جاکر مال دے دیتے ہیں اس انتظار میں نہیں دہتے کہ کوئی ض مائے گائے دیں گے۔

خَفَّ مُغَلُوعً جوفر مایاس کے ہارے میں بعض معزات کا قول ہے کہ اس ہے ذکو ق مغروضہ مراد ہے اور بعض معزات نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ میں مراد ہے جوصا حب مال خودا ہے او پر مقرد کر لے کے مہید میں یا بہ فتہ میں یاروز اندیا ای آمد کی میں سے اس قدر ضرورانڈ کی راہ میں فرج کیا کریں گے۔

عَلاثًا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيوَمِ الدِّينِ (اورجولوك دوز جزاك تقدين كرت بي)

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ نے کورہ بالا جائی اور رالی عبادت ہیں جو لکے ہوئے ہیں اس عبادت کے اجروتو اب کی سچ ول سے آرز در کھتے ہیں اور تو اب آخرت کے لئے اپنی جانوں کو ٹیک کاموں میں لگاتے اور تھکاتے ہیں چونکہ قیامت برایمان لائے بغیر کوئی محض مومن ہوہی نہیں مکٹا اور اس ایمان میں ہمی برابر ہیں اس لئے اتمیازی شان بنانے کے لئے ان کی تعریف فرمائی ہے بہلوگ آخرت برایمان تو رکھتے ہی ہیں وہائ کے لئے دوڑ وجو ہمی کرتے ہیں۔

رایع قربایا: وَالْمَدِیْنَ هُمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (اورجوابِ رب کےعذاب سے ڈرنے والے ہیں اِنْ عَذَابَ رَبِّهِمْ مُشُفِقُونَ (اورجوابِ رب کےعذاب سے اِنْ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَیْوُ مَامُونَ ﴿ لِلاشِران کے رب کا عذاب ایسانیس جس سے بےخوف ہوں) مطلب سے ہے کہ صالحین کا پیافر بقتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی تکتے ہیں۔ جانی عبادت بھی کرتے ہیں اور مانی بھی مان سب کے باوجود

ڈرتے بھی رہے ہیں کہ قبول ہوایا نہیں ہوا جوا کمال کئے ہیں ان کے علادہ کتنے چھوٹ گئے ہیں ان کی طرف بھی دھیان رہتا ہے اور اپنی ہرطرح کی لفزش، کی ، کوتا ہی اور معصیت کی طرف خیال کرتے ہوئے مواخذ داور محاسبہ سے ڈرتے رہیے ہیں ، اپنے اعمال پر مجر ورکز کے لے فکر اور مطمئن ہو کرمیں بیٹار جاتے ۔

مورة المومنون ين فرمايا وَ الْكِذِيْنَ يُوتُونَ مَا اَتَوُو فَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ النَّهُمْ إِلَى رَبَهِمْ وَاجِعُونَ (اورجولوگ و حِلَةٌ النَّهُمْ إِلَى رَبَهِمْ وَاجِعُونَ (اورجولوگ و حِين جو پُحانبوں نے وہاس حال میں دیا کہ ان کے والے جیں)
اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹے جانا موتئن کی شان تیں ہے۔ خوف اور طرح دونوں ساتھ ساتھ و تی جا ہے ۔
خاسما فر مایا : وَ الَّذِیْنَ هُمُ لِفُورُ جِهِمُ خَفِظُونَ (اورجولوگ فی شرمگا موں کی تفاظت کرتے ہیں)
اللہ عَلَی اَزْ وَاجِهِمُ اَوْ مَا مَلَکُٹُ اَیْمَانُهُمْ فَائِنَهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ (اگر این بیویوں پر اور این مملؤکہ اِللہ عَلَی اَزْ وَاجِهِمُ اَوْ مَا مَلَکُٹُ اَیْمَانُهُمْ فَائِنْهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ (اگر این بیویوں پر اور این مملؤکہ

إِلَّهِ عَلَى اَزُوَا جِهِمُ أَوُ مَا مَلَكُتُ اَيْمَانَهُمُ فَانِهُمُ عَيْوُ مُلُومِينَ ﴿ مَرَ اَيِّى بَوْلِال لِر اور الْيَ مُلُوكَهُ عائديون بِر) كيان مِيرُمُكابون كاحفاظت كاضرورت بين كوكديويان اور بانديان الله تعانى كاطرف سے طال كردى كى بين فَإِنَّهُمُ عَيْدُ مَلُومِينَ (لهذان سے استمتاع كرنے برانين كوئى طامت بين) -

فَمَنِ الْبَتَغَى وَرَآءَ وَلِكَ فَالْوَلْتِكَ مُمُ الْعَادُونَ (موجُونُ السيكمال وكاطلب كار بوكاليتي بيوى ادرشرى باندى كمالاه والدكى حكم المعادة الله المالية والمالية المالية المال

لین اللہ تعالی نے جو عدمقرر فرمائی کے شہوت ہورا کرنے کے جدبات کو صرف ہو ہوں اور بائد ہوں تک محدوور کھیں اس کے خلاف ورزی کر کے مقررہ حدہ ہے آئے نکل کراہے کو گناہ گار بنانے دالے میں اور حدود ہے آئے بڑھ جانے پر جوونیاوی اور اخروی عذاب ہے اس کے مقتی ہوجانے والے میں۔

یو ہوں اور شرعی باند ہوں کے علاوہ جس طرح ہے بھی شہوت رائی کی جائے وہ حرام ہے اس میں زنا کار کی اور ہو ہوں کے ساتھ غیر فطری محمل اور ہم جنسوں کے ساتھ شہوت رائی اور روافض کا متعدسب داخل ہے۔ روافض جو متعد کرتے ہیں وہ بھی احرام ہے وگر ولائل کے علاوہ اس آیت ہے جس متعد کی حرمت تابت ہورت ہے کیونکہ جس تورت سے متعد کیاجا تاہے وہ روافض کے زدیک ہوتی ہیں ہوتی نہیں ہوتی اگر متعد کر کے کوئی محف مدے مقررہ ختم ہونے سے پہلے مرجائے تو اس عورت کومیراث نہیں ملے گی (بوری ہوتی تو میراث بیل ملے گی (بوری ہوتی تو میراث بیل معلقہ از واج بھی اس پر تافذ نہیں کے جائے۔

حضرت الوجريره هناف مدوايت م كدر مول الله عن التي تعلى كرد م تقدرا يك اعراني (ويبات كارب والا) آياس ف موال كيا كدقيامت كب جوكى؟ آپ نے فرمايا جب امات ضائع كردى جائے قيامت كا انظاركر باس مخص في موال كيا كدامانت كيسے ضائع جوكى؟ آپ نے فرمايا كہ جب ناا بلول كوكام پر دكرد تے جائيں اس وقت قيامت كا انظاركر نا۔

امانتوں کی گرانی کے ساتھ ساتھ عبود کی گرانی کا بھی تھم فرمایا۔اللہ تعالیٰ سے جوعبد کتے ہیں وہ بھی پورے کریں اور بندوں سے جوعبد کتے ہیں افغرادی واجنا عی معاہدات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کریں سورۃ الاسراء بیں فرمایا:

وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْنُولًا (ادرمد پوراكروباشيمدك باركيسوال كياجاكا)-

سابعافرمايا وَالْمَدِينَ هُمْ بِشَهَادَالِهِمْ فَأَيْمُونَ (ادرجوائي كوابيول كساته قائم رين داليس)

بین گواہیوں کو نمیک طرح سے اوا کرتے ہیں ،اس میں ہرتم کی گوائی واطل ہے ،ایمانیات کی گوائی دینا اور اللہ تو الی نے جو اعلم دیا ہے اس کے مطابق حق اور ماحق کی تعلیم اور تغییم عیں مشخول رہنا اور جہاں کہیں کمی کا کوئی حق مارا جاتا ہوا ہی تجی گوائی ہے علم دیا ہے اس کے مطابق حق اور ماحی حق ترت زید بن است خابت کرنا اور صاحب حق کو اس کا حق ولوادیتا ہے سب (شبھا ندا تھے قانصون) کے عموم میں واطل ہے حضرت زید بن خالد طابع ہے اور اللہ علی تھے تھے ارشاوقر مایا کیا میں جہیں وہ تھی نہ بتادوں جو کو ابول میں سب سے بہتر ہے ، پھر خود ہی فرمایا کہ بیدوہ تحق ہے جو سوال کرنے سے بہتر ہے ، پھر خود ہی فرمایا کہ بیدوہ تحق ہے جو سوال کرنے سے بہتر ہے ، پھر

المنافراياوَ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم يُخفِظُونَ (اورجوا بي نمازول كي إيندى كرت بي)

نمازوں کی پابندی یعنی اہتمام کے ساتھ اواکرنا موکن کی صفات خاصد اور لاز مدیش سے ہے بہاں اس کو دومر تبدذ کر فربایا ایک مرجہ مونین کی صفات کے شروع میں اور آیک مرجہ آخر میں۔

آ خریس فرمایا: اُولِیکٹ فِی جَنْتِ مُحْوَمُونَ موتین کے اوصاف بیان فرمانے کے بعدان کی بڑا بیان فرمادی کہ دوموت کے بعد بہتوں بیں باعزت دجیں مے۔

فَكُالِ الْكِنْ مِنْ كُفُرُوْا فِبَالِكَ مُهُ طِعِيْنَ فَعَن الْيَمِيْنِ وَعَن الْعَمَالُ عَرْنِي العَلَمُعُ كُلُّ الْيَعْدِي وَعَن الْعَمَالُ عَلَيْ الْعَمَالُ كُلُّ الْعَمَالُ كُلُّ الْعَلَيْمُ وَمَا العَمَالُ وَالْعَالَمُ وَمَا العَمَالُ وَالْعَمَالُ وَالْعَالَمُ وَمَا العَمَالُونَ اللهُ وَالْعَالَمُ وَمَا العَمَالُ وَالْعَلَيْمُ وَمَا العَمَالُونَ فَلَا الْقِيمُ وَلَيْ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

#### سِرَاعًا كَأَنَّهُ مُرِالِي نُصُبِ يُونِضُونَ فَخَاشِعَةً اَبْصَارُهُ مُرْتَرَهُ عَلَيْمُ ذِلَّهُ وَلِكَ الْيَوْمُ

ے نکل کر جلدی جندی چیس سے کویا کہ وہ کی پرسٹل کاد کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کی آ تھیں چکی ہوئی ہوں کی ان پر ذات جمائ ہوئی ہوگ

#### الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَهُ

يدوون موكاجمي كالناسة ومدوكيا جاتاتها

#### کا فروں کوان کے حال پر چھوڑ دیجئے باطل میں لگےرہیں، قیامت میںان کی آئکھیں نیجی ہونگی اوران پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی

قضعه عنی ان آیات می مکرین کاطرز کمل بتایا ہے جوانہوں نے دنیا میں افقیار کرد کھاتھا۔ ساحب دوح المعانی نے تعمام کہ جب رسول اللہ علی کے جب رسول اللہ علی کے جب رسول اللہ علی کہ جوجاتے سے ادران کی محلف جماعتیں بن جاتی تھیں، قرآن کوئن کی کراس کا قداتی بناتے سے اور رسول اللہ علی کہ جسل کر جماعت سے ادران کی محلف جماعتیں بن جاتی تھیں، قرآن کوئن کی کراس کا قداتی بناتے سے ادران کی محلف جماعتیں بن جاتی تھیں دوخل بھول کے دائد تعالی شاخہ نے ارشاد فرما کا کہان جن دوخل بھول سے جیسا کہ محلف کا بیان ہوتے ہوئے بلا شبہ ہم ان سے پہلے دوخل ہوں کے دافلہ تعالی شاخہ نے ارشاد فرما کا کہاں کی صورت سے جرفض ہے آرد ورکھتا ہے کہ کافر ہوتے ہوئے نوٹ والی جنت میں داخل ہوجائے اول تو اسے استقبام انکاری کی صورت میں بیان فرما یا بھر مزید تردید فرمائی (کگر) یعنی ایسا ہرگز میں ہوگا کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہوجائے یہاں کی جموثی میں بیان فرمایا بھر مزید تردید فرمائی (کگر) یعنی ایسا ہرگز میں ہوگا کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہوجائے یہاں کی جموثی آرد و کی بی بی (این کے قس نے آنہیں دھو کہ دے دکھا ہے اپنے مال اوراولاد کود کھی کریوں تھے ہیں کہ جب ہم دیا میں اسوال اور اولاد والے جن ان کی جمالت اور حالت اور اولاد دالے جن کی فرق قرت میں بھی ہم کا میاب ہوں گے اور ایجھ حالی میں جوں گے۔ یہ ان کی جمالت اور حالت میں بول گے۔ یہ ان کی جمالت اور حالت میں بول گے۔ یہ ان کی جمالت اور حالت میں کروڑ دن کا فرآن جبی ای دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِنَّمًا يَعْلَمُونَ (باشبهم فأنيس ال يز عيداكيا معده والن إلى)

یعن انکویم نے نطفہ سے بیدا کیا ہے جس کی انہیں غیر ہے اس میں محرین کے انکار بعث کی تردید ہے وہ لوگ آیا سے تاکید ہونے پرائے ان نیس لاتے تھے اور یہ جو کہتے تھے کہ یہ لوگ (الل اسلام) جنت میں جا کیں گے قوہم ان سے پہلے جا کیں گے انکایہ کہنا بطور تسخر تھا جب ان کے سامتے بعث وحشر ونشر کی بات آئی تھی تو تعجب کرتے تھے اور محکر ہوجا تے تھے ان کے جواب میں فر مایا کہ جہیں معلوم ہے کہ ہم نے تعہیں کس چیز سے بیدا کیا تم جانے ہو کہ تھار کی پیدائش نطفہ تی سے ہوئی ہے جس ذات یا ک فر مایا اللّہ بیک نطفہ تم نے تعہیں کس چیز ہے کہ موت و سے کر دو بارہ زعرہ فرماوی، ای کو سورہ تیا مدے آخر میں فر مایا اللّہ بیک نطفہ تم نے تھی ٹیٹ میٹنی ٹیٹ کیا نے علقہ فرنے کیا تھا گھروہ فر مایا اللّہ کو کو الانظمی آئیس خول کے بیفا چیز علمی اُن ٹیٹ پیسی الْمَوْتِی ( کیاوہ میں کا نطفہ نیس تھا جو ٹیکایا کیا تھا گھروہ خون کا لؤم اُلم کی کراند نے اسے بنایا پھراحظاء درست کے پھراس کی دوشمیں کردیں مرداور عورت، کیا دہ اس پر قادر نیس کردوں کو زعدہ فراوے)

اس کے بعد فرایا: قبلا اُقْسِمُ بِوَبِ الْمَشَادِ فِي وَالْمَغَادِبِ ﴿ لِلَّا يَتِينَ ﴾ (الآ يَتِينَ ) سوي شرقون اور مغربون کے دب ک تشم کھا تا ہول کہ باشیہ ہم اس کا در بین کدان کی جگذان ہے بہتر لوگ لے آئیں ) یعنی ہمیں اس پر قدرت ہے کدان لوگوں کو بالکل خت کردیں اوران کی جگددوسر نے وگ لے آئیں جوان ہے بہتر ہوں، یعن ہم ان کوختم کرے ان سے بہتر لوگ پیدا کرنے پر قاور بین تم بھی دوبارہ پیدا ہو سکتے ہواور تمہاری جگددوسری قلوق بھی پیدا ہو سکتی ہے۔

فَذَوُهُمْ يَنْحُو صُوا وَيَلْعُنُوا (سوآپ آئيس جُهوڙ ہے۔ یہ باطل چیزوں بیں پڑے دیں اور کھیل گئے دیوں آئیں است ایمان لا نائیس ہے۔ انکار وعزاد پر سلے ہوئے ہیں آئیس اس دن ہے سابقہ پڑنا تی ہے جس کا ان سے دعدہ کیا جاتا ہے (اس سے قیامت کا دن مراد ہے) جس دن صور بجو تکا جائے گا ہے اس دن اپنی قبروں ہے اسی جیزی ہے تھیں گے جیسا کہ دنیا بیس پرسش گاہوں کی طرف جلدی جلدی جایا کرتے ہے جن بیس بت وغیرو رکھے ہوئے ہوئے جھے پہلوگ و نیا بیس پڑا شور شریجاتے ہے قیامت کے دن ان کا بیرحال ہوگا کہ ان کی آئیسیں بیچے کو چھی ہوں گی اور ان پر قالت جھائی ہوگ۔

ذَلِكَ الْمَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ (مدون بيس كاان عده وكياجاتاتها).

دنیا میں جواس دن کے واقع ہونے کی خبر دی جاتی تھی اور یہاں کے احوال واحوال سے باخبر کیا جاتا تھا اسے نہیں ہائے تھے آج سب یکھ سراھنے آخمیا بقوذات جھائی ہے اور عذاب سامنے ہے۔

> وهذا اخر تفسير سورة المعارج و لله الحمدعلي اتمامه و انعامه واكرامه

سورونوح محمعظم ش نازل موفى اس يس افعائيس آيات اوردوركوع بيس

#### يسواللوالزمن الرحيو

الشروع القدك نام ب جويزام بربال تهايت رحم والاب

اِنَا ٱلْسَلْمَانُونَمَا إِلَى قَوْمِهَ ٱنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَيْلِ اَنْ يَأْتِيكُمْ عَذَابُ اَلِيْمُ

وائر ہم نے نوح کوان کی قوم ک طرف میجا کہ دبی قوم کو اس سے پہلے ورائے کہ ان پر دوناک عذاب آجات

قَالَ يَقَوَمِ إِنِّ لَكُمُ يَذِيْرُ فَهِمِينٌ ۗ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ وَاتَّقُوهُ وَ اَطِيْعُونِ ۗ يَعْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْرِكُمْ

انہوں نے کہا کراے میری آق م بلاث میں منساف طریق پر ڈرانے والا ہوں کرانند کی مبادت کرواور اس سے ڈرواور میری اطاعت کرووہ تربارے کیا ہوں کوسواف فربادیکا

وَيُوَخِرُكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَاجَآءَكَ يُؤَكُّو لَوَكُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ

در تهیں ہتے۔ تر تک مہلت دے کا فاشر حسیف کی ترک ہوگا، تاریخ بنت کو تو توشیری جاتی کی ان کے بعد اگر کہا ہے۔ بر سب اور تهیں ہتے۔ تر تک مہلت دے کا فاشر حسیف کی تورک ہوگا، تاریخ ہوئی کی توجہ ہوئی کی تاریخ ہوئی کی تاریخ کی اس م

إِنْ دَعَوْتُ قَوْمِيٰ لَيْلًا وَتَمَارُاهُ فَلَمْ يَرِدُهُ مُرْدُعَا مِنَ اللَّافِرَارُاهُ وَالْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ

ینگ جی نے اپنی قوم کورات دون بالیا موجرے باددے نے ان کا بھا گنا تریادہ میں کردیا اور بلاشہ جب میں نے وقیس بالیا تا کرآ ہے ان کی سنتمرت فرما کھی

جَعَلُوْ اَصَالِعَهُمْ فَی اَذَانِهِمْ وَاسْتَغَنَّوالِيَابَهُمْ وَاصَرُوا وَاسْتَكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتِكُبُرُوااسَتُكُمْ وَاسْرَدَتُ لَهُمْ السَرَارًا وَفَقَلْتُ اسْتَغَفِرُوارَكِكُمْ وَاسْرَدَتُ لَهُمْ السَرَارًا وَفَقَلْتُ اسْتَغَفِرُوارَكِكُمْ وَاسْرَدَتُ لَهُمْ السَرَارًا وَفَقَلْتُ اسْتَغَفِرُوارَكِكُمْ وَاسْرَدَتُ لَهُمُ السَرَارًا وَفَقَلْتُ اسْتَغَفِرُوارَكِكُمْ وَاسْرَدِ لَهُ وَالْكُمْ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولُولُولُولُولُولُول

حضرت نوح الطَّنِيْ کا پن توم سے خطاب بنعمتوں کی تذکیر تو حید کی دعوت بقوم کا انحراف اور باغیانہ روش

فنفسسين إلى كااورقوم كانجام كالذكره بود كاب معرسة وم الظليلا كرقر بالك برادسال كالعد معرسة فوح الظليلا كالعشة بالمرانى كالمورق بالك برادسال كالعد معرسة فوح الظليلا كالعشة بالمرانى كااورقوم كانجام كالذكره بود كاب معرسة وم الظليلا كالقرائي برادسال كالعد معرسة فوح الظليلا كالعرب بولي ووائي ووائي قوم بن سائه جينوسوسال وسهال الوكول بن برت برق بيل كن تحق بدت بنا ليسته بنا ورائد وحده بعد كاورالله وحده بعد المراسورة ومراح وكوح بن ذكور بن معزت لوح الظليلا في أبيل طرح طرح به مجمايا توحيد كاورالله وحده الاثر يك لدى عوادت كادعوب وكاليكن الوكول في نسانا ورطرح طرح سائم بي كالمراف كالمحتدة كره ورة اعراف بالاثر يك لدى عوادت كرويس الله كارسول بول بول بول بول بول بالمراف بالوس بحر بالمرح كروي المرافق بالمرح فرح كروي الشرك المرافق بالمرح كروي المرافق بالمرح كروي بالمرافق بالم

آئے ہے پہلے ایمان قبول کرلوجو بحالت کفرتہارے ہلاک ہونے کے لیے مقرر ہے۔اللہ تعالی کی مقرر فرمود ہ اجل جب آتی ہے تو مؤ ترفیمیں کی جاتی کیا بی اچھا ہوتاتم جانے ہوئے تن کو مانے بموحد بنتے۔

حضرت نوح النظیمی نے مزید موض کیا کہا ہے میرے دب میں نے آئییں زورے بھی دعوت دی۔ شایدزورے ہات کرنے سے مان جا کی کیکن انہوں نے دھیان نددیا ان سے مان جا کی کیکش کی کیکن انہوں نے دھیان نددیا ان سے مان جا کی کیکش کی کیکن انہوں نے دھیان نددیا ان سے میں نے کہا کہ دیکھوا بمان قبول کرلوا ہے رہ سے منظرت جا ہودہ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تمہارے کناہ معاف فرمادے گا۔

اورخوب زیادہ بارش بھی ہیں تھے گا میر چر جہیں قط سالی کی تکلیف ہور ہی ہے دور ہوجائی گی اللہ تعالی تمہارے اسوال میں بھی اضافہ فریائے گا اور میٹوں میں بھی ، وہ جہیں باغ بھی دے گا اور نہریں بھی جاری فریادے گا۔

الله تعالى كى شان تخليق اوراس كے انعابات تهار بيساسے بين اس كى بنائى موئى چيزوں كود كھورہ بواور بيامى جانے ہو كريرسب كھواس نے بيدافر مايا ہے۔ پھر كيا وجہ ہے كہم اللہ تعالى كى عظمت كے قائل نبيس ہوتے۔

و کیمواس نے تہیں مختلف اطوارے پیدافر مایاتم پہلے نطفہ تھے پھر جے ہوئے فون کی صورت بن سکے۔ پھر بندیال بن گئیں اوران پر کوشت چڑھ کیا سرسب اللہ تعالی کی کار بگری ہے اس نے تہیں پیدافر ما کرنا حسان فر مایا لیکن تہیں کیا ہو کیا عقلوں پر پھر پڑ سکتے کہ خالق تعالی شانہ کی ذات یاک پرایمان ٹیس لاتے اوراس کی دھدا نیت کے قائل ٹیس ہوتے۔

انسانوں کے اپنے اندرجودلائل قو حید ہیں ان کے ذکر سے ساتھ دھنرت نوح الطبطی نے دوسرے دلائل کی طرف بھی ستوجہ کیا اور فر مایا کیاتم یہ بیس و کیھتے کہ اللہ تعالی نے بیچے او پر ساست آسان پیدا فرمائے اور ان میں چاند کوفور بنایا اور سورت کو جراغ ہنایا۔ جس طرح ایک کھر میں ایک جراغ کے ذریعہ سارے کھر کی چیزوں کود کھے لیاجا تا ہے ای طرح سورج کے دریعہ اللہ و نیاسورج کی روشی میں وہ سب بچھرد کھے لیتے ہیں جوز مین کے او ہرہے۔

مزید فربایا کدانڈ تن فی نے تہمیں زیمن ہے ایک خاص طریقہ پر پیدا فربایا ہے جسکا ذکر معنزت آ دم النظی بھائی تخلیق کے سلسلہ میں گزر چکا ہے بھر وہ تہمیں ای زیمن میں واپس فرباد ہے گا یعنی موت کے بعدای زیمن میں چلے جا ڈے بھر وہ تہمیں قیامت کے دن ایک حاص طریقہ پر قبروں سے نکا لے گا بڈیاں آپس میں مرکب ہوجا کیں گی وہ ان پر گوشت پیدا فرباد ہے گا اور قبروں سے تیزی کے ساتھ لکل کرمیدان مشرکی طرف دواند ہوجا ہے۔

.. اس میں حضرت نوج الکیلیج نے اللہ تعالی کی شان خانقیت بھی بیان فرمائی اور میدان حشر کی حاضری کا بھی احساس ولا دیا۔

حضرت او ح الطبيعة في الله على الم علوى كي ذكر كے بعد عالم سفلى كى طرف توجد دلائى اور فر ما يا كدو كي موالله في تمبيارے لئے زين كو بساط يعنى فرش بناديا جس طرح بستر بچها ہوا ہوتا ہے اس طرح ز عن تمبيارے سائے بچسى ہوئى سبباس ز جن بر چلتے بھرتے ہو بہال سے دہاں آتے جائے ہواللہ تعالى نے جورائے بیان سے فائدے اٹھاتے ہوا ہى حاجات بورى كرتے ہو، ذہن كو تمبارے قائدے اٹھاتے ہوا ہى حاجات بورى كرتے ہو، ذہن كو تمبارے قائدے اللہ على اللہ على

تال تعالیٰ فی سورۃ الملک: مَعُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْآرُضَ ذَلُولًا فَاعْشُوا فِی مَنَا کِبِهَا وَکُلُوا مِنَ وَرَقِهِ (الله وی ہے جس نے تہارے لئے زین کو مخرفر بایا سوتم اس کے راستوں بیں چلوا دراللہ کے رزق بیں ہے کھا و) فاکدہ: آ فَا ہِ کَ جو مراج لیعن چراخ بتایا اس کے بارے بیں صاحب روح المعانی فرماتے بیں کیمکن ہے سراج ہاں فاکدہ: کے تشہیدہ کی ہوکہ چراخ میں خودا پی واتی روشی ہوئی ہوئی ہے کی دوسری چیز ہے منعکس ہوکر تیل آئی ۔ مورج بیل اپنی روشی ہے جو کی دوسری چیز ہے منعکس ہوکر تیل آئی ۔ مورج بیل اپنی روشی ہے جو کی دوسرے بیارہ سے منعکس ہوکر آئی ہے لہذا جا تھ کونوراور میں کو سراج قرمایا۔

اور (وَ جَعَلَ الْقَمَوَ فِيهِنَ نُورًا) جوفر ايا جاس كي بار بين صاحب دوح العالى فرمات بين: ر و جعله فيهن مع انه في احداهن و هي السماء الدنيا كما يقال ذيد في بعداد و هو في بقعة منها ( عِائدكا ذَكر فرمات موئيني شُمِير مَعَ استعال فرمانى ب عالانكده ساء دنيا يعنى قريب والحرة سان مي ب بيايا عي

ہے بیسے کہا جاتا ہے کہ زید بغذ آدیش ہے حالاً تکہ وہ بغداد کے ایک حصہ میں ہوتا ہے ) مراقب کی میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک مصرف کی میں ایک م

اورصاحب بیان الفرآن نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ جاند کوسب آسانوں میں ہیں محرفیقی کی اعتبار مجموعہ سے فرمادیا۔

زین کو جو بہاں سورہ نوح بی بساظ فرمایا اور سورہ نباہ بی مجھاڈ افر مایا اور سورۃ الغاشیہ بی وَ اِلّٰی الْازُ حَی سَکیفَ مَسْطِعَتَ فرمایا اس سے زین کا مطح بعنی غیر کرہ ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یوے کرہ پر بہت ی چیزیں دکھدی جا تیں خواہ کتنی بی بری ہوں تو بھسوس تیں ہوگا ہے کرہ پر بہت کی چیزیں دکھدی جا تیں ہوگا ہے کہ اور یہ بات ہی جھولینا جا ہے کہ ذین کا کرہ ہونا یا کرہ شہونا کوئی اسر شرکی تیں ہے جس کا عقادر کھا جائے ذین کا کرہ ہونا یا کرہ شہونا کوئی اسر شرکی تیں ہے جس کا عقادر کھا جائے ذین اگر کرہ ہوتا کہ کہ ہوتو کہ آیت ہے اس کی نفی ٹیس ہوتی۔

قال نوج رس الته و عصون و البعواص لذين و المراه و المراه و المراه و المراه و الكرا و الكرا الكرا و الكرا الكرا و المراه و المراه

#### مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادُكَ وَ لَا يَكِدُ وَاللَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴿

چیوڑ ہے، باعب اگر آپ نے ان کو زمین پرد بے دیا تو یہ آپ کے بندوں کو تمراہ کردیتے اور صرف فاجر اور کافر ہی ان کی اولاد پیدا وہ کی،

#### رَبِ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اے میرسندرب مجھے اور میرے والدین کو اور وس فخض کو جو میرے مگر شل بحلب انبان وافل ہوا اور موکن مردول کواور موکن مورتوں کو بخش و بین

#### وَلا تَزِدِ الطُّلِينِينَ إِلاَتِبَّارًاهُ

اور ظالمول كي إلاكت ادر بوها ديجة.

#### قوم کا کفروشرک پراصرار،حضرت نوح الطفیلی کی بددعا وہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں داخل کر دیئے گئے

قف مدین : ان آیات می صفرت نوح القیال کافرق کی بربادی کے لئے اور اہل ایمان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا اور قوم کی بربادی کے لئے دعا کرنا اور قوم کی برکشی اور قوم کی بلاکت کا تذکرہ فر مایا ہے، صفرت نوح القیلی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے ان لوگوں کو سمجھایا لیکن ان لوگوں نے میری بات بیس مائی اہل دنیا کی بات مائے ہیں جن کے پاس مائی اور اوالا دے ان کی نظرین انہیں برجی ہوئی ہیں اور دولوگ انہیں جو کچھ سمجھاتے اور بتاتے ہیں ای کو ماتے ہیں وہ لوگ انہان برا نے نہیں دیے کفریدی میں ہے۔ کفریدی میں ہے۔

مختص واحد کو بھی ندجھوڑ ہے اگر بیزندہ دہ ہے تو ندان ہے ایمان ن نے کی امید ہے اور ندان کی اولا دے مومن ہونے کی امید ہے،
ان کی جواولا وہوگی وہ بھی کا فراور تو بڑی ہوگی جب ان کا بیرجال ہے تو زمین پر کیول ہوجھ بنیں ،ان کا ہلاک ہوتا ہی تربیا وہ لائق اور
مناسب ہے بھر حضرت نوح انتیج نے اسپنے کئے مغفرت کی وہ کی اس میں اسپنے ساتھ والدین کو اور ان مسلمانوں کو این سے گھر
میں واضل ہوئے اور عام موسنین اور مومنات کو بھی شامل کرلیا اور آخر میں کا قروں کو مزید بدوعا وے وی کہ اے رب قالموں کی
میں داخل ہوئے اور عام موسنین اور مومنات کو بھی شامل کرلیا اور آخر میں کا قروں کو مزید بدوعا وے وی کہ اے رب قالموں کی
میا کت اور زیادہ بڑھا ھا ویکھے۔

يَوُّالْ وَيَعْلِيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكِمْ فَيْكِمْ فَيْكِمْ فَيْكُمْ فِي فَيْمِلْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْمِ فَيْكُمْ فَيْمُونُ فِي فَيْمِلْكُمْ فَيْكُمْ فِي فَيْمِلْكُمْ فَيْكُمْ فِي فَيْمِلْكُمْ فِي فَيْمِلْكُمْ فَيْمِلْكُمْ فَيْمِلْكُمْ فَيْمِ فِي فَيْمِلْكُمْ فَيْمِلْكُمْ فَيْمِلْكُمْ فَيْمِلْكُمْ فَيْمِلْكُمْ فَيْمِلْكُمْ فَلْمُوالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَيْمِلْكُمْ فِي فَيْمِلْكُمْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِلْمُ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمِنْ فِي فِي فَالْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِلْمِ فَالْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْعِلْمُ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْعِلْمِ فَالْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْعِلْمِ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْعِلْمِ فِلْمِنْ فِلْمِنْ فِلْمِنْ

سوروجن مكه معظمه بين نازل مولى اين بين المائيس آيات اوردوركوع إين

يسيم اللوالرخمين الرّحيني

شروع كرتا بول الله كے نام ہے جو بزامبر بالنانبایت رحم والا ہے

قُلْ أُوْرِي إِنَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوْاَ اِتَّاسَبِعْنَا قُوْانًا عَجَبًا ٥ يَهُ دِئَ إِلَى الرُّهُ دِ

آ پٹر دویجے کے برے پاک بیدگیا کی ہے۔ وہ سے کہ کہ ہما حت نے بھری المرضات سے کے سال دیا کم انہوں نے کہا کہم نے جیسے آ آن شاہے جرمایت کلمات چاہا ہے

<u>ۼٳؙؗؖڡؾٵڽؠٷڶڹؙؙؿؙۺٳۮؠؚۯؾۣؖٳؘۧڷؘؘۘۘڡڒۘٳڞٷٳػٷٮڠڵڿڎؙۯؾٟڬٳڝٳڟٙؽۜڒڝٳڿؠڐٞٷڵٷڵڒٵۨ</u>

سوہم کی پرایمان کے آئے کا دریم اپنے دب کے ساتھ برگزائمی کوٹر یک ریٹھرائیں سے اور بہت بات ہے سارے دب کی بڑے بھی بنایا اس سے کسی کا بیوی اور شاہ اوا

وَانَّدُكَانَ يَقُولُ سَفِيهُ مَا عَلَى اللهِ شَطَطًا فَوَانًا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْ وَالْجِنَّ عَلَى اللهِ

ربا غيريات بيسبه كرجم عن جواحق تين وونت كرمان شرياكي وتحر كيته تقرجوه سيرسي بوقي بيراوديم بيغيال كرتے تنے كرائدان اور من التركي ذات سكر بارے من

كَذِيَّاكُوَّ ٱنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْدُ وْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِينَ فَرَادُوهُمْ رَهَقَاكُوَّ ٱنَّهُ مُر

جست بات ذکیر کناد ونکسیات بدیت کرمیت سے وائدا تولیش سے ایسے تھے تو جاندے سے دول کی بنام کرتے تھے آمیوں نے ان کی کھر محرہ اوال بات بدیسے کی شہول نے

#### خال کیا جیسا تم نے خیال کیا ہے کہ الذکھی کورو ہروز ندو زقر مائے گا اور بلاشہ ہم نے آسان کی تابقی لیز جیا تو ہم نے اے اس طال میں بایا کہ وَشُهُيًا ٥ وَإِنَّا كُنَّا نَقُعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَكُنْ يَسْتِمِعِ الْأَن يَعِلْ لَلْ رَحَالُا أَصَّلَّاهُ ے جراہوا ہے، اور بے شک ہم ترین کے مواقع میں باتیں سفنے کے میغا کرتے تھے موجھی اب مقاطات وواسینا کئے ایک شعلہ تواریا تاہے، وَٱتَاكَاكِنَدُدِي ٱشَرِّ أُرِيْدِيمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ ٱرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ مَسَكَّا ﴿ وَٱنَّامِنَا اور بلاشہ ہمٹیں جانے کہ جولوگ زمین میں جن ان کے ساتھ ٹرکا اوا دیکیا گئیا ہے یاان کے دب نے ان کے بعر سند میں ہمارے کا اوا وقر دیا ہے اور میٹک ہم لصْلِعُونَ وَمِنَا أُدُونَ ذَلِكَ \* كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدًا اللَّهِ كَانَا ظَنَكَآ أَنْ لَنْ نَعْجِزَ اللّه فِي الْأَرْضِ وَلَنْ ں سے بعض نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں ہم مختلف طریقوں پر منظاور با شریعم نے پر بھولیا ہے کہ ہم زہین میں اللہ کو عابز نہیں کر کھتے اور بھا گ کراس کو نْغِجِزَهُ هَرِيًّا ﴿ وَآَيَّا لَكَ اسْبِغِنَا الْهُ لَى امْكَايِهِ وَهُنْ يُؤْمِنْ بُويِهِ فَلَا يُخَافُ بُغُسًا رائیں کے اور ایک بات بہ ہے کہ جب بم نے جارت کون نیاف بم اس برایان ہے آ ہے ہوچونٹی آئے دب برایمان سے آیا ہواسے ندکی کی کاخوف ہے وَّلَارَهَقًا اللَّهُ وَاتَّامِتَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَأُولَيْكَ تَعَرَّوْ ارتَثَكَ ا®وَأَتّا اور رکسی طرح کے تم کا ، اور بلاشیہ ہم جس سے بعض مسلمان ہیں اور بعض فائم ہیں موجم مختص نے اسلام قبوں کرلیا قو ان توگوں نے بعن فی کا راستہ وْسویٹر لیا اور جو الْقَالِسُطُوْنَ فَكَانُوْلِحِهَنَّهُ حَطَيًّا هُوَانَ ثُواسْتَقَامُوا عَلَى الطِّرِيْقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَأَءً عَبَقًا هُ لوگ گلافم میں وہ دوڑنی کا اعدامی ہوں کے اور اگر وہ رائٹ پر قائم ہوجاتے تو ہم آئیں فرافت پانے سے بیراب کرتے نَفْتِتَهُمْ فِيْهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِئْرِ رَنِهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا اللَّهُ وَأَنَّ الْسَلْجِدَ لِلْهِ ناک بہاں میں ان کا احتمال کریں اور چوفنس اسے دب کے ذکر سے اخریش کرے ہوائے ہوئے مذاب میں وافل فرمائے گا اور بالشر سے بجد سے انفوی کے لئے تار فَلَاثَنْعُوْامَعَ اللهِ آحَدًا ﴿ وَانَّهُ لَيَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يِلْعُونُ كَادُوُ الكُّونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ سوتم اللہ کے ساتھ کی گوچی مت بھاروا در بیٹک یات بیاہے کہ جب اللہ کا بند وکر ابوتا ہے کہ والے بھارے تو بیاوگ اس کے او پر تمکھنا نگانے والے بن جاتے ہیں

قضصه بین بهاں سے سورۃ الجن شروع ہوری ہے جن پرانی محلوق ہے جوحفزت آدم اور بنی آدم کی تختیق ہے پہلے ہے دنیا میں موجود ہے ان اوگوں میں بھی مومن اور کافر نیک اور بدسب شم کے افراد جی التد تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایمان کے مکلف شے اور بیں جس طرح بن آدم میں انسانوں بیں کافر اور مشرک جی اس طرح جنات میں بھی مشرک اور کافر دہے ہیں اور ان بیں مومن بھی جی ہے۔ آگے بڑھنے ہے بہلے سیجھ لیں کے:

حصرت خاتم الانبیاء سیدنا کو عَلِیا که که کا بحث ہے مہلے شیاطین نے ایک دصد دینارکھا تھا۔ انسانوں بیں بچھالوگ کا بن ہے ہوئے تھے ریلوگ آنے والے واقعات کی تبرین بایا کرتے تھے۔ اور پینبری شیاطین ان کے پاس لاتے تھے، شیاطین کاریطریقہ تھا کہ آ میان کے قریب تک جاتے تھے اور وہاں جوزین میں چین آ نیوا لے حوادث کافرشتوں میں ذکر ہوتا تھا اے کن لیتے تھے پھر
کا ہنوں کے کان میں آ کر کہدو ہے تھے کا بنواس بات کولوگوں میں پھیلاد ہے تھے یہ بات چونکداد پر ہے تی بھوئی ہوئی تھی اس
لئے سیح مکل جاتی تھی ، ہننے والے ان کا بنوں کے مشقد ہوجاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھواس کو آنے والے واقعات کا علم نہ ہوتا تو
پہلے کیے بناد بتا؟ اس طرح سے شیاطین اور کا بنول نے اس کر انسانوں کو بہکانے کا سلسلہ جاری کررکھا تھا جب رسول اللہ علیات کی بلتے ہوئی تو شیاطین کو او پر چینچہ تو اس کے بعد سے ان میں سے کوئی فرو فہریں سننے کے لئے او پر چینچہ تو اس پر انگلارے بھینے جانے گئے۔

صحیح بناری میں ہے کہ جب بیمورت حال پیش آئی توشیاطین آئیں میں کہنے گئے کہ حارے اور آسان کی خرول کے ورمیان آڑوگادی گئی ہے اور ہم پرانگارے چینکے جانے گئے ہیں ابداز مین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرواور دیکھوکدوہ کیائی چیز پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسانی خبریں سننے سے دوک دیا محیاہے۔

چنانچانہوں نے زمین کے مشارق اور مقارب کا سفر کیا اور اصل صورت حال کا سراغ لگاتے ہوئے کھوستے چرے۔ان میں کی ایک جماعت تہامہ کی طرف آئی (بیعرب کا وہ علاقہ ہے جس میں تجاز واقع ہے ) اس جماعت نے ویکھا کہ مقام خلہ می آنحضرت سرور عالم علی این میں کہنے گئے اپنے متحا کے فیماز نجر پڑ حارہ جیں جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پنجی او فوب و حیال کے ساتھ سننے گلے اور آئیں میں کہنے گئے کہ ہوتہ ہو بہی چیز ہے جو تہارے قبریں سننے کے دمیان حاکل ہو گئی ہے اس کے بعدوہ آئی قوم کی طرف واپس ہو گئے۔اور ان سے کہا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرُ النَّا عَجَبًا يُقَلِدِي اللَّي الْوَسُلِيدِ فَالْمَنَا بِهِ وَلَمْنَ نَسُوكَ بِوَ إِنَّا اَحَدًا۔اس پراللہ تعالی نے قُلُ اُؤ جِی اِلْی اَنْهُ اسْتَمَعَ لَفُورٌ قِنَ الْبِحِنَ نازل فرمائی (کی جدی مواسد نے اور

میں اور کا ہوں ہے کہ اس کی جائے تھے اور وہاں فرشتوں کا جو خدا کر و زیادی امور ہے متعلق ہوتا تھا اسے من کر پنجے

آجاتے اور کا ہوں کے کان میں ڈال دیتے تھے بیسلسلہ قو آتخضرت بھی کی بعث پر تم ہوگیا۔ لیکن شیاطین نے ایک اور دہندہ
منالا اور وہ مید کہ پنجے سے کے کر بادلوں تک پرانگا لیتے ہیں، وہاں قرشتوں کی با تیں سننے کے لئے کان لگا کر جی تیج ہیں تو ان پرا نگارہ
کی بینک دیا جا تا ہے اس انگارہ کے گئے ہے پہلے کوئی بات من کر اوپر والے نے اپنے بیچودا لے کے کان میں ڈالدی اور ہوتے ہوتے
وہ بات کا ہن تک ہی گئی تو وہ اپنی باس ہے اس میں سوجھوٹ ملا کر لوگوں میں ٹیر ہیں پھیلا دیتا ہے۔ ان ٹیروں میں کوئی بات کی نگل
وہ بات کا ہن تک ہوتے ہی ہوتی ہے۔ احاد ہے شریف میں نوس سے اور سورہ معاقات کی آیت اِلّا مَن خَصِلفَ الْحَصَلْفَةُ

وہ بات ایکنے کہ شیفات گا قب جہا میں ای کو بیان فر مایا ہے کہ شیاطین اوپر سے بات ایکنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب لینی دوشن انگارہ ہے بات ایکنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب لینی دوشن انگارہ ہے کہ شیاطین اوپر سے بات ایکنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب لینی دوشن انگارہ ہے کہ شیاطین اوپر سے بات ایکنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب لینی دوشن انگارہ ہے کہ شیاطین اوپر سے بات ایکنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ٹا قب لینی دوشن میں۔

حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ پچھلوگوں نے رسول اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ یہ کائن جو بطور پیشینگوئی کچھ بنا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فر مایا کہ یہ لوگ پچھ بھی ٹبیس ہیں۔ عرض کیا یارسول اللہ ایکسی ایسا ہوتا ہے کہ کائمن جو بات بیان کرتا ہے تھیک نکل جاتی ہے، آپ نے فر مایا دو ایک سنج بات وہ ہوتی ہے۔ جے جن ایک لیتا ہے اور اسپ دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے جسے مرفی کر کر کرتی ہے بھروہ اس میں سوے زیادہ جموٹ ملاد سے جیس ۔

(منكلوة العماع مليجه الازيناري وسلم)

حضرت عائشرضی الله عنهانے بیاسی بیان فرمایا کدیمی نے رسول الله علی ہے بیاسی سنا کے فریشتے وادلوں میں اتر تے ہیں وہ آپس میں ان فیصلوں کا تذکر وکرتے ہیں جوعالم بالا میں ہو بھے ہوتے ہیں شیاطین کان لگا کرچرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہات سنتے میں اے کا بھوں کے کا نول میں ُ جا کرڈ ال دیتے ہیں اور کا اس میں اپنے پاس سے سوجھوٹ ملاویتے ہیں۔ (مکنو السائع مغر ۱۹ میں ابغاری)

فُلُ أُوْجِىَ إِلَى آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَوْ مِنَ الْجِزِ (١٦ يات)

جنات نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے آوی جنات کی بناہ لیا کرتے تھے جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کمی سفر میں رات کو کہیں کی خوف زوہ جگہ میں تھر بنا ہوتا تو ان میں ہے بعض لوگ ہوں پکارتے تھے۔ یاعز بز ھذا الوالای اعو ذبک من السفھاء اللذین فی طاعتک (اے اس وادی کے سردار میں ان بیوتو فوں سے تیری بناہ لیتا ہوں جو تیری من السفھاء اللذین فی طاعت ک (اے اس وادی کے سردار میں ان بیوتو فوں سے تیری بناہ لیتا ہوں جو تیری فرمانی داری میں کہ جنات فرمانی داری میں کہ بنات اور بدو باخ بنادیا وہ جھنے کے کہ دیکھو ہم استے برے جی کہ جنات اور انسان ہم ہے ہماری بناہ لی جاتی ہم ہے ہماری بناہ لی جاتی ہم ہے۔ اور انسان ہم ہے ہماری بناہ لی جاتی ہم ہے ہماری بناہ لی جاتی ہم ہے۔

جنات نے اپنی قوم کو میبھی بتایا کہ جس طرح تمہارے اندر ہیم قیامت اور بعث ونشور کا انکار کرنے والے ہیں ہمیں پیتا گیا ہے کہ اس طرح انسانوں میں بھی ہیں قر آن من کر ہمیں پیتہ کا گیا کہ قیامت کا انکار بھی محرای ہے انکار کرنے سے قیامت شخنے والی نہیں خواہ انسان انکار کرے خواہ جنات انکار کریں۔

و آفا لَمُسُنَا الْمُسَمَّاء (لآیات) جنات نے یہی کہا کہ ہم اس سے پہلے آسان کی طرف جایا کرتے تھے وہاں موقع و کجد کی کہا کہ ہم اس سے پہلے آسان کی طرف جایا کرتے تھے وہاں موقع و کجد کی کہ بیٹے تھے اور اور جویا تھی ہوتی تھیں آئیں سنا کرتے تھے اب تو صالت یہ ہے کہ ہم اور جاتے ہیں تو و کہتے ہیں کہ آسان سخت پہرہ سے جرا ہوا ہے (بہر افر شعلوں سخت پہرہ سے جرا ہوا ہے (بہر کی ہاتوں کو سنا چاہے تو جو شعلے پہلے سے تیار ہیں ان میں سے کوئی شعلہ اسے مارو بتا ہے (اس کی تنصیل سور جرا ورسور وسلف میں گزر چکی ہے)۔

وَأَنَّا لَا لَكُوْ يُ اَشَنَّ اُوِيكَ بِمَنَ فِي الْآرُضِ (قاآيات) جنات نے مزيدكها كديہ جويغير فرمعيطة علي مبوث ہوئے بيں ان كى آمدكا منج كيا ہوئے والا بزمين والے ان كى رسالت كمئر ہوكرس ايانے والے بيں ياز بين كے بينے والے ان كا اجاع كركے جايت برآئي كي محدور اللہ تعالى كى طرف سے خبراور بھلائى كے منحق ہوں مے يعنى كو بي طور پر نتيج كيا تكتے والا ہے بمين اس كا علم بيس مكن ہے جنات نے است اس اجمالى كلام سے جنات كو مند بكيا ہوكونكہ و ديمى زمين كر سنے والے بيں

اورمطلب بيرہ وكدد كيولوكراند تعالى كى طرف سے جذب ؟ كى ب أكرتم نے اسے ند مانا تو عذاب ش يزو م جنات نے مزيد كها كديميلے ہے ہم میں نیک اوک بھی ہیں جوانشر تعالی کی او حید کے قائل ہیں اس کی عمادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں جو مسالے نہیں ہیں کا فراور فاج بين جواب تك بم مخلف طريقون يرتعاورهم عن يؤكد بهت بدلوك بدايت رئيس عقاس كي يول يحق عقد كداكر الشرتعالي كي طرف ہے کوئی کرفت کی بات مولی تو ہم بھاک تعلیں سے لیکن اب ماری بجھیں آئی اکہم زیمن میں جہال کہیں بھی بول الشاتعالی ے بعد قدرت میں ہیں۔ اور ہم کین می بھاک کرافتہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے اس کو بوری طرح ہم پرفقدرت ہے ہم جہال نجی ہول۔

قولمه قدوراً قدال صماحب الروح القدد المتفرقة المحتلفة جمع قدةٍ من قُدًّا اطاقطع كان كل طريق لامتيازها مقطوعة (قدواك بارے يرماحب روح المعانى لكيت يرس كماس كامنى بي تلف وتنزق يقدة كى تح ب جوكدقد سے بناہ جب كوئى چزكائى جائے وقد كهاجاتا ب جرياستدائے اقيازات شرودس عدالك ب

وَآمًّا لَمَّا سَمِعُنَا الْهُدَّى امْنًا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِوَبِّهِ فَسَلا يَخَاتُ بَخُسًا وُلا وَهَقًا (ادر بِ ثَلَ جب بم نه مارت كومن لياتوجم اس يرايمان لے آئے )۔ (الآيات)

جوض این دب برایمان لے آئے اے کس طرح کے کسی فقصان کا خوف نیس ہوگا۔ ایمان کا بھی صلا مے گا ادر اعمال کا معى تواب في كاس بير كوئى كى زموكى كى كوئى تيك شارىده جائدياكى تيك كافواب ند في ايسان موكار

وَلَا دَعَفًا جَوْرِ ما إِس كَ بارے تعرب مغرب نے لکھاہے كراس سے مراديہ كيمون صالح كوكى ذات كاسامناند موم اوربصض حصرات نے میم طلب بتایا ہے کہ کسی مومن پر کوئی ظلم نہ ہو گا۔ یعن ایسانہ ہوگا کہ کوئی براعمل نہ کیا ہواور وہ اس کے ا عمالنامہ میں لکھے دیا جائے ( ''کوابیا تو کا فروں کے ساتھ بھی نہ ہوگالیکن کا فرون کے حق جس یہ چزکوئی مفیدے ہوگی )۔

مومن بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بزے افعام واکرام کامعالمہ ہے جو بھی نیکیاں و نیاجس بوں گی ان کو بڑھاج ماکر کی گنا كركے اجروثواب دياجائے گا۔

كَالِ اللَّهُ تَعَالَى لَى سورة النَّماء إِنَّ اللَّهُ لَا يَطْلِم مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤنِ مِنْ لَدُنَّهُ أَجُوا عَيظِنْهُ مَا ﴿ وَإِللَّهِ اللَّهِ وَهِ مِرابِهِ مِي ظَلَم ندكر بِي كَاورا كَرُونَي نَكَى مِوكَ تواسي كَن كُناكرد بِ كااور على كرن والي واليكواية یاست اجرعظیم عطافر مائے گا)

جنات نے بیمی کیا کہ ہم میں بعض مسلم ہیں بعن اللہ کے فرما نبردار ہیں اور بعض قاسط ہیں سوجو مخض فرما نبردار ہو کیا اسلام قبول كرايا ان لوگوں نے سوچ سمجد كريبت بذى بدايت كا اراده كرايا ( يعنى دنيا و آخرت بيس اينا بھلا كرايا ) اور جولوگ قاسط يعنى ظالم میں راوج سے بہتے موے ہیں اسلام سے باخی ہیں وولوگ دوزخ کا ایندھن مول کے۔

وَانْ لَوالسَّنَفَامُ وَاعَلَى السطّريْفَةِ لَاسْفَيْنَهُمُ مَاءً غَذَلًا (صاحب دوح العالى فرمات بي كديد آنسة استنفع بمعطوف ہے مطلب یہ ہے کہ میری طرف الله تعالی کی طرف ہے بدوی مجی کی ہے کہ انسان اور جن اسلام کے طریقے برمنتقیم رہے تو ہم انیس خوب چی طرح یانی پلاتے بیٹی انہیں مال کی فروانی ہے نواز تے اور انہیں بری بری کونٹیں دیتے لِنسفو سنگھ فریسو تا كه بم اس بن ان كا متحال كري كرفعت كاشكرادا وكرت بن يانيس -

وَمَنْ يُنْفِرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ (اورجوض احدرب عَ وكرب اعراض كر الله تعالى اس سخت عذاب بین داخل کر **سدگا**)۔

وَأَنَّ الْسَمَسْ حِدَ يَثْهِ فَسَلَا تَدْعُوا مَعُ اللهِ أَحَدًا (اور بانشرس بجد سالله بي ك لئے بير سوالله كماته كى كو

مت پکارو) بینی کمی دومرے کی عبادت نہ کرو بیعن حضرات نے مساجد کو منجز بھتے انجیم کی جھ لیا ہے اور اسے مصدر میں بتایا ہے ہم نے ای کے مطابق آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے بیمٹنی لینے سے غیراللہ کے لئے ہرطرت کے بجدے کرنے کی ممالعت ہوجاتی ہے سجدہ عبادت کا ہویا بجدہ تعظیمی ہوان سب بجدوں کی ممالعت ہے اور اللہ کے علاوہ کمی کے لئے بھی کمی حتم کا کوئی مجدہ جا تزاور مباح حیس ہے پہلے تو باوشاہوں میں دسم تھی کہ دربار میں آئے والے ان کو بجدے کیا کرتے تھے اور اب بہت سے بیروں اور فقیروں نے پیر اینہ ڈکال دیکھا ہے کہ مریدان کے بیاس آئے جی بیار خصست ہوتے ہیں قوانیس مجدہ کرتے ہیں بیرام ہے اور شرک ہے۔

ا کرساجد کومبر (بکسرانجم) کی جمع لیا جائے تب بھی معنی سائق کی طرف مغہوم راجع ہوتا ہے اس صورت میں مطلب سے ہوگا کہ جہاں جہاں کہ بین ہے کو گئے ہے۔ بین جہاں اللہ تعالی میں کو تحدہ کرنے کے لئے تخصوص ہے خواہ مراوت کا ہ کے تام ہے کو گئی جگہ بین بھی کو گئی جگہ بین خواہ خرورت کے وقت سفر حضر میں کہیں بھی کی جگہ بھی نماز پڑھنے کا ادادہ کر لیا جائے ۔ بید عبادت بہر حال اللہ تعالی کے لئے تخصوص رکھنالازم ہے اللہ تعالی کے سوائسی کی بھی مرادت کرنا حرام ہے۔

وَاَنَّهُ لَمُمَّا فَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدُعُوهُ كَاذُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا صاحب روح العالَى لَكِين بِي كَه يه بِي أَنَّهُ السَّمَعَ بِهِ مِعْدَدِهِ اللَّهُ لَمَّا اللهُ عَبُدُ اللهِ يَهُمُونُ مَا وَسَالِمُ مَعَادِت اللهُ كَامِر وَالْمُولِ بِي مِعْدِول اللهُ عَبِيلُ اللهُ كَامِونَ عَلَيْهِ لِبَدَا اللهُ كَامِونَ عَلَيْهِ لِللهُ كَامِر وَعَ اللهُ كَامِر وَعَلَيْهِ اللهُ كَامِر وَعَ اللهُ كَامُونَ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَامِر وَهُ عَلَيْهُ اللهُ كَامِر وَعَ اللهُ كَامُونَ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ

حضرت من اور حضرت قیاد ورضی الله عنهائے فرمایا کہ تحافی این گونون کی خمیر کفار قریش اور دیگر اہل عرب کی طرف را جع ہے اور جم سے کہ اللہ کا بند و (رسول الله منطق کی جب اپنے کام یعنی کا درسالت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو توجید کی دھوت دیتا ہے تو ان کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور آپ کی دشنی پر تل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدوکر نے کے لئے آپ کے باس جھمگال گا ویتے ہیں۔

فاكدُه: المَّهُ الْعُودُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّمًا خَلَق (من الله ع بورے كلمات كواسط سے براس جر تر سے بناه لينا بول جواللہ نے تعالی نے بيدافرمائے )

رسول الله عظی فی نازشادفرهایا ہے کہ جوفف کسی منزل پراتر کران کلمات کو پڑھ لے تو دہاں سے رواندہ و نے تک اے کوئی مجی چیز ضرر تھیں پہنچائے گی۔ (رواد سلم) نرمان جہالت میں عرب کے لوگ جب کسی منزل پراتر نے تنے تو شیاطین کی بناہ لیتے تنے رسول اللہ علی فی نہ کورہ دعا پڑھنے کو بتائی جس میں اللہ تعالی کے کلمات تا سے وریعے بناہ ما تھنے کی تعلیم دی ہے۔

قُلْ إِنْكُا الْدُعُوالِيِّ وَلَا الْمُعِلِدُيهِ اَحَدًا الْفَلْ إِنِّ لَا اَمْدِلِكُ لَكُوْضَرًا وَلا رَشَدُا الْفُلْ إِنِّ الْمِدْ الْمُعَالِمُ مِنْ عِنْمُ مِنْ عِنْمُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعْمَالِهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مُعْمَالِهُ مَا م

كَنْ يَجُدِيرُ فِي مِنَ اللهِ أَحَدُّهُ وَكَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَكِدًا اللهِ اللهِ وَرِسْلَتِهِ اللهِ كَدِياهِ بِصَاللَّهِ عَلَيْ أَيْنِ عِمَا مَنَادِمِ مِن مُرَّاسِ عَمَا مَنْ يَاءَى عَيْنِي إِسْمَا بَقِي اللهِ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ لَهُ نَارَجَهُ تَمْ غَلِدِيْنَ فِيهَا ۖ أَبَدَّا إِهْ حَتَّى إِذَا رَاوَامَا يُوعَدُونَ

ر بوش الله كالدين كريد المراقي كريدة ويكل مرك الكرود في كما كريج معاس من بيش بيشد بيكا مهال كروب الريزكة كولس كم مراكان سعده كواب ا

تو حید کی دعوت ، کفر سے بیزاری ،اللہ تعالیٰ کےعذاب سے کوئی نہیں بیاسکتا ، نافر مانوں کے لئے دائمی عذاب ہے

تحتی إذا رَاوُاسِ (قابیہ ) ابتو ہاتی بنارے ہیں کئن جب تیامت کا دن ہوگا جس کے مشر ہورہ ہیں ( حالانکہ وہ وہ عددی ہیں ( حالانکہ وہ وعدہ سی بنارے کی تواس وقت پہ چلے گا کہ ددگاروں کے اعتبارے کون کمزور تر ہاور جماعت کے اعتبارے بھی بچھلیں گے کہ کسی کی جماعت کے اعتبار سے بھی بچھلیں گے کہ کسی کسی جماعت کے بیال اس دنیا میں مسلمانوں کو تغیر اور ذیل بچھتے ہیں اور یہ بھی بچھتے ہیں کہ ان کی تعداد کم ہے اور اپنے کو بلند و بر ترجیحتے ہیں۔ تیامت کے دن ویکھیں گے کہ جنہیں حقیر جانا وہی بلند نظے ان کی تو آئیں میں شفاعتیں بھی ہوں گی اور بحر مین کا کوئی دوست ہوگا نہ ددگارنہ سفارش کرنے والا۔

قُلُ إِنَّ اَهُدِی (لا یہ ) جبرسول اللہ عظی اپنی خاطبین کوقیامت کی بات بتائے تھے اور بیسمجھاتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ کے ادر میدان حشر میں حاضر کی دو کے اور وہال فیصلے ہوں مے تو وہ لوگ بطورا تکاریوں کہتے تھے کہ بتاؤ قیامت کب آئے گیاس کے آئے کا کون سادفت مقرر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ عظیقہ سے فرمایا کہ آپ ان سے فرماد ہی کہ جھے معلوم نیس جس کاتم سے دعدہ کیا جارہا ہے اس کی آ مدقریب ہے یا میر سارب نے اسکی لبی مدت مقرر فرماد کھی ہے۔

علِمُ الْعَيْبِ فَالا يُطَلِّهِو عَلَي غَيْبِهِ أَحَدًا (الدُنتال كوسب جَمِر علوم بوه فيب كاجائة والا بوه التي غيب ير

سی کومطلع نہیں فرما ؟) اور تیاست کا وقت بھی اٹنی چیزوں میں سے ہے جن سے سی کومطلع تہیں فرمایا۔

إِلَّا مَنِ ارْتَصِي مِنْ رِّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ ءَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدُ أَبُلَغُوا

رِسْلَتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَلَيْهِمُ وَٱلْحَصْي كُلُّ شَيْءٍ عَلَمُاهُ ۖ

ہاں مگر اپنے کی برگزیدہ پیغیر کو اگر کسی ایسے علم پر مطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت ہے ہوخواہ مثب نبوت ہو جسے پیٹین کو کیاں خواہ فروئ نبوت ہے ہوجیے جہات جس کو کیاں خواہ فروئ نبوت ہے ہوجیے جہات جس دی کے دات کا فظافر شے بھیجے وہتا ہے ( ای کرہ بال شیاطین کا گزرندہ و ) چنا نچے تھیں کے دات کا انظام اس لئے کیا جاتا ہے کہ ( ظاہر کی طور پر ) اللہ تعالی کو معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پر بدار فرشتے چار تھے ، اور بیا نظام اس لئے کیا جاتا ہے کہ ( ظاہر کی طور پر ) اللہ تعالی کو معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پر وردگار کے بیغام (رسول تک بحفاظت ) پہنچاد ہے (اور اس بیل کہی کا دخل و تصرف نہیں ہوا)۔ اور اللہ تعالی این (پہرو داروں ) کے تمام احوال کا احاظ کے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے پہر و داروں کو ہر چیز کی گئتی معلوم ہے لیں ہوئے ہوئے اس لئے پہرو دارا ایسے مقرر کئے جی جواس کا م کے پورے پورے اہل جی اور اس کو ہر چیز کی گئتی معلوم ہے لیں موجانے وہی ہوئے کے اس اور ان میں اخبال خطا کائیس ہوتا ہے مشتر م عدم وقوع ساعت نہیں ، البت علوم نبوت عطا کئے جاتے ہیں اور وہی مقصود بعثت ہے ہیں اور ان میں اخبال خطا کائیس ہوتا ہے اس کے علیہ میں موتو کی سب اجزا وہی البی خطام نبوت عطا کئے جاتے ہیں اور وہی مقصود بعثت سے ہیں اور ان میں اخبال خطا کائیس ہوتا ہے اس کے بیا در وہی مقسود بعثت سے مستفید ہوا در ذوا کہ کی تحقیق کو مجموز و راز ہیں الاق ن عذف )

الحمدية على اتمام تفسير سورة الجن اولة و آخراً وباطنا وظاهراً

### مِيْقُ الْمُثَالِ مِلْكُنْ فِي عَنِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

سورة المرس مكم معظمه مين نازل دو كي اس مين بين آيات اوردوركوع بين

يسير اللوالوكمن الرّحيير

شروع كرتابول الله كے نام سے جويزا مهريان نهايت رحم والا ب

<u>ێڷؖؽۿٵڵؙؠڗٞڝٙڵٛ؋ٞڰ۫ڔٳڷؽڵٳڷٳڰڸؽ</u>ڴ؇ٞێڝ۬فة ٙٳۅٳنڠؙۻڡڹؙ؋ڰڸؽڵڴۿٳۏڹڎۼڮؽڮۅۯؾ<u>ڸ</u> ٵؼڒڡڶؽڮۼۏڂ؋ڡؙڎ؆ڗؠڒ؞ڰڒۺڒؽڮ؈ٵڎؿٷؽ؈؋ڎ

الْقُرْانَ تَرْيِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيْلُا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ الْيَلِ هِيَ اشَكُ وَطَأَ وَاقْوَمُ

ك ساته يومون ب شك بهم آب يرح تريب ايك بعارى كلام والنه وال يون بالشيردات كا اضنا خب زياد ومشعت والاست اوراس وقت يات خب تحي

قِيْلًا اللهَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رِسَبْعًا طَوِيْلًا أَوَاذَكُرِ الْسَحَرَةِ كَا تَبْتَكُلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلُا أَوْرَبُ

طرع ادا ہوتی ہے بلاشہ دن میں آپ کوزیادہ کام میں مشغولیت رہتی ہے، اور آپ سے دب کانا میاد کرتے رہیں اور قطع تعلق کر کے ای کی طرف متوجہ رہیں، وقائم میں جسم جھوٹ میں میں جسم ہے جسم میں جسم دیار میں گور پر دبھر کو ہوئیسر ہے تھوٹ

الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآ اِلْهَ اِلَّاهُو فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ﴿

و مشرق اور مغرب کارب ہے اس سے مواکئی عبادت کے لائی تھیں سواسینے کا م بیروکر نے کے لیے صرف ای کواپنا کار ساز بنائے رہو۔

#### ۲٠1

رات کے اوقات میں قیام کرنے اور قر آن کریم ترتیل سے پڑھنے کا تھم، سب سے کٹ کراللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے کا فرمان

بعض علماء في فرمايا ب كرمشركين كاطرف في آب كوكونى رنجيده كرف والى بات بيتى تلى جوآب كوبهت ناكواركزرى، آب كيرااوز هكرليث من جيئة مكنن آدى كياكرتا بالتدنعالى شائد قرآب كوخطاب فرماياكد اب كير ااوز عنه واسك (تغيير قرطى) صفح اس جوا) بيخطاب ملطفت كى وجدت تعاجيها كه تخضرت المنطقة في حضرت المنظامة المحاسرة المنطقة بكرا في في م ثُوّاب (صحح بخارى صفح الان ج) فرماكراور حضرت حذيقة كو فُتم بَالنّوْ مَان فرماكر جناياتها .

مشركين نے آپ كت ميں كوئى نامناسب لقب جويز كيا تھا أس ہے آپ كورنج بہنچا۔ اللہ تعالى نے بسل يُنهَ اللَّهُ وَقِلَ سے خطاب قرما كراس كا از الدفرماديا اللہ تعالى نے آپ كوئكم فرما بإكررات كواٹھ كرنماز تبجد بردھا كريں اور يول فرمايا۔

رات کوتیام کرنے کے ساتھ می وَرَقِیلِ الْقُوْانَ تَوْلِیلًا ہمی فریا اِلْتِی قرآن کوتھ ہو ہوں تو ہوں تو جہ ہمی قرآن کی مناوت کی جائے تھم کر ہرا ہو ہوں تو ہوں تو جہ ہمی قرآن کی خاوت کی جائے تھم کر ہم کر ہوا ہے کہ خاوت کی جائے تھم کر ہم کا اور جائے کہ کا دور ہے ہے کہ دات کی نمازوں میں ہمی خلاف ایہام ہوجائے لیکن خاص طور سے نماز تہدیں جو تر جل کا تھم فر ما یا اس کی دیہ ہے ہے کہ دات کی نمازوں میں ہمی خلافت کی جائی ہوا دات کے دوت سہانے وقت میں خلاوت میں زیادہ دل لگا ہے لیکن ساتھ ہی بھی نیند کے جو تھے ہیں آن جو تھوں کی دیہ ہے جلدی جلدی خات کو مناز میں ہمی میں ہوت ہوت ہیں اور جب بنید آجائے اور سوجا کیں۔ حدیث شریف میں جلدی نمی اور جب بنید آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں جمعی اور جب بنید آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں جمعی اور جب بنید آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں جمعی اور جب بنید آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں جمی اور جب بنید آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں جمی اور جب بنید آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں جمی اور جب بنید آجائے تو سوجا کیں۔ حدیث شریف میں کی کوشش ند کریں۔ جن کا کو میں میں کو حدیث شریف میں کھی ارشاد فریا ہے۔

اذا نفس احد کم و هو بصلی فلیوقد حتی ذهب عنه النوم. (جب نماز پڑھتے ہوئے تم ش کی کونیندآ نے کے آو و سوجائے حتی کرنینداس کی پوری ہوجائے) (الحدیث رواہ الشخان مخلوج سخیہ ۱۱)

آ دھی رات قیام کریں یا تہائی رات یا دوتہائی رات راتوں کونماز میں قیام کرنا جے نماز تبید کہتے ہیں امت کے لئے سنت ہے افضل ہے اور بہت زیادہ فضیلت کا کام ہے لیکن رسول اللہ عظیقہ کو جو تھم دیا ہے اس کا کیا درجہ تھا؟ اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ رات کو قیام کرنا آپ پر فرض تھا اور ضروری تھا حضرت این عمباس سے مردی ہے کہ قیام اللیل ندصرف ہی اکرم علیقے کر بلکہ آپ سے پہلے جوانبیاء کرام میسیم السلام تھے ان پر بھی فرض تھا۔

قرآن مجید تغیر تغیر کہی پڑھے اور صاف مجی پڑھے اور مخارج اور صفات کا لیا ظاکر کے پڑھے معترات قراہ کرام نے تلاوت کے تین درجات بتائے ہیں تر تیل ، تذویر ، حدد ، بیان کے اصطلاق الفاظ ہیں تر تیل کا مطلب نیے ہے کہ خوب آ ہت تا ہت تغیر کھیر کر تلاوت کی جانے اور حدد کا مطلب ہیا ہے کہ جلدی چلای پڑھا جائے اور تدویر دونوں کے درمیان پڑھنے کو کہتے ہیں لیکن تیوں صورتوں میں سے جوصورت بھی افتیار کی جائے ترفوں کو کا نا اور تجوید کے فلاف پڑھنا درست نیس ہے صرات قراء کرام نے حضرت فی منطقہ کا ارشاد تقل کیا ہے کہ التو تیل تجوید النحووف و معوفة الوقوف ( کرتجوید روف کو معرفة الموقوف ( کرتجوید روف کو معرفة الموقوف کے پہلے نے کا نام ہے )۔ آئ کل بہت سے لوگ جن میں قراء صفرات میں۔ مدرسے پڑھے وقت بہت سے حروف کھاجاتے ہیں اور کلمات کے افیر میں جوالف ہوتا ہے اے چوڑ دیتے ہیں۔ رَبِّنا الْبُصَوفُ وَ صَمِعْنَا فَارُجِعْنَا مِن بربگدالف کھاجاتے ہیں، یہ آئ کل کا فیشن ہے۔

چرفربایا، إِنَّا مَسَنُلَقِی عَلَیْکَ قَوْلا فَقِیْلا (بلاشبہم آب برایک بھاری کلام ڈالنے دالے بیں) بھاری کلام سے قرآن مجیدمراد ہے جس وقت یہ آبات نازل ہوئی اس وقت قرآن شریف کا کھے حسد نازل ہو پکا تھا اکثر حسر نازل ہونا باتی تھا دشوں کی طرف ہے معاعدات سلوک بھی ہونے دالا تھا اور دعوت وارشاد کی حزید فدداری سونی جانے دالی تھی۔ اس لئے ادشاد فر بایا کہ تم مرحمتریں ایک بڑا بھاری کلام ڈالیس سے ۔ کلام کو ہنچانے پروشنوں کی طرف ہے معانداندوش سامنے آنے کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف پیچی تھی اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ جس وقت آپ پردئی آئی تھی آپ کو بری مشعدت برداشت کرنا پڑتا تھا۔

معفرت عائشہ مدیقہ رضی الشرعنہا نے بیان فرمایا کہ تخت مردی کے زمانہ میں وقی آئی تھی تو آپ کی حالت بدل جاتی تھی اور جسب فرشتہ رخصت ہوجا تا تھا تو آپ کا پید بہتا ہوتا تھا ( میچ بھاری سفیہ انج ا) اور ایک مرتبدوی کے آئے کے وقت آپ کی ران میارک زید بن تابت کی ران رکتی اس سے زید بن قابت کی ران میٹنے گی۔

اس کے بعد فرمایا اِنَّ فَاشِنَهُ اللَّیْلِ هِی أَشَدُّ وَ طَلَا لَ بِالشِرات كا الحمنا خوب زیادہ مشقت والا ہے) لین اس سے نفس پرد باؤ پڑتا ہے اور نیا ور نفس کو خوب تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف بظاہر تکلیف ہاور دنیاوی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ تکلیف ہوئی ہوئی اس میں نفس کا فائدہ ہمی بہت ہے۔ نماز تبجد کی وجہ سے جو در جات بلند ہوں کے ان کی وجہ سے انسان ساری تکلیفیں بھوئی جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ ہوئے ہیں جن کا خاہرا عمد سے اور جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اللہ تعالی نے آئیں ان لوگوں کے لئے تیار فرمایا ہے جو کھانے کھلائیں اور سلام پھیلائیں اور دات کو تماز پڑھیں جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔ (الرفیب مان موسون)

وَ أَقُوهُم لِيَهُلا (اوررات كالفنابات ادابونے كے لئے خوب عمدہ ب)

یعنی رات کواٹھ کر جب تہد پڑھتے ہیں اور دعاؤں بی مشغول ہوتے ہیں اس وقت چونکسنا نا ہوتا ہے شورشغب نہیں ہوتا اور اوھرا دھر کی آ وازیں آئیں آئی اس لئے عبادت میں خوب کی لگٹ ہے اور دل اور زبان دونوں موافق ہوجاتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ قرامت بھی ادا ہوتی ہے اور دعا بھی حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔

اِنَّ لَمُکَ فِی النَّهَادِ سَبَحًا طَوِیْلاً (بِشَکآبِ کُون مِن لَبِاکامِ رہتاہے) آپ کے مشاعل منتشر ہیں اور منقرق ہیں۔امورخاندداری بھی ہے آنے جانے والے لوگ بھی ہیں دموت وارشاد کا کام بھی ہے اس لئے لمبی نماز پڑھنے کے لئے رات تجویز کی تی۔

وَاذْكُواسُمَ وَبِّكَ (اودائدربكانام ليتربين)

یعی رات کوتو آپ نماز پڑھتے ہی ہیں و مگراوقات میں مجی اللہ کانام کیتے رہنے اور چونکمانلہ تعالی کانام ذکر کرنا نماز ہی کے ساتھ محل کرتے ہوئے میں بھی اللہ کی یاوش کے رہنے ۔ صفور علی اللہ کی ماتھ محل کرتے سے معنور علی ہوئے اس پر خصوصیت کے ساتھ ممل کرتے ہے۔ حضوت عائش معد ایند رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں۔ اِنَّ النّبِی عَلَیْ اِنْ النّبِی عَلَیْ اللّبِی عَلَیْ اِنْ النّبِی عَلَیْ اِنْ اللّبِی عَلَیْ اِنْ النّبِی عَلَیْ اِنْ النّبِی عَلَیْ اللّبِی عَلَیْ اِنْ اللّبِی عَلَیْ اللّبِی اللّبِی عَلَیْ اللّبِی اللّبِی عَلَیْ اللّبِی عَلَیْ اللّبِی عَلَیْ اللّبِی عَلَیْ اللّبِی عَلَیْ اللّٰ اللّبِی عَلْمِی اللّٰ اللّبِی عَلَیْ اللّٰ اللّبِی عَلَیْ اللّٰ ال

رسول الله عليكة بروقت الشركوبادكرية ربيخ تحد

م المنظرة والمنظوب لآولة إلا هو فاتعال والمنظرة والمنظرة والمنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة والمنظرة والم

اس میں بتادیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کو کی حاجت روائیس اور کوئی معبود بھی نہیں۔ شرق اور مغرب اور جو پچھان کے درمیان وجود میں آتا ہے سب ای کی مشیت ہے ہوتا ہے وہی سب کا رب ہے آپ ای کو اپنا کارساز بنائے رئیں ای کے سامنے اپنیا حاجت رکھیں ای سے سب پچھ مانگیں اور ای کی طرف متوجہ رئیں۔

قول، فعالى: "يَالَّهُمَالُسُوَّمِ لَ"قَالَ الاعفش سعيد "القُرَّمِنُ" اصله المعزمل فادغمت التاء في الزاي و كذلك "البصدائر" و في اصل المزمل مولان: احدهما اله متحمل يقال ازمل الشي اذا حمله و منه الزاملة لانها تحمل القماش . الكاني ان البصوصل هو المصلفف: يـقـال: تـوصل و مسائر باوبه اذا تعيلي. وزمل غيره اذا خطاه، وكل شي لفف فقد زمل و دار • قال اصر اللفيس: (كبيرا ناص في بجادٍ مزمل). قال السهيلي: ليس المزمل باسم من اسماء النبي طَلِيَّة ؛ ولم يعرف به كما ذهب اليه بمعض النباس وعدوه فيي انسمالته عبليه الصلاة وألسلام، وانما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكاللك المعطر، قولدتمالي: حجيَّ أشَدُّ وَعُكُّ بلتيح الواو وسكون الطاء المقصورة و اعماره ابوحاتم، من قولك، اشتدت عل القوم وطاة سلطانهم. اي تقل عليهم ما حملهم من المون، ومنه قوله عليه السلام (اللهم اشفد وطاتك على معنس فالمعني انها اتبقيل عبلبي البمنصيلسي صن ساعات النهاور وذلكت ان الليل وقت منام واتودع واجمام فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة (من وحَالِمانُ) هوله تسعاليُ: "وَأَقُومُ قِيْكَ"؛ اي القواءة بالليل الوم منها بالنهاز اي اهتد اصطامة واستعراز اعلى المصواب لانيه الإصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرف على المصلي ما يقوله. قوله تعالى: "ان ناشئة الليل هي اشد وطا" يريد القيام والانتصاب للعبلاة. و منه نسبا النسحاب لحفوله في الهواء و تربيته شيئا فشيئا. (ذكره الراغب في مفرحاته) (ارشادالی بنایها السومل: العش سید کتیم بین الموش المل بین الموس تفایح تا مکوزا مرک زا دین مدتم کردی می اورالد و بی ای طرح ب-الرس كمطنب من ووقول بين أيك قول يدم كراس كاستى محمل (الفائ والا) كهاجاتا ب اول الثي جدراس في وفي يز إشاكي جواور زاملة (باربرداراونی)ای سے کوئلدو ما درمیں اور می دومرا قول بے کہ مزل کامتی ہے حالت کیاجا تا ہے تزل دوٹر ہو بہ جب دو کیڑ ااوڑھ لے اور تزل فيره كاسطب بدوس كوفرها نب دينا اور بريز جس فرحانيا توه وال اوروثر بداورامر كالنيس فركباب ع كبيد انساس في بجاد سزمل عدادمه سهدلی کتے ہیں مول صنورا کرم اللہ کے اموں میں سے کوئی ام کیں ہے۔ لوکوں کواس کا الم لیس ہے جیسا کے بعض اوک اس طرف مے بیں اور مزال کومندو اکر م ایک کے اسوں عن اور کیا ہے۔ مزال او ایک اسم ہے جو اس حالت سے مشتق ہے جس علی آ ب اس خطاب کے وقت تے اور در مجى العالمرة بدر شادالى هي السد و طاء: وطاء والمؤواد كفرة اورطام تعموره كيسكون كرساته ب ابرماتم في الاسد و طاء: وطاء واد كفرة اورطام تعموره كيسكون كرساته بابرماتم في الاسد و طاء: اس كاورد ي برك اشدت على الفوع وطاة ملطانهم ليخ فوم يرباد شاوف جويس لكاباب دويمارى موكيا اوراى عضوطي كابراد شاد مراى بركد الملهم اشد دوطا تك على مصور ببرمال الآيت كامتى بيد كدات دن كأجست فمازى يجادى بجادى الركاك رات بيدكا وقت باورداحت والمينان كاوقت بجواس شرعوادت شرمطنول بواتواس فيدى معتت برداشت كالدرالي والسوم قیسیلا: مطلب بیکدرات کا پر معاون کے پڑھنے سے زیاوہ آقوم ہے لیٹی استقامت واستمرار کے لااسے خت ہے۔ دوست پڑھنے بش کی کساس وقت آ طذي خاميش بين اوردنياماكن به لهذا الروقت فمازى جويز جيمة ووال يربريثان شعوك ادشاوالي ان نسانت و البسل عبي اهد و طاء: ال ے مرادرات كاتيام اور نماز كركے كر اورات المتنى كالا ب كمت إلى فتا والى اول دوائل بداول بوائل بداوتا ب كرتوز اتحوز الدستا ب)

واصيرنى مايقولون والحجره فرهجرا جميلان وذرق والكرتيين أولى النعمة الارديال ودرق والمكرتيين أولى النعمة الديول عرب وكري على مايوان على المتعملة الديول عرب والمراب والمراب المراب المراب

رسول الله علیه که کومبر فرمانے کا حکم، دوزخ کے عذاب کا تذکرہ وقوع قیامت کے دفت زمین اور پہاڑوں کا حال

قضصين الدوائي آيات كاتر جمه به بكي آيت عن رسول الله وين كالله والله تعالى تسلى دى بكر آب بلدى ندكرين يوك جوآب كونينلا في من كليموت بين ال كونيكومهلت و سعدين سيناز دفعت عن بل دب بين اور بزادر به بين اورد نياوى اموال اور نعتين ان كه ليه فقلت كاذر بعدين رسى بين سال چيزون مين بين كروه آب كي دعوت كومكر ادر به بين بيان كري من كوني المجمى بات فين ب بير جور كوكها في دب بين اورمز سد كروب بين تحوز ب سون كي بات ب اوراس من ان كاستدراج بمى ب

ما قال تعالى فى سورة القلم: وَخَوْنِسَى وَمَنْ يُسَكَذِّبُ بِهِلْمَالُحَوِيْتِ بَرُّمَنَ سُعُلْوِجُهُمْ مِنْ حَمْثُ لَا يَعْلَمُونَ (سوآپ جَمَانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْتُ اللَّهُ عَلِيْتُ اللَّهُ عَلِيْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَفَى (سوآپ جَمَانَ كُورِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ يَسَلَّمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

حضرت ابوالدردا میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ روایت فراتے ہیں کدوز فیوں کو (اتی زیردست) ہموک لگا دی جائے گی جو خیااس مذاب کے برابر بوگی جو خیااس مذاب کے برابر بوگی جو ان کو ہوک کے علاوہ بور بابوگا۔ لہذا وہ کھانے کے لئے فریاد کریں سے اس پر ان کو ضریع (سورة الفاشید کی تغییر دیکھیں) کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کر سے گا نہ ہوگوں میں انگ جائے گا ہو دو بارہ کھانا طلب کریں سے تو ان کو طب عدا م فری خصیة ( کے میں انگے میں انگے والا کھانا) دیا جائے گا ہوئی جزیں انام اکرتے ہے۔
کریں کے کہ دنیا میں بینے کی چزوں سے کھلے کی آئی ہوئی چزیں انام اکرتے تھے۔

لبذا پینے کی چیز طلب کریں گے چنا نچے کھول ہوا پانی لوہ کی سنڈ اسیوں کے ذریعے ان کے سامنے کردیا جائے گا۔ وہ سنڈ اسیال جب ان کے چیروں کے قریب ہول گی تو ان کے چیروں کو بھون ڈالیس گی پھر جب پانی چینوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں (معنی آنتوں وغیرہ) کے کلاے کو اے کرڈالے کا (معز بیانداج)

يَوُمُ تَرْجُفُ الْآرُضُ وَالْجِبَالُ وَكَالَتِ الْجِبَالُ كَيْهُا مُهِيُلا

بیعذاب اس ون ہوگا جس ون زیمن اور پیاڑ ہلے کیس کے بعن ان یس بھونچال آجائے گا اور پیاڑرے کے تو دے بے ہوئے ہوں کے جن بیل ہما کاندہ وگا اور بینچ کوڈ مط جارہے ہوں گے۔ (بیر جمداس صورت میں ہے جبکہ بھوم نسو جف ظرف ہو عذاباً اَلِیْمَاکا۔اوربعض معزات نے قربایا کہ فَرْنِی ہے معلق ہے۔

فرعون نے رسول کی نافر مانی کی ،استے ختی کے ساتھ پکڑلیا گیا، قیامت کادن بچوں کو بوڑھا کردے گا،قر آن ایک نصیحت ہے جس کا جی جا ہے اینے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے

قف مدین : ان آیات می مکذین کو قطاب ہے کہ جس طرح تم جھٹاتے ہوائی طرح تم سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹا یا ہے اور پھراس کی سرا اپائی ہے ہم نے تمہاری طرف رسول بھجا ہے جو قیامت کے دن تم پر گوائی اورے گا کہ ان لوگوں نے جھے جھٹا یا جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھجا تھا فرعون نے رسول کی نافر انی کی تو ہم نے اس کو تحت پکڑا دنیا ہیں وہ اپنے لشکروں کے ساتھ ور یا می اور آخرت کی سرنا اس کے سواہے ، اب تم جو ہمارے رسول کو جھٹلار ہے ہوا در کفر پر جے ہوئے ہوتہ سوچ لوگوائی ون نے دن کے عذاب سے کہتے ہوئے ہوئے ہوئے اس دائی آ سمان ون کے عذاب سے کہتے ہوئے جو بچوں کو بوڑھا کرد ہے گا دران ندکا جو وعد دے وہ بوراہ ہوگر رہے گا۔

(بچن کو بوز ھاکرد ہے کا کیا مطلب ہے اس کے بارے بھی بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ کنامیہ ہے شدت ہے لین وہ
ون آ تنا سخت ہوگا کہ مصیب کی وجہ سے بینچ بوڑھے ہوجا کیں گے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ وہ دن بہت اساہوگا اس
لئے دن جس ہے بوڑھے ہوجا کیں گے جو بجین جس وفات یا گئے تھے وہ قبروں سے ای حال میں نظیم کے بحر قیامت کے امتداد
اور اشتد ادکی وجہ ہے بوڑھے ہوجا کیں گے )

اِنَّ هَلَاهِ تَلْكُورُةُ (بلاشريهيس ب) فَمَنُ شَاءَ النَّحَفَ اللَّي رَبِّهِ مَسِيلًا (موجوع بهاي رب كاطرف راستاه تاركر في راس ب آخرت كي تعتول كاوعده ب راستاه تاركر في راس ب آخرت كي تعتول كاوعده ب اس راستكوا فتياركر سفوه دين اسلام ب-

إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ الْكَ تَقُوْمُ ادْنَى مِنْ ثُلُثَى الْيَلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثُهُ وَطَآلِهَ أَ

باشرة بكارب جات بكرة بادرة ب كرماته والول على عالي جاحت دات كروتها لك حد كرة بدادرة وكررات اورتبائي

قِن اللّهَ إِن مُعَكُ وَ اللّهُ يُقَكِ رُ اللّهُ يُقَلِ وَ النّهَ أَرْعَلُهُ الْنَالُ مُعَصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُو فَاقَرَءُ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَى اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَل

قیام کیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان اقامة الصلوٰ ۃ اورادائے زکوٰ ۃ کا تھکم

قضعه بين ابتدائ سورت من جورات كونمازول من قيام كرنے كا تكم فرمایا تعال محرفی سيل الخير تعا) اس كے مطابق رسول الله عظی اورا ب كے سائقی دات كونماز من قيام فرمائے تع علامة فرطبی نے تكھا ہے كہ جب آ بت كريمہ في اللّّبُل إلّا قبليلا يُضفّه أو انْفُصُ مِنهُ قبليلاً مازل ہوئی تو معرات من بركواس بركمل كرنا دشوار ہوا كيونكه تهائی دات دوتهائی دات اور آ دھی دات كا پيچا ننامشكل تھا۔ لبذ ااس فررے تك قيام كرتے تھے كہ دفت مغرد ميں كی ندہ وجائے - جس كی وجہ سے ان كے برجول كے اور رنگ بدل تھے لبذ الله تعالیٰ نے ان بردم فرمائے۔

لبذا الندتهائي نے ان پرجم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ الله تعالی کومعلوم ہے کہ آ پ اور آ پ کے ساتھ والوں میں بعض اوگ و وہ ہائی رات کور سے سے شخت میں جہٹا ہوتے ہیں لبذا الله وہ ہائی رات کور سے مشخت میں جہٹا ہوتے ہیں لبذا الله تعالیٰ نے مہریائی فرمائی اور بہلا علم منسوخ فرماویا سواب تم سے جنن قران مجد آ سانی کیساتھ پر ھاجا سے پڑھایا کرو (اس سے نر ز تجد میں قرآن پڑھا مراو ہے) اب الله تعالیٰ نے آ سانی فرمادی اور تبجد کی فرضت بھی منسوخ ہوگی اور کھنی نماز پڑھا ورکتی فرن دی مناز پڑھا میں مقدار متعین اور مغرر نہیں رکھی گئی، لبذا آ سانی کی صورت بن گئی اس ننخ کی ایک علت تو علیم آئی مناز پڑھا اور وہ لوگ بھی ہونے جوالائی معاش کیلئے در بین میں سفر کریئے اور وہ لوگ بھی ہونے جوالائی معاش کیلئے زمین ہی سفر کریئے اور وہ لوگ بھی ہونے جوالائی معاش کیلئے زمین ہی سفر کریئے اور وہ لوگ بھی ہونے جوالائی ما اور وہ تھا اور وہ لوگ بھی ہونے ہوں کہ باردی مشکل تھی اس کی تبجد کی اور اوقات مقررہ کی یابندی مشکل تھی البذا آ سانی کردی گئی۔ تبجد پڑھا ما مستحب قرار و بدیا گیا اور وہ تھی مقدار مقرر نہیں رکھی گئی۔

علامہ قرطبی شیخ ابونفر تشیری سے نقل کرتے ہیں کہ مشہور بات یہ ہے کہ قیام کیل کی فرضیت امت کے حق میں منسوخ ہوئی اور رسول اللہ تنظیف کے حق میں باتی رہی اور ایک قول میہ ہے کہ اصل وجوب تو سب کے لئے باتی رہا البتہ مقدار تیام واجب نبين ري يهتني وبرجا تين پڙھ ليل \_ (تغيرز طي مؤسون)

و اَقِيْمُوْ االصَّلُواةَ وَاتَوُ اللَّوْ كُواةَ وَ اَقُو صَنُو االلَّهَ قَوْضًا حَسَنًا (اور نمازة قام كرواور الرواور الذكو قرض دواجِعا قرض) لين اس كَيْ تُلُوق برخرج كرواوراس كى رضائے كاموں من مال لگاؤ۔ ہے قال الله تعالىٰ الله الله الله الله على الله والے بھى الله تعالىٰ كِيْ تُلُوق اور مملوك بيں ليكن اس نے كرم فر مايا كما ہے و ئے ہوئے الله من سے قربی كرنے كا ام قرض دكھ ديا اور كرم بالائة كرم ہے كہ اس پر بڑے بڑے اور واقواب كا وعده فرما و يا سوره بقره من فرمايا عَنُ فَاللّهُ فَى يُقُوحُ مَنَ اللّهُ اللهُ عَسَنَا، فَيُطِعِفُهُ لَلهُ أَصْعُافا مَعْ بِيْهُو أَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

وَمَا تُقَدِّمُوا لِلْاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاعْظَمَ اَجُورًا (اورجوكو لَي خِرابِي جانون كَ لِحَ ٱلْصَبِيمِ كَا الله كَ بِالْ بِالوَّدُومِ بَهِ مِنْ بَعْرِهُ وَكَاوِر بَهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَ لَمْ أَنْفُولُونِ اللهِ عَلَى اللهِ

وَ اسْتَغْفِرُ وُ اللَّهُ ﴿ (اورالله سَ مغفرت طلب كرو) كيونك اعمال مِن بَحِه نه بِحَدُونا ي بوتَى رائل بِ) إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ بِئِك الله بخشِّه والا بمهر إن بِ)

تم تفسير سورة المزمل بحمد الله تعالى و حسن توفيقه

### مَنْ فَاللَّهِ مِنْ مُنْ وَكُونَ وَكُونَا وَكُونَا الْكُونَا وَمُؤْمِنَا لِلْكُونَا فِي مُنْ اللَّهُ

يدسورة عرر بجومكه معظمه ين نازل موكى اس مين چين آيات اور دوركو عين

يسج الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

شروع القد كے نام بے جو بردامبر بان نہایت رحم والا ہے

يَأَيُّهُ اللَّهُ ذَرُّونَ قُفْرُ فَأَنْذِذَنَّ وَرَبَّكَ فَكَّيِّرَنَّ وَثِيَابِكَ فَطَهْرَ ۗ وَالنَّوْجُزَ فَأَهْجُرْهُ وَلَاتَمْنُنْ

اے کیڑے میں لینتے والے اٹھو پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی برائی بیان کرواور اپنے کیڑوں کو پاک وکھو، اور بتری سے میحدورہ و دوورکس کوس غرض سے میت دو

تَسْتَكُثِرُ ۗ وَلِرَتِكَ فَاصْدِرُهُ

كرزياده معادمتين جائ اورائ رب ك الرصر تج

رسول الله علیلی کودینی دعوت کے لئے کھڑے ہوجانے کا حکم، اوربعض دیگرنصائح کا تذکرہ

تنفسيون القط مراصل عن مُطَعَرُ تعالى عن مُطَعَرُ تعالى عن تفعل كان قاكليت بدل كراي عن مرغم بوكن وصل مادوور (ومندر)

ہے جس کامعنی کیڑااوڑ سے کااور کیڑے ٹیل لیفنے کا ہے تی بیخاری صفح ان ایس صفرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے بہتی مرتباوی آئے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کا اور کیڑے کے ساتھ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کا اور کیڑے ہوئے کا داقعہ بیان کرتے ہوئے تو کی اللہ علی کے در ایس کی اور ایس عیادت کے لیے متعدورا تیں گزارا کرتے تھے کھائے پینے کا سامان ساتھ لے جایا کرتے ایک ون فرشتہ آیا اس نے کہا کہ اِفْوَا کہ پڑیے (آگے آپ کی زبانی بیان کیا) میں نے کہا تھا آتا بیقادی کہ میں پڑھا ہوائیں ہول اس پر فرشتے نے بھے کی اور جھے اسے زورے دبایا کہ تکلیف انہا کو بھی گئے گئے اس نے بھے دوبارہ پکڑ کر اور جائے کہ کہ اور وہی بات کی کہ اِفْرا میں نے وہی جواب دیا تھا آتا بیقادی تھی اس نے بھے دوبارہ پکڑ کر اس نے بھے دوبارہ پکڑ کر اس نے بھے دوبارہ پکڑ کر اس نے بھی دوبارہ پکڑ کر اس نے بھی دوبارہ پکڑ کر اس نے بھی دوبارہ پکڑ کر ایک کے دوبارہ پکڑ کر اس نے بھی دوبارہ پکڑ کر اس نے بھی دوبارہ پکڑ کی ۔

قرشة نے تيمرى مرتب پھر جھے دبايا اور چيوڙ ديا اور فرشتہ يول عبارت پر حتا چلا گيا : اَفْوَا بِالسَمِ وَبِهَكَ الَّذِي حَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اَلَا نَسَانَ مِنْ عَلَقِ اَلَا نَسَانَ مِنْ عَلَقِ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

صفرت جابر بن عبدالله انساری نے فتر قالوی کا دا تعدیان کرتے ہوئے رسول الله علی ہے یول نقل کیا ہے کہ میں ایک دن جارہا تھا ہیں ہے آ جان اور ذہین ہے در میان دن جارہا تھا ہیں نے آ سان ہے آ وازی نظرا تھا تی نظرا تھا تی تو کی کہ جو فرشتہ میرے پاس حرامیں آ یا تھا وہی آ سان اور ذہین کے در میان ایک کری پر بیضا ہوا ہے اے کی کر جھ پر رعب طاری ہوگیا ہیں وائیس ہوکر کھری بھیا اور وہی بات کی کہ ذَمِّ اُور نعای نے کھر اور حاکاس موقعہ پر اللہ تعالی نے ہا یات نازل فرمائی جی نیائی تھا المُسلَد فر می فائند کو ہائی کے کہر ااور حاکاس موقعہ پر اللہ تعالی نے ہا یات نازل فرمائی جی نیائی قا المُسلَد فر می فائند کو ہوئی کے اور کی عادی اللہ ہوئی آ نے گی اور آئی رہی۔ دی عادی اللہ ہوں اللہ اللہ ہوئی آئے گی اور آئی رہی۔ دی عادی اللہ ہوں کا اس کے بعد مسلسل وی آئے گی اور آئی رہی۔ دی عادی اللہ ہوں کا ا

قد کورہ بالا آیات میں رسول اللہ علیہ کواول تو یکا تیکھا الکم کی قول سے خاطب فرمایا کیونکہ اس وقت آپ کی واوڑھے ہوئے
سے پھر تھم فرمایا کہ قیم (آپ کھڑے ہوجائے) فائلیڈ (اور آپ ڈرائے) اس میں آپ کود و ت تو حید کے کام پر مامور فرماویا
صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یوں تو آپ بٹیر بھی شخصا ورنڈ پر بھی کیکن ابتدائے ہوت میں چونکہ انڈار ہی غالب تھا اس لئے
مرف انڈار کا ذکر فرمایا یہ بطور اکتفاء ہے جس میں ایک چیز کوذکر کیا جاتا ہے اور دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ فئی نہ کورے بچھ

ودسراتهم فرمایا وَرَبَّکَ فَکَیْبُو ﴿ (اوراپْ رب کی بردانی بیان سیمِی) لین اسپیته رب کی عظمت اور کبریائی کا اعتقادیمی رکھنے اور اسے بیان بھی سیمِیئے۔ چنانچیاللہ کی بردائی بیان کرنانماز کے شروع میں بھی مشروع ہو گیالورنماز کے انتقالات ہیں بھی اللہ تعالیٰ کی بردائی بیان کی جاتی ہے بار باراً الله اُکٹیو کہا جاتا ہے۔

وَثِیَابِکُ فَطَهِرُ (اورایئے کیروں کو پاک بیجے) اس بیں ظاہری الفاظ میں تو کیڑوں کو پاک رکھنے کا تھم ہے لیکن حضرات مغسر بن اورعلائے محققین نے اس سے یہ بات بھی مستنبط کی ہے کہ اپنے نئس کواور قلب کواخلاق رو یلہ غیر مرضیہ سے صاف اور پاک رکھے کیونکہ جہال کیڑوں کوغیر طاہر رکھنے کی اجازت نہ ہوگی و بال تقب اورتقس کو پاک رکھنا کیونکر ضروری نہوگا۔

مزید فرمایاؤ الو بخو فالھ بجو (ادر گناہوں کوچھوڑے رہو )اس بیں اعضاء کی تطبیر کا تھم بھی ہو گیا کیونکہ عموا آسناہ اعضاء وجوارح ہے ہوتے ہیں بعض حضرات نے المو بخورے عبادة اللاصنام مرادلیا ہے یعنی بنول کی عبادت چھوڑورمول الشنطاقیة نے تم میں بنوں کی عبادت نہیں کی یہ خطاب آپ کے توسط سے مشرکین مکد کو ہے صاحب دوح المعانی نے (صفحہ ۱۳۳۱: ۲۹۳) بعض اکا بر سے نقل کیا ہے کہ المؤ جُونر سے دنیا مراو ہے جوسب سے بڑا بت ہے کیونکہ بنوں کی عبادت نو مندروں میں ہوتی ہے اور دنیا کی عبادت ہر جگہ ہے مساجد تک میں دنیا کی عبادت ہوتی ہے یعنی دنیا کے لئے جنگ کی جاتی ہے۔ دنیا کے لئے مساجد بنائی جاتی نہیں۔ دنیا کے لئے قرآن پڑھایا جاتا ہے دنیا کے لئے وعظ وتقریر کوا متیار کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی اپنی تعریف کردانا حاضرین سے بیسے لیناوغیر ود غیر و تقصود ہوتا ہے۔

وَلَا تَمْنُنُ تَسَمَعُوُو (التِنَكِي براصان كرتے ہوئے بنیت شركھوكر جس كود در باہول بیض بجے اس كے بدلد شل زیادہ و سے كا، شربان سے طلب كرو شول ش اس كا خيال دكھو، جود بنا ہواللہ كارضا كے ويدو مورہ وجر ش اللہ حكے بندول كل تعريف كرتے ہوئے فرمایا ہے: و يُعلّعِمُونُ العظمام على حَبّه مِسْكِينًا وَيُعَيّمُا وَاَحِيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُعَامَدُ كَا اللّهُ اللّ

وَلُورِیکُ فَاصِبِو (اورائے رب کے نے مبر کے ربو) چونکہ آپ کود کوت کا کام کرنے کا تھم ہوااوراس بی خاطبین سے تکلیف بہنچنا تھا اس کے اللہ تعالی نے اندار کے تھم کے ساتھ اصطبار کا تھم بھی فرما ویا یعنی آپ دموت تو حید کے کام پر جے رہیں اور دشمنوں سے جو تکلیف پہنچاس پرمبر بھی کرتے رہیں اور بیمبراللہ کی رضا کے لئے ہو جب اللہ کی رضا معمود ہوگی تو مبر کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا تواب طنے کی امید تکلیف کو آسان بناوے گی۔ قال اللہ تعالی: اِنْعَمَا يُوَفِّى الْصَبِيرُونُ نَ اُجُوَهُمُ بِغَيْرِ جِسَابِ

قَاذَا نُقِرَ فِي النَّا قُونِ فَنَ لِكَ يَوْمَهِ فِي يُومُ عَيدِي الكَفِرِينَ غَيْرُنيسِيْرٍ وَدُرُقِ

هر جب مو بهذا جاء كاس بول ما نادول به خو على آمان در عاد ملى الد به فل كار رب لا
ومن خلقت وَجِيلَ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَالَا مَمْ الْمَعْمُ الْوَدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

نده مهاتی رہنے دے کی اور ندیموڑے کی در بدن کی دیشیت کوبکا ڈور ہے والی ہے اس پرائیس فرشتے مقرم ہول کے

# مکہ معظمہ کے بعض ماندین کی حرکتوں کا تذکرہ اوراس کے لئے معظمہ کے بعض ماندین کی حرکتوں کا تذکرہ اوراس کے لئے معذاب دوزخ کیا ہے؟

قفسه بین : معالم التو بل صفیه ۴۱۵: ج۳ مین علامه بغوی رحمة الله علیه نے لکھا ہے کدایک دن ولید بن مغیرہ مجدحرام میں تھا رسول الله علی ہے اس نے سورہ عافر کی شروع کی دوآیات میں ادرآیات من کرمتا تر ہوا۔ رسول الله علی فی نے مجسوس فرمالیا کہ بیہ متاثر ہور باہے۔ آپ نے دوبارہ آیات کو ہرایاس کے بعد ولید وہاں سے جلا گیا اور اپنی قوم بی تخروم میں جا کر کہا کہ اللہ کی شم میں نے محمد علی ہے ہے ابھی ابھی ایسا کلام ستاہے جو شانسانوں کا کلام ہے نہ جتاب کا اور اس میں بڑی مشماس ہے۔

اوروہ خود باند ہوتا ہے دوسروں کے بلند کرنے کی ضرورت نیس اس کے بعد دواہے گھر چلا کیا جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے گئے کہ کہ دلید نے تو نیاد بن قبول کرلیا اب تو سارے قریش اس نے دین کو تبول کرلیں سے ، یہن کر ایوجہل نے کہا کہ بس تمہار کی مشکل دور کرتا ہوں ہیں کہ کہروہ ولید کے پاس کیا اور اس کی بغل میں رنجیدہ بن کر بیڑھ کیا ، ولید نے کہا کہ اے بیرے بھائی کے بیٹے کیا بات ہے تم منگین نظر آ رہے ہو ، ابوجہل نے کہار نجیدہ ہونے کی بات علی ہے قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ تیرے لئے مال جمع کریں اور تیرے برخواہے میں تیری مدد کریں اب وہ یہ خیال کررہے ہیں کہ تو نے تھر ایکٹے کا کلام سنا ہے اور تو ان کے پاس جا تا ہے دہاں ابن ابی قاف ( حضرت ابو برصد نیآ ) بھی موجود ہوتا ہے اور تو ان اور کو منظم نیس سے کھانے میں سے کھا لیت ہے یہ بات ولید کو بری بری گئی اور کہنے لگا ( کرقریش نے ابیا خیال کیوں کیا ؟ ) کیا قریش ہے کہ میں ان سے برے کہوں اور تی عرفی ہے اور ان کے پاس فاضل کھانا ہو ( جس سے بس کھالوں )

اس کے بعد ولید ابوجہل کے ساتھ روانہ ہوا اور اپنی قوم کی مجلس میں پہنچا اور کہنے لگا تم لوگ خیال کرتے ہو کہ محل گئی ہے۔ آ دی ہے تو کیا تھ سے ہو کہ وہ کا بمن ہے تو کیا تھ نے کہ می ویکھا کہ دہ اپنا گلا گھونٹ رہا ہو۔ سب نے کہائیں چر کہنے لگا کہ تم لوگ خیال کرتے ہو کہ وہ کا بمن ہے تو کیا تھے ہوئی انہیں کا ہنوں والی بات کرتے ہوئے وی ویکھا ہے؟ کہنے گئی تیں! کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو کہ تھ بھو گئی ہوئی ہے کہا تھیں! کہنے لگا تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے کیا تم نے اس کی (ندگی میں کمی کوئی فی ات ایس کی ویک جورت آ ہے کہا تھیں! (ان لوگوں کو کیا مجال تھی کہ کوئی جھوٹ آ ہے کی طرف مندوب کرتے انہوں نے تو خود جی آ ہے وہوت سے سرقراز ہونے سے پہلے امین کا لقب وے رکھا تھا)

قریش نے ولید ہے کہا تو تو ہتا چرکیابات ہے اس نے کہا کہ میری مجھ ٹس تو یہ آتا ہے کہ وہ جاد وگر ہے تم و کیسے نیس ہو کہ اس کی باتوں سے میاں بیوی کے اور باپ میٹوں کے درمیان تفریق ہوجاتی ہے۔

روح المعانی میں یوں ہے کدابوجہل نے دلیدے کیا کہ تیری قوم تھوسے راضی ٹیس ہوسکتی جب تک کرتو اس کے بارے میں کو آل کو گی ایسی بات نہ کہد دے (جس سے معلوم ہوجائے کہ تو اس فخض کا معتقد نہیں ہے ) دلیدنے کہا کہ جھے مہلت دی جائے تا کہ میں سوچ اول کچراس نے سوچ کرکہا کہ وہ جادوگر ہے۔

ولید بن مغیرہ مالدار بھی تھا بھیتی باڑی ، دود دھ کے جانور ، میلوں کا باغ ، تجارت ، غلام اور باندی کا مالک ہونا ، ان سب چیزوں کامغسرین نے تذکرہ کیا ہے بیزاس کے لڑکے بھی تھے جوحاضر ہاش رہتے تھے ان کی تغداد دس تھی ، اور جب اس کے سامنے جنت کا وکرآیا تو کہنے اگا کہ جمائی جنت کی خبروے رہے ہیں اگریہ کی ہے تو سجھاد کہ وومیرے لئے بی پیدا کی گئی ہے۔ ان باتول کوسائے رکھ کراور آیات کار جمداور تغیر و بن تین قربائے اول و قیاست کا تذکر کرفر مایا کرجس ون صور ہو و کا جا و ون کا فرول پر خت دن بوگا ، جس میں ان کے لئے ورا آسمانی شہو گی اس کے بعدا یک بڑے معا تدکر کا فریعی و لید بن مغیرہ کا تذکر فرایا۔
و و فور نی و مَن خلف و حید ا ( جھے اوراس محض کور ہے وہ بی جس نے ایکا پیدا کیا ہے ہم اسے سراوید یں گے ) آپ کواس کے بارے ش فرمند ہونے کی شرورت نیس اس کے پیدا کرنے میں میراکوئی شریعے کہیں اور جب اس میں نے پیدا کو وہ بالکل اکیا تھا ال اوراولا واس کے پاس پھوٹین تھا (عملی ان یکون "و حیدا" ، حالا من الفاعل او المعفول - اس بنا و پر کہ وحیدا فاعل سے یا مفعول سے حال ہے ) اس کا فرک بارے میں وومری بات بیتائی کہیں نے اسے تیم بال دیا ہے جو بر معتار بتا ہوگئی سے جو بر معتار بتا ہوگئی کہیں ہے والفہ عوالے والمند عوالے والمنہ و المنہ و الم

ن پر فر مایان م نیط منع أن أزیند بروه آرزور کا بریس اے اور زیاده مال ادراد لا دوے دول )اسے دنیا میں مزید مال ادراد لا ددینے کی بھی نئی ہوئی اوروہ جواس نے کہا تھا اگر جنت واقعی پیدا ہوئی ہے تو جھے ہی ملے گی اس کی بھی تروید ہوگئی۔

معالم التزیل جی لکھا ہے کہاں آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید برابر مال اور اولا و کے اعتبار سے نقصان میں جاتا رہا یہاں تک کہ وہ مرگیا، کب مراکبال مرااس کے بارے شراصا حب روح المعافی کلھتے ہیں کہ بعض اللب سیر کا قول ہے کہ غزوہ بدر میں مارا کیا اور ایک قول ہے ہے کہا ہے ملک حبشہ نے آل کرویا تھا۔ بہرصورت وہ کفریری منتول ہوا۔

اس کے ابتد فر مایا سَازُ مِعَفَّهُ صَعُودُ آ (شررا سے صعود پر چر هاول گا) حضرت ابوسعید خدری است مروی ہے کدرسول الله عظیم نے ارشاد فر مایا کر صعود آ کے کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوز قی کوستر سال تک چر هایا جا ہے گا۔ جب آیک بالعظیم چر هایا جائے گا تو اس طرح ستر سال تک افر تاریح کا اور بمیشدای طرح ہوتا رہے گا ( بعنی بمیشر بمیش چڑھے اور اقرقے میں دہے گا اس سے بھی قارغ ندہوگا (اور بیاتر تا چر مناجری ہوگا) (رواہ التر لدی)

م المسلم المسلم

ے لیا کمیا ہے اور پرانڈ کا کلام نہیں ہے اور نہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے بلکہ انسانوں کا کلام ہے۔ معرف کے بیان کرنے کا مقام کی سرید کو نہ نہ کرنے کا مقام کا کا کا میں معرف کا کہ میں معرف کا کہ میں معرف کا کہ

وليدين مغيره كى بدبات نقل كركار شادفر مايا مساف بايد به مسقر (ش احدوز خ ش داخل كرول كا) وَمَا أَدُو كُ

هَاسَقُورَ (اورائة تَخَاطَب عَبِي كِيمِيْر ب كردورَن كِين چيز ب) الله تَنْبَقِي وَلا تَذُورَ (شده ما آن بخ سك شجول ف الله عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشُورَ (اس برائيس فر شح مقرر إن ) الواحدةُ لَلْبَشْرِ (اس برائيس فر شح مقرر إن )

وَمَاجَعَلْنَا أَصْعَبَ النَّادِ الْاَمَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَتَهُمُ الْافِتْنَةَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَالْبِكَتَّيْقِنَ الَّذِينَ

ور بھ نے ووز نے کے کارکن سرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے جو ان کی تعد و رکھی ہے مرف اس لئے کہ کافرو ل کے سے فتد کا ذرایعہ بٹنی

أَوْتُوا الْكِتْبُ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ امْنُوَّا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ وَالْمُؤْمِنُونَ "

اور تاکہ این کاپ یقین کرٹیں اور ایمان والوں کا ہرن ادر باتھ جائے اور شک نہ کریں افل کاپ ور ایس خال

وَلِيعُوْلَ الْذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْكَفِيرُونَ مَاذًا آرَادَ اللَّهُ بِهِنَا مَثَلًا لَكَ لِكَ يُضِكُ اللَّهُ

اورج کہ وہ ناگ جول کمیں جمن کے دلون میں مرش ہے اور جو لوگ کا گریٹیں کہ دنند نے اس جیسے تقعمان سے کیا ادا دو قرمیا القدایے می کر و کرتا ہے

مَنْ يَتَنَاءُ وَيَهْ مِانَ مَنْ يَشَاءُ وَمَايِعَا لَمُ جُنُودَ رَبِكَ الْاهْوَ وَمَاهِي اِلْاذِكْرِي لِلْبَشَرَ

جے ہے ہادر بدایت ویتا ہے جے جا ہورآپ کے رب کے اظروں کو س کے سواکوئی ٹیس جانا اور وہ ٹیس سے مگر ایک تصحت ضافول کے سے

دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں ان کی معینہ تعداد کا فروں کیلئے فتنہ ہے،رب تعالیٰ شانہ کے لشکروں کوصرف وہی جانتا ہے

وَهَا جَعَلْنَا عِدَّنَهُمْ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّلِدِيْنَ كَفُولُو آ (اورائم في كاركنان دوزخ كى جومقدارد كى جاس مين حمت يه المرائح من كاركنان دوزخ كى جومقدارد كى جاس مين حمت يه المرائح من كاركنان دوزخ كى تعداد المرائع كاركنان دوزخ كى تعداد المرائع كاركنان دوزخ كى تعداد المرائع كاركنان كاركنان

وَلَا يَوُمَّابَ الَّذِيُنَ أُوتُو اللَّكِمَّابَ وَالْمَوْمِنُونَ (اورائل كَابِ اورموثين شَكِ زَكِرِي) كهاركنان دوزخ كى تعدادائيس ہے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِيُنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَا ذَآلَ اَدَائِلُهُ بِهِلَذَا مَثَلاً (اورتاك دولوگ جن كے دلوں بن مرض ہے اوركافرلوگ يول كہن كواللہ نے اس جيب مضمون ہے كيادرادہ كياہے) جن كے دلول بن ايمان ہوتا ہے وہ اعتراض تيس كرتے اللہ اوراس كے دمول كى جوبات شنتے ہيں فورا مان ليتے ہيں۔

َ كَلَالِكَ يُضِلُ اللهُ مَنُ يَشَاءُ وَيَهُدِئُ مَنُ يَّشَاءُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ مَرَاهُ كُرَا بِ فَ عِلْبِ اور مِدايت ويتا بِ فِي عِلْبِ ﴾ الله تعالى بِكُولَى اعتراض فيس بوسكا \_ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُو دُ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴿ (اور آب كرب كَ لَشَكرول كو صرف وي عاما يا يه ﴾

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیشر کین کی اس بات کا جواب ہے کہ میں اللہ کے مددگاریس انیس ہی افراد ہیں ،ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب کے نشکر تو بہت زیادہ ہیں جنہیں صرف وہی جانگ ہے۔

ریائیس عدوتو اصل فرمہ وار ہیں اس کے خازن ہیں یعنی بزے فرمہ دار ہیں اور ان کے اعوان و انصار بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَقِظَةِ نے قرامایا کہ قیامت کے دن دوز نے کولایا جائے گااس وقت اس کی ستر ہزار ہاکیس ہوں گی مہر یاگ کے ساتھ ستر ہزارفر شتے ہول گے جواسے کھنے رہے ہول گے۔

وَ مَا هِیَ اِلّا ذِنْکُورٰی لِلْبُشْرِ ( بعن دوزجُ کاذکراوراس کے احوال کابیان صرف اس لئے ہے کہ انسان تھیجت حاصل کریں اور وہاں کے عذاب سے ڈرکرامیان لائیں )۔لوگ امیان تولائے نہیں اٹکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مزید کفر میں اضافہ کرویتے ہیں۔ میشکرین کی بدئنتی ہے۔

كُلُّ والْقَكِرُ فَوَالَيْكِلِ إِذَ أَدُبُرَ فَ وَالصَّبَعِ إِذَا السَّعْرَةِ إِنْهَا لِحَدَى الْكُلُمُ فَنِ فَوَالْلِبُهُ وَ لِمِنَ الْمُعَلِينَ الْمُلِمُ وَالْمُعُوفِ لِمَنَ الْمُعَلِينَ الْمُلِمُ وَالْمُعُوفِ لِمَنْ الْمُعَلِينَ الْمُلِمُ الْمُعَلِينَ فَوَلَا مَعْلَى الْمُعَلِينَ فَوْلَوْ الْمُعَلَيْنِ فَوْلَوْ الْمُعَلِينَ فَولَوْ الْمُعَلِينَ فَوْلَوْ الْمُعَلِينَ فَوْلَوْ الْمُعَلِينَ فَوْلَوْ الْمُعَلِينَ فَولَوْ الْمُعَلِينَ فَالْمُولُولِ الْمُعْلِينَ فَولَوْ الْمُعْلِينَ فَاللَّهُ وَالْمُعْلِينَ فَولَوْ الْمُؤْلِينَ فَالْمُولِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

مُنشَرَقًا فَكُلَّا بِكُلِّا بِمِنَافُونَ الْاخِرَةَ فَكُلَّ إِنَّهُ مَنْ كُرُوقَ فَفَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ وَ مَا يَنْ كُرُونَ برئيس بدبديه بريال ويدين وي من وي من المنظم والمنافق وي من المن وي من المن وي من المن وي من المنظم والمنظم والألف المنظم والمنظم والمنظم

#### دوز خیوں سے سوال کتمہبیں دوزخ میں کس نے پہنچایا؟ پھران کا جواب، ان کوکسی کی شفاعت کام نہ دے گی ، یہ لوگ نصیحت سے ایسے اعراض کرتے ہیں جیسے گدھے شیروں سے بھاگتے ہیں

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَفَدَّمُ أَوْيَتَأَخُو ﴿ لِينَ قِيامت كَا تَذَكَره وْرائِ والانتِهِ الْمُحْضَ كَ لِنَ جَوَا مَعَ بِرُحَنَا عا بِي يَجِي بْرَاعِابِ ﴾ - برخض النِ النِيَّمُل كود كِم لِي كما يمان اورا عمال صالح مِن آ مَع برُحد بالسِم يا تكذيب وا تكارى وجد ے جنت سے بیچے ہٹ رہا ہے۔

سنگ نفس بیما سخست و هیئة (برجان اسینامل کی وجہ سے مربون ہے) بیسے کوئی فض کس کے پاس اپنی کوئی چیز رہمن رکھ ہے۔ ای طرح قیامت کے دن رہمن رکھ دیتا ہے پھرا ہے چیز انہیں سکتا۔ جب سک وہ ال ادانہ کرد ہے جس کے کوش چیز رہمن رکھی ہے۔ ای طرح قیامت کے دن بہرخض کا عمل رو کے دکھی ایسی سال ہے الل تفراد را تل شرک بہر م چوک سب سے برا ہے اس لئے الل تفراد را تل شرک البیم میں وقع سب برا ہے اس لئے الل تفراد را تل شرک البیم میں وجہ سے البین صاب کتاب ہوگا الل تفراد را تل ترک کا جرم چوک سفادش دور تے سے نہ چیز اسکے گی ، اب رہ وہ والوگ جوموس تو جوموس تو جوموس تو بھی کرلیا تو بدلوگ تکبیاں زیادہ ہوئے کی وجہ سے چھوٹ جا کیں سے اور بہت سے لوگ شفاعتوں سے اور بہت ہے لوگ حقوق العراد ادا کر کے اور بہت ہے لوگ حض اللہ تعالی کے فضل و مغفرت کی وجہ سے چھوٹ جا کیں ہے جن کی تیکیوں کے انمان اسیاب حقوق کو دیدی جا کیں گیا گرحقوق ادا کر نے فضل و مغفرت کی وجہ سے جھوٹ والے میں گی اگر حقوق ادا کر نے اس کے بھر دوز تر بھی ڈال ویا جا کیں گیا گرحقوق ادا کر نے سے پہلے نکیاں شخص ہوگئی وال میں جو ترک کی تو ان کی تیکیاں اصحاب حقوق کو دیدی جا کیں گی اگر حقوق ادا کر نے مربحوں کے میں ڈال ویا جا گیا۔

(رودوسلم كما عديث التصاحي في المنظوا وصلي

حضرت عبدالله بن انیس ﷺ بروایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ تیامت کے روز اللہ ایج بندوں کوجع

فرمائے گا جو نظے بے ختنداور بالکل خالی ہاتھ ہوں گے پھرائی آ واز سے ندادیں گے بھیے دوروا لے ایسے ہی سنیں سے جیسے قریب والے سنیں سے اوراس وقت بیفر مائیں سے کہ میں بدلید سے والا ہوں ، میں بادشاہ دوں (آج) کئی دوز فی کے تق میں بیدنہ ہوگا کہ دوز خ میں چلا جائے اور کی جنتی پراس کا ذرا بھی کوئی حق ہوا دریے بھی نہ ہوگا کہ کوئی جنت میں چلا جائے اور کسی دوز فی کا اس پر کوئی حق ہو جب تک کہ میں صاحب حق کو ہدلہ ندووں حق کہا کہ چیت بھی ظلماً باردیا تھا تو اس کا بدلہ بھی دلا دوں گا۔

راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ بدلہ کیسے دلایا جائے گا؟ حالا نکہ ہم نظے بے ختنداور بالکل خالی ہاتھ ہوں کے جواباً سرورعالم علقے نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں اور برائیوں سے لین دین ہوگا۔ (قال فی از فیسوی سی جسروہ اور بازسن)

حضرت ابو ہر روہ مختلفہ سے روایت ہے کہ جس نے ایسے زرخر پر غلام کوظلما ایک کوڑا بھی مارا تھا قیامت کے روز اس کو بدلہ دیا جائے گا۔

حصرت عبداللہ بن مسعود ہ جان فر مایا کہ حضرت رسول کرنے علی نے ارشاد فر مایا کہ (اگر) والدین کا اپنی او لاد پر قرض ہوگا تو جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنی او لاوے الجہ جا کیں گے (کہ جارا قرض او اکرو) وہ جواب دے گا کہ بیں تو تمباری اولا دیموں (وہ اس کا میکھ افر تہلیں گے اور مطالبہ بچرا کرنے پراصرار کرتے رہیں گے، بلکہ یہ تما کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور مجمی قرض ہوتا ۔ (افرنب وائر بیب مغیرہ میں مار برای واسادہ نسید)

فِی جَنَبُ (صرّات اسحاب الیمین بیشتوں میں بول کے ) اِنسَدَاء کُونَ بِهُ عَنِ الْمُعْجُومِ مِیْنَ بِهُ اِین کافروں کے اور یہ موال خود بحر مین سے بوگا۔ مَا سَلَکُکُمْ فِی سَفَوَ بَهُ (حَبِیں کس چِز نے دوز خ میں داخل کیا) قَالُوا لَمْ نَکُ مِن الْمُصَلِّیْنَ بَهُ وَلَمْ نَکُ نَطُعِمُ الْمِسْکِیْنَ بِحِرِیْن جواب دیں مے کہ بم نماز میں داخل کیا) قَالُوا لَمْ نَکُ مِن الْمُصَلِّیْنَ بَهُ وَلَمْ نَکُ نَطُعِمُ الْمِسْکِیْنَ بِحِرِیْن جواب دیں مے کہ بم نماز پڑھے والوں میں سے نہ سِنے اور مشغلہ رکھنے والوں میں سے نہ سِنے اور مسائد کی افراد مواند جب والوں کے ساتھ مشغلہ کے افراد مواند جب الله ما الله می بیان کہ ماتھ اور اسلام کی تفافت میں دور دور کی با غیل سوچے تو ہم بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہے اور ان کی الحق اسلام کی الفت میں دور دور کی با غیل سوچے تو ہم بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہے اور ان کی ساتھ اللہ جاتھ اسلام کی تفافت میں میں شرک ہوجاتے ہے دارا جرم صرف ادکام پرعمل نہ کرنے ہی کا نہ تھا بلکہ ہم کافر ہے اور کافروں کے ساتھ اسلام کی تفافت کرنے ہی مشغول رہے تھے۔

وَ سُكُنَا نُكَذِبُ بِيَوُمَ اللَّذِينَ حَتَى أَقَنَا الْيَقِينَ ﴿ (اورجم بدلد كِون لِعِن يوم آخرت كَ تَعَدَيب كرتَ عَماوريهِ تَكذيب اورا لكارا خِروفت تك ربايهال تك جميل موت آگئ)

فَهَمَا تَنفُقُعُهُمُ مَشَفَاعَةُ الشَّمَافِعِينَ (موان الوَّول كوشفاعت كرفِ والول كل شفاعت نفع ندوك ) كافر كي لِكَ كونَّل شفاعت كرفِ والاند موكاجواس ووزخ سے فكاواد سے مورہ موس عمل قربایا۔

مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيع يُطَاع (ظالمول ك لئ تكولى دوست موكا اور ندكول سفارش كرف والا

ہوگاجس كى بات مانى جائے)

آ خرت میں ان کی بید بدھالی ہوگی اور دنیائیں ان کا بیرحال ہے کہ تھیجت سے مند موڑتے ہیں اعراض کر کے چلے جانتے ہیں ادراعراض بھی معمولی نہیں بخت اعراض کرتے ہیں۔

ای کوفر ما یا تحکانی م خد مر مستنبی و قد و من فسور و (قرآن کی یا تمن سرده اس طرح اعراض کرتے ہیں کہ کویا گدھے ہیں جوشرے تنظیم کر میں بہت کہ کویا گدھے ہیں جوشرے تنظیم کر بھاگ رہے ہیں، تسوره کا ترجم شیر کیا گیا ہے بہت متحل ہے کہ افران ہیں کہ کا اکر فی معالم التو یا جی افوال احر و هذه ال کلمة لاواحد فها من لفظها۔ (تغییر معالم التو یل ش ہے: اوراس میں دیگر اقوال مجمی ہیں اوراس کلہ کی اس کے ماده ہے واحد کیس آئی )

بَسَلَ بُرِیْدُ کُلُّ الْمُرِی مِنْهُمُ أَنْ يُونِی صَحُفًا مُنْشُرَةً (لِعِیْ ان کوائیان لا نائیس ہے تفریہ جے سے لئے ایسے مطالب کرتے ہیں جورسول اللہ علیہ کے بس میں ہیں ، کہتے ہیں کداگرا پ اللہ کے دسول ہیں تو ہم میں ہے ہوشک کے سرکے پاس جب جس کی اللہ کی سرک ہیں ہیں ہیں کہ اللہ کے باس جب جس کی اللہ کی طرف سے بیکھا ہو کے پاس جب جس کی اللہ کی طرف سے بیکھا ہو کہ ان کا اجباع کرو سے ان کی جا بلانہ باتیں ہیں واضح ہونے کے بعد حق کو نہ مانا اور شیلے بہانے عماش کرنا مزید کفر در کفر ہے ۔ (الدرائندی رسنی اللہ کا دیا)

تُحَلَّا بَلُ لَا يَعْلَقُونَ الأَجوةِ (حقيقت بن بات يه ب كريداً خرت فين وُرت منافيل) قرت كانفين باورند وبال كعذاب كاخوف باك لئة الى باتن كرج بي بن كااو رو كرموا-

وَمَا يَذُكُوونَ إِلَّا أَنْ بَصْآءَ اللهُ (اورنين تعبيحت عاصل كرين عظريك الشقالي عاب)

مَعُوَ أَهُلُ النَّقُوى وَأَهُلُ الْمُغَفِوقِ (وي بِصِ سِيدُ مِنَاعِ بِي اوروي معاف كرت والابِ)

صفرت انس بی سے دوایت ہے کرسول اللہ علی فی آیت کرید خو آخل السفوای و اَهْلُ الْمَعْفِورَةِ ﴿ کَا طاوت فرمائی پیرفرمایا کرتمبارے رہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ ش اس کا المی یول کہ جھ سے ڈراجائے لہذا کوئی میرے ساتھ کوئی سعود نہ مخبراۓ سوجوننس مجھ سے ڈراد دمیرے ساتھ کوئی معود نہ خبرایا ش اس کا الل ہوں کداسے بخش دول۔

(روح العالي صفيه ١٥٥ ج ٢٩٥مز الوالي احمر والترخدي والحاتم)

احيانا الله تعالى على توحيده واماتنا عليه وهذا آخر تفسير سورة المدثر والحمد لله على التمام وحسن الختام والصلوة والسلام على نبيه حير الإنام وعلى اله و صحبه البورة الكرام

## 

سورة القيامه، جس من حاليس آيات اور دوركوع بيل

بسيراللوالركفين الترجينير

شروع اللہ کے نام ہے جو ہزام پر پان نہایت رحم والا ہے

ؖٳٞٲڠؙۑٮڂؙڔؠۜٷ۫ڡڔٵڵؚۊؽؠػۊ؋ٷڒٵٛڠؙۑٮڂڔؠٳڶؾۼۺٳڶڵٷٳڡؙؾ۞ٳؘڮڡ۫ؠۘڹٳڵۣڬؽٵڹ۠ٵڷڹ۫ۼۜڣڡۼ؏ڟٲڝ<sup>؋۞</sup>

یمی تم کما تا ہوں قیامت سکادن کی اور تم کما تا ہوں ایسے تشرک جوابے اوپر مامت کرے بھیان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بذیاں ہر کر جع زکریں سکے

بِلْي قَادِرِيْنَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِي بِنَانَهُ®بِلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ ﴿ يَنَكُلُ آيَانَ يَوْمُ

ہم شرورتی کریں گے۔ہم اس پر تادر ہیں کہ ایس کی الکیوں کے پورول تک درست کرویں بلکآ دی بول چاہتا ہے کہا پی آئندوزندگی بھی فتق و فجو رکرتار ہے يْمَاةِ ۚ فَإِذَا بِرِقَ الْبِصَرُ ۗ وَحَسَفَ الْقَهَرُ ۗ وَجُمِعَ الشَّهُ ۗ وَالْقَهُرُ ۗ يَقُولُ الْإِنسَانُ

یو چھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا ،موجس وقت آئکھیں جران رہ جانگی اور جائد بے ٹور بوجائے گا اور مودج اور جائدایک حانت میں ہو جا کمیں مجے از

ڽۅؙڡؠۣڹٳؘؽڹٲڵڡؙڠؙڗؙڎٞڲڰ ڵٳۅڒۯ ؞ٳڶۯؾ۪ػڽۅؙڡؠۣۮؚٵڵۺؾڠڗؙ؋ؽؙڹڗٷ۠ٳٳٛ<u>ٚڒۺٵ؈ؙۅؘڡؠۮؚؠٵۊػ٥</u>

روزانسان کیے گا کہ اب کوحر ہوا گوں ہرگز نہیں کیل بناہ کی جگرتیں ، اس دن مرف تیرے دب بی کے باس ٹوکانا ہے ، اس دن انسان کو اس کا سب انگا

وَٱخْرَةُ بِلِ الْإِنْمَانُ عَلَى نَفْيِهِ بَصِيْرُةٌ هُوَّ لَوُ ٱلْعَيْ مَعَاذِيْرُهُ هُ

بچھلا کیا ہوا جگانے جائے گا بلک اٹسان خور اپنی حالت پر خرب مطلع ہوگا، کو خیلے بہانے بیش کرے گا

انسان قیامت کاانکارکرتا ہے تا کوشق وفجور میں لگار ہے، اسےایے اعمال کی خبرہے اگر چہ بہانہ بازی کرے قیامت کے دن بھا گنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی

**قضمسیی**: یہاں ہے سورۃ القیامہ شروع ہوری ہے اس میں قیامت کے اجوال اورا حوال بیان فرمائے ہیں اور انسان کی موت کے دقت کی حالت بتائی ہے اور انسانوں کو آخرت کے لئے فکر مند ہونے کی تقبیر فریائی ہے۔

مشرکین وقوع قیامت کا انکار کرتے تھے اور ایوں کہتے تھے کہ مردہ بڈیوں میں جان کیے پڑے گی؟ اور بڈیاں کیے جمع کی عِاكم كى اى طرح ايك واقد رييش آيا كريدى بن ربيدايك آوى تفاوه تى كريم عظي كياس آيا اوراس نے كها اے محد مجھ بتاد بيجئة قيامت كب بهو كى كييه بهو كى كياكيا احوال كزري هي؟ رسول الله عظيمة نے اسے قيامت كا حال بناديا و وس كر كينج لگا اگر میں اس دن کواچی آ تھموں ہے دیکچھوں تب بھی تہباری تقعد بتی ند کروں گااور تم پرایمان ندلا دُس گا مگراس صورت میں کہ اللہ بذیوں کوچھ قرماہ سے اور بعض حضرات نے تکھا ہے کہ ابوجہل نے انکار کے طور پر یوں کہا تھا کہ کیا محمد مدخیال کرتے ہیں کدید بڈیاں جب مكل جاكيس كي توانند تعالى ان كوجع فرماد ے كا؟ اللہ تعالى شاند نے ان كي تر ويد فرمانى اور قيامت كے دن كي اور ايسے نفس كي تنم كھا كي

جواہتے او پر ملامت کرے بعنی گناہ ہوجانے پر ناوم ہواور ٹیکی کرے بھی اپنے نفس پر ملامت کرے کہ اس میں اخلاص کی یا فلال فلاں آ واب کی کی روگئی، جواب تسم لَفِیفَیْنَ محذوف ہے بعنی تیامت کے دن کی اورنفس لوامہ کی تسم کھا تاہوں کہ تم قیامت کے دن ضرور پائضر دراٹھائے جا ڈیگے۔

بَلْ يُولِدُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَقْجُو آمَامَهُ يَسُسُلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ

(بلکمانسان بول چاہتا ہے کہ قیامت کی بات من کر تعلیم نہ کرے اور آئندہ آنے والی زندگی میں فیش و فجود کرتارہے ) وہ قیامت کا دن واقع ہونے کا منکر ہے اور بطورا نکار بول بو چھتا ہے کہ قیامت کا ون کب ہوگا (بیانسان کی پیرقونی ہے کہ فسق و فجور میں جو ذراسا مزاہے اس کی وجہ سے قیامت کو مانے کے لئے تہیں تیار ہوتا وہ بجھتا ہے کہ اگر میں نے قیامت کو مانا تو اس کے لئے تیاری کرنی ہی بزے گی ۔ گنا ہوں کو جھوڑ ناہوگا لیکن وہ نیہیں بجھتا کہ خالق اور مالک نے جو چیز مقدراد دمقر رفر مادی ہے اور فیصلے فرماد یا ہے اس کا واقع ہونا ضروری ہے نہ مانے تے سے اور افکار کرنے سے فیصلہ شدہ واقع ہونے والی چیز کی نہ جائے گی آنے والی آئکر سے گی۔

فَافَدَ بَرِق الْبَصَوُ وَخَسَفَ الْفَصَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْفَصَرُ اللهِ ﴿ الوجِس وقت آ تَكْمِس جَران ره جا كَم كَا ورجا عَد ينوره وجائ كا ورسورج اورجا عدايك حالت كهوجا كيل ك ) .

يَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَنِذِ أَيْنَ الْمَقُرِ [الرون السان كيمًا كهال بجعا كن كركم]

یعن میں کہاں بھاگوں اور کیا کروں تخلا آلا وَزُوَ (اللہ پاک کی طرف سے جواب لے گا کہ برگزیمی کوئی پناہ کی جگرتیس ہے) اللی وَبِیْکَ یَوْمَنِدِ الْمُسْتَقَدُّ آج کے وان تیرے دب بی کے پاس ٹھکا تاہے) نہ بھگائے کی جگہ ہے نہ بھاگنا فائدہ وے سکتا ہے ، اللہ تعالی جس حال میں دیکھائی میں رہنا ہوگائی کے فیصلے نافذ ہوں گے۔

يُنَبُّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَنِيذًا بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ (اس روزانسان كوسب كِمَا كِل بِجِيل جَلّا وياجائ كا) دنيا مِن جوبجي اتمال ك

تھے پہلے کئے ہوں یابعد میں سب اس کے سامتے کردئے جائیں سے اورا تمالنا مے سب مجھ بناویں گے۔

بَسِ الإنسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةً (بلكماناناسية تس كوفوب جائة والاستهدنيا من جانا بهاوروبان محلى جانا مولا كريك أيا مول (اسية المال خود بهي ياد بول كريك أيا كول كريك إلى وسد دينك) -

قى الموافى معنى "بصيره" حجه بينة واضحة على نفسه شاهدة بها صدر عنه من الاعمال السيئة. (ذكره صاحب المروح) وفى احكام القرآن للقرطبى قال ابن عباس بصيرة اى شاهد وهو شهود جوارحه عليه و ناس يقولون هذه المهاع فى احكام القرآن للقرطبى قال ابن عباس بصيرة اى شاهد وهو شهود جوارحه عليه و ناس يقولون هذه المهاع فى قوله بصيرة هى التى يسميها اهل الاعراب هاء المهائعة كالهاء فى قولهم داهية وعلامة وراوية. (علام فى كهاب بعيرة مرادات كفيرة طبى من بها كهام الموادن بين من المرادات المرادات المرادات المرادات المرادات المردوات المردوات

وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيْرَةُ (أَكْرِيدِ مَلِيحِوالِيشِ كر)

بیترجمال صورت میں ہے جب معافر اعذارے معن میں ہوادر بیمن فی فَوْمَ لَا يَنْفَعُ الْطَلِيمِيْنَ مَعْدِرَتُهُمْ ک موافق ہادر بعض حضرات نے معاذیر کامعنی مستورجع سرجمعتی پردہ کی ہادر مطلب بیہ ہے کہ انہان اگر چہ پردہ کے چھے کوئی عمل کرے اور یوں سمجھے کہ کی نے ویکھائی تیں جو میرے اس عمل کی گوائی دے تو بیاس کی پیوتونی ہا ہے بچھ لیما جا ہے کہ وہ خود اسے عمل کا گواہ ہے گااور اس کا اقرادری ہوگا۔

قبال صاحب الروح قبال السفى والضحاك المعاذير السور بغة المحن واحدها معذارو حكى ذلك عن الزجاج اى ولو ارخى مستوره والسعنى ان احتجابه في الفنها والاستارة لا يغنى عنه شيئا لان عليه من نفسه يصبرة و فيه تلويح الى معنى قوله تعالى وماكتم تسترون ان يشهد عليكم الايقزائيس وفال المبغوى واهل اليمن يسمون الستر معذاراً و جمعه معافير ومعناه على هذا القول: وان اسيل الستر لمبخفي ما كان يعسم المان نفسه شاهدة عليه وتمان المبغوى واهل اليمن يسمون الستر معذاراً و جمعه معافير ومعناه على هذا القول: وان اسيل الستر لمبخفي ما كان يعسم المان نفسه شاهدة عليه وتمان المبغوى واهل المبعوم على مفاعيل كالمصباح والسمصابيح وان كان جمع معذرة بمعنى العذر فهو جمع على خلاب الإصل في المبعوم إن كان جمع معذرة بمعنى العذر فهو برحم على حاصب. (صاحب وح المهاني قربات بمراح الموادي الإصل في عمان المباع على المبعود المبعود على المبعود على المبعود على المبعود على المبعود المبعود على المبعود المبعود على المبعود على المبعود على المبعود على المبعود المبعود المبعود على المبعود على المبعود على المبعود على المبعود على المبعود الم

لَا تُحَرِّلِهُ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعَجِّلَ بِهِ قُالِ عَلَيْمَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ قَالِهُ فَاتَّبِعُ قُرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرَانَهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّاللَّالَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ ف

آب قرآن كرماته الله الاكوكت شدو كريس اكرآب الكوطدي جلدي في لين اب فك جاد عدستا ي كافتح كرنا اورج موادينا موجب بم اس كو

ثُمِّرُ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَاكِهُ ۗ

پر معیں سوا ب اس کے بڑھے میں تائی ہوجاؤ کریں مجروس کا بیان کراد بناہ زے درب

رسول الله علیت مسفقان خطاب، آپ فرشته سے قر آن کوخوب الجھی طرح سن لیس چرد ہرائیس، ہم آپ سے قر آن پر مفوائیس کے اور بیان کروائیس کے من لیس چرد ہرائیس کے اور بیان کروائیس کے مفاق من بیس کے اور بیان کروائیس کے مفاق من مفقانہ خطاب فرمایا ہے جیما کہ دور میں مفقانہ خطاب فرمایا ہے جیما کہ دور میں خطاب تھی ای کا من مفقانہ خطاب فرمایا کہ جب وی نازل ہوتی تھی تو خطاب تھی ایک مشقت پرداشت کرتے تھے اور اپنے دونوں ہونوں کو ہلاتے تھے (تاکہ جو کھیازل ہور ہا ہے وہ فررآیاد ہوجائے)

اللہ تعالی نے قربایا کہ آپ جلدی نہ کریں ہم اسے آپ کے سیدیش جمع کردینظے اور آپ سے پر معوادیں گے۔ فَا َذَا قُورَ اَنْهُ فَاتَنِعِ فَوُ اَنْهُ ﴿ (پھر جب ہم قرآن کو پڑھیں بعنی حارا فرشیر دمی لے کرآئے اور آپ کوسنائے تو آپ سنتے رہیں اس کے بعد آپ پڑھیں ﴾۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے بیان فرمایا کداس کے بعد بیہ ونا تھا کہ جب جرئیل النظامی اللہ تعلق آپ معاقما۔ متوجہ ہوکر ختے تھے پھر جب حضرت جرئیل النظامی النظامی خیاتے تھے آپ ای طرح دیرا لیتے تھے بھے جرئیل نے پڑ معاقما۔ (دی عادی مؤترے اور معاقمات عادر موسود عدد اللہ معاقمات عدد موسود عدد اللہ عند معاقمات عدد معالم معاقبات عدد معا

كُلُا بِلْ تَعُبُون الْعَالِمِلَة ﴿ وَتَذَرُون الْاَخِرة ﴿ وَجُوهُ يَوْمِ إِن نَاضِرة ﴿ وَإِلَى رَبِهَ اَنَاظِرة ﴿ وَ وَجُوهُ يَوْمِ إِن نَاضِرة ﴿ وَإِلَى رَبِهَ اَنَاظِرة ﴾ وَوَجُوهٌ يَوْمِ إِن نَاضِرة ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُو

#### قیامت کے دن کچھ چہرے تر وتازہ اور کچھ بدرونق ہول گے، موت کے وقت انسان کی پریشانی

قف مدین : نزول قرآن کے وقت جورسول اللہ عظیے کو یاد کرنے میں تکلیف ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کولئی وی کہ
آپ مشقت میں نہ پڑیں آپ پہلے من لیس پھر یاد کریں ہم آپ کو یاد کرادیں کے ادرائی کے ادکام بھی آپ سے بیان کروادیں
گے بیمضمون بیان فرم کر پھر قیامت سے متعلق مضمون نثر وع فر مادیا اور فر مایا تکلا بیشک بات یہ ہے کہ مکذیمن اور معاندین قرآن میں
پرایمان نہیں لاتے بیان کی محرای ہے ان کے نہ مانے سے قیامت ملنے والی نہیں ہے، جیسا وہ فلط خیال کرتے ہیں ایسا ہر گزنہ دگا
پھران کی محرائی کا سب بتا ہا۔

بَلْ تُعِيَّبُونَ الْعَاجِلَةُ (اے مَكروتم ايمان تيس لائے ہوا خرت كافكر مند بناتا ہے اور دہاں بلندور جات نصيب ہونے كاذر اللہ ہے بلكہ تم ونیا ہے محبت كرتے ہواور آخرت كوچوڑے ہوئے ہويد دنیا كی محبت اور آخرت سے مُفلت تمہيں ايمان تيس لانے وقی۔

اس كے بعد الل ايمان كى خوشى اور اللي كفرى بد حالى بيان فرمائى۔ ارشاد فرمايا : وُجُو ُ قَ يَوْمَنْهُ لِلَّهُ اَعْضِوَ قُرْ اَس ون بہت عے چہرے تروتازہ بول مے ) يعنى خش وخرم ہو كَنْدَ اسْطَى چہروں كى خوبى اور چىك اور دمك و يكھنے والوں كوبتارى ہوگى كہ بيلوگ بوے خوش ہيں ان كوكو كى فكر نيس پورى طرح ہشاش ہيں۔ ( كما قال تعالیٰ تَعْمِ فَ فِي وُجُو ُ هِ بِهِ مُ مَضُورَةَ الْمُعْمِينِمِ)

ان میں بہت ہے اشخاص رسول اللہ علیہ کی احادیث کی خدمت کرے دعا لینے والے بھی ہوں گے۔ رسول اللہ بھیلیہ نے ارشاد قر الما تَعَشَّرُ الله اصواً مسمع منا شيئا فبلغه كما مسمعه فرب مبلغ اوعي من سامع (الدَّاسُ فَضَ كُورٌ ونازه ركيج جس نے ہم ے کوئی چیز تن چراس نے ای طرح دوسرول کو بہنجادی جیسے تی تھی کیونک بہت سے افراد جن کو بات بہنچائی گئی اس سے زیادہ یا در کھنے والے ہوتے ہیں جس نے خود کی تھی)

اللي رَبِّهَا فَاظِرَةً ﴿ إِيهِ جِيرِ عِبْرُوتًا زُوبُول كَانْتِ رَبِّ كَالْمِنْ وَكِيد بِهِول كَي

و نیامل الله الله الله الله بحیر کید سکتے جنت جس الله تعالیٰ شانه کا دیدار ہوگا جیسا کیآیہت شریف سے خلا ہر ہے،حضرت ابن عمر رضى الله عنها ہے مروى ہے كدرسول الله عنطيعة نے ارشاد فرمايا كداد تى درجدوالاجتتى وہ ہوگا جواہينے باغوں اور بيويوں اور نعتوں اور خادموں اور نختوں کو ہزارسال کی مسافت کے اندر دیکھے گا ( یعنی اس کی نعتیں اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی کہ کوئی مخص اول ہے آ خِرتک ان کے پاس سے گزرنا جا ہے قو ہزارسال میں چل کر پیٹیج )اوران میں اللہ کے نزد کیک سب سے زیاد و معزز و و ہوگا جو مج عِنام الشَّتَالَى كاديدارك عاس كيدرسول الشَّعَلَيْكَ في ( فيكوره بالا آيتون ) وَجُولَة يَوْمَنِذِ فَاضِرَة إلى رَبَّهَا فَاظِرَةً كَي علادت فرمائي\_(رواه التريدي واحد كماني أمشكل وصفياه ٥٠)

يُمرفر ما يا وَوُجُووُهُ بِتَوْمَنِيدُ بَالْبِهِوَةُ مَظُنُ أَنْ يَفَعَلَ بِهَا فَاقِرُهُ ۚ (ادر كِهر چبرے اس دن بدرونق ہوں گےاوروہ خیال کر رہے ہوں کے کدان کے ساتھ ممرتوڑ دینے والا معاملہ کیاجائے گا) یعنی مدہمے لیں گے کدونیا میں جونافر مانی کی زندگی گزاری ہے اس كى سزاملىندوالى بالسرزاكو فعاقوة تقيير فرماياء ريزهك بثرى كوفقة ركباجا تاب بيافظاى سندما فوزب فال صاحب الروح اى داهية عظيمة تفصيم فقاد المظهر من فقوه اصاب فقاره ـ كُلَّابِ بات بِرَكَّرُ تُحْيَكُ بَيْن بِكد نياكة خرت ير ترجیجے دیتے رہو، بلکہ موت کے وقت کے لئے اور موت کے بعد کے حالات کے لئے فکر مندر ہنا ضروری ہے۔ یہ دنیا بہر حال مچھوٹ جانے والی ہے۔ إِذَا مِلَغَتِ الْمُتُو الْغِي جب جان بنسليو ل تَكَ بَائِي جائے (ليني روح تَكُلّے لَكِ ) وَقِيلً مَنْ رَاتِي (اور یوں کہا جائے کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے بیعنی پاس کے ہیٹھنے دالے جمار دار عزیز قریب سوچے لگیں کہ کوئی علاج کرتے والا ہے )۔ وَظُنْ أَمُّهُ الْفِواقِ اوربياتِين كركِ كاكراب جدائى ہے يعنى جس كى روح بنسليوں تك بَيْجَى اس كے تاروارتو معالج كى الأش من لك جات مين اوروه مجھ لينا ہے كاب ميرا على جلاؤ بدوح جم سے جدا مور بن ہے۔ وَالْسَفْتِ السَّاقِ بِالمسَّاقِ (اور پینڈلی پنڈلی سے لیٹ جائے) جیسا کہ بعض مرنے والول کاسکرات موت کے دفت ایسامال بن جاتا ہے بعض حضرات نے فر مایا کساس سے پند لی کا لیٹنا ہی مراد نہیں بلکہ فزع کے احوال اور سکرات مراد ہیں چونکہ سب سے پہلے پنڈ لیوں سے روح تکلتی ہے اوربيددنون معتدى برهاتي بين-ادر خشك بوجاتي بين اس لية ان كالذكره فرمايا

اللي رَبِّكَ يُومُنِدِ الْمُسَاق (الرون تير عرب كي طرف چلاجانا ب).

لیمی جس وقت نمرکورہ بالا حالات انسان پر گزرت جیں اس وقت دنیا اورائل ونیا ہے کرٹ کرافسان اپنے رہ کی طرف چلدینا ہے یعنی کوئی معاون ویدوگارٹیوں رہتااللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں جنت ملتی ہے یا دوزخ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فریا و ہے گا۔

قبال صباحب المروح وتنقديم الخبر للحصو والكلام على تقدير مضافي هو حكم و قيل هو موعدٌ والمراد به السجنة اوالنار والمساق مصدر ميمي كالمقال قوله تعالى التراقي اي اعالي الصدروكي العظام المكتنفة صغرة التحر عن بسمين وشسمال جمع توقوة (من روح المعاني) (صاحب دوح العاني لكين بين كرفرك نقديم دهرك لے بادركام من مضاف مقدر ہے جو کہ نظم ہے اور بعض نے کہاوہ موعد ہے اوراس ہے مراد جنت یا جہنم ہے المساق مصدرمیمی ہے جیسے مقال اورالتر اق کامعنی ہے۔سیند کا دیروالاحصداور وہٹری ہے جوگرون کے بینے دائیں بائیں اجری ہوئی ہوتی ہے اور بیز تو ق کی جمع ہے)

ک وہ ای پر قامد کیں ہے کہ فرووں کو زندہ کردے

ا نسان کی تکذیب کا حال اورا کڑفوں ، کیا اے پیت<sup>نہیں</sup> کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے ، جس کی پیخلیق ہے کیا اِس پر قا درنہیں کہمُر دوں کوزندہ فر مادے

قفسیو: صاحب معالم التو بل تعطی بین که فلا صَدُق وَلَا صَلَی کی خیر ابوجهلی طرف را جع ب (اور اگر کافروں کا جر مرغند مراد لیا جائے تو اس میں بھی کوئی بعد نیس ہے کہ نکہ تفرے مرداد اور چود هری اس مزان کے بوتے بین جس کا یہاں تذکر وفر مایا ہے) فلا صَدَّق وَلًا صَلَّى (مواس نے نقعد میں کا در ناماز پڑھی)۔ وَلَکِنُ کُذُبَ وَتَوَلِّى (اور لیکن اس نے جھٹا یا اور منہ موڑا) فَمَّ ذَهَبَ آلِی اَهْلِهِ مِتَعَمَّلَی (مجروہ ایخ گروالوں کی طرف اکرتا ہوا چاگی)۔

جن کا متکبراندانداز ہوتا ہے ان کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی چال ڈھائی سے تکبر ظاہر کرتے ہیں اکڑتے کڑتے اتراتے ہوئے چلتے ہیں جب کسی نے کوئی تن بات کھی اور تن کی دعوت دی توائے تھراکر مند موڑ کرمتکبرانہ چال سے گز رجاتے ہیں اور جب مجلس سے اٹھے کر گھر میں جانے لگیس توان کی متکبراندر قار کا پوری طرح مظاہرہ ہو جاتا ہے۔

اَوُلَى لَکَ فَاوُلَى نَمْ اَوْلَى لَکَ فَاوُلَى نَمْ اَوْلَى لَکَ فَاوُلْى لَکَ فَاوُلْى (تیرے لئے بخی ہے کہ والمین ہے عذاب میں مہتوا ہوگا تو عذاب کا محق ہوا ورعذاب تیرے حال ہے قریب ترہے ، لفظ اول وَ لَی ہے مطلب یہ ہے کہ تو عذاب کا محق قرب اور مختر یہ بی تیری کم بخی آنے والی ہے مطلب یہ ہے کہ تو عذاب کا محق ہے اور مختر یہ بی تیری کم بخی آنے والی ہے ، حضرت آبادہ ہے منقول ہے کہ جب یہ آئے ہے نازل ہوئی تو رسول اللہ علی ہے نے شکرین دل والی زمین میں ایوجہل کے کیڑے کیڑے اور اسے آیت کریم اور لئی قدی فاؤلی فئم اُولی فکی فاؤلی فئم اُولی فکی فاؤلی فئم اُولی فکی فاؤلی فکی فاؤلی فئم اُولی فکی سادی ۔ ایوجہل نے کہا کہ اچھاتم یجھے دھم کی دیے ہوئم اور تمہار ادر ہیرا کہ موقع ہو یہ وہ کی طرح مقتول ہوں کے درمیان جولوگ چلتے پھرتے ہیں میں ان میں سب سے زیادہ معتول ہوں

أَيْعُوسَتُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدَى جَيْهِ (كياانسان جَمَتاب كروه يون عي جمل جيوزويا جائرًا)

قر آن مجید کے مخاطبین ایمان لائے کوتیار نہ تھے اور جب انہیں قیامت اور دہال کے حساب کتاب اور جنت اور جہنم کے ایک مقدم انک از تھوں جن سے مصرف میں میں میں میں جب اور میں اور در مار کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

واخلے کی ہاتیں بنائی جاتی تعیس تو ان سب کو جھلا دیتے تھے اور یوں تھے تھے کدو نیامیں رہیں گے مزے اڑاتے رہیں گے۔

و نیامیں آئے وقت بورا کیا جلے محتے ہموت کے بعد پوچھ پچھ جزا سزا پچھنیں ان اوگوں کی تر وبد کرتے ہوئے فرمایا کیا انسان بوں جھتا ہے کہ وہ یوں بی مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ بیاستفہام انکاری ہے اور مطلب سے ہے کہ انسان کا اپنے بارے میں سے

سوج ليراً كه مين يول بى بلاحساب كتاب چھورُ وياجاؤن گاغلاہے۔

أَلَّمُ يَكُ نَطَفَةً مِنَ مِنِي يُعَمَى ﴿ كَيَاوَهُ مَن كَا تَطَفَيْنِ إِنَّا مِن كَا يَعْدَ إِنَّا كِيا ﴾

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ يَهِروه قُولَ كَالْوَهُمُ أَبُوكُما يُعِراللَّهُ تَعَالَى فِ اس كَاعضاء ورست كردي،

فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَيُنِ اللَّهُ كُورَ وَالْأَنْفِي ( مُراس في اس كود فتمين ينادي ايك مردايك عورت)

اور اَلْبُسَ اللهُ بِمَا َحَكُمِ الْحَكِمِيْنَ يَرِيجِهِواسَ عَدِيونَ كِيهِ بَلَى وَاَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاعِدِيْنَ (بال وه اعم الحاكمين باورين الله بِنهُ كواه بول) اور جُحُض موره لَا اُقْسِمُ بِسَوْمِ الْقِينَةِ لِيْ هاوراَلْيُسَسَ ذَلِكَ بِعَدِدٍ عَلَى اَن بُسَحُسِيَ الْسَمُوتِي يَرِيجُهِو بَسَلَى كِي (يعني يول كِي كم بال ين بيا مَنابول كما الله تعالى مردول كوزنده كرني وادري

يىنى السعونى برچيچو بىلى <u>ئىلى ئىلان يون ئىچ كەمان بىل ئ</u>اترابول كەللىرىغان مردون تورىدە سرمىغ بادر بور ھىخىن سورە دالرسلت بزھےادر فَبِائ خىدِيْثِ بَعْدَهُ مُوْمِنُونَ بِرِينَتِيَةِ يو*ن كېام*نابالله (كەنم الله برايمان لائ)۔

(رواه دبوداؤ دكماني المفكل ة منحما ٨)

وهذا آخر تفسير سورة القيامه والحمد لأه اولا وآخرا وباطنا ظاهرا

#### مِنْ الْمُعَلِّمُ وَمِي مِنْ وَمِيلُونِ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِينَ وَمِيلُونِ الْمُؤْمِلُونِ اللَّهِ وَمُلِكُونِ مِنْ اللَّهِ ا

سورة الدمر كمه معظمه يمن نازل بوئي واس مين النيس آيات اور دوركوع بين

#### بسيراللوالزعمن الزجيني

شروع اللہ کے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے

## هَلُ ٱلْيَ عَلَى الْإِنْسُولِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهُ رِلَمْ يَكُنُ شَيْئًا مِنْ أَوْرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

بے شک انسان پر نیک ایسا واقت آچکا ہے جس عمل وہ کوئی چیز قش وگر نہ تھا ہم نے اس کو

تُطْفَةِ آمِيْشَاءِ ۗ تَبُعَلِيْهِ فَهَعَلْنِهُ سَمِينًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنِهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَأَكِرًا وَإِمَّا لَفُورًا ﴿

مخلوط تغلف بيدا كيان طور يركدهم اس كومكنف بتاكي سوجم في اس كوسف والاو يحف والابنادياء بم في اس كوراسته وكهايا تو ووشركز ار بتوكيا يا تشكرة بوكيا

## الله تعالیٰ نے انسان کونطفہ سے بیدا فرمایا اوراہے دیکھنے والا سننے والا بنایا اسے مجے راستہ بتایا ،انسانوں میں شاکر بھی ہیں کا فربھی ہیں

قضمه بين بيان بسيورة الدهرشروع بورى بحس كادومرانام مورة الانسان بهى باس كے بيلے ركوع ميں انسان كى بينان ميں باس كے بعد انسان كى دوسر بنائي كى ايك شكر كر ارادرا يك اشكر اس كے بعد اشكر دوس كا عذاب اور شكر كر اردارا يك انتخاب بيان فرمائ بين دوسر بي ركوع ميں رمول اللہ عقاقة كومبر كرنے اور ذكر كرنے اور داتوں كونماز ميں برجين كائتم ديا بيادرد نياداروں كا تذكر وفر مايا ہے كہ بياوگ، نياكو لبندكرتے بين اور اپنے بينچيدا يك بردادن جيوز ركھا ہے۔

ا درا نسان کوصرف حیات و ہے کر آ زبائش میں نبیں ڈالا بکداس کوعقل وٹہم وسمع دیعمد کا عطیہ دیا ہے وہ سمجت ہے۔ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور ہدایت کواس کی عقل وفہم پرنہیں رکھا بلکہ حضرات انبیا وکرام علیم الصلو ۃ والسلام کومبعوث قرمایا اوران کے واسطے سے حق راہ بتائی چاہیے تو بیر تھا کہ تمام انسان اپنے خالق کو بہچائے بطوق کو دیکے کرخالق کی معرفت حاصل کر ح اور حضرات انبیائے کرام بلیم الصلاق والسلام نے جودین پیش کیاائے قبول کرتے اورائڈ کے شکر گزار بین اور غیر مومن لین کیا اور تشمیس ہو گئی ان بیں سے بعض شکر گزار بین اور غیر مومن لین کا خر دو تشمیس ہو گئی ان بیں سے بعض شکر گزار بے اور بعض ناشکرے بن کئے ، مومن بندے شکر گزار بین اور غیر مومن لین کا خر ناشکرے بین جنہوں نے عمل اور تم بھرے قائدہ ضائع ایا ورائڈ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے تعربا ورکزایا۔

اِنَّا اَعْتَذَنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَلَسِلاَ وَاَعْلَا قَسَعِيراً اهِ إِنَّ الْأَبْرارِيَشُرُبُونَ مِنْ كَاسِ كَانَ اللهِ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ وَيَعَا لَقَعْدُوا اللهِ اللهُ وَيَعَا اللهُ اللهِ اللهُ وَيَعَا اللهِ اللهِ وَيَعَا عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعَا اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ وَيَعَا عَلَيْ اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ وَيَعَا عَلَى اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعْمِلُونَ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمَ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعْمَ وَيَعَلَى اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمُ وَلَا اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَيَعْمِلُونَ اللهُ وَاللهُ وَيَعْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مِنْ فِخْسَةِ قَلَدُوْهَا تَعَرِيرًا ﴿ وَيُسْقُونَ فِي اَكَأْسَاكَانَ مِزَاجِهَا زَيْمِيرًا وَهَا فَيهَا أَسِعَى مِن فِي اللهَ مِنْ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

## کا فروں کے عذاب، اور اہل ایمان کے ماکولات، مشروبات اور ملبوسات کا تذکرہ

قضصیبی: یدانیس آبات بین ان بین سے پہلی آبت بین کافروں کے عذاب کا تذکرہ فربایا ہے کہ ان کے لئے انجری بین اورطوق بین اورد کمتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن مجیدی ویکر آبات بین بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ دیکھوسورہ پُس رکوع نیسرا اورسورۃ الحالات رکوع نمبراس کے بعدی آبات بین تیک بندوں کی صفات بیان فربائی بین اوران کی باکولات اور مشروبات اور مرقوبات اور ظروف کا تذکرہ فربایا ہے بدچیزین نہیں ایمان اوراعمالی صالح کے جالہ بین بطورانعام دی جاکیں گی۔

ارشادفر مایا کہ نیک بندے ایسے جام ہے شراب میں محی جس میں کا فور کی آمیزش ہوگی اور چندسطر کے بعد فر مایا ان معزات کو ایسا جام پایا جائے گا جس کی شراب میں زمین ایسی سوٹھ کی آمیزش ہوگی ہے کا فرراورز کھیل وہاں کا ہوگا اوراس کا کھیا اور لذت بھی بے مثال ہوگ جس کی و نیا میں کوئی مثال نہیں معزت این عماس رضی اللہ عنجمانے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو کھی قرآن میں جنت کی چیزوں کا تذکر وفر مایا ہے بیسب (سمجمانے کے لئے ) نام کی حد تک ہے۔ وہاں کی چیزوں میں سے ونیا میں کوئی چیز جس کی جیزوں میں سے دنیا میں کوئی چیز جی نہیں ہیں۔

غَيْنًا يَشُرَبُ بِهَا عِبَادُاللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفُجِيرُا

لفظ تعینا کیوں منصوب ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں لفظ اعن محذ دف ہے اور مطلب یہ ہے کہ بیر حضرات جو جام چیس کے وہ ایک ایسے چشمہ سے بھرا جائے گا جسے دہ لوگ بہا کر لے جائیں کے بعنی وہ چشمہ ان کی مرضی کے مطابق بہتا ہوگا اسپنے منزلوں اور محلات میں جینے جا ہیں محے جہاں جا ہیں گے اسے جاری کرلیں گے۔

یو گوئی بالنگر و تیاش وہ لوگ اپی نذر پوری کرتے ہیں نذر کامعن تو معروف تی ہے مطلب ہے کہ جب سے معترات کسی نیک کام کی نذر مان لیتے ہیں اواجب معترات کسی نیک کام کی نذر مان لیتے ہیں تو اس کا پوری کر لیتے ہیں، جب کو گی محترات کی نذر مان لیتے ہیں کام کی نذر مان نے تو اس کا پورا کر کا واجب ہوجا تا ہے جیسا کہ مور ۃ التی ہی فر مایا و کیکو گوڑا کی گوڑ گھٹم نذر شدا نے تو کوئی گناہ ہیں گئی اگر تذر مان نے (اور گناہ کی نذر مان لے تو اے پوری شرکرے بلکداس کا وہی کفارہ دیدے جو تھم کا کفارہ ہے

العاديد في شريف من تذرك بارب من بد بدايات وارد بوكي بين (ديموتكوة الماع سفده)

وَيَخَافُونَ يَوُمَّا كُنَانَ شَرُهُ مُ مُسْتَطِيرًا يَهِ مِن نَبَكَ بندول كَاصِفت ہاں بن يہ بتايا ہے كماللہ ك نيك بندك تيامت كے دن ہے ورتے ہيں جس ك تق عام ہوگى ، سورج اور چاند ہے نور ہوجا كيل كے ستار ہے چیز جا كيل كے آسان بحث بزير كے پہاڑ روئى كے گالوں كى طرح اڑتے بحري كے لوگ قبروں سے گھرائے ہوئے اٹھيں گے۔ حساب ہوگا، پيشيال ہول كى محدرت عائش رضى اللہ تعالى عنها ايك دن روئے گئيل تو آپ نے فرما يا كوں روثى ہوجن كيا جھے دوز خ ياوآ كى اس كى وجہ ہے دورى ہول كار مارخ كار استے گھروالوں كو ياوفر ما كيل كے آپ نے فرما يا تمن مواقع ميں كوئى كى كومادند كرے گا۔

۔۔ ایک تواعمال کے وزن کے جانے کے وقت جب تک بینہ جان لے کراس کے تول بلکی ہوتی ہے یا بھاری۔ ۲۔ جب انمال نامے تقیم کئے جانے لگیس کے جب تک بیشہ جان لے کدا ممالنا مددا ہے ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا با کمیں ہاتھ میں پشت کے چھے ہے۔

سر جب دورُ رَحْ كَي يِشْتِ يرِ بْلِ صراط ركودى جائ كى - (روادا بودا (دخه ٢٩٠٠ تا) . ويُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبَهِ مِسُكِينُنَا وَيَتِينُمُا وَأَسِيْرًا

یہ نیک بندوں کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ پرلوگ اللہ کی محبت کی وجہ ہے اس کی تلوق پر مال خریج کرتے ہیں اسکین کو اور بیتیم کو اور قیدی کو کھا تا کھلاتے ہیں اس میں جو لفظ اسر آیا ہے بعنی قیدی اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ہر قیدی کو عام ہے کا فرمشرک قید میں ہواس کو بھی کھا تا کھلا تا تو اب ہے خصوصاً جب کسی کوظاراً قید کر لیا حمیا ہو، پھر جب کسی کوفل کرتا نہیں ہے اور جیل میں رکھنا ہے تو نظا ہر ہے کہ اس کے کما تا دینا ہی ہوگا کے وکلہ وہ مجبور ہے۔

نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے مرید فرمایا:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُوِيُدُ مِنْكُمُ جَزَآءً وَلا شُكُورًا

بے حضرات جو ضرورت مندول کو کھا تا کھلاتے ہیں کوئی احسان نہیں وطرتے اور انہیں بتا دیجے ہیں کہ آپ لوگ بے تکلف کھا تھی ہم مرف این اللہ علیہ اللہ اللہ ہم اور نہ کسی اللہ تعالیٰ ہے اور نہ کسی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس کی امید ہے ہم صرف ای کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ انلہ کی محلوق میں سے جب کسی پر پچھے خرج کیا جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو و کی مقصود ہوئی جا ہے تہ تا م آوری مقصود ہونہ کسی موس کے دل میں بیمی شد ہوکہ جس برخرج کیا ہے وہ میراشکر بیادا کرے ، جاہ اور مال کی فرائی ہی طلب ہوگی تو اخلاص میں فرق آجائے گا۔

بہت ہے لوگ کمی ضرورت مند پر فاص کرا ہے عزیزوں پر مالی خرج کردیج ہیں پھر کسی موقعہ پر احسان جماد ہے ہیں اور یوں کہنے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے وہ تو ایسا نکلا کہ اس نے چھونے منہ ہے جزاک اللہ بھی نہ کہا ایسا کہ کہ سب بھر اس کے ساتھ احسان کیا تھا اے تو جائے کہ شکر یہ بھی اوا کر ہے اور وعا م بھی دے نیز لوگوں کو بتائے بھی کہ فلاں نے میر ہے ساتھ سلوک کیا ہے گئین دینے والا اور خرج کرنے والا صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے خرج کرے والا صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے خرج کرے مدید شریف ہیں احسان جمان جمائے کے لئے بوی وعید آئی ہے۔ رسول اللہ علی ہے اور شاوفر مایا کہ تین محصل اللہ علی ہے اور شاوفر مایا کہ تین محصل اللہ ہے۔ نہ کہا اور شاوفر مایا کہ تین محصل اللہ ہے۔ نہ کے دن اللہ بات نہ کرے گا اور ندان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور ندائیس پاک کرے گا اور

ان کے لئے دروناک عذاب ہےراوی صدیف معرت ابود رہ اللہ نے عرض کیا کہان کا براہونقصان میں پڑیں یا رسول اللہ برکون لوگ بیں آ ب نے فرمایا:

۱۔ ایخ تہبندکو نیچ لٹکا کر چلنے والا۔ ۱۰راحسان جمائے والا سراین یکری کے سامان کوجھوٹی فٹم کے ذریعے حالا کرنے والا۔ (رواہسلم)

اِنّا نَعْنَافَ مِنْ رُبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا فَعُمَلُوبِوًا ﴿ لِيهِى اللّه كَنِكَ بِنَدُونَ كَا قُولَ ہِهِ وَ قَيَامِت كَون كاسته اركىت بيں اور كہتے ہيں اور كُنْ الله تعالى اور ترش روئى كے ساتھ بيش آتا تا ہمارى گرفت نفر بائے لفظ عُنْسُوس فَسعُولْ كوذن بر ہے جس كامنى منہ كى بكاڑ نااور تا رائسكى اور ترش روئى كے ساتھ بيش آتا تا ہمادى گرفت نفر بائے لفظ عُنْسُوس فَسعُولْ كے دون برجس كامنى منہ بكاڑنے بردالات كرتا ہے علامة رطبى في حضرت بجاہد الله كي كيا كيا ہے اور تحقول سے جروبكا الرسامن آتے قيامت كے كھولًا ووق عاد تربي اور تعلق كيا ہے اس لئے تو بيشائى ہے اور تحود الله سے چروبكا الرسامن آتے قيامت كے دن كوئيو منا ورتم الله كيا ہوں ہے متعلق قربايا ہوں الله كار جریخت اور تمثل كيا گرا ہے۔

وَجَوَاهُمُ بِهَا صَبَرُوا جَنَةً وَتَوِيُوا (اورالله تعالى أيس ان عصري ويه عدد عطافر المن كاورريشي لباس)

مُنْكِنِينَ فِيْهَا عَلَى الْآزَ آئِكِ (أَسِ عَنْ مُسريون إِسْتَحِينًا عَلَى الْآزَ آئِكِ (أَسْ عَنْ مُسريون إِسْتَحِينًا عَلَى الْآزَ آئِكِ (أَسْ عَنْ مُسريون إِلَيْ تَعْلِيلًا عَلَى الْآزَ آئِكِ (أَسْ عَنْ مُسريون) .

لَا يَوَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وْلَا زَمْهَوِيْرًا (اس مِن ندوموپ ديکيس مياورند خوندک) احد مارک در سر سرم مرس

لين دبال كي فضار كيف بوك كرى أوروهو ي تيش اور كسي المرح كامروى اور تعنذك محسوس زبوكى \_

بِهَا صَبُوُوْاً جَوْمِ ایااس کاعم م تیول تم کے مبرکوشائل ہے طاعات پر جمنا ( یعنی احکام کی با پندی کرنا) اور اسے تعس کو گنا ہول سے بچائے دکھنا اور معما تب اور کر وہات پر مبرکر ناصَبَوُوْ آ کے عموم میں سب وافل ہے۔

جنت كى برفضاء بهاداود موسم كى كيفيت بيان كرف كے بعدومان كے بعلوں كى كيفيت بيان فرمائى۔

وَ ذَانِيَةُ عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذَٰلِكَ قُطُونُهَا مَذُلِيلًا ﴿ (ادران پراس كَمائِ قَريب بول كِاوران پراس كِهُل جَكَمَ موئ اول كه ) - جنت من دهوب نام كوند اوكى سايه بى سايه اوكا ادرساية قريب بمى اوكا ادر كم اادر كمنا بهى كما قال تعالى : وَمُلْحِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا اور جو بحل ليس كے وہ ان كے اختيار ميں بول كے ، كمزے ادر لينے اور بيٹے تو زميس كے .

اس کے بعدائل جنت کے برتوں کا تذکرہ فرمایا۔

وَيُهِ طَافَ عَلَيْهِمْ بِالْبِيَةِ مِنْ فِصْبة وَالْحُوابِ كَانَتُ فَوَارِبَرًا ﴿ (اوران کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گےاور آب خورے جو تھنے کے جول کے وہ تُعِشے چاندی کے ہول کے ) لیعن جن برتنوں اور آب خوروں میں بید صرات جنت کی شراب پھیں کے ان میں جاندی والی سفیدی ہوگی اوروہ تعشے کی طرح شفاف بھی ہوں گے۔

قبال صباحب الروح فبالمسواد تسكونت جامعة بين صفا من الزجاجة وشفيفها ولين الفضة وبياضها. (صاحب روح المعانى قرمات بيل وه برتن عُضَى شفافيت ومفائى اورجا على كرفى ومفيدى سے بنائے محت وبياضها. اور المعانى أفرار فيا تَفْدِيُوا برتن اورا بنورے جن كاذكراو پر بواشراب سے بحرے بوئ بیش كے جاكي محمان كے بول كے ا

جُرنَ اور پلائے پر جوخادم امور ہوں مے دہ اس انداز ہے الیس پرکریں کے کداس وقت جو پینے کی قواہش ہوگی ای کے مطابق ان اس میں شراب بھریں کے نداس وقت کی خواہش ہوگی ہوتی ہیں۔
ایس شراب بھریں کے نداس وقت کی خواہش میں کی رہے گی اور نداس سے کھے نیچ کا کیونکہ بید دونوں چزیں بے لطفی کی ہوتی ہیں۔
و یک شقو می فیٹھا گائٹ گائٹ گائ وقر الجھا ڈنگ جبینگلا عیننا فیٹھا ٹسٹی مسلسنیگلا (اور اس میں انہا جام پایا جام پایا جائے گا جس میں موفق کی آمیزش ہوگی لینی ایسے چشر ہے جس کا نام سلسیل ہوگا ) میا اس کی موفق کی ہوگی ۔ صاحب روح العانی کھنے ہیں کہ بظام راہیا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایسا جام پئیں کے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ایسا جام پئیں گے جس کی آمیزش نومیل ہے ہوگی۔

اس کے بعد خدمتگاروں کا تذکرہ قرمایا جوشراب پلاکس کے اور دیگرخد مات انجام دیں گے۔

وَيُطُونُ فَ عَلَيْهِمُ وِلُدَانَ مُعَمَّلُدُونَ (ادران كياس ايساز كآ مرددت كري شيج جوجيشاز كيان ريل كي واَفَارَ أَيْسَهُمُ حَسِبُتَهُمُ لُو لُو المَّنْفُورُ الراسخاطب الروائين ويجينويون مجه كرده بمحرب وسموتى بين) يعنى ده چك دمك من موتى كي طرح بول كي ادر خدمات انجام دية من جوادهرا دهر آسم، جاسم كاس كي كيفيت الي بوكي جيسے تحرب بوت موتى بين كوئى موتى بيال ركھا بياوركوئى دبال دهراب سوره دالطور شي فرمايا:

وَيَطُونَ عَلَيْهِمْ عِلْمَانَ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مُكُنُونَ اوران كياس ايسار عَامُون كري كركواك

وہ چھپے ہوئے موتی ہیں بیلڑ کے ان کی خدمت کے لئے خاص ہوں کے (اور سورہ واقعہ پس فرمایا)۔

وَيَطُوُفُ عَلَيْهِمُ وِلَدَانَ مُخَلَّدُونَ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَاسِ مِنَ مَعِيْنِ لَا يُصَدَّعُونَ عَنُهَا وَلَا يُنزِفُونَ (ان كَ بِاسَ يَسِلُ كَجَرِيشُلُ كَبَى رَبِّى كَمَّ بَوْرِ عَادِراً لَنَّ عِادِراتِيا جام كَرا مدوف كري ك جوبتى بوئى شراب يجراجا كاانيس اس عندودومر بوگا اورند قال شراقورا عالى)

وَ إِذَا رَائِتَ ثُمَّ مِرَائِتَ نَعِيمُهَا وَمُلْكًا تَكِينُوا (اورائِ فاطب الرَّووبال دَيَمِي گاتُو تَجْے بِرُ المك نظراً ہے گا) اس بیں جنت کی وسعت بتائی ہے کوئی تخص بیانہ بچھ لے کدا ہے ہی چھوٹے موٹے گھراور باینچے ہوں کے بیسے ونیا میں ہوتے ہیں۔ درحقیقت وہاں بہت بڑا ملک ہے ہر برخض کوجو جگد لے گاس کے ماہنے ساری دنیا کی دسعت آجے ہے۔

سب ہے آخر میں جو تحص جنت میں وافل ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس ہے ادشادہ وگا کہ جاجنت میں داخل ہو جاتیرے لئے اس دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس جیسی دنیا کے برابر دس گنا اس کے علاوہ اور ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس مخص کے بارے میں بول کہا جاتا تھا کہ وہ الل جنت میں سب سے کم درجہ کا جنتی ہوگا۔ (مقل ۃ انساع مغروہ انسانا مغروہ انسانا مغروہ کا۔

جب اونی درجد کے جنتی کا اتنا برا رقبہ ہوگا تو مخلف ورجات کے اعتبار سے دیکر معرات کے رقبہ کے بارے مین غور

كرلياجائے\_

عَالِمَهُمْ فِيَابُ سُنْدُم حُصْرِو إسْتَبُرَقِ (اوران بربار يكديش كربزكر عدو يَكَ اورديزريم كركر عا

ن : المنتكن توعورتون كم باتقول من اليم التيم الله بين مردون بر بعلا كيا تجيل مير؟

جواب: کسی بھی لباس یاز پورکا بخا اور شائنہ وا راستہ ہونا برجگہ کے عرف پرموقو ف ہوتا ہے دنیا ہیں اگر چہ عوا مرد کشن نہیں پہنچ مگر جنت ہیں خواہش کر کے پہنیں کے اور سب ہی کو دیکھنے ہیں بھلے معلوم ہوں کے گھڑی کی چین ہی کو لیج طرح طرح کی بناوٹ اور چک وزیائش والی پہنی جاتی ہے اور مردوں کے ہاتھوں ہیں اچھی گئی ہے بلکہ بعض قو موں ہیں تو بیاہ شادی سے موقعوں پر دولہا کوئٹن پہنا تے ہیں اور براوری کے سب لوگ دیکھ کرخوش ہوتے ہیں چونکہ رواج ہے اس لئے سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے اور سب کے ول بھی اچھا جھتے ہیں اور اس رواج پراس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کی ممانعت کا بھی خیال نہیں کرتے۔

وَسَقَهُمُ رَبُّهُمُ شَوَابًا طَهُودًا اللهِ (اوران كارب أبين إك كرف والن شراب ياست كا)

اس درت شن ملی جگہ اِنَّ الْاَبْرَ اَزْ مَشْرَبُونَ فرمایا پھردومری جگہ وَ يُطَافَ عَلْيَهِمُ بِانِيَةٍ مِنْ فِطَهِ فرمایا جس ش ان كسر پداعزاد كاذكر ب كرهدام شراب لے كرة ميں مے۔

تیسری جگہ وَسَفَقُهُمُ وَبُّهُمُ فَرِمایاس مِیں بلانے کی نسبت رب جل شانہ کی طرف کی گئی ہے جس میں زیادہ اعزاز ہے۔ مشرکا آبا کو متصف کیا ہے طَقِهُ وَرَّا ہے۔اس کا ترجمہ بعض معزات نے بہت زیادہ پاکیزہ کیا ہے۔ فَعُوْلُ کومبالغہ کا میغدلیا ہے اور ترجمہ یوں کیا ہے کہ بہت زیادہ یا کیزہ شراب ہوگی۔

قال المحلى مبالغة في طهارته و نظاف بخلاف حمر النفيا (علام محلى قرائيسياس ارتراب كى پاكيز كى ولمهارت ش مبالغه ب مخلاف دنيا كي تراب كه ) اورصاحب معالم المتر بل في معرت الوقفا باور معرت ابراجم في كياب كد لا يعصب بولا نجسا ولكن يعصب وشحافى ابدانهم كويح المسك المغ (ووثراب اپاك ثراب بيس ب كي كيان وه يستول كيدن مين جاكر كستورى كى خوشودا في قطرت ين كي)

یعنی اے شراب طہوراس لئے فرمایا کردہ ناپاک پیشاب نہ ہے گی بلکہ مشک کی طرح بسینہ ہوکرنگل جائے گی اول کھانا کھا تھی کے چرشراب طہورالائی جائے گی جب اسے لی لیس کے توجو کھی کھایا تھاوہ سب ان کے مسامات سے خوب تیز مشک سے بھی زیادہ خوشہووالا بسینہ بن کرنگل جائے گا جن سے ان کے بسید خالی ہوجا کیں گے اور کھانے پینے کی خواہش پھر تودکر آئے گی۔ بعض معزات نے فرمایا ہے کہ لفظ طبور کھوڑ کے معنی میں ہے لیعنی پاک کرنے والی چیز اس کا حاصل بھی تقریباً وہی ہے۔ جو معزرت ابو قلاب نے فرمایا ہے کہ جو بھی کھایا ہوگا بے شراب اندر جاکر مشک کی طرح باہر آجائے گی جس کی وجہ سے بیٹ

غالی ہوجا کیں مے۔

اِنَّ هَالَمَا کَانَ لَکُمْ جَوَآ اَءٌ وَ کَانَ سَعُیکُمْ مَشُکُوْرًا ﴿ (اللهٔ تعالیٰ کَاطرف سے اعلان ہوگا کہ یقین عالیہ برا اسلہ ہے اور تم نے جوکوشش کی تنی (یعنی نیک کا سول میں گئے تھے ) وہ مقبول ہوگئی اور اس کی قدر دانی کی گئی جو اس انعام ادرا کرام کاؤر بعیبن گئی ﴾۔

إِيَّا نَعْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيْلًا ﴿ فَاصْدِرْ لِمُكْمِرَ يِكَ وَلاَتُّطِعُ مِنْهُمُ أَمْا اَوْكَفُورًا ﴿

بائبہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا تموزا تموزا کر کے، موآپ پروروگار کے تھم پر ہے رجیے اور ان عل سے کی فاحق کافر کی بات ند اسے

وَاذْكُرُ الْمُورَتِكَ بُكُرُةً وَآصِيلًا ﴿ وَمِنَ الْيَهِلِ فَاسْعُدُ لَهُ وَسَبِحَهُ لَيُكُلُ طَونيلًا ﴿ إِنَّ هَوُكُلْ يُعِبُّونَ

ادر كا شام البعد رب كا م و تركيج الدرات ك صدى ال كويد، كي الدرات كويد معدال كانتي بيان كيد، باشريوك بلدى وال

چنے سے مجت کرتے ہیں اور اپنے بیچے ایک بعادی دن مجوز میٹے ہیں ہم عل نے اکیس بدا کیا اور ہم علی نے ان کے جوڑ معبوط بنائے اور ہم جب جاہیں

بكُلْنَا المَثَالَهُ مُرْتَبُدِينُ لُا وإِنَّ مُذِا تَكُكُرُهُ فَكُنْ شَاءًا تَعْنَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ اللَّا

ان کے جیسے لوگ بدل دیں، بااثر یہ تھیں ہے سو جو مختص جائے اپنے دب کی طرف داستہ افتیاد کرنے، اور اللہ کی

اَنْ يَتَا اللهُ إِنَّ الله كَانَ عَلِيْمًا عَلِيمًا فَيُنْ خِلْ مَنْ يَتَا إِفْ رَحْمَتِهُ وَالْعَلِمِينَ

مثیت کے بغیر تم کو نیں جا تکے، بائیہ اللہ علیم ہے تکیم ہے، وہ سے جان رمت عمل واقل فرمائے، اور یو ظالم بین مرمز مراق م

أَعَدُّ لَا ثُمْ عَذَا بِاللَّهِ الْفِيَّاقِ

ان کے لئے اس نے درونا کے عذاب تیار کیا ہے

تفسيسيد: الل جنت كانعامات كا ذكر فرمان كر يعداس انعام عظيم كا تذكره فرما يا جود نيا يمى رسول الشعطية كوعطا فرما يا جس كرد رايد آخرت بين انعامات يليس كرم بيانعام قر آن كريم كي تزيل بي تزيل تحوز اتحوز الركنازل كرن كو كته بين - الله تعالى في قر آن مجيدا ول بي قرت بين وقت بورانازل بين فرما يا بلكة تحوز اتحوز اكرك اتارا-اس بين آب كي يحق آساني بوكن اور حضرات صحابة كريم بين تحوز اتحوز اكرك ياد بحى بحوكها اور جيت بين نازل بوتار با آب مخاطبين كو ينها ترد به جونك قر آن كريم بينها تريم مين النه تعالى في الله تعلى ويا المحتملية ويست كريم كي المحتملية ويست المحتملية ويستم المحتملية ويست المحتملية

وَلا تُعِلْعُ مِنْهُمُ الْمُمَا أَوُ تَنفُورُا (اوران اوران اوران اوران اوران اوران اوران الوران الو

بيدافر ان يربهي بوري طرح قاور بـ

إِنَّ هَوْ لَا يَ يُعِبُّونَ الْعَاجِلَة (الماشيراو سجلدى وال جيز عميت رحين)

جوادگ دین اسلام قبول نہیں کرتے تھے (اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کے ساسنے فق پیش ہوتا ہے تو نہیں مائے ا مانے )ان لوگوں کا حق سے مند موڑ تا اس لئے ہے کہ انہیں عاجلہ (جلدی والی چیز ) یعنی دنیا محبوب اور مطلوب ہے وہ سے بھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو دنیا ہے ہاتھ دھو جیشیں گے نہ جا نہ اور ہے گی نہ گھر درا درعبدہ بھی جاتا رہے گا،لیکن وہ بہتیں و کیستے کہ موت کے بعد جوجی قبول نہ کرنے کی مزاسلے گی وہ بہت بڑی ہوگی اور بھیشد رہے گی بھی نہ نے گی ہے بھیشہ والی سزاجس دن ساسنے آسئے گی اس دن کی مصیب کاخیال نہیں کرتے ،ای کوٹر مایا:

وَيَلْوُونَ وَرَآنَهُمُ مِوُمُا فَقِيلاً ﴿ إِيلاك البين سائے بزے بھاری دن کوچھوڑے ہوئے ہیں) درحقیقت دنیا استخان کی جگداور دنیاد آخرت دولول سوئنیں ہیں ایک ہے بحبت کی آو دوسری گئی ، ادر بجیب بات یہ ہے کہ جن کے پاس فراس بھی دنیا تہیں ہے تہ نال ہے تدجاہ ہے نہ بیسر تذکور کی نہ عہدہ ندمنصب نہ جاہ نہ بڑے کھرے جیکے ہوئے ہیں۔ وافٹدالہادی الی تبیل الرشاد۔

جولوگ قیامت کے دن زند وہوکر اٹھنے پر تیجب کرتے تھے اور وقوع قیامت کے منگر تھے ان کے استعجاب اورا نکار کی تروید کرتے ہوئے فرایا: نَسُحنُ حَلَقُنَهُم وَ شَدَدُونَا آمُسُو هُمْ (ہم می نے ان کو پیدا کیا اور ہم می نے ایکے جوڑیند مضبوط کئے )۔ وَ إِذَا الشِنْنَا بَدُلُنَا آمُمُنَا لَهُمْ تَبُدِیُلا (اور ہم جب چاہیں ان کے جے لوگ بدل دیں) یعنی ان کی جگہ ان جیسے لوگ بیدا کردیں۔ جس ذات پاک نے اول بیدا کیا مضبوط بنایا وہ تہاری جگہ دوسرے لوگ بیدا فر ماسکتا ہے اور دہ تہمیں موت دے کردو بارہ

و مُشَدُدُنَا اَسُو هُمُ بِوفر ایا (کرہم نے ان کے جوزمضوط کئے )اس میں اند تعالی کاس اتعام کا بیان ہے کہ گوشت اور قمری اور کھائی سے جواعضا وسے ہوئے ہیں بیدات دن اثر کت میں دہتے ہیں اٹھتے بیشنے میں مزتے ہیں ،کام کان میں رگڑے جاتے ہیں لیکن نرم اور ناڈک ہوتے ہوئے تہ تھتے ہیں ندٹو منے ہیں، جبدلوہ کی مشیش بھی تھس جاتی ہیں ،اور بار بار پرزے جاتے بزتے ہیں بیاللہ تعالی کافض عظیم ہے کہ انسانی اعضاء بھین سے لے کر بوجائے تک کام کرتے رہتے ہیں۔

رسول الله بین کارشاد ہے کہ جب میں ہوتی ہے تو تم ہے جو دول کی طرف ہے صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے سو ہر مسبحان الملک کہنا صدقہ ہے اور ہر المحصد اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر لااللہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر اللہ اکہو کہنا صدقہ ہے اور نیکی کا تھم کرنا صدقہ ہے اور برائی ہے روکنا صدقہ ہے اور دورکعتیں جاشت کی پڑھ لی جا کیں تو وہ اس سب کے بدلہ کا کام دے جاتی ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ہرانسان تین سوسائھ (۳۱۰) جوزوں پر بیدا کیا گیا ہے سوجس نے الله اکبو کہا اور الصحمد الله کہااور الله کہاله کہال

جان كودوزخ سے بياچكا بوگا\_(رواوسلم)

و هذا آخر تفسير الانسان والحمدلة المليك الرحمن والصلوة والسلام على سيد ولدعدنان، و على آله و صحبه الذين نقلو القرآن، فلهم الاجر الى آخر الازمان

# يَوْالْمُ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

سوره مرسلات مكم معظم ين نازل بول اس بس يجاس آيات ادردوركوع بين

#### يشيماللوالزعمين الزجينو

شروع كرنامول الله كمام ع جويدامير بان نهايت رحم والاب

ۘۘۅؘٵڶؙؠؙ۬ڛڵؾۼۯؙڣٵٚ؋<u>ٞڣٵڵۼڝڣؾ</u>ۼڞؘۿٵ؋ٞۊٳڸڹٝؿڒؾڹؘۺٞڒٞٳ؋ٞڣٲڵڣڕۊؾ؋ڒۊٞٳ۫؋ؖ؋ٵڵؠؙڵؚۊۑڶؾ

حم بيان موادل كا وقت كنياسة ك المستحل بالراق ومعالم من كان كم المعلمة إلى العالم الموالية المراجعة الم

خِكُرًا صَّعُذُرًا الوَنُكُرَّا ٥ إِنَّهَا تُوْعَكُ وَنَ لَوَاقِعُ ٥ فَإِذَا النَّبُ وَمُ كَلِيسَتْ ٥ وَإِذَا التَمَا أَوْعِبَ فَ وَإِذَا النَّبُ وَمُ كَلِيسَتْ ٥ وَإِذَا التَمَا أَوْمِيبَ فَ وَإِذَا التَّمَا أَوْمِيبَ فَ الْمَالِمَةِ فَرَجَتُ ٥

كالمثامك خلطان يراقب كمعربها والمنف كطوع ماستهن سيكرجم كاتم سعه وكياجانا بيعانهم عاقى المست والمسيعة ومسيد تقدم سياف وكوري ميكاد وسيدتا المان يهدون كالمتاك

وَإِذَا الْمِبَالُ نُسِفَتُ فَوَإِذَا الرُّسُلُ أَقِيْمَتُ فَالِاَيْ يَوْمِ أَجِلَتُ فَي لِيَوْمِ الْفَصْلِ فَ

اور جب بہاڑا ڑتے پھریں مے اور جب پغیر میں وقت پرجم کے جاکی مجر بھی دیائے گئے ان کا معاطیات کی کیا گیا۔ فیعلد سے دن کے لئے اورآپ وُسعنوم ب

مَايُومُ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ كُلِّ إِينَ

فیملہ کا ون کیا ہے، بری فرائی لیج اس ون مجتلانے وانوں کیلئے

قیامت ضرور واقع ہوگی،رسولوں کو وقت معین پر جمع کیا جائے گا، فیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے

قضعت بي : فركوره بالا آيات بين مواول كونتمين كهائمي اورفتمين كهاكرية بتايا كرتم سي جس چيز كاوعده كيا جار باسيده وچيز

ضرور واقع ہوگی بینی تیا مت ضرور بی آ ہے گی انکار کرنے سے ملنے والی نیس ہواؤں کی جوشمیں کھا کیں اس میں دونوں شم کی ہوائی نیس نے والی بین اور تیزی سے جلنے والی تکلیف پیچانے والی جی بہا ہوائی ہو

اس کے بعد قیاست کے دن کی کیفیت بتاتے ہوئے ادشاد فر مایا کرستارے بینو رہوجا کیں گے اور آسمان میٹ جائے گا۔ پیاڑ اڑتے پھریں گے اور معفرات انبیائے کرام علیم العملا وقاد السلام وقب مقرر پرجن کئے جا کیں گے اس وقت فیعلہ کیا جائے گا۔ لِاَی یَوُم اُنجلَتْ (کمی دن کے لئے تیفیروں) امعاملہ ملتوی رکھا کیا ہے)

اس کے جواب میں فرمایا کہ لینو م الْفَصْلِ (کرفیط کے دن کے لئے معاملہ ماتوی کیا گیا ہے) یعن دنیا میں جو کھار ایمان قبول نیس کرتے اور خاتم النبیان میں اور ان سے انبیائے کرام میں الصلاوة والسلام کی محمد یب کرتے ہیں وہ بیت میس کہ دنیا میں مزائبیں ال رہی ہے تو ہمارا چوکارہ ہی رہے گا ان کومعلوم ہونا جاہیے کہ ان کا فیصلہ، فیصلے کے دن کے لئے مؤخر کیا گیا ہے اور فیصلہ کا دن کیما ہے اس دن جیٹلانے والوں کی ہوئی خرائی ہے۔

اکر نه الی الکولین الکولین الی می الی الکولین الکولین

پہلی امتیں ہلاک ہو پیکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرو، جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے

تفسيو: جب محدّ برعذاب من جمّا ك جان ك وعيد سال جال تنى تو كذبين ومكرين كتر يت كديد الى بي بي بي المن بي المن بي عن الله عن الله تعالى من الله تعالى الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى من الله تعالى ا

ہانے ہو کہتم ہے پہلی تو میں ہلاک ہوئی میں اور ان پر عذاب آیا ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے بعد والوں کو بھی ان کے ساتھ ۔ کرویں سکے بعنی بعد والوں کو بھی عذاب دیں مے اور ہلاک کریں مے اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں بعنی کا فروں کے کفر پرسز او بنا مطے شدہ امر ہے خواہ و نیاد آخرت دونوں میں سزا ملے خواہ صرف آخرت میں عذاب دیا جائے۔ بری خرائی ہے۔ اس دن جمٹلانے والوں کے لئے۔

جولوگ قیامت کے منکر تھے انہیں ہی تعجب ہوتا تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ان کے استعجاب کو دور کرنے کے لئے ارشاد فرمانا کیا ہم نے تنہیں ذلیل پانی یعنی قطروشی ہے بیدائیس کیا؟ اس تطفہ کو تھر نے کی محفوظ جگہ میں یعنی ماور رحم میں تھر ایا مینی وقت والادت تک ادر بیدوقت ہم نے مقرر کر دیا سوہم اچھے وقت مقرر کرنے والے ہیں، جو وقت مقرر کیا تھیک مقرر کیا ای کے مطابق ہرا یک کی والادت ہوئی ہوئی خرالی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ۔

اس کے بعد فرمایا کیا ہم نے زہن کو سمینے والی میں بنائی ؟ دیکھواس نے زندوں اور مردول کوسب کو سیٹ نیا ہب قیا مت کا دن ہوگا (جوزندہ ہوں کے وہ بھی مرجا کیں گے ) پھر یہ سب زندہ ہوکراٹھیں کے تم بھی اللہ کی تھوق ہواس نے تہیں اپنی زمین میں دوسری تخلوق کی طرح جمع فرما دیا ہے تیا مت کے دن زمین کے پیٹ سے نکل کریا ہم آجاؤ گے ، مزید فرمایا کہ ہم نے اس زمین میں بڑے بڑے پہاڑ بتا دیے ان پہاڑوں ہے تمہارے لئے بہت سے فائدے ہیں جن ٹی سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ووز میں کی میخیس سبنے ہوئے میں جو اسے ملئے نہیں دیتے پھر جب قیا مت کا دن ہوگا تو زمین میں زلزلد آجائے گا اور پہاڑ بھی دھنے ہوئے اون کی طرح اڑے اور پھر میں گے۔

مزیدفرمایا کدہم نے تہمیں میٹھا پانی بلایا میر میٹھا پانی تہمین سراب کرتا ہے فوب چینے ہوا در بیاس بھنائے ہو۔ اس کا شکر اوا کر نالازم ہے لہذاتم اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہواس کے نی تفلیق کی تقید میں کرداور قیامت کے دن کے لئے شکر ہو وَیْلُ یُوْ مَنِیْدُ لِلْکُمُکَذِینِیْنَ ہوی قرابی ہے اس دن جمثلانے والوں کے لئے۔

اِنْطَلِقُوْاَ اِلْ مَا كُنْتُوْ رِبِهُ تُكُانِ بُوْنَ ﴿ اِنْطَلِقُوْاَ اِلْ ظِلِّ وَى شَلْتِ شُعَبِ ﴿ اِن كَامِنَ مَ مِن اللّهِ مِن كَامِن مَ مِن اللّهِ مِن كَامِن مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُو

تمباد ے یاس کوئی تدبیر ہےتو میر سے مقالبے عی اس تدبیر کواستعال کرفو، ہزی خرفتی ہے اس دن جوہلانے وائوں تے لئے

## منکرین سے خطاب ہوگا کہا لیے سائبان کی طرف چلوجوگری سے نہیں بچا تاوہ بہت بڑے بڑےا نگارے پھینکتا ہے،انہیں اس دن معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گ

تفسید ہیں: منکرین اور کمذیبن جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان ہے کہا جائے گا کہ اس کی طرف چلو جے تم جھٹا یا کے کرائے تھے بیلوگ دوزخ کواور دوزخ کے عذابوں کو جھٹا تے تھے اور بچھٹے تھے کہ یوں بی کہنے کی ہاتیں ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو دوزخ کے عذاب میں جتلا ہوں گے انہی اس میں داخل ندہوں گے کہ دوزخ سے ایک بڑا دھواں نکلے گا و کیھنے جی سایہ کی اس سایہ کا کام ندو ہے گا طرح ہوگا (جس کا ترجمہ سائیان کیا گیا ہے) اس سایہ کے تین کلوے ہوجا کی گے جے جی سایہ ہوگا لیکن سایہ کا کام ندو ہے گا نداس سے کوئی شاڈک حاصل ہوگی اور ندہ گری سے بچائے گامقسرین نے فرایا ہے کہ کافرلوگ حماب سے قارغ ہوتے تک اس دھو کی جی جی جی میں دیں گے جیسا کہ تقولان بارگا الی عرش کے سایہ جی ہوئے گے۔

یہ وہوکمیں کا ذکر تھا جودوز ہے نظے گائی کے بعد دوز نے کے شراروں اورانگاروں کا ذکر فرہ یا ارشاد قرہایا کے جہنم ایسے
ایسے انگاروں کو پھنے گا جیسے بڑے برزے کل یعنی مکانات ہوں اور جیسے کالے کالے اونت ہوں۔ پچھانگارے بہت بڑے برزے ہوں گے انگارے استے
ہوں کے اور کچھے چھوٹے ہوں کے یہ چھوٹے بھی ایسے ہوں کے جیسے کالے کالے اونٹ (جب اس) آگ کے انگارے استے
ہوں کے اور بچھے چھوٹے وو آگ کتنی بڑی ہوگی ای سے مجھ لیاجائے) وَیُلَ یُوْ مُنِیدِ لِلْمُحَكِّدِ بِینَ وَرِی خرابی ہے اس دن
جھٹانے والوں کے لئے)

مزید فرمایا کہ بیدہ ون ہوگا جس میں بیاوگ نہ بول کیں گے اور نہ ان کوعذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی لہذا عذر م مجی پیش نہ کرکئیں گے۔ بیشر وقع میں ہوگا بعد میں ہو لئے اور عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹیکن وہ کچھ فائدہ نہ دے گی۔ کما قال تعالیٰ : یَوْجَ لَا یَنْفَعُ الطَّلِمِیْنَ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمُ مُسُوَّءُ اللَّهَادِ (اس دن ظالموں کو معذرت نعیم ویگا اور ان کے لئے لعنت ہوگی اور وہ اس کی برحالی ہوگی)

وَيُلٌ يَوْمَتِدِ لِللَّمُ كَذِيبِينَ ﴿ فَرَائِي إِسَالَ وَنَاجِلًا فِهِ وَالول كَ نَتَ )

جرمن سے کہاج کا کہ یہ نصلہ کا دن ہے آج ہم نے جہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو جع کیا آج ہمارا ہی فیصلہ جلے کا ہمارے فیصلہ سے بیخے کی کوئی صورت نہیں ہے نہ عذاب سے قطے میں تہ بھاک سکتے ہیں آگر کوئی تذہیر کر سکتے ہوتو میرے مقابلہ میں کراولیکن دہال کوئی تذہیر نیس ہو سکے گ ۔ وَیُلِ بَوْ مَنِیلَہ لِلْمُ کَلِّذِ بِینَ (بِرُی خرابی ہے اس دن جنال نے والوں کے لئے )

اِنَ الْمُتَقِينَ فَى ظِلْلِ وَعُيُونِ ﴿ وَقُواكِهُ مِمَا يَشَتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَيَيْنَا إِنَمَا اللهُ يَعِينَ اللهُ اللهُ عَلَوا وَاشْرَبُوا هَيَيْنَا إِنَمَا اللهِ عِلَى اللهُ عَلَوْ اللهِ عِلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

## قَلِيْلًا اِتَكُمْ فِجُومِهُوْنَ ﴿ وَيُلَّ يَوْمَهِ فِي لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُ مُرَارُكَ مُوْا

تھوڑے سے وان بے شک تم مجرم ہو۔ بوی خرافی ہے اس وان مجللانے والوں کے گئے اور جب ان سے کھاجاتا ہے کہ جھو تو

لإِ يَرْكَعُوْنَ ۞ وَيُلُّ يَوُمَدٍ ذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞ فَيَأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْكَ هُ يُؤْمِنُوْنَ هُ

نیں جستے، بوی خرابی ہے ہی ون جنتانے والوں کے لئے، مو قرآن کے بعد کون ک بات پر ایمان لائیں ہے۔

#### متقیوں کےسابوں،چشموں اور میووں کا تذکرہ

قنف مدسب : منکرین ومکذبین کاعذاب بیان فر مانے کے بعد منقبوں ( پر پیز گاروں ) کے انعامات بڑاتے ہوئے ارشاد فر مایا يقين جانو ربيز كاراوك سايول يس بو عَلَى (يدوى سايه جس كابورودهركي آيت وَدَانِيَة عَلَيْهِم ظِللْهَ عَلَى الرماي) اور چشموں میں ہوں سے (ان میں ہے بعض چشون کا ذکر سورہ دھر میں گز رچکاہے )ادر بیلوگ ایسے میدوں میں ہوں سے جن کی انہیں اشتہاء ہوگ من بھاتے میوے ہو تکے مرغوب ہوں گے ان لوگوں نے کہا جائے گا کہ کھاؤ بیومبارک طریقہ بران اعمال کی ہیں ہے جوتم کرتے تھے،ممارک ہونے کا مطلب ہے ہے کہ جو بچھ کھا نمیں پئیں سکے وہ جسموں کے لئے بھی مبارک ہوگا اور نفوں کو بھی مرغوب ہوگا، دہاں کی ماکولات اورمشر دبات طبیعت اور مزاج کے خلاف ندہوں مے ادران سےجہم اور جان کو ذرای بھی "كليف مَهِ يَجِي كَال تَعَالَى وَفِيهُا وَا تَشْعَهِيهِ الْآنَفُسُ وَعَلَدُ الْآغَيُنُ . كَرَستَقَلَ قانون بيان فرمايا كه بم الخَصِمُل كرنوالون كواى طرح علده ياكرت مين - وَيُلُ يُومُنِذِ لِلمُكَالِمِينَ (يدى خراني ساس دن جمثال فوالول ك لح) وس کے بعد کا فروں سے قطاب قربایا کہتم و نیاجس تھوڑ ہے دن کھالوا ورالٹد کی نعتوں کو برت اوان سے فائد واٹھالونم جرم ہو كافراورمشرك موعداب ك ستحق مواكرتم ايمان خلائ توعداب من جاناية عكارو يُلِّ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِبِينَ (يوى خرالي

ہاس دن جھٹا نے دالوں کیلئے)

د نیایس جب ان ہے کہا جاتا ہے کہانڈ کے سامنے جھورکوع کر وحدہ کر دادر نماز پر معونو قرمانبر داری نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ من نيس جَكَة ، نماز عد دورد ي من اورايان عدور بما محة بير ويل يُؤمّنن للمُكذبين (اورخوالي باس ون حجثلانے والوں کے لئے )۔

ٱخر مين فرماما الحَبَاتِي حَلِيبُ بَعُلَهُ مُؤْمِنُونَ (كربيلوك اسْ قرآن كوينت بن جوطرت طرح سي سمجها تاسياس کی فصاحت اور با عند کو بھی ماتے ہیں لیکن اس پرایمان ٹیس لاتے ، جب اس پرایمان ٹیس لاتے تو انہیں کس چیز کا انتظار ہے اس کے بعد کس چزیرا بران لائیں ہے؟

الحمد الله على تمام تفسير سورة المرسلت اولا و آخراً وباطنا و ظاهرا

# سِينَ النَّهَ إِيكِيَّتُ وَفَي آريبَعُنِ إِنْ اللَّهِ وَهُ الدُّلُوكِ اللَّهُ الدُّحِينُ عَالِم

سورة النباء مكه معظمه بين نازل مولى اس بين عاليس آيات اورد وركوع مين

#### 

شروع الله کے نام ہے جو برامہر بان اور نہایت رقم والا ہے۔

## عَجْرِ يَتَسَآءَلُوۡنَ ۚ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ ۗ الَّذِي هُمَّ فِيهُ مُغْتَلِفُوْنَ ۗ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۗ

بے لوگ کس چیز سے بارے بی ور فات کرتے ہیں، بری فیر کے بارے بی جی بی و اختلاف کر دہے ہیں فیردار، دو مقریب جان لیس ک

ئُرِّ كَلِّاسَيَعْلَمُوْنَ ﴿ أَلَمْ نَجُعُلِ الْأَرْضَ فِهْدًا الْوَالِيْ بَالَ أَوْتَأَدًا ۞ قَخَلَفُنَكُمْ إَذُواجًا ﴿ وَجَعَلْنَا

گر خروار وہ مختریب جان کیں ہے، کیا ہم نے زشن کو مجلوۃ اور پہاڑوں کو سینیں ٹیس بنایا، اور ہم نے شہیں جوڑے پیدا کیا ہے دور تمہاری

#### نَوْمَكُمْ مِسْبَاتًا لِهُ وَجَعَلْنَا الَّذِلَ لِبَاهًا فَوَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا شَّأَةٌ وَبَنَيْنَا فَوَقَلُمْ سَبْعًا شِدَادًا اللَّهِ

غیتر کو ہم نے آرام کی چیز بنایا اور رات کو لباس بنایا، اور وان کو روز کی کمائے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اور سات مضوط آ اان بیائے،

#### ٷڮعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا ٥ قَانَـٰزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَآءَ ثَجَّاجًا هُرِّتُغْرِجَرِيهِ حَبَّا وَنَبَاثًا هُ

اور بم نے عادیا لیک روش چار اور بم نے الارویا بائی ہے محرے ہوئ باداول سے خوب بہتے والا بائی تاک بھر اس کے فراید والے اور مبری

#### وَجَنْتِ الْفَاقَاةُ

اور منجان ؤغ نكايس

<u> قنصصی :</u> یبال سے سورۃ الغباء شروع ہو رہی ہے اس کے ابتداء میں لفظ تم ہے بیٹن حرف جار اور مَا استفہامیہ سے مرکب ہے اس بیل آخر سے الف ساقط ہوگیا اور نون ساکن کامیم میں ادغام کردیا گیا۔

تفنیر قرطبی میں تکھا ہے کہ جب رسول الشخصی پر قرآن نازل ہوتا تو قریش مکدآپس میں بیٹھ کر ہاتی کیا کرتے سے اور معالم سے (قرآن جید میں قیامت کا ذکر بھی ہوتا تھا) اسے من کر بیض لوگ تصدیق کرتے اور بعض تکذیب کرتے ہے اور معالم النزیل میں ہے کہ وہ لوگ قیامت کی یا تیم من کر کہتے تھے مناجاء بعد مُحَدَّمَدُ مَلَّتُ اَلَیْ کہ کہ النا کو گوں کی اس کا کرتے ہیں چرخود ہی ہیں؟) ان لوگوں کی اس گفتگوں عمر مُحَدِّم بَعَدَ مَا جَاءَ ہوں کہ بدلوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں جس میں اختلاف کر دے ہیں کوئی منکر ہے اور کوئی تھدیق کر دہا ہے۔
تھدیق کر دہا ہے۔

مزید فرمایا تکلا (خبردار) اس میں زجراورتو نئے ہے کہ قیامت کا انکار کرنا ان کے بن میں اچھائییں ہے عنقریب ان کو پ چل جائے گااور تکذیب کی سزاسا سنے آجائے گی اس کودومرتبہ بیان قرمایا۔

اس کے بعد اللہ تعالی شاند نے اپنی قدرت کے مظاہر بیان کے جولوگوں کے سامنے ہیں اور وہ اقر اری ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جواس کی قدرت باہرہ پر ولالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جس نے یہ چیزیں پیدا فرما کیں وہ مُر دول کوزندہ

کرنے پر بھی قادر ہے۔

قال القرطبي ولهم على قدرته على البعث اي قدرتنا على ايجاد هذه الامور اعظم من قدرتنا على الاعادة.

قر مایا کیا ہم نے زمین کو بچھونائیں بنایا؟ اور کیا پہاڑوں کو پیض ٹیس بنایا؟ زمین کو بیدا فرمایا پھراسے پھیلادیا اور بوے

یوے بوجسل بہاڑ اس میں بیدا فرماوے پئے تا کہ وہ حرکت نہ کرے بندے اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں سنر کرتے ہیں گاڑیاں

ووڑاتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی بری نعت ہے ، پھر فرمایا کہ ہم نے تہمیں از واج بناویا یعنی تم میں مرد بھی پیدا کے اور عور تمی بھی تاکہ

آپس میں میاں بھوی بنتے ہو ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہو پھر مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے جس سے

توالدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے ۔

بھر فرمایڈ کہ ہم نے تمہارے لئے نیندکوآ رام کی چیز بنادیا ضرور بات زندگی حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشفت کرتے ہو جسب تھک جاتے ہوتو سوجاتے ہو نیندکرنے کی وجہ ہے تھکا وٹ دور ہو جاتی ہے اور تا زودم ہو کر پھر کام کرنے کے لائق ہوجاتے ہو، اس مضمون کو مشبکا تناسے تبعیر فرمایا مشبکات قطع بین کاشنے پر دانات کرتا ہے۔ نیندگی اعتبارے سبات ہے، جب کوئی مختص سوجا تا ہے تو اس کے اعتصاء کی افتیاری حرکمت اور مشغولیت فتم ہوجاتی ہے اور جو تکان ہوگئے تھی وہ بھی منقطع ہوجاتی ہے۔

رات کو آ رام کے لئے اور دن کوطلب معاش کے لئے بنایا راتوں کو گھروں میں آ رام کرنے کے بعد دن کو ہا ہر نگلتے تیں اپنی اپنی حاجات پوری کرتے ہیں دن کی روشی میں رز تی حاصل کرتے ہیں دن بھی اللہ تعالی کی نعیت ہے اور رات بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے آگر ہمیشدون ہی دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی تو ہزی مصیبت میں آ جاتے۔

الله تعالی نے اوپر سات آسان بھی بنائے ہیں جواس کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتے ہیں نیز ہر اج وہاج (روشن جراغ) بعنی آفناب بھی پیدافر مانے جوخو دروشن ہے اور بھی بہت سے جراغ) بعنی آفناب بھی پیدافر مانے جوخو دروشن ہے اور بھی بہت سے منافع ہیں جس میں سے بھلوں کا بھا اور بھیتی کا تیار ہونا اور بھدر ضرورت حرارت حاصل ہونا بھی ہے اور نئی ایجادات اور سے آلات کی وجہ سے تو سورج کے بہت سے تو اندراسے آگے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ہم نے پانی ہے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب زیادہ بہنے دالا پانی اتارا ادراس پانی کوزمین کی سرسزی کا سامان بنادیا اس کے ذریعہ کھیتیاں آئی ہیں گیہوں جو وغیرہ اگتے اور باغات میں پھل پیدا ہوئے ہیں، جوانسانوی کی خوراک ہیں اوراس پانی کے ذریعے گھاس پھونس اور بہت کی الیکی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جوچو پایوں کی خوراک ہیں، چوپائے اپنی خوراک کھاتے ہیں اورانسان کے کام آتے ہیں دورہ بھی دیتے ہیں اور کھیت کیار کی ہیں اور بوجہ ڈھونے میں کام آتے ہیں۔

انسانوں اور جانوروں کی غذاکا تذکرہ فرماتے ہوئے خَبًّا وَ نَبَاتُنَا فَرِمَانِ اور پُکُل لائے والے ور ننوں کے لئے وَ جَنَّاتِ أَلْفَافًا فَرِمَا لِعِيْ ہِم نَـُ اِنْجَانِ بِاغِ ہِيدا كئے۔

لفظ اَلَفَاقُا َ کامادہ افغف ہے جو لیننے کے معنیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ ہاغوں میں جو درخت آس پر س کھڑے ہوتے ہیں اور ایک درخت کی شہنیاں دوسرے درخت میں تھسی ہو گی رہتی ہیں اس کیفیت کوآ میں میں ایک دوسرے ہے لیٹ جانے ہے تجبیر قربایا لفظ اَلْفَافُا کے بارے میں صاحب روح المعالی تکھتے ہیں کہ (یہ بظاہر جمع ہے لیکن ) اس کا کوئی داحد کا صیفہیں ہے جیسا کہ ادراع اوراخیاف جماعات متفرقہ کے لئے مستعمل ہوتے ہیں اوران کا واحد کا صیفہ کوئی تیس ہے۔ اوراہام کسائی نے قبل کیا ہے کہ پیلفیف کی جمع ہے جیسے شریف واشراف پھر جمہور اہل لغت کا قول لکھا ہے کہ یہ لفٹ بکسر والملا م کی جمع سے جو ملقوف کے معنیٰ میں ہے۔

## إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَالًا فَيُومَ لِيَنْفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفُواجًا فَوَ فَتِعَتِ السَّمَاءَ

پلاشیہ فیصلوں کا دن مقرر ہے، جس دن صور کیموٹکا جائے گا سوتم کوگ فوج در فوج آجاد کے اور آسان کھول دیاجاتے گا۔

#### فَكَانَتُ ٱبُوَابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْمِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۗ

سووه درواز نے ق دروازے در جائے گالور پہاڑ چاادیئے جا کی محسود وریت موج کی گے

قضد میں اللہ تو اللہ علی اللہ تعالی شانہ کی قدرت کا ملہ کے چند مظاہر بیان فرمائے جوسب کے سامنے ہیں۔ ان کو سامنے میں اللہ تعالی شانہ کی تدرت ہودہ مردوں کوزندہ کرنے پہمی قادر ہے ان سامنے دکھ کر ہرخص کی ہجو میں یہ بات آ جائی جا ہے کہ جس کی آئی ہوئی قدرت ہودہ مردوں کوزندہ کرنے پہمی قادر ہے ان آیات میں یہ بتایا کہ فیصلوں کا دن جے ہوم القیامہ کہا جاتا ہے اس کا وقت مقرر ہے اس ہے پہلے اس کا وقع شاہوگا و تقی صور لینی صور سے اور جب وہ دن واقع ہوگا تو تقی صور لینی صور پھو تکے جانے ہے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوج در توج یعنی گروہ کو میدان قیا مت میں آ کرجم ہوجا کمیں سے اور آسان کا بیعال ہوگا کہ اس میں درواز ہے ہوجا کمیں سے بعنی کردہ کی توروز ہے ہو کا ہر ہوجا کمیں سے بعنی کردہ کرانے میں درواز ہے ہوجا کمیں ہے۔

قال صّاحب الروح بتقديس مضاف المي السماء اى فتحت ابواب السماء فصارت كان كلها السواب السماء فصارت كان كلها السواب (صاحب روح المعانى قرماتے بين السماء كامضاف مقدر ہے۔ ليني آساتوں كورواز سے كھولے گئے تووہ سب كسب درواز سے تى ہوگئے )

اور بہاڑوں کے بارے میں فرمایا کروہ اپن جگہوں سے جلادیے جا کیں گے سورۃ اٹھل میں فرمایا: وَ تَسوای الْمُسِجِسَالَ تَسْخَسَبُهَا جَسَامِدَةً وَّ هِيَ تَسَوَّ مَوَّ السَّحَابِ - (اورتو پہاڑوں کے ہارے میں فیال کرے گا کہ وہ تمہرے ہوئے ہیں حالاتکہ وہ ایسے گزریں کے جیسے بال گزرتے ہیں ؟ -

بہاڑا پی پھکہوں سے ٹل جائیں گے اور ان کی حالت اور کیفیت سمی بدل جائے گی اور وہ سراب یعنی ریت بن جائیں گے سورة مزل بی فرمایا: یَا وَ هُ قَالَ جُفُ الْاَدُ حَلَى وَالْحِبَالُ وَ كَالَتِ الْجِبَالُ كَوْنِيْنَا مَهِيلًا ﴿ جَمَارِ وَزَيْنِ اور بہاڑ بلتے لکیں گے اور بہاڑ چلنے والی ریت بن جائیں گے )۔

ادرسورة الواقد مين قرما إلذًا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَثًا (جَبَد زَمِن وَحَد زَارُلَةَ عَ كَادِد بِهارُ بِالْكُل رِيرَ دريَ وَهُ وَعَالَمُ مِن عَلَى مِن الْمُوعِلَ مِن عَلَى اللّهُ عَلَامِهِ وَعَالَمِن عَلَى اللّهُ عَلَامِهُ وَعَالَمُو مِن عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَ

## إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا أُولِظْغِينَ مَانًا أُلِمِثِينَ فِيمَآ أَحْقَابًا ﴿ لَا يَكُوفُونَ فِيهَا بَرُدًا

اعشرجتم ایک کھات کی جکہ ہے، مرکشوں کا تعکانہ ہے جس جی وہ بہت زیادہ عرصہ بات وراز تک رہیں میں اس بی ناخشاک کا عزہ چکسیں گے

<u>وَلَاثِمُرَابًا ﴾ اِلْاحَمِيمُنَا وَعَسَاقًا هُجَزَءٌ وِقَاقًا ﴿ إِنَّهُ مُركَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَانَا وَالْمَانُوا الْمَانُولُ وَلَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَانَا وَالْمَانُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَكَانَا وَالْمَانُولُ وَلَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَانَا وَالْمَانُولُ اللَّهِ مِنَا لِللَّهُ وَلَا يَكُونُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَيْ لِللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْرَبُوا اللَّهُ لِللْعُلْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ لَا عَلَيْكُولُولُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُوا لَا يَعْرَبُونُكُولُ اللَّهُ لَا يَعْمُ إِلَّا مُعْلِمُ لَا يَعْلَقُوا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا يَعْرَبُونَ مِسَائًا وَالْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا يَعْمُ إِلَّا فِي أَنْ اللَّهُ لَا لَا يَعْمُ لَا اللَّهُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا يَعْمُ لَا لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا لَا لَا يَعْلَمُ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ لِللْعُلُولُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللْعُلِمُ لَا اللَّهُ لِللْعُلِمُ لَا اللَّهُ لِلْعُلِّلَا لِللْعُلِّلَّةِ لَا لَا عَلَيْكُولُ لَلْعُلِّلْ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِلْعُلِّلَالِي لِللْعُلِمُ لَا لَا عَلَّا لَا عَلَ</u>

ورنہ بینے کی کوئی چیز مسواع کرم پاٹی کے اور بیب کے بید بدار ہوگا ان کے اقبال کے موافق بالشید و صباب کا خیال شیر رکھتے تھے اور انہوں نے عماری آیات کو

## ڔۣٲڸؾؚؽٵڮڒٞٳٵ۫؋ٷػؙٛڰۺؙؽۦۭٲڂڝؽڶٷڲڷٵ۠؋ڣۮؙۏڨؙۅ۠ٳڣڶڷؙٷٚڔ۫ؽؽػؙۿٳٳڵٳۼۮٳڰٳٵ۠

ولیری کے ساتھ جھٹایا ادر بم نے ہر چیز کو کتاب میں پوری طرح سے لکھ ویا ہے سوتم چکوان سوجم تمہادے گئے عذاب کو بوحاتے على رہيل مے۔

قطعه بين المان ال

لِلْلَطْ اغِيْسَ مَابُنا (دوزخ سرکشی کرنے والوں کےلوشنے کی جگہ ہوتی ) لیتی دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگادہ ای شن رہیں گے۔ سب سے بڑی سرکشی کفراورشرک ہے کافرول شرکوں کے لئے یہ بات طے شدہ ہے کہ آئیس دوزخ تی شن رہنا ہوگا۔

اذا لا فرق بين تتابع الاحفاب الكثيرة الي مالا يتناهى وتتابع الاحقاب القليلة كفلك (روح المعانى صفي ١٤٠٥ من المركز كريم التابك المدوس على المحتاب القليلة كفلك (روح المعانى صفي ١٤٠٥ من المركز كريم التابك المدوس على المحتاب على المركز كيل التقاب كالمدوس على المحتاب على المركز كيل المحتاب عدة الما الناز مدة بل قال لابتين فيها احقابا فوافله ما هو الا اذا مضى حقب دخل أخو لهم أخو المي الابد فليس فلاحقاب عدة الاالتعلود. (طلامية وك معالم النزيل محم فرات بن معرت محترت على المركز المر

لا يَدُوْ فُونَ فِينَهَا بَوْ دَا وُلَا شَوَ ابَدَ (دورْقَ عَن داخل بوغواليسرَّ ال عَن كُنْ شَدُك مَه باكس كَ شدوبال كي آب و بواش شندُك بوكي جو آرام ده بواور شيخ كي چيزول عِن كوفي اليي چيز دي جائ كي جس عن مرغوب شندُك بوء جو شندُك عذاب دين كے لئے بوكي (ليني زمبري) جس كا بعض احادث عِن ذكر آيا ہے اس عن اس كي في ميس ہے.. قال صاحب الروح والمراد بالبردهايروحهم وينفس عنهم حرالناد فلايناني انهم قد يعذبون بالزمهرير (صاحب روح المعاني قرماتے بين شخنگ سے مرادووشنگ بجوائيس داحت كئيائے اورجہم كا آگ سے بچاؤ كر ليازار ياساس كمنانى نيس ہے كائيس جهم ش زعم مرسے عذاب و ياجائے كا)

الله خورُ من و المحدث و غَسَاقًا ( يض كَ لَنَهُ الْبِين كُرم إِنَّ اور ضال كَسوا بَكُولِين و ياجائكا) ال كرم إلى كه بارك من سور و محدث فر ما يا وَ سُفُوا مَنَة حَمِدُ مَا فَقَطْعَ اَفْعَاءَ هُمُ (اور الله الله كابا جائكا جوان كي ان و كوكاث واسكا) و من سور و محدث فر ما يا و سُفُوا مَنَة حَمِدُ مَا وَ مُعَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ كَارِسُالُ كَا إِلَى الله عَلَمُ الله و يا من الله على الله ع

ا۔ دوزخیوں کی بیپ اوران کا دھوون مراد ہے۔ ۲۔ دوز خیوں کے آنسومراد ہیں۔ ۳۔ زمبر پر یعنی دوزخ کا تھنڈک والاعذاب مراد ہے۔ ۳۰ عنساق سڑی ہوئی اور تھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈک کی وجہ ہے۔ وجہ سے بی نہ جائے گی۔

جَوْرَ آءً وَ فَاقَا (بيجوان لوگول) وبدله ديا جائ گاان كے عقيده اور كل كا پورا بدا، موگا) كفراورشرك بدترين مل باى ك ان كاعذاب بحى بدترين بهاور چونكدان كى نيت يقى كه شرك بى رئيس كواوراك بدان كى موت آئى اس ك عذاب بحى داگى ركها گيار

> اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَوْجُونَ جِسَالُهَ (بلاشبه وه حساب كاخيال نيم ركفتے نتے) وَ كُذَّبُوا بِالْجِنَا كِفَالُهُ (اورانهول نے ہماری آیات كودليری كساتھ جنلایا) وَ كُلُّ شَي اَحْصَيْنَهُ كِنَالِهَ (اورہم نے ہرچ كوكاب من پوری طرح لكھ دیاہے) وَ فَلُونُوا فَلَنْ فَيْ مَنْكُمُ إِلَّا عَلَيْهَا [سوتم جُكِيلو، سوہم تبارے لئے عذاب می كو بڑھاتے رہیں كے)

ان لِلْمُتُقِيْنَ مُفَازًا فَحَلَ آيِقَ وَاعْنَابًا فَوْ كُواعِبُ اَثُوابًا فَوَ كُلُواعِبُ اَثُوابًا فَوَ كُلُسُ وَعَالَى مِنْ اللهِ اللهِ عَرَا اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَرَا اللهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ وَالْكُلُونَ وَمُا لَكُونَ وَمُنَا اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهُ وَالْكُلُونَ وَمُنَا اللهُ وَعَلَيْهُ وَالْكُلُونَ وَمُنَا اللهُ وَعَلَيْهُ وَالْكُلُونَ وَلَا اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَمُلْكُونَ وَلاَ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ وَعِلَيْكُونَ اللّهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ وَعَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُونَا اللّهُ وَعَلَيْكُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

رسول الله عليه في خراح كالك والله جوسور وواقعه كي بمطركوع كفتم پرجم في تكعاب ال كي بحي مراجعت كرفي جائه -و تحات دِهَاقُ ( اورمنقوں كے لئے لبالب بحرے ہوئے جام بول كے ) يبال فَذَرُ وُهُ وَ تَقْدِيرًا آكم ضمون سے اشكال نه كياجائے كيونكہ جنہيں اورجس وقت بورا بحرابوا جام ہے كى دفيت ہوگى انہيں لبالب چيش كياجائے كار

كَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلا كِذَابًا (ولال سَكِولَ لنوبات عن عَدادر سَكولَ جموفي بات) وبال جويكه موكات موكادر ند

صرف بدكوكي غلط بات ندموكي بلكه جس بات كاكوئي فائده فيه وكاده وبال سف مي شرائع كي سائس بات كونوكها جا تا ب-

جَنوَ آءً مِنَ رُبِّكَ عَطَآتُهِ خِنسَابًا (مثّق حترات كوجوا كرام ادرانعام عنوازا جائه كايران كايمان ادراهمال مالحات كابدله بوگا در جو بكفر ليم كاكانى بوگالين دواتنازياد د بوگا كراكئ تمام خوابشين پورى بول گي ادر مزيد جو يكها ضافه بوگا دواين مبكر بار

وَبَ السَّسَوْنِ وَالْاَوْضِ وَمَا بَسِنَهُمَا الوَّحَمَٰنِ (مَثَى مَعْرَات كوبوصلے گاوہ پروردگار جل مجدہ كی طرف سے عطیہ ہوگا، وہ آسانوں كااور و بھوا ہے اور جو بھوائی كے درميان ہائى كالاك ہاور دمن ہے)

لا يَمْلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا (اسون كُولَ يَعِي استخطاب شرك عَكا)

صاحب دوح المعانی تکھتے میں والسعسواد نسفسی قسد و تھسے عسلی ان یست اطبوہ عنو وجسل بسٹسی من نقص الاو ذار و زیادہ الشواب من غیر اذنہ تعالیٰ۔ (عذاب میں کی ادراتواب میں زیادتی کے لئے اللہ تعالی کی اجازت کے ٹیر اس سے درخواست کرنے کی قدرت کی تھی مراد ہے )

یعنی جوعذاب میں متلا کردیا جمیا وہ عذاب کم کرنے کی درخواست ند کر سکے گا اور جھے ٹواب دے ویا حمیا وہ ادر زیاوہ طلب کرنے لگھاس بارے میں کسی کی ہمت نہ ہوگی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کواجازت دیدے تو دہ بات کر سکے گا جیسا کہ آئ آیت میں آر ہاہے۔

ن من المرابط المرابط و المكنيكة صفا (يعن روح وال كلوق اور قرشة سب صف بناكر كمر عبول ك )اوربهت كا

صقیں ہوتگی۔

لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ آذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ يَهَ عَاصَرَ يَوَ وَالَ بَاتَ مَهُ رَكِيسَ عَكَمُ وَى الْمُعْنَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

لینی جے اجازت لئے کی وہ بھی مقید ہوگی ایسائیس کہ جو جا ہے ہو لئے گئے ، نمیک بار ، پس سے ایک ہے ہے کہ جس کے لئے سفارش کی اجازت وی جائے اس کے لئے سفارش کی جائے گئے۔ سورۃ الانبیاء پس فرمایا: وَ لایسَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اللّٰهِ لِمَنِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

إِنْ ٱلْفَذُونُكُمْ عَذَابًا قَوِيبًا (يَاشِهُم فَيْهِينَ الْسِعَدَاب وَرُايَا بِهِ وَلَقَرِيبَ آفِوال بِ) وَلِينَ أَرْت كاعذاب الكور يب الله لخر بالله كروي آف والله وه فرورة كراى دب كل يَوْهُ يَنْظُرُ الْمَوْءُ مَا قَلْمَتْ يَذَاهُ (جمن ون انسان و كم له كا جري كماس كم القول في آكي بيجا) لين ونيا بم جو يحدا عمال كے بول كه أبيل الله اعمال ناميم بالے كار سوره كهف بي فرايا: وَوَجَدُو اَهَا عَمِلُو اَحَاضِرُ الراور جو يَحَدُلُ البول في تعقالي موجود باكس كى) داور سورة زلزال بي فرايا: فَهَنْ يَعْمَلُ مِنْ فَالْ ذَرَةٍ خَيْرًا يَوْهُ وَهَنْ يَعْمَلُ مِنْ فَال ذَرَةٍ هَوْ الله وَروك برابر برائى كام وكال و كم له كاور جو الله عن الله وكال و كمه له كاور جو الله عن الله وكالد و كمه له كاور جمل في الله كران كامل كما بوكال و كمه له كاور جو الله عن الله كار برائى كام كران كامل كما بوكال و كمه له كاور جس في فروك برابر برائى كامل كما بوكال و كمه له كار و

اور بعض مغسرین نے میا کیٹینٹی مگنٹ تکو ابا کامیہ مطلب بتایا ہے کہ عذاب کود کھے کرکا فریوں کہیں گے کہ کاش ہم پیدا علی شاہوئے ، شالیمان کی اورا عمال کی تکلیف دی جاتی شافر مان ہوتے ناعذاب میں جھا ہوتے۔

وهذا آخر تفسير سورة النبا والحمدتة اولا وآخرا وباطنا وظاهرا

| سُونُ النِوعَةِ مَلِيدَةً وَهِي النَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الناز عات كميش نازل بوني اس عن جعاليس آبيس بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ينه الله الرَّفن الرَّح يُون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شروع كرتا موى الله كام ع جوبرا مبريان تبايت رحم والا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَالنَّزِعْتِ غَرْقًا فَوَالنَّشِطْتِ نَشْطًا فَوَالسِّيعْتِ سَبْعًا فَ فَالسِّيقْتِ سَبْقًا فَوَالْمُكر برات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الم التار فتول كي جومان كي علا لخ ين الدر جورت والدرج ين الدرج ترك الوائد ين المريز ك كساتهدد تين المريرام كالديرك يرك ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

اَمْرُاهَ بِوَمُرَرَجُفُ الرَّاجِفَ لَهُ فَ تَنْبُعُ الرَّادِ فَلَهُ فَالْوَبُ يُومِ بِنَ فَلِحِفَةُ الرَّاحِفَةُ فَ تَنْبُعُ الرَّادِ فَلَهُ فَالْوَبُ يُومِ بِنَ فَلِحِفَةُ الرَّاحِفَةُ فَى الْمَالُونَ عَلَيْ الْمَالُونَ عَلَيْ الْمَالُونُ وَلَا الرَّامُ اللَّهُ الْمُلَاقِقُ فَالْمَالِمُونُ وَلَى فَى الْمُالِوبُ فَى الْمَالِمُ وَلَا الرَّامُ خَلِولُونَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُلَودُ وَلَى فَى الْمُالِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قصصه بين: ان آيات مين وقوع قيامت اور وقوع كي بعدوالي الان كرفر ماياب بهل فرشتون كي قم كها في اورتم كها كرفر مايا كرفر مايا به بهل فرشتون كي قم كها في اورتم كها كرفر مايا كي خوافرا قا معدد به جوافرا قا كرفر مايا كي في الربي الربي المربي المر

قال صاحب معالم التسزيل حلارفيقا فقيضها كما ينشط العقال من بدالعواى يحل بالرفق. (ماحب معالم التزيل الكية بين كرا ما يك التريك ال

حضرات مغمرین کرام نے فرمایا ہے کہ پوری طرح فتی سے کا فرول کی جان نکا کی جان ہوگئ ہے اور مولت اور آسانی کے ساتھ الل ایمان کی روح قبض ہوتی ہے ( کسی وجہ سے موت کے وقت مومن کوزیادہ تکلیف ہوشان ہے کہ اس کے درجات بلند کرنے کا ذریعے بنانا ہوتو ہے دو مری بات ہے۔ واضعہا قبلت اذا کہ ساتھ ان حسانہ وضعی الله عنها قالت مار ایت احداال وجع علیه اشد من رسول الله خلاف وقالت فلا اکرہ شدہ المعوت لاحد بعد النہی خلاف ( آم نے باس کے کہا ہے کوفکہ حضرت عائشہ منی الله تعالى عنها فرماتی بین میں نے کسی رحضو ملاق ہے نیادہ تکلیف بین ویکھی اور فرماتی بین میں منازی کے بات کی رحضو ملاق ہیں میں ویکھی اور فرماتی بین میں منازی کے بات کی رحضو ملاق ہیں ایک ایک منازی کا ایک کے بات کی رحضو ملاق ہیں ایک کی اور ایک کی اور ایک کی اور ایک کی در منازی کا ایک کی در منازی کا ایک کی اور ایک کی ایک کی در منازی کا ایک کی در منازی کا ایک کی در منازی کی در منازی کی در منازی کی در منازی کا ایک کی در منازی کی کا در ایک کی در منازی کی در منازی کی کی در منازی کا کر منازی کی در منازی کر منازی کی در منازی کی در منازی کی در منازی کی در منازی کا کا در منازی کی در منازی کا کر منازی کی در منازی کر منازی کی در منازی ک

حدیث شریف می موش اور کافر کی موت کا قد کرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فر بایا ہے کہ جب معرت ملک الموت الظیافات موش کی روح کوتین کرتے ہیں تو وہ اس آئی ہے جیسے (پائی کا) بہتا ہوا تھرہ مشکیزہ سے باہر آ جاتا ہے اور کافر کی موت کا تذکرہ فر باتے ہوئے ارشاد فر بایا کہ بائشہ جب کافر بنرہ و دیا ہے جانے اور آ خرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو ساہ چرول موالے فیت آ سان ۔ ہے از کراس کے پاس آئے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس آئی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جان تک اس کے مرک پاس بیٹھ جاتے ہیں اے جہاں تک اس کی نظر بیٹی ہے جر معرت ملک الموت آخر بیف الاتے ہیں جی کراس کے مرک پاس بیٹھ جاتے ہیں ہی کہر کہتے ہیں اے خبیت جان الله کی بارائٹ کی بارائٹ

بنايا ہے كفر شنة مونين كى روحول كوآسان كى طرف بن كى مرعت و موات كے ساتھ لے جاتے ہيں كويا تير تے ہوئے جاتے ہيں۔ بنايا ہے كفر شنة مونين كى روحول كوآسان كى طرف بن كى مرعت و موات كے ساتھ لے جاتے ہيں كويا تير تے ہوئے جاتے ہيں۔ و الشبقات مبنقا کیرر فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑنے والے ہیں، وہ جب روحوں کو لے کراو پر تینچے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ شاند کا تھم جو ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔

فَ الْمَدُونِوَ ابِ أَمُوا اَ كِهِروه فر شے تھم خداوندی کے مطابق تدبیر کرتے ہیں لیعن جس روح کے متعلق جوتھم ہوتا ہے اس تھم کے مطابق عمل کرنے کی قدبیروں میں قلتے ہیں۔

يَوْمَ تَوْجُفُ اللَّ اجِفَةً مَهِ بِهِ البِقَهِم بِ فرشتوں كاتشيس كما كرفر مايا كدفيا مت ضرور آئے كى ،اس كا وقوع كس ون بوگا اس كا ذكر كرتے ہوئے فرما يا كد جس ون بلاو بے والى چيز بلادے كى اس ون قيامت كا وقوع بوگا۔ بلاد بے والى چيز سے تخد او كى يعنى بہلى بار كاصور بھونكنا مراد ہے۔

تَضَعُهَاالوَّ ادِفَةً لِعِنَى (بلادينه والى چيز ) کے بيچهاس کے بعد آندوال چيز آجائے گاوس سے قحد ٹائيہ بھی دوسری دفعہ صور پھونکنا مراد ہے۔

فَلُوْتِ يُوْمَنِيدِ وُاجِفَةٍ ﴿ (اس دن دل دحرُك رہے ہوں كے) أَبْضَادُهَا خَاشِعَةً ﴿ (ان كَيْ آئتمين جِمَك ربني ہوں كَيْ)

یہ قیامت کے دن کی عالت کا بیان ہوا۔ اس کے بعد منکرین قیامت کا قول نقل کیا۔

يَقُوْلُونَ ءَ إِنَّا لَمَوَ دُوْ دُونَ فِي الْحَافِرَة (ووكيت بن كيابم إلى بَهل طالت يروائس مول عي؟)

بیاستقبام اتکاری ہے متکرین کہتے ہیں کہ ایسا ہونے الائمیں کہ ہم پہلی حالت میں آ جا کمی بعنی موت ہے پہلے جو ہماری حالت تھی مرنے کے بعد گھرد دیارہ زندگی مل جائے اور پہلی حالت برآ جا کمی ایسا ہونے والائمین نہوں نے اسپے واپس ہونے کا استبعاد فاہر کرنے

ك لئ مريدكها عَ إِذَا مُكًّا عِظَامًا نَجِورَةً (كياجِب بم بوسيده بنيال بوجائي كاس وقت دوباره زندگي من آكس ك)

فَالُواْ عَلٰتُ اِفْا مَحْوَةُ خَاسِوَةٌ (ان لاكول نے بیجی کہا کہ ہاری جو ہیں او نہیں آرہا کہ بڈیاں بوسیدہ ہوکر دوبارہ زندگی ملے گ بالغرض اگر دوبارہ زندہ ہو گئے جیسا کہ نبوت کے دولی کرنے والے نے بتایا ہے تو ہماری خیز نیس اس وقت تو ہمار ابراحال ہوجائے گا کیونکہ جس چیز کو جنلارے بیں اس کا واقع ہوجانا لا بحالہ ہمارے جنٹا نے کی سزا کا سب ہے گا اور پہرا بھی بری ہوگی ،ان اوگوں کا پی قول بھی بطور منگذیب اور سخرہ بین ہی کے ہے کیونکہ کی دوجہ میں بھی ان کے زو کیک وقوح قیامت کا احتالی نہیں تھا اس لئے انہوں نے اسک بات کی حال انکہ جس کو کی درجہ میں بھی استے بر نے نقصال کا احتال ہووہ تو گرمند ہوتا ہے ، دیکھود نیا میں ذرا ذرا سے احتال برخبر دیے والوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ کن ہے بی کہد باہوء آگر کوئی جنونا آ دی یوں کہ دے کہ دہاں تبیں جاتا ۔اوھرا کیسا تروحان جانے کی ہمت نیس کریں گے میشکرین کی جماعت اور شقاوت ہے کہ تو تو یا مت کی بار بارخبر طفاور اس پردائل قائم ہونے کے باد جوداور بہوائے ہوئے کہ

قولمه تعالى المحافرة قال صاحب المروح الحافرة الارض التى حفوها السابق بقوائمه فهو من قلوهم وجع فلان في حافرته الى طريقه التى جاء فيها فحفوها اى الوفيها بمشيه والقياس المحفورة فهى اما بمعنى ذات حفر اوالاسناد معازى. وقوه نخوة من لخوالعظم اذبلى وصار اجوف تعربه الريح فيسمع له نخير او صوت. وقوله تعالى "كوة خاسوة" اى ذات خسرا و خاسواصحابها. (الحافرة: صاحب و المحال قرائ بين مافرة الن فين والى تين مافرة الن في المن كوكمة بين من بي آن المحافرة والحال قرائ بين قال الكرائ بين المحتورة المحافرة عام في المحافرة على المحتورة بين المحتورة المح

ميدان ش آموجود بون كي اس على مكر ين كي تكذيب كي ترويد بهاس وفت طرح طرح كي با تمي بنارب بي جنال في تط يوت بي، حالانكداس كاواقع كرنالله تعالى ك لئے كوئى بحارى بات بين به جب اس كائلم بوگاتو ايك في وجود شي آئ كي (يعن دوسرى مرتبكا صور بحوتكا جانا) اس وقت بغيركى ديروا تظارك ايك ميدان ش موجود بوجا كي كي ، جوصاب كاب كي جگه بوكى -فيال صماحب المووح المساهرة قبل وجه الارض والفلاة و في الكشاف الارض الميضاء اى التي لائبات فيها المستوية سميت بدلك لان المسراب بجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء اه. (ما دب روئ المعانى

قبال صماحب المروح المساهرة قبل وجه الارض وانقلاة وفي الكشاف الارض البيضاء اى التى لانبات فيها المستوية سميت بللك لان المسراب بجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء اه. (ماحب روح المعانى فيها المستوية سميت بللك لان المسراب بجرى فيها من قولهم عين ساهرة جارية الماء اه. (ماحب روح المعانى فرماح بين المساهرة كي بارك بين محمل كي كواد محراك كيت بين ادركناف عن مهابرة ووزشن بكرس بن مراب بحلى مهابرة ووزشن ماحرة من بين براب بعلى مهابرة والمحيت ندبو المساهرة المراب المرابع ال

هَلُ ٱللَّهُ عَدِيثُ مُولِي الدُّ كَادُلُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُورَي ﴿ إِذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ

اس نے مرشی احتیار کردگی ہے مواس سے کو کیا تھے اس بات کی خواعش ہے کرتھ یا کیز مین جائے ادر برکد ش کھے تیر سد ب کی طرف دینمانی کرول از نو ڈرنے کھ

فَاللهُ اللَّاية الْكُنْرِي فَ فَكَذَب وَعَطَى أَنْ أَوْرَادُبْرَيْمَ فِي فَكُنْرُ فَنَادِي فَعَالَ اَنَارَ لِللَّهُ

المراميون تراس كويوى خافي يكل أرساس ترجيل الدي ترياني من فكار إلى من الدي المراس في المستحيري أوشش كرت موس الدار المراس المراي المراس ا

الْكَعْلَى ﴿ فَالْخَذَى وُ اللَّهُ تَكَالَ الَّاخِرَةِ وَالْأُولِي ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَحَنَّمَ الْ

تهارا بروردگار اعلی مون مواللہ نے اسے مکالیا جس میں ونیا و آخرت کی سرائقی، بلاشیاس می اس محص کے لئے عمرت ہے جو ذرے ..

فرمون قواب آپ کوسب سے ہزادب کہتا تھا جب اس نے بیسنا کہ بمراہمی کوئی رب ہے (اور بظاہر محرے دربار میں بیہ باتی ہوکی) قو دہ ہزاج تکا اور اس نے حضرت موکی الظاہر اس نے حضرت موکی الظاہر اس اور اس اور کی ہوئی ہوگا۔ آب اور دلیری کے ساتھ ہر بات کا جواب دیے دہ جب فرمون دلیل سے عاجز ہوگیا تو کھنے لگا: فَیْنِ اَتَّنْحَدُتُ اِلَّهَا عَیْنِی کَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہ اللّ

حضرت موی الظیفان نے فرمایا کو اگری تیرے پاس واضح دلیل نے کرآ یا ہوں تب بھی تو ایسا ہی کرے گا؟ فرمون نے کہا اگر تو بہا ہے تو لے آوہ کیا ہے ؟ مصرت موی الظیفان نے اپنی المحقی ڈال دی تو وہ اثر دھا ہی گئی اور اپنا و ابنا ہا تھے گر بیان میں ڈال کر انہوں نے اسے بری نشانی دکھائی ) فک گذب کا الآل تو وہ خوب زیادہ روش ہو کہا ای کو فرمایا: فاکر ان المحکم نے المحکم نے اسے بری نشانی دکھائی ) فک گذب و عصلی (سواس نے جیٹلا یا اور نافر مانی پر جمار ہا) دلیل ہے بھی عابز ہو کہا اور و بوے بروے ججز ہے بھی و کھے لئے لیکن محضرت موی الظیفانی کو جوز کر بنا دیا ہر جا دو گر بنا ہے ان موی الظیفانی کو جوز کر بنا دیا ہور مان شانہ کی نافر مانی پر بستور قائم رہا۔ محرت موی الظیفانی کو جاد وگر بنا دیا ہم جاد دگر بنا ہے ان استیار تھا اور اس کے فرود کا یہ حال فا کہ دو ہوں کہتا تھا کہ میں تھا اور ایس کے فرود کا یہ حال فا کہ دو ہوں کہتا تھا کہ میں تھا راور ہوا ہوں اس کے فرود کا یہ حال فا کہ دو ہوں کہتا تھا کہ میں تھا راور ہوا می دو اس کے وقع کی نافر مانی بات دب جائے اور عوام و خوامی ان کی دعوت کو تھا نہ کریں ای کوفر مایا میں گئی آئی تھی است بھیری اور کوشش کرنے لگا کی خصصرت کو تاریاں کی دعوت کو تھول نے کریں ای کوفر مایا میں گئی تھی است کو گوں کو خطاب کیا۔

بین است کو کوں کو خطاب کیا۔

فَقَالَ أَنَا رَبِّكُمُ الْاَعْلَى (اورانا وون و براویا كمين تهادارب اعلى بول يعنى سب يه بزارب بول) ليكن اس كى برتد برتاكام بول ادر بالآخر بلاك بواد نياش بحى مزايال يعنى الإنتكرون سيت مندر بن دوب كربلاك بوكيا إورة خرت بن بحى وزخ بن داخل موكا بكروزخ بن واخل بوت وقت الي قوم سه آكة كه بوكار سوره بود بن فرمايا: يقلم فَوْمَهُ يَوُمُ الْقِينَمَةِ فَاوُرَ دَهُمُ مَا النَّارَ ( تيامت كون الي قوم سه آكة كه بوكار وزخ بن بينهاد سكا) \_ سورة القصص مين فرمايا: وَ أَتَبَ عَنهُمْ فِي هَذِهِ اللَّهُ فَيَا لَعَنهُ وَيُؤَمَّ اللَّهِ اللَّهُ مَن الْمَقْبُونِ حِيْنَ (اورائم في الله الله عَلَيْهِ اللَّهُ عَنهُ مَا اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَيُؤَمُّ اللَّهِ اللَّهُ عَنهُ مِن اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ مَا اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَلَيْهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَلَيْهُ عَلَ

اِنْ فِنَى فَلِکَ لَعِبُوهَ لِمَنَ يَنْحُسَى ﴿ إِلا شَهِاسَ مِن الرحْق كَلَيْعِرت بِجودْر ) جولوگ بجعد كهت بي اور عبرت كے قصين كرخوف كھاتے بين كركبين المين نافر مانى كي وجہ اور ان اور تقداب ميں كرفوار شہونا پڑے ایسے لوگوں کے لئے اس ميں عبرت اور شبحت ب (اور جولوگ نافر مانيوں ميں لگ كرائي بحصى لوگئي كوكھو بيٹے اور كى بات ہے متاثر نہيں ہوتے ايسے لوگوں کے لئے اس ميں عبرت اور شبحت ب (اور جولوگ نافر مانيوں ميں لگ كرائي بحصى كوكھو بيٹے اور كى بات ہے متاثر نہيں ہوتے ايسے لوگوں نے مركئى كى داوا فقيار كى اور بر بادو بلاك اور سحق عذاب نارہ واسح معفرت موكي الطبح الله كار مورة عون سے مكالم اور فرعون كا استے لئكروں سميت و دب جانا سورة حلسه ميں تفصيل سے حضرت موكي الطبح الله كار مورة عون سے مكالم اور فرعون كا استے لئكروں سميت و دب جانا سورة حلسه ميں تفصيل سے

حضرت موی الطبیکا؛ لی بعثت اور فرعون سے مکا کمہا در فرعون کا اسپے مسلمروں سمیت ڈ دب جا میسورہ تھا۔ یذکور ہے نیز سورۃ پونس رکوع نمبر ۸ اور سورہ تصف رکوع نمبرا کا ۲۰ اور سورہ کمل رکوع نمبرا کی بھی مراجعت کر کی جائے۔

ع أَنْ أَمُ الشَّكُ خَلُقًا أَعِر السَّهَا فَ بِنْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ ا كيا بيدائل كا متبازية تم زيده خديريا آسان ؟ الله في اس كر مين كر بندكيا مواسع مدست بنايدا مدان كي رات كونار كيد بنايا الداس ك دن كو

ضُّلِهَا وَوَالْرَضَ بَعُدُ ذِلِكَ دَمْهَا أَهُ أَخْرَجَ مِنْهَا مَأْمُهَا وَمُرْعُهَا وَوَالْحِبَالَ أَرْسُهَا ا

نظیر فربایا، اور اس کے بعد زیمن کو پھیلایا، اس سے اس کا پائی نکال اور اس کا چارہ، اورپہاڑوں کو جماریا،

#### مَتَاعًا لَكُهُ وَلِانْعُامِكُمُ ۗ

تمارے لئے اورتہارے مویشوں کے فائدہ کے لئے

قفسمیں: جولوگ قیامت کے مکر شھان سے خطاب کر کے فرطا کرتم اپنی دوبار چھلین کومشکل مجھد ہے ہو یہ بتا کہ کہ باری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسان کی تخلیق ، فراس مجھوالا آوی بھی یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ بطاہر آسان کی تخلیق زیادہ شکل ہے ( ایعنی انسان سو ہے گا تو یہ بی ہے میں آسان کی تخلیق نے دیا کہ مشکل نہیں ) جب اللہ تعالی نے آسان جیسی چیز کو پیدا فرمادیا تو تمہار اپیدا کرنا کی مشکل نہیں ) جب اللہ تعالی نے آسان جیسی چیز کو پیدا فرمادیا تو تمہار اپیدا کرنا کی مشکل نہیں کے بعد آسان کی بائدی کا اور دات دون کا تذکرہ فرمایا۔

رَفَعَ مَسَمُتُكُهَا (ای کی چیت کوبلندفر مایا) فَسَوْهَا (سواسے بالکل درست بنایا) وَ اَغْسَطْسَتُ لَیلُهَا (اوراس کی رات کو تاریک بنایا) وَ اَخْوَجَ حَسْخَهَا (اوراس کے دن کوفا برفر مایا) رات اور دن کے وجود اور ظهور کا ظاہری عبب چوتک آفاب کا طلوع دفر وب بناور وہ بلندی پر ہاس کے لیفواضحا کی اضافت السماء کی خمیر کی طرف کی گئے۔ وَ اَلَا دُحق بَغَدَ ذَلِکَ دَحْهَا (اوراس کے بعد فریس کے بعد فریک کے بیال دیا)۔

آخر نے منھا مَا مَ هَا وَ مَرْ عَاهَا (زین سے اس کا پائی نکالا اور اس کا جارونکالا (جوجانوروں کے کام آتا ہے)۔والجبال اور بہاڑوں کو جانوروں کے کام آتا ہے)۔والجبال اور بہاڑوں کو جانوروں کے فائدہ کے لئے اور تہارے لئے اور تہارے مویشیوں کے فائدہ کے لئے ) بیخی رات اورون کا وجود اور زین کا چھیلا و اور زین میں پائی کا جونا اور چارہ بہدا ہوتا اور بہت وزنی بہاڑوں کا زین پر جمار ہنا تا کہ حرکت شکریں بہد جیزیں انسان پر لازم ہے کہا ہے رہ کا شکر گزار ہو اور اس کے مطابق وقوع قیامت کا اقراری ہواوراس دن کے لئے قرمند ہو۔

آسان اورزيين كى بيدائش من جوترتيب بهاس كاذكرسوره يقره ش اورسورة عماسجده كي تغيير من و كيدليا جائيد

# فَإِذَا جِنَاءُ الطَّلَمَةُ الكُنْرِيُ فَيُوْمُرِيَةً لَكُنْ الْإِنْسَانُ عَاسَعَى فَو بُرِدَوْتِ الْجَوْيُولِينَ يَرَى الله عَلَى الطَّامَةُ الكُنْبِي فَعَلَمُ اللهُ اللهُ

قفسين ان آيات بن قيامت كاستطر بتاياب الكلامة المنكولي جن كارْجر بردى معيبت سركيا كيام يطمّ يطمّ سه ماخوذ ب جو بلند بون ولالت كرتاب قيامت كي لئه الالفظ كالطلاق الالئي كيام كيا كراس ون كي معيبت برمسيبت بر غالب بوگ اس سه برى معيبت اس سه ميلكي فريس ديكسي بوگي معاحب دوح المعاني تقيمة بين:

والسطامة اعتظم النواهى الانه من طم بمعنى علاكما ورد في المثل جرى الوادى فعلم على القوى وجاء السيل فعلم السركنى وعلوها على الشوها على الفواهى غلبتها عليها فيرجع لما ذكر، قبل فوصفها بالكيرى للتاكيد ولو فوكونها طامة بكونها غالبة للمتحالات لايفدرون على دفعها فكان الوصف مخصصا، وقبل كونها طامة باعتبار انها تغلب و تفوق ماعرفوا من دواهى الدنها وكونها كبرى باعتبار انها اعظم من جميع الدواهى مطلقا وقبل غير ذلك (الظامة: سب عرق) قت كم تن يكي كري المواهى مطلقا وقبل غير ذلك (الظامة: سب عرق) قت كم تن يكي كري المواهى على على المرق على المراس والماس والمراس وال

حضرت حسن بھری نے فرمایا کہ المنظامیّۃ الْکُنبوسی ہے فکہ ٹانید( دوسری بارصور پھونکنا مراد ہے ۔ ارشاد فرمایا جس دن سب ہے بزی معیبت آئے گی انسان یاد کرے گا اپنی کوششوں کو لین دنیا میں جوا عمال کئے تنے ان کو یاد کرے گا کیونکہ ان اعمال پر عذاب وثواب کامدار ہوگااوراس وقت جیم لین دوزخ کوفائم کردیا جائے گا جے سب دیکھنے والے دکی لیس محے۔

حساب و کماپ کے بعد جونیلے ہوں اس میں دو تق جماعتیں ہوں گی ایک جماعت دوزخ میں اور ایک جماعت جنت میں انسان

جائے گی، جے سورة الشور کی میں بیان فر مایا ہے۔ اُور مُن مُن مارائے مُن مَن مَن مِن اللهِ مِنْ

فَوِيْقُ فِي الْمَعِنَّةِ وَفَوِيْقُ فِي السَّعِيْوِ ﴿ (ادِرجونوك امراف يرجون عَدويمي) قريش جنت من واهل بول عے)

جنت اوردوز ح كروا خلدكى بنبياد بتاح موسة ارشاوفر مايا:

فَ أَمْ مَنْ طَعَى وَالْمَرَالَحَوْوَةَ اللَّهُ فَهَا فَإِنَّ الْمَعَوِيمَ هِي الْمَاوَى (سوجس فَركَ كَ) اورو نياوالى زعر كى كور جِع وى يعنى دنيابى ك في كام كرا د بااورا خرست كى تيارى شركي لواس كالحكاند جنم موكا)\_ عام طور سے گفر کا افتیار کرنا اور حق خاہر ہوتے ہوئے حق قبول نہ کرنا ای لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو ترجے دیے ہیں مال اور
وولت اور کری چلے جانے کے ڈر سے حق قبول تہیں کرتے، یہ دنیا کو آخرت پر ترجے وینا ہے جولوگ مسلمان ہونے کے دعویدار
ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی گنا ہوں میں بھی منہ کسر ہے ہیں اس کا باعث بھی دنیا کو ترجے دینا ہوتا ہے۔ مال کی طفب یا جاہ اور شہرت
اور عہد و کا لاہ کے یہ چیز ہی گنا ہوں پر ڈالتی ہیں فرائنس وواجہات چیزاتی ہیں اور کا روبار میں خیانت طاوت دخیرہ پر آ مادہ کرتی ہیں،
چونفس آخرت کو ترجے دی گا اور یہ یعنین کرتے ہوئے زندگی گزارے کا کہ قیامت کے دن چین ہوتا ہے دہ دنیا کو ترجے نہیں دے
میکا۔ دنیا کی طلب حلال کما کر طلال مواقع میں خرج کرنے کے لئے جائزے رائیت دنیا کو آخرت پر ترجے وینا ہلاکت کا سیب ہے۔
اب دوسرارخ کیجے ،ار شاوفر مایا: وَاَهَا هَنُ خَالَ مَقَامَ وَبَهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُورَى فَإِنَّ الْمُحَنَّةُ ہِیَ
اب دوسرارخ کیجے ،ار شاوفر مایا: وَاَهَا هَنُ خَالَ مَقَامَ وَبَهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُورَى فَإِنَّ الْمُحَنَّةُ هِیَ
الْهَاوِنَى (اور جوفِنِ مَا وَ وَاور ایٹ نَمُنَ کُورِ ہے ہوئے سے ڈرا لَیکن وہاں کے حماب سے خوف ڈوہ ہوا اور اپنے نفس کو ایسوں ہے دوکا تو اس کا طاور این کے کہ اسے نوف ڈوہ ہوا اور اپنے نفس کو ایسوں ہے دوکا تو اس کے حماب سے خوف ڈوہ ہوا اور اپنے نفس کو ایسوں ہے دوکا تو اس کا کہ میں کی کہ کہ کو ایسوں ہے دوکا تو اس کی کھیا ہے۔

بَسَنَكُونَ مَن عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُوْسِلُهَا (وولوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کرقیامت کا وقوع کہ ہوگا؟)۔

ان لوگوں کا پیرسوال بظاہر سوال تھا اور حقیقت ہیں قیامت کا انکار کرنا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی عَلِیْتُ کَو خطاب کرے

ارشاد فر بایا فیئم آفٹ مِن فِر مُحر ہُ السّ کے بیان کرنے ہے آپ کا کیاتعلق ) یعنی آپ کو قاس کے وقت وقوع کا علم ہی نہیں لہٰذا آپ اس کا وقت تیس بتا سکتے۔ اِلی رَبِّ کُ مُنتَهِ اللهٔ (اس کا منتها علم آپ کے دب کی طرف ہے) یعنی قیامت کے

واقع ہونے کا وقت معین اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے سورة الاعراف میں جو فَلُ إِنْهَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِی لَا یُنجَلِیُهَا لُوقَیْهَا ﴾

واقع ہونے کا وقت معین اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے سورة الاعراف میں جو فَلُ إِنْهَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّی لَا یُنجَلِیُهَا لُوقَیْهَا ﴾

واقع ہونے کا وقت معین اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے سورة الاعراف میں جو فَلُ إِنْهَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّی لَا یُنجَلِیُهَا لُوقَیْها الله الله وَ قَنْها مِن مُناون نَدُور ہے۔

إِنَّهَا أَنْتَ مُنْكِرُ مَن يَعْدُسْلَهَا ﴿ آ بِ تُوسرف السِحْض ك وراف واسل ين جو تيامت بورنا مو) يعن

آب کی بات مان کرایمان نے آئے اور قیامت کے موافذہ اور محاسب خوف ذدہ ہو، ہے مانتائیس ہے آپ کا دراناس کے ق میں مفیرٹیس ۔ تکانگھ میو کو کہ میر و کہ کہ المنگو آ اللہ عیشیہ گو ضعفہ (جس دن وہ اس) و یکھیں کے ایسامعلوم ہوگا کہ کو یامرف ایک دن کے آخری حصہ میں دہے ہوں یا اس کے اول حصہ میں ) آج قوبار بار ہو چور ہے ہیں کہ قیامت کہ آگ و اور بطور استہزا اور مسٹر یوں کہتے ہیں کہ بیوعدہ کب ہورا ہوگا جب تیامت آئے گی اس وقت دنیا والی زندگی (جس میں برسابرس گزارے بتے ۔ تھوڑی کی معلوم ہوگی اور یوں جمیس کے کہ ہم نے جوعذا ہی جلدی مجائی تھی ) وہ واقعی جلدی آگیا، وقوع کے وقت جلدی ہی جمیس کے اگر چاہ یوں کہتے ہیں کہ بیو دورا ہوگا۔

وهذا آخر تفسير سورة النازعات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على سيدالكائنات و على آله وصحبه رواة الآيات الهداة الى الجنات

# مِنَةُ عَبِسِرَ عَلِيَّ أَيْنَ مِنَ الْمُنْكِ فَأَرْبِعُ فِي أَيْكُمْ فِي الْمُنْكُ قُلْ إِنَّ فَا الْمُ

سورومس مكه بين نازل بوئي اس مين بياليس آيتي جي پيئ**سستير الله الرسم أن الرّجيستير** 

شردع كرتابون الشركة امس جويزاميريان نهايت رحم والاب

عَبَسَ وَتُولِي ۗ أَنْ جَآءَهُ الْأَعْلَى ۚ وَمَا يُكْرِيكَ نَعَلَدُ مِزَّكَ ۗ أَوْيَكُ كُرُفَتَنَّفَعَهُ الذِّكْرِي

مند بنایا اور دو گروائی کی ای وجہ سے کدان کے پاس تاریخا آیا، اور آپ کو کیا جرشاید ووسنور جاج، یا تھیجت آجل کرتا، سوتھیجت اسے قائدہ دی

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَالَنْتَ لَا تَصَلَّى قَومَا عَلَيْكَ الدِّيْزَكِي فَواَمَا مَنْ جَاءَاد يَسْغى قَ

ميكن جس ف بيروان كم موآب اس كے لئے چي آجاتے جي و مالانكمان و ت كاآب بركوني افرام بيس كروون سنور ساور جونس آب كي باس دور تا مواآتا ہا ب

وَهُوَ يَخْشَى ﴿ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَعَى ﴿ كُلَّ إِنَّهَا تَنْكِرَةُ ﴿ فَمَنْ شَآءَ ذُكَّرُهُ ﴿ فَا فَعُن مُكَرَّمَةٍ ﴿

موددنات مآب لكافرف سيدة مى رست يل بركز مداند يجت بشدية آن ضعت كاجز ب وحم كاتى واب كالقول كراده بي محفول عن بدوكم إلى

ڡٞۯ۫ڣؙۅ۫ۼڐۣڡؙٞڟؘڗۘڗ<sub>ۣ</sub>؈ۨٚؠٲؽڔؽڛؘڡٛۯۊ؋۠ڮۯٳڡۣڔڹۯ؉ۣۊ۪<sup>ۿ</sup>

بلنديس معقدى بين اليس فكع والول كرباتمول عن بين جوكرم بين يك بين

قفد من ہوتے این ام محروض اور والد کا نام قیس تھا، وہ مہا جرین اولین جس سے تعمشہور قول کے مطابق رسول اللہ علاقے کے بجرت سے کہ ان کا نام عمروف وسلول اللہ علاقے کے بجرت نرائے سے کہ ان کا نام عمروض اور والد کا نام قیس تھا، وہ مہا جرین اولین جس سے تعمشہور قول کے مطابق رسول اللہ علاقے کے بجرت نرائے سے بعض لوگ موجود سے رسول اللہ علاقے ان سے باتش کرد ہے تھے اور اسلام کی تبلیغ فر بار ہے تھے، ای اثناء جس معزت این ام مکوم حاضر ضدمت ہوتھے (چونکہ وہ نا بین احتمال کے انہیں آئے خضرت مرور عالم علیقے کی مشغولیت کا پیونہ چلا) اور بار بارع ش کرتے رہے ضدمت ہوتھے جس کے جس سے انکی صورت حال کہ بھے بھی بھی کے جس سے انکی صورت حال

پیدا ہوگی کمان کا جواب دیں تو حاضرین سے جوہات ہوری تھی وہ کٹ جاتی ہ آپ نے این ام کتوم کی طرف ہے اعراض فر بایا اور سرداران قریش میں سے جس سے بات ہوری تھی اس کی طرف متوجد رہے آپ کے خیال مبارک میں یہ بات تھی کہ یہ تو اپنائی آ دی ہے کمی بھی میر سے پاس آسکا ہے اور سوال کر سکتا ہے لیکن ان قریش کے سرداروں میں سے کوئی خض اسلام قبول کر لے تو سارے قریش پراس کا اگر پرے گا اور اس کا فائد ہ ذیادہ ہوگا ہ اس وقت این ام کتوم پر توجہ و چا ہوں تو یہ لوگ ہوں ہیں کے کہ ان کے ساتھی یہ بی ناچنا اور بھی درجہ کے لوگ ( فلام بائدی میں ) سنن تر فدی میں ہوں ہے کہ و عند و سو ف اللہ فائد اللہ اللہ فائد اللہ اللہ الموری میں اس مقدم میں معرف معرف میں ہوں ہے کہ و عند و سو ف اللہ فائد اللہ فائد ہو گا میں معرف میں ہو ہور تھے اور اور میں موجود تھے اور اور میں اس موجود تھے اور اور میں اور ای میں موجود تھے اور اور میں اس موجود تھے اور اور میں کہ آپ کے ہائی سرداران قریش موجود تھے۔

٣٥٣

وَمَا يُذُو يُكُ لَعَلَمُ يَزُعْنَى (اوراً پ كوكيا خرشايده وسنورجاتا) ۔ اَوْ يَذَعُو فَتَنفَعَهُ الدِّحُولِي (يا وه نفيحت اَجِي فَائده ويني) ليني وه نابينا جوآيا وه پہلے ہوئن تفااس نے آپ ہے وی باتیں مطوم کرنا علام کرنا اورا ہے بچھ بتا ہے سمجائے تو وہ اپنی حالت کوسنوار لیتا اور نفیحت حاصل کرنا اورا ہے بچھ نہ بچھ فائدہ بہنچا آپ کواس کے سنور نے اور سدھرنے اور نفیحت سے نفع حاصل کرنے کی اميد رکھنا چاہئے ۔ لفنائعک جوزی کے لئے آتا ہے ای منہوم کے خاہر کرنے کے استعال فرما ہے۔

اُمَّا عَنِ السَّعَفَّنِي فَالْكَ لَهُ تَصَدُّى ﴿ لِيكِن جِس نَهِ بِرِوائِ كَاسَ كَهِ لِنَّ آ بِ ثَيْنَ آ جاتے ہِن)۔ وَ مَا عَلَيْكُ اللّا يَؤْكِنَّ (اورآب براس بات كاكوئى الزام نيس كروہ نه سنورے) يعنی جس نے آپ كاوین قبول نيس كيا اگر ووائی حالت كونه سرحارے بعنی ايمان قبول نہ كرے واس بارے بس آپ ہے كوئى مواخذہ نہيں۔

وَاَمَّا مَنُ جَاءَ كَ يَسُعَى وَهُو يَخْسَى فَالْتَ عَنْهُ تَلْهَى (اورجُوْسَ آب كياس دورُتا بوا آتا باور دودُرتا بي وآب اس كي طرف سے بي وجي يرتح بين)۔

علامة وطي فرمات مين كرمول الله عظافة كامتعد فيك قامتركين كاسلام قول كرف كاميد يران بالتي كرت رب اوريمعلوم رب اور معلوم الله تقل من كريا تا كرامحاب صف كول ندو في اوريمعلوم به وجائ كرفقير مورم وفي المرامحات كرفقير مورم وفي كافر بي بهتر به اورموى كاخيال كرنا اولى باكر چفتر مورم وفرمات مين كريدا بياى بي بيسسورة الانعام عن ولا تعلو في المنطق بالمعلق والمعربية والمعربية المورة الكهف عن ولا تعد عن كرفة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة ال

آس کے بعدرسول الشفیکی حضرت این محقوم کا خاص اکرام فرماتے سے اور جب ان کوآتا ہواد کیمیے ہے تو فرہاتے سے موسیا بعن عالبنی فید رہی (مرحباب اس محض کے لئے جس کے بارے جس میرے دب نے بچھے مما برقرمایا) اور ان سے بار بار دریافت فرمائے سے کہ کیا تمباری کوئی حاجت ہے۔ الاستیعاب اور الاصاب بھی کھا ہے کہ رسول الشہ علی کے آئیں اپنے چھے فروات میں تیرہ مرتبہ فلیفہ بنا پالینی جب آپ جہادے لیے تشریف لے جاتے تھے توانام اورا مارت ان کے میرد کرکے جاتے تھے۔
اس کے بعد فر مایا تکلا آبٹھا قیڈ محو ق آپ ہرگز ایسانہ کیجے کہ جو فض آپ کے پاس دین ہا تیں معلوم کرنے آسے اس کی طرف ہے بنا قربی کریں کے ونکہ قرآن ایک تھیں معلوم کرنے آسے اس کی طرف ہے بنا قربی کی کریں کے ونکہ قرآن کے اصرف پہنچا تا ہے جو قرآن اوراس کی تھیں تبول نہ کرے اس کا وہال ای پر ہے، آپ پر کوئی ضرر تیس اس کے بعد قرآن کے اوصاف بیان فرمائے کے دورا سے صحیفوں میں ہے جو اللہ کے میال مکرم جیں اور بلند ہیں اور مقدس ہیں ، کیونکہ شیاطین وہاں تک نہیں ہی تھے اور سے صحیف ایس کے بعد قرآن کے جیں ، جو باعزت ہیں اور نیک ہیں (فرشتے چونکہ لوج محفوظ ہے قرآن مجید کوفل کرتے ہیں اس کے بنائیدی سنڈو ق کو اور اس کے بنائیدی سنڈو ق کو کو اور ایس کے بنائیدی سنڈو ق کو کو اور اور اوراس کے بائیوں میں درجے ہیں ، جو باعزت ہیں اور نیک ہیں (فرشتے چونکہ لوج محفوظ ہے قرآن کا مجید کوفل کرتے ہیں اس کے بنائیدی سنڈو ق کو کو اور اور اوراس کے بائیوں میں دوراس کی دوراس کے بائیوں میں دوراس کی دوراس کے دوراس کے بائیوں میں دوراس کے بائیوں میں دوراس کی دوراس کے بائیوں میں دوراس کے بائیوں میں دوراس کے بائیوں میں دوراس کے بائیوں کی دوراس کی دوراس کے بائیوں کی دوراس کی دوراس کے بائیوں کی دوراس کے بائیوں کی دوراس کے بائیوں کی دوراس کے بائیوں کی دوراس کی دوراس کی دوراس کے بائیوں کی دوراس کی دو

## قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفُرُهُ ﴿ مِنْ آيَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ لُطُعَةً ﴿ خَلَقَهُ فَقَالَ رَهُ فَتُمَّ السَّمِيلُ

انسان برخدا کی بار جو دو کیا تی باشکرا ہے اے کس چزے بیدا فرمایہ نطفہ سے اس کو پیدا فرمایا، سواے ایک انداز نے بنایا، بھر اس کا راستہ

يَسُرُوْ فَاتُمْ آمَاتُهُ فَأَقْبُرُهُ فَأَتُمُ إِذَا شَآءَ انْشُرَة فَكَلَّالِيَا يَقْضِ مَآ اَمْرُهُ فَ

آ سان آریادیا ، تیمراس کوموت دیدی اس کے بعدات قبرش جمیادیا تیمر جب نیاب است افعات گافیر داراس کو جو تکم دیاا سے اعراض ایا

مِنُ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَةً (اے س چیزے پیدافر مایا) مِنْ نَطُقَةٍ (نطفے پیدافر مایا) جوتقر اور ذلیل مادہ باگر اپنی اصل کود کھے تو شرم ہے آئیس نیکی ہوجا کی اور خالق کا کنات جل مجدہ کی طرف سے ہیے ول سے متوجہ ہوجس نے ولیل پانی سے ایس اٹھی جیتی جاگئ گوشت اور ہم کی اور بال اور کھال والی مورتی بناوی۔ خَلَقَةُ فَقَدَّرَةُ (انسان کواللہ تعالی نے بیدا فرمایا مجراس کے اعتصاء کوایک خاص انداز سے بنایا اور ترتیب سے لگایا (کمانی سورة القیامة ثُمَّم عَلَقَةٌ فَحَلَقَ فَسَوْمی)۔

تُمَّ اُمَا لَمُ اَ اَلَا مَن کِیارِ اسے موت دی پھراسے قبر میں چھپاویا) مرنا اور جینا انسان کے اپنے انقتیار میں نہیں ہاور موت کے بعد تو بالکل ہی ہے بس ہوجاتا ہے، جیساللہ تعالی کے دوسرے بندے پھکم المی تشریعا و تکویتا قبر میں پہنچاویے ہیں، چونکہ عوماً بی آ دم مردوں کو فن ہی کرتے ہیں اس لئے لفظ اُفْتِینَ اُفر بایا انسان کے وہن کئے جانے ہیں اس کا اکرام ہے اگر میدان نہیں پڑار ہے اور جانور کھاتے رہیں اور اوھروھر ہٹریاں پڑی رہیں اس کی بجائے اس کی نمش کوز ہین کے حوالے کرویا جاتا ہے وہ اسے سنجالی لیتی ہے بیا طاہری اکرام ہے اس کے بعد قبر میں کی ہوتا ہے اس کا تعلق مرنے والے کے ایمان اور کفراورا چھے ہرے ا ممال سے ہے بعض قویس اپنے مردول کوجلاد پنی میں اور بعض گرعوں کو کھلاد پنی ہیں گئن جولوگ دین مادوی کے مدمی میں وہ اپنے مردول کو وفن بنی کرتے میں ، چولوگ وفن بنی کرتے میں ، چولوگ وفن بنی کرتے میں ، چولوگ وفن بنی کرتے وہ بلاً خررا کہ بن کریا جانور کی غذا بن کرز مین بنی کے حوالے ہوجاتے ہیں کے حکمہ جانے میں اس کو حکمہ جانور بھی مرکز میں بنی ہے جو الفوائن (کیا ہم سے خرایا: السنم نم بھیل الاکو من بحقاتنا آخیا ، والفوائن (کیا ہم سے زمین کو زندوں اور مردول کو میٹے والانیس بنایا)۔

نُسَمَّ إِذَاهُ آءَ الْمُشْوَةَ (پُرجب جاسے گا ہے دوبارہ زندہ فرمادے گا) لیخی دنیا میں جینا اور مرجا تا اس پر بم بُیٹل ہے۔ اس کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور دنیا والی زندگی کے اعمال کا حساب ویٹا ہے۔ کُلا (انسان نے ہر گزشکر اوائیس کیا) (قدال صاحب السوح: ودع فسلانسسان عدما هو علیه من کفوان النعم البائع نهایته) ((صاحب روح المعالی فراتے ہیں بیانسان کے قران فعت براس کے لئے انتہائی درجہ کی عبیدہے)

کُسٹ یقضی مَا آمَرَهٔ (الله تعالی نے جن کا مول) کا تھم دیا انسان اس تھم کوئیں بجالیا۔ یعنی علیاء نے فر مایا ہے کہ اس سے عہد الکسٹ بورِ بیٹ کی خلاف ورزی مراد ہے ، الله تعالی کے رب مائے کا اقر ارکیا چرد نیا بیل آئے تو خلاف ورزی کی ، اور یوں بھی کہا جا اسٹ ہے کہ دنیا بیل آئے کہ اور دیا ہوتے ان کے کہا جا اسکنا ہے کہ دنیا بیل آئے کے بعد الله تعالی کے نبیوں اور کمایوں کے وَر بعد جو ہدایت آئی اور احکام نازل ہوتے ان کے مطابق محل نہ کیا (عام طور سے انسانوں کا مزاج اور دواج اور جال جین ای طرح سے ہے)۔

# فَلْيَنْظُرِ الْإِنْمَانُ إِلَى طَعَامِهِ فَاتَاصَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا فَنُعَرِ شَعَقَنَا الْرَضَ شَعَافُ سانان کو چاہے کر اپنے کو اپنے کو اپنے کو اپنی عرب ایمی طرح بالی مرح بالی یم نے دین کو یجب طریقہ پر باد دیا فَانَبُنْتُنَا فِيهَا حَبَّالَةٌ وَعَنَبًا وَ قَضَبًا فَوَلَيْتُونُا وَنَغُلُلُ اللّهِ وَحَدَا إِبِي عُلْبًا فَوَفَالِهَ تُو وَانَّا فَا فَانَبُنُهُ وَانَا اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تمهارے کے اور تمبارے مویشوں سے لئے

 مَتَسَاعًا لَّكُمُ وَ لَا نَعَامِكُمُ اورِجْن چِرُوں كابيان ہوائيس تہارے گئے اور تہارے ہونوروں كے فائدو كے لئے پيدا فر مايا ہے، بيسب پچھاللہ تعاليٰ كے انعامات جِن ان كے در معانسان جيتا ہے ذندگی گز ادتا ہے اس برلازم ہے كہان چيزوں جُن توركرے اوران كے اورا ہے: فائق كي طرف رجوع ہو۔

قو ته تعالى والباسدة في معناه على اقوال كثيرة فقيل هو ماتا كله البهائم من العشب قال ابن عباس والعسن الأب كل ما انتسب الاوص حسالا باكله الدنس وماياكله الادعون هو المعصدة، وعن ابن عباس ايضا وابن ابي طلحة الاب المثعاد الوطية، وقال المصنحات هو الذين حاصة وهو معكى عن ان عباس ايضا، و قال ابراهيم النبسي سنل الوبكر الصديق وضى انته عنه عن تفسير الفاكهة والاب فضال اى سماء تظلي واى ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله عالم وقال انس سمعت عمر من المخطاب وضى الله عنه و الاب فعم الابحاد و في الما المعلم و الاب في الما كل هذا قد عرف في الاب المحبوث في كتاب الله عالم الله العمر الله المنكلف وما عليك يا ابن ام عمر الاسماد الما الموب في الما المائلة على المائلة العمر الله المنكلف وما عليك الابن ام عمر الاسماد المائلة في المائلة في المائلة المائلة المن المائلة الما

## فَإِذَا جَاءَ سِهِ الصَّاحْدَةُ ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْدُومِنُ أَخِيْدِ ﴿ وَأَمِّهِ وَ أَمِيْهِ ۗ وَصَاحِبَتِهِ وَ

سو جنب خوب زوروار آواز وان آجائے گی جس روز انہان اپنے بھائی اور اپنی مال ہے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور مروز نے ارفوان وہ سرور کو ہر مروس و مرد آق کو سر سا کو وزی رسوس و و سرم کا لا مرد سے راف

بَنِيْاوَهُ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُ مِيُوْمَهِ إِشَانَ يُغَنِينِهِ هُوجُوعًا يَوْمَهِ إِنْ مُسْفِرَةً وَصَاحِكُ

ا ہے بیوں ہے ہما مے گاان میں سے برقتم کی ایک حالت ہوگی جو کی طرف متوبہ نہ ہوئے وے گی اس دوز بہت سے جرے دوش ہول اسک وہس کھ ہول ہے ،

مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿ وَوَجُونًا يَوْمَبِنِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ تَرْهَقُهَا فَكُرَّةٌ ﴿ أُولِيكَ هُــمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿

خوش ہول سے اور اس دن بہت سے چرے ایسے مول سے جن پر كدورت بوكن ان برظمت جمال موكى يد دو نوك مول سے جو كافر تھے فاج سے

قىقىسىمىي: ان آيات مىں روز قيامت كى بعض مناظر بيان فرمائے ہيں۔الصّائحة مسخت آوازے ہو لنے والى چيز كو كہتے ہيں اور بعض معزات نے بيقر مايا ہے كوائيں خت آواز كو كہتے ہيں جوكانوں كو بہراكردے اس سے فخہ ٹائيد مرادے جب بيتخت آواز آسے گی تو انسان اپن مصيبت ميں اليا جنگا ہوگا كراہے كى كہ طرف كوئى توجہ نہ ہوگى جوجا ص اسے لوگ تھان ہے بھى بھائے گاہر خص كالبنا حال جدا ہوگا۔

ایمان ادرا تمال صالحی وجہ سے نیک بندول کے چیرے دوئن ہوں گے ان کی صورتوں سے بٹاشت اور نوٹی فلاہر ہور تن ہوگی اور جن نالائقوں نے دنیا میں خدا کوفراموش کیا ایمان اورا تمال صالحہ کے نور سے علیحہ ورسے اور کفر و فجور کی سیابی میں تھسے رہے قیامت کے دن الن کے چیروں پرسیابی جڑھی ہوگی ذات اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے اسپنے اعمال بدکی وجہ سے اواس ہور ہے ہوں کے اور خوف زرد ہوکر ہے ہوئے کہ یہاں ہم سے برابرتا کی ہونے والا سے اور وہ آفت آنیوالی ہے جو کمر تو رُد سے والی ہوگی (مَظُنُ أَنْ يُفْعَلُ بِهَا فَاقِمَ قُلُ سورہ آل عمران میں فرایا:

يُومَ تَبُيْتُ وَجُوهٌ وَّنَسُودُ وَجُوْهٌ فَأَمَّا الَّذِيَنَ اسْوَدَّتُ وَجُوهُهُمُ اَكَفَرُتُمُ يَعَدُ إِيْمَانِكُمُ لَـذُوفُوْ اللّعَـذَابَ بِسَمَا كُنتُمُ تَـكَفُرُونَ ١٤ وَأَمَّا اللَّذِينَ ابْيَطْتُ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيْهَا خَوَالِكُوْنَ اللهُ [اس روز لعض چیرے مفید ہوں گے اور بعض چیرے سیاہ ہوں گے جن کے چیرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گاک ہے گا گئے گا گئے گا ور بعض چیرے سفید ہوں کے ان سے کہا جائے گاک ہم لوگ کا فر ہوگئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد سومزا چکھو بسبب اپنے کفر کے ،اور جن کے چیرے سفید ہوں گے وہ انٹی کی رحمت ہیں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے )۔
گے دواللہ کی رحمت ہیں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے )۔
آخو تفسیو مسور ق عبسی، والمحمد اللہ او لاو آخو ا

# المَوْالْكُوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مورة اللَّه بريكة بحرمه ين نازل جونَى ال جن انتيس آيتي إن

#### يستجرالله إلتركفين الركيفية

شروع كرتا بول الشدك نام سے بو برامبریان نمایت رخم و لا سے

## ٳۮٵڶؾؙؙۜٛٛٛٛٛڡؙڽؙؙؙۅؙڗٮٛٙ؞ٞٚۅٳۮٵڷڶؙۼٛۅؙٛۄؙٳڹٛڴۮڒؾ۫؞ٚٚۅٳۮٵڵ۪ۼؚڹڵؙڛ۫ؾۣڒؾ؞ؖۅٳۮٵڵۼۣڝٛٲۯؙ

جب سوری بے فرد بحوجاتے اور جب مثارے کر پڑی اور جب پہاڑ چادیے جاکیں اور جب حل والی اونٹھاں

عُظِلَتْ أَوْلِذَا الْوُحُوشُ مُثِيَرِتُ أَو إِذَا الْمِعَارُسُوِّرَتُ أَو إِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ أَ

بے کار کروی با کی اور دیب وحقی جانور جمع کردیے جاکی اور جب متدرول کو ویکا دیاجات اور جب نفول کے جوڑے ساویے با کی،

### وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِلَتُ أَيْ إِنِّي ذَنْكِ قُتِلَتُ ﴿ وَإِذَا الصُّعُفُ نُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَا إِ

اور دب زندہ وفن کی ہوگی گڑ کی کے بارے میں موال کیا جائے کہ وہ ممی مناو کے سب ممل کی گئی اور جب انحال نامے محول ویے جائیں ہور جب آسان

كُشِطَتُ أَو إِذَا الْجِيدِيمُ سُعِرَتُ فَي إِذَا الْجِنَةُ أَزْلِعَتُ أَوْعِلِمَتُ نَفْسٌ مَا ٱخْضَرَتُ الْ

کھول دیاجائے ور بسب دور نے کو دیکار بائے اور بسب بشت کو قریب کردیاجائے برختم ان اعمال کو جان لے کا جو اس نے عاشر کرد ہے

انياوَإِذَا النَّجُومُ الْكُدُرُثُ (اورجب سار عُربِين).

الله والمراكب المراكب المراكب المراكب المراجب المراكب المراكب

مزل میں بھی ذکور ہے، پہاڑ ریت کی طرح ہوجا کیں کے اور اپنی اپنی جنہوں سے چل دیں کے جیسے باول چلتے ہیں۔ (وُھی تَدُمُومُورُ النَّسَحَاب)۔

رابعاً وَإِذَا الْمِعْسَارُ عُطِلَتْ ﴿ (اور جب صل والى اونٹنیاں ہے کارکردی جائیں) اس بھی لفظ العشار عشراء کی جع ہے جس اوٹنی کودس ماہ کاحمل ہوا سے عشراء کہتے ہیں ، اور بریا رکرنے کا مطلب سے ہے کہ ان کا نہ کوئی طائب رہے گانہ چرانے والا ، نہ سواری کرنے والا ، عرب کے لوگ حمل والی اونٹیوں کواسپے لئے بہت ہوا سر ما یہ بچھتے تنے اور قرآن کے اولین خاطبین وی تھے اس لئے اونٹیوں کے بریار ہونے کا تذکر وفر مایا کہتم جن چیز وں کوا پی مرغوب ترین چیز کھتے ہوان پرایک ایسادن بھی آئے والا ہے کہ ان کی طرف: دراہمی کوئی توجہ نہ کرے گا۔

اس کے بعد بخہ ٹانیہ ہے متعلق جھوا قعات بیان کئے ر

اولاً وَإِذَا النَّفُوسُ ذُو جَتُ (اور جب ايك ايك تم كؤك ا كفي كافر عليمه اورمسلمان عليمه مول على الأصفاد (اور تو كاور برقريق كي جاعي ) كافر عليمه الأصفاد (اور تو كاور برقريق كي جاعيس بول كي سوره ابرائيم من قربايا وكوك المشجو مِينَ يَوْمِنْ بِمُقَوَّ نِيْنَ فِي الأصفاد (اور تو اس دن جرمول كوير يول من كما يك ساته جوار عهو المرون بين ويكي كا) -

قانیاً وَإِذَا الْمُوَوَّوُدُهُ مُسْئِلَتُ ﴿ (اور جب زعره وَن کی بول لاک کے بارے بیل پوچھا جائے۔ بِاَی ذَنْبِ فَیمَلَتُ ﴿ (اور جب زعره وَن کی بول لاک کے بارے بیل پوچھا جائے۔ بِاَی ذَنْبِ اَبُوتا توا ہے ﴿ کرد و کس کناه مِن آل کی گئی) زمانہ جا الیت بیل ابوتا توا ہے زنده در ہے منے کرد کیموکیا پیدا ہوتا ہے آگر کو کا بیدا ہوتا توا ہے زنده در ہے وہ ہے الیک کو دیدہ میں وہ الیک کا دیدہ ابول کی بیدا ہوجاتی ہوتا ہے الیک کا میں الیک کو دیدہ وہ کرد کے میں الیک کو دیدہ در کور کرد ہے تھے آب تو اور کی کو دیدہ در کور کرد ہے تھے آب بند بالا میں ای کو میان فرمایا کردیہ وال کیا جائے گا کرا کی کو کس کناه میں زعره وفرق کیا گیا۔

والم والحق المستحف نشرت (اورجب صحية بحيلاد عبدا كم المحاص على المستحف المستحف المستحف المستحف المستحف المستحف المستحف المستحد المستحد

رابعان إذا السَّمَاءُ تُحشِطَتُ (اورجب آسان كعول دياجات كا).

ضَدا وَإِذَاللَّهَ حِيمَ سُعِوَ ثَ (اور جب دوزخ كود كادياجائ كالعنى دوزخ كى جوآ گ باست مزيد جلاياجائ گا تاكداورزياده كرم بوجائ )-

مادماو اَفَاالُجَنَةُ اُزْلِفَتَ (ادرجب جنت كوتريب كردياجات كا) يعن تقول كے لئے قريب كردى جائ كى جيسا كريم المور الله الله على ا

عَلِمَتَ نَفُسٌ مَّا اَحُضُونَ ﴿ بِرَحْصُ ان اعَالَ كُوجِان لِے گاجواس نے حاضر کے ) لینی جب مذکور وبالا امور بیش آئیس کے تو ہر جان کواپنے کئے دھرے کا پیتہ چل جائے گا ، اعمال نامے ہوں گے اور خیرا ورشر کا جو بھی ممل کیا ہوگا و و

وہان موجود ہوگا۔

قَلْ الْقُوسِ وَإِلْنَا مُسَى الْجَوَارِ النَّلْسَ فَ وَالْمَارِ الْكُنْسَ فَ وَالْمَارِ الْكُنْسَ فَ وَالْمَارِ الْكُنْسَ فَ وَالْمَارِ الْكُنْسَ فَ وَالْمَارِ الْمَامِينِ فَوَالْمَامِينِ فَوَالْمَامِينِ فَا اللّهِ وَمَا الْمَامِينِ فَوَالْمَامِينِ فَوَالْمَامِينَ فَالْمَامِينِ فَوَالْمَامِينِ فَوَالْمَامِينِ فَوَالْمَامِينِ فَوَالْمَامِينِ فَوَالْمَامِينَ فَالْمَامِينِ فَوَالْمَامِينَ فَالْمَامِينَ فَالْمَامُونَ مَامِينَامُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَكُولُ الْمُعْلِمُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَلْمُولُولُ اللّهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُولُولُ اللّهُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُو

سے سیدھے دات پر چلنا جاہد تم تیں جانے ہو محر سے کہ اللہ جاہ جو رہ العالمين ہے

قضعه يوز النام يات ش الله جل شانت چند تصوص تارول كالاردات كالدين كالتيم كالرقر آن كريم كالدور آن جيدال والفرشة

جن سارول كالمم كما كى سبان ك إرب من المنحسب اور النجوار اور المكتس فراياب رالمنتس ماس كي جع بي مس كامعنى يتي سنندالا باور المجواد بارية كي ي بجويزى يم ي سام فاعل كاسيف باورفواعل كروزن يرب كوكك اوريد عن من هذف كرديا كمياب الكامنى بي جلته والالكس كالس كالحرك جمع بوكس يكس كالمام فاعل بجس كامعن جيب والفاكاب مقال كس الوحش اذا دخل كناسه اللي يتخله من اغصان الشجر ر (كهاجاتا بكش الوش جكيده درفتول كي ثبنيول سرينائي موئ اسيخ کشیمن میں واغل ہو کمیا ہو) حضرت کی مقط سے سروی ہے کہان ہے پانچ ستارے مراد ہیں لیتنی زعل اور عطار دادر مشتری اور مرزع أورز ہروان كو منسمتيرو بحي كہتے ہيں يہ چلتے چلتے وين الكتے ہيں پر بيجيات كو جلتے رہتے ہيں اور بھي پيچھے چلتے اپنے مطالع ميں جا چھتے ہيں۔ (ووصفت بسما ذكر في الآية لانها يجري مع الشمس والقمر و ترجع حتى تحفي تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها يسحسب الرؤية وكتوسها اختفاء ها تنحت ضوئها و تسمى المتحيرة لاختلاف احوالها وتي سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة واقامة فيينما تراها تجري الي جهة اذا بها راجعة تجري الى علاف تلكب الجهة وبينما تراها تبجري اذا بها مقيمة لا تنجري وسيسب ذلك عبلي ماقال المتقدمون من أهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل مختلفة الحركات على ما بين في موضعه وللمحللين منهم النافيين تما ذكر مماهو ملكور في كتيهم، وهي مع الشمس والقمر يقال فها السيارات السبع لان سيرها بالموكة الخاصة مما لايكاد يعفى على احد بخلاف غيرها من الثوابت) (آيت شران) بومغت بيان كرك بهوماس لتے کہ بیموری اور ماند کے ساتھ چلتے ہیں اور لوٹے ہیں تن کہ سرورج کی روشی کے بیچے جیسیہ جاتے ہیں میں ان کا خوں و کیمنے کے لحاظ سے ان کے لوشنے کا تام ہے اور الن کا کنوں سوری کی روشی عمل الن سے جیب جانے کا نام ہے اور ان کا نام تھے وہ اس لئے رکھا جاتا ہے کدمشاہر و سے مطابق الن سے ملے کے عالات مختلف میں۔ چنانچیان کے لئے استفامت بھی ہے۔ اوٹنا بھی ہاور پھرا قامت بھی ہے۔ یس آپ انہیں دیکھیں مے کرایک سے کوچل وہے میں مجراجا تک اس کے خالف سے کولوٹ کر ہاں ہے۔ آپ دیکھیں سے کہ جل دے میں کدا جا تک رکے ہوئے نظر آئی سے جل نہیں رے اور تدیم ہیں واقوں کے مطابق ان کے اس اختما ف احوال کا سب یہ ہے کہ پیخفف ذاد میں میں حرکات دالے دوئروں میں ہیں جیدا کہ اپنے مقام پراس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اور محد ثین محتقین کے بال محی اس کا سب ہے جوان کی کابول شرب شرکور ہے اور یہ مورج اور چاند کے ساتھ ہوئے ہیں ان کوسات سیادے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی وفار ایک خاص حرکت کے ساتھ ہے جو کسی پڑتی نیس ہے بخل ف دوسرے تو ابت کے ( کہ ان کی ایک وللأرثيل ب) (روح المعاني مغير١٧: ج٠٠)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (اورضم برات كي جب جائے لكے) لفظ منعن رباى مرد ب ماضى كاصيف باس ك دونول معنی او بر ظلام دواقیل اوردونول معنی کے لئے آتا ہے صاحب روح المعانی نے فرا پنوی نے قال کیا ہے کہ مفسرین کااس پر اجماح ہے کہ یمہال عنتحس بمعنی اُڈیئر ہے (جس کوتر جمہ بیں اختیار کیا گیا ہے ) اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہاں بمعنی اقبل ظلامید( تاریکی لے کرآ مکیا ) زیادہ مناسب ہے تا کہ آئندہ جملہ کے موافق ہوجائے کیونکہ میج دن کے اول حصہ پی ہوتی ہے لہذا دوسرى جانب رات كايبلاحصهمراد ليرامناسب بوكا\_

وَ الْصَبْحِ إِذَا تَنَفَّسُ (ادرتم مِنْ كَل جب ده مانس لے) ليني جب دوآنے لگے (اس سے فجراول مراد ہے) ان چیزوں کی قتم کھا کر فرمایا کہ بلاشبہ بیٹر آن کلام ہے رسول کریم کا جے ایک معزز فرشتہ لایا ہے بیفرشتہ قوت والا ہے اور یا لیک مرش کے نزد کیک رہبدوالا ہے اور و بال بعنی آسان میں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ فرشتہ امانت دار ہے جروحی کو بالکل سمج سمج بہنچا تا ے۔اس میں حضرت جبریل الفیاد کی صفات بیان فرمائی جی جواللہ تعالی کی طرف ہے اس کام یعنی قرآن کریم کولایا کرتے تھے اوررسول الشريف تک پہنچاتے ہے اس کے بعدرسول اللہ ملک کی ذات کرای کے زرے بٹس ارشاد فرمایا کہ پیرجوتمهارے ساتھ کے رہے والے بیں یعنی محدرسولِ الله علی جن کا حال تم خوب جانے ہو وہ مجنول نیس میں جیسا کہ منکرین نبوت کہتے ہیں وی لانے کی صفات بھی جمیمی معلوم ہوتی اور جس پر دی آتی ہے اس کا حال بھی جہیں معلوم ہے۔ لہذا قرآن کے بارے میں پیشک کرنا کہ بیانٹدگی کتاب ہے بانہیں یے تبہاری غلطی ہے جس نے تنہیں کا فر بنار کھا ہے اوپر جوستاروں کی اور رات کی اور میج کی تسین کھائی ہیں ان قسموں کے بارے بین صاحب ہیں چائی۔ کھائی ہیں ان قسموں کے بارے بین صاحب ہیں چائی۔ ستاروں کا سیدھا چلنا اور رکتا اور جھپ جانا فرشتہ کے آئے اور جانے اور عالم السکوت میں جا چھپتے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنا اور می کا سیدھا چلنا اور رکتا اور جھپ جانا فرشتہ کے آئے اور جانے اور عالم السکوت میں جا چھپتے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنا اور می کا آنا مشابہ ہے فلمت کفر کے رفع ہوجانے کے اور فور ہوایت فاہر ہوجانے کے اور ان دونوں کا سبب قرآن کریم ہے۔

وَلَقَدُ وَالْهُ بِعَالُا فُقِي الْمُعِيدُنَ ﴿ (اوراس فرشتہ کورسول اللہ عَلَيْظَةُ نے افق مین یعنی آسان بے صاف کنار ہے پر دیکھا ہے) حضرت جریل الظامِح بر دیکھا ہے ۔ معرف جرت دیر بلی الظامِح بر درعالم عَلَیْتَ نے ۔ مورعالم عَلَیْتَ نے اس معرف جریل الظامِح اللہ علیہ اللہ علیہ معرف میں معرف میں دو مرتبدان کی اصل صورت میں ویکھا ایک مرتبہ شب معراج میں سدرة المنتی کے قریب اورایک مرتبہ محلّہ جیا میں (جو مکہ معتقر کا ایک محلّہ ہے) ویکھا آپ نے دیکھا کہ ان کے چھ موری ہیں اور پوری افن کو گھیرر کھا ہے (روا والتر نہی فی تفییر سورة النجم )۔

پھر فرمایاؤ مَاهُو عَلَی الْعَیْبِ بِصَنِیْنَ ﴿ (اوررسول الله عَلِی اُنْ عَلِی بَائِن بَانِ مِن بَل کرنے والے نہیں اِللہ عَلِی کی اِنتی بَائے مِن بَل کرنے والے نہیں اِللہ عَلی کی طرف سے جو دی آئی ہوتے تھے اور اے اِنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی آئی ہے اسے نہیں چھپاتے جیسا کہ لوگ غیب کی بات جائے کے مدی ہوتے تھے اور اے

چھپائے تھاوراس پراجرت پاتے تھے۔

وَمَاهُوَ مِقُولِ شَيْطَان رَّجِيْمِ (اورية آن كى شيطان مردودك كى بولى باتيس بى فَايُنَ تَلْهُ هُوُنَ (لِي جَبَروَى لائے والافرشته ندكوره بالاً سفات سے متصف ہاور جن پر وقی آتی ہے دو و بوائے بھی ہیں ہورتی ہیں اور نہ الاجرت طلب كرتے ہیں اور بيقر آن كى شيطان مردود كا كلام بھی ہیں ہے تو تم اس كوچيوز كركہاں جادہ بوران هُوَ إلَّا فِي كُوَ الرَّامِ مَن يُلِي اللهِ فِي كُونَ اللهُ مَن سَيْطان مردود كا كلام بھی ہیں ہے تو تم اس كوچيوز كركہاں جادہ بوران هُو إلَّا فِي كُونَ اللهُ مَن سَيْطِي مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

#### والحمدالهاولا وآخرا وباطنا وظاهرا

## 

قطعه بین: ان آیات میں بخی وقوع قیامت کے بعض احوال کا ذکر ہے ،ارشاد قربایا جب آسان بہت جائے گااور ستارے بھڑ پڑیں گے اور جب سب دریا بہد پڑیں گے، بعنی دریائے شوراور شیریں بہدکر آپس میں ایک دوسرے سے ل جائیں گے، اور جب قبری اکھاڑ دی جائیں گی بینی ان میں سے مرد نے نکل کھڑے ہوں گے اس دفت بڑخض اپنے اعمال کو جان لے گا جواس نے پہلے جھنے اور بعد میں بھیجے (ان میں سے اول کے تمن واقعات تھے اول سے اور چوتھا داقع تھے تانید سے متعلق ہے۔

روح العانى بن وَإِذَا الْبِحَارُ فَجُونَ كَ بارك بن العالم الدين المارك وريا يَضُح اور ثَمَين التَضع الوالم الم كوز بن اسمارك إلى كوچس لكى أورز بن برقراما بنى إلى تشريب كاروروى ان الارض تنشف المهاء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية اى فى ان لا ماء واريد ان البحار تصنير واحدة اولا ثم تنشف الارض جميعا فتصير بلاماء.

#### يَا أَيْهُا الْإِنْسَانُ مَا عَرَكَ يربِكَ الكَرِيهِ فَاللَّهِ مَعَلَكَ فَكُولِكَ فَعَدُلُكَ فَاللَّهِ اللَّهِ المان في كن يزية بردر بريم كرم عام ووكد بن ذالا جن في بدا فرايا و ترد اعطا درسة بناء بر في اعتدال إركا

#### **ڣ**ٞٳؘؾڞؙۏۯڐٟڡٚٲۺۘٛٳٛڗۘڴؚؠڬؖ<sup>ۿ</sup>

جسم مورت میں جا الجھے مرکب قرمادیا

## 

ہوگا درأس دن ماری مکومت اللہ بی کے لئے ہوگی

قنف معمین : کا (برگزئیس) بیخ نفس وشیطان کے دھوکہ بٹس نہ آئیس دھوکہ بٹس پڑتا اپنی خیرخوا ہی کے خلاف ہے اوراس سے بڑھ کرتم ہارا اپنی جانوں پر بیظلم ہے کہتم بڑا اور سزائی کو مجتلاتے ہو ( اور یہ بچھتے ہو کہ کوئی مواخذہ اور می اسبونانہیں ہے ) حالا تکہ تم پڑگرال مقرر میں جومعزز میں (انڈ کے نزویک کرم ہیں) اور تمہارے اٹھال کو لکھنے والے میں اور تم جو کام کرتے ہووہ ان کو جائے ہیں (لہذا تمہاری بھلائی ای بٹس ہے کہ ایمان اور اٹھالی صالح افقیار کرواور گنا ہوں ہے بچو )

اس کے بعد قیامت کے دن کی جز ااور سزا کا اجمالی تذکرہ فریایا۔

إِنَّ ٱلْأَبُوارَ لَفِي نَعِيم (بلاشبه نيك لوگ فعنون من مون عني) جن كاتفصيل دوسرى آيات من مذكور ب

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيم (اور إلى شبه بدكار لوك ووزح من مول ك)\_

يَصْلُونُهَا يَوْمَ اللِّدِينَ (ووبدله كون اس من وافل بول ك).

وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَانَبِينَ (اوروه اس سے باہر شرجا کی کے) لین وائزا بدائر مدادوز رخی پیس رہیں کے اس معمون کو سورۃ المائدہ پس بین بین فرمایا: پُرِیْدُونَ اَنْ یَنْحُو جُوامِنَ النَّادِ وَمَا هُمُ بِحَادِ جِیْنَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِیَمٌ

(وہ جا بیں سے کداس میں نے تعلی حالا تک وہ اس میں سے نہ نکل یا تیں سے اور ان کے لئے عَداب دائی ہے )۔

وَمَآأَدُرُكَ مَا يَوُمُ اللَّذِينِ (اوراے خاطب بھے معلوم ہے کہ روز جزا کیا ہے)۔ ثُمَّم مَا آدُراک مَا يَوُمُ اللَّذِينِ (پَرَبَّمَة مَا آدُراک مَا يَوُمُ اللَّذِينِ (پَرَبَّمَة سِوال ہے بتاروز براکیا ہے)۔ بھے بارباراس کے طلات بتائے گئے بیں اور براورزا کی تعصیل بیان کی گئی ہے ان سب کو جان کر بھی کھے بتایا جارہا ہے۔ یَوُمُ لَا ہُنان سب کو جان کر بھی کر تھے بتایا جارہا ہے۔ یَوُمُ لَا مَنْ اللّٰ مَانَ طَالِ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ ہِنَانِ اللّٰ ا

وَ اَلْاَهُو ُ مِوْ مَنِيدٌ لِللهِ (اوراس دن ساری حکومت الله ای کے لئے ہوگی)۔ دنیا میں جومجازی حکومتیں ہیں یاوشاہ ہیں اور حکام ہیں قاضی ہیں اور نتیج ہیں ان میں سے کسی کا کچھ بھی زوراس دوز نہ ہیلے گا بلکہ بیٹود بکڑے ہوئے آئیں میں کے اوران کی بیٹیاں موں گی اسپنے تقریبہ مظالم اور غیرشری فیصلوں کی سز انہیں بھٹنٹی ہوگی۔

> وهذا آخر تفسير سورة الانفطار والحمد للهائعلي الغفار والصلوة على نبيه سيد الابرار و على آله و صحبه المهتدين الاحيار

## مِنْ الْطِفِفِيدَ وَهُمْ يَعْتُدُ وَهُمْ يَنْ فَكُلُونَا لِدُ

سورة المطلقتين مكه معظرين نازل بوئي اس بين جيتيس آيات بين

#### بِشَيِّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِيِّ

شروع كرنا مول الله كام من جوبز البريان نهايت رحم والاب

## وَيْنَ لِلْمُطَفِقِفِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا الْمَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَتَتَوْفُونَ فَوَاذَا كَالْوَهُ مَ اَوْدَرَنُوهُ مَهُ يُغْسِرُونَ ٥

ہوی ٹرابل ہے ناپ تول عی کی کر ہوالوں کے لئے بیٹن کا لمریقہ ہے کہ جب اوگوں ہے ناپ کرلیس تو پورالیس ، اور جب ان کو ناپ کریا تو ل کرویں تا محتادیں ،

ٱڒڽڂؙٛؿؙٲۅڵؠٟڬٙٱنَّهُمْ مَّبْعُوْتُونَ ۗلِيوُمِ عَظِيْمِ ۗ يَوْمَريعُوْمُ التَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ۗ

کیان لوکول کواس کا یقین شیس ہے کہ ووایک بنائے خت ون بٹی زندہ کر کے اٹھائے جا کی سے جس ون تام آ دی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے

قفستنین: یبال سے سورہ تعلقیت شروع ہورہی ہے، بیلفظ طفف سے باب تفعیل کا مصدر ہے اور مطفقین ای سے اسم فاعل کا صیفہ ہے ۔ تطفیف کا معنی ہے گھٹا نا اور کم کرنا۔ لفظ سنجا آئو اور سیل سے لیا حمیا ہے اضی معروف جمع نے کرکا صیفہ ہے۔ عربی میں برتن سے بنائے ہوئے بیانہ سے ہم کرویے کو کیل کہتے ہیں اور اِستحقالُو الفظ کیل سے باب انتقال سے ماضی کا صیفہ ہے۔

اس آیت شریقہ میں ناپ تول میں کی کر نوانوں کی فدمت قرمائی ہے جولوگ دوسروں کے ہاتھ مال پیچ ہیں تو کم ناپے ہیں تو ہم ناپے ہیں تو ہو اس کے باتھ مال پیچ ہیں تو کم ناپے ہیں تو ہو اس کے باز اجماد ہے ہیں اور لوگوں سے مال لیتے ہیں تو ہورا تاوائے ہیں اور پورا بنوائے ہیں۔ ان لوگوں کو تیا مت کے دن کی بیٹی یا ودلائی ہے اور فرمایا ہے کہ تعلقیت کر نیوالوں کے لئے اس دن یوی ترانی ہوگی جس دن رب العلمین کے حضور کھڑے ہوں کے ذرائی حقیر دنیا کے لئے اسپے ذمہ حقوق العباد لازم کرتے ہیں اور دھوکہ قریب و کے درسول اللہ میں ہوں ہے دولوں چیز ہیں تعبار دنیا ہیں بھی ہے دولوں چیز ہیں تعبار سے ہیں ان دولوں روایت ہے کہ درسول اللہ میں باک ہو بھی ہیں (مکانوالعمانی)۔

ناپ تول میں کی کرنے کارواج حضرت شعیب النظیفان کی قوم میں تھا۔انہوں نے ان کو بار ہاسمجھایاد ہ نسائے بالآ خرعذاب آیا اور ہلاک ہو گئے جیسا کے سؤرہ شعراء میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حضرت ابن عماس رضی الله عنهما سے منقول ہے کہ جولوگ ناپ تول میں کی کریں ہے ،ان کارز تی کان و یا جائے گا۔ یعنی ان کے رزق میں کی کردی جائے گی۔ یارزق کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ ناپ تول میں کی کر کے دینا حرام ہے۔ ایسا کرنے کی کوئی منجائش نہیں رہی برخلاف اس کے جمکا کر تو لئے کا تھم ہے۔ رسول اللہ عقاقہ تشریف لے جارہے تھے ایک ایسے مخض پر گزرہوا جو مزدوری پر تول رہا تھا ( یعنی بیجنے والے کا مال زیادہ مقدار میں تھا ایک مخص اس کی طرف سے تول رہا تھا اور اس نے اپ اس ممل کی مزدوری سطے کر کی تھی )۔ رسول اللہ علی تھے فرمایا ' ذِنْ قرآ از جعے '' کرتم تو لواور جمکا کرتو لو۔

جس طرح ناب تول میں کی کرناحرام ہائی طرح ہے دیگر امور میں کی کرنے سے کہیں گناہ ہوتا ہا اور کہیں تواب میں کی ہوجاتی ہے۔مومن ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری قبول کی ہے چھنص اسے پوری کرے۔عقوق اللہ بھی پورے کرے اور حقوق العبادیمی ، کی قتم کی کوتی شکر ہے۔ موطالهام مالک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن النظاب عظیمی نمازعصر سے فارغ ہوئے تو ایک شخص سے ملا قات ہوئی وہ نمازعصر میں عاضرتیں ہوا تھا اس سے دریافت فرمایا کہتم نمازعصر سے کیوں ٹھڑ گئے۔ اس شخص نے مجھ عذر چین کیا۔ حضرت عمر نے قرمایا طَفَقَت کہتو نے اپنے جھے بس کی کردی ، بینی جماعت کا جوثواب مثااس سے محروم روگیا اور اپنا تفصال کر چینا میں دوایت لکے کر حضرت امام مالک فرماتے ہیں اور نیقال بھگل مشمی ہوقا ہ و تعطیفیف اکسہ برچز کے لئے پورا کرتا ہمی سے اور کم کرتا ہمی ہے )۔ نماز کی ایک تطفیف اوپر خدکور ہوئی (جس تحض کو تعبید کی تھی کہ نماز با جماعت میں حاضرتیں ہوا تھا)

نمازی یا ج کی سنتیں چھوڑ دیناروز ہرکھنالیکن اس میں خبتیں کرناء تلاوت کرنالیکن غلط پڑھنا بیسب طفعت میں شامل ہے۔ تواب میں کی ہوجاتی ہے اور بعض مرتبہ تلاوت غلط ہونے کی وجہ سے نماز ہی نیس ہوتی ،اگرز کو قابوری تددینو بیمی طفعت ہے۔

جولوگ حکومت کے کسی بھی ادارہ میں باکسی انجمن بایدرسدہ قبرہ میں ملازم ہیں انہوں نے معردف اصول وقواعد با معامدادر معاہدہ کے مطابق جتنادفت دینا مطے کیا ہے اس وقت میں کمی کرنااور تخواہ پوری لیمنا میسیب طفعت ہے۔

جولوگ اجرت پرکی کے ہاں کا م کرتے ہیں ان کے ذمدلازم ہے کہ جس کا م پرنگادیا گیا ہے اسے میچے کریں اور پورا کریں۔ اگر غلط کریں گے یا پورا نہ کریں گے توطفعت ہوگا اور پوری اجرت لین حرام ہوگا ، یہ جومزووری کا طریقہ ہے کہ کام لینے والا دیکے رہا ، ہے تو تھیک طرح کام کررہے ہیں اگر وہ کہیں چلا گیا تو سگر بنہ سلگا لی یا حقہ پینے لگے بابا تیں پھوڑنے لگے باعالی خبروں پر تبسرہ کرنے لگے یہ سب طفعت ہے ، ہر مزدوراور ملازم پر لازم ہے کہ سیحے کام کر ساور وفت پوراوے۔ جو محفی کسی کام پر مامور ہا اور اس کام کے کرنے کے لئے ملازمت کی ہے اگر مقررہ کام کے خلاف کر سے گا اور رشوت نے گا تو پیر طفعت ہے۔ رشوت تو حرام ہے بی تخواہ بھی حرام ہوگی ۔ چونکہ جس کام کے لئے وفتر ہیں بھا یا گیا وہ کام اس نے نہیں کیا۔ (پورے مبدنہ ہیں گئی خلاف ورزی کی ای حساب سے تخواہ حرام ہوگی ۔

آیت شریفہ میں فکر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد ب: آلا یَظُنُّ اُو کَیْکُ اَنَّهُمُ مَّبُعُو تُوُنَ لِیَوْمِ عَظِیْمِ یَوْمَ یَفُومُ النَّاسُ لِوَتِ الْعَلَمِیْنَ (کیابیادگ بیفین ٹیس رکھتے کہ یہ ایک بڑے دن کے لئے اٹھائے جا کی گےجس دن لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں مے )۔

حضرت ابن عمر رضی الله عَنْهَا فِي هُوَ هَم يَقُوهُ هَ المُنْاصُ لِمُوبِّ الْمُعْلَمِينَ كَيْنَسِر كرتے ہوئے رسول الله عَنْظَيْهُ كا ارشاؤنش كيا ہے كہ بير (رب العلمين كے حضور كمٹرے ہونا) اس دن ہوگا جس ميں بيلوگ استے زيادہ پسينه مِن كھڑے ہوں گے جو ( نيچ ہے كيكر ) آ دھے كانوں تك ہوگا۔ ( جسے كوئي فخص نہر مِن كھڑا ہو )۔

برسوس پر لازم ہے کہ ہرمعاملہ ہیں اور برگل میں اس بات کوسا سے رکھے کہ جھے مرتا ہے قیاست کے دل حاضری و بنا ہے، حساب و بنا ہے، اعمال کی جز اوسز المنا ہے اگر اس بات کامراقبہ کرتا رہے گا تو افشاء اللہ تعالیٰ نہ حقوق اللہ صائح ہوں کے نہ حقوق العباد، جوگنا وسرز و ہوتے میں ان میں سب سے بڑا وقل اس کا ہے کہ قیاست کے دن سے اور حساب کتاب کی طرف سے خفلت رہتی ہے۔

كُلِّ إِنَ كِتْبَ الْفُهَارِ لَفِي سِيِّيْنِ ﴿ وَمَا الدُلْكَ مَاسِيِّيْنَ ﴿ كِتْبُ مَرْقُومُ ﴿ وَيُلْ يَوْمَنِينِ مِرُائِنَ مِهُ وَوَى النالِارِ فِي مِن مِهِ الدَّبِ وَيُومِ طَوِ مِن يَكِيدِ مِن مَانِوا عَالَ مَدَانِ فِي الن

لِنْكُكَذِيدُنَ ﴾ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَبٍ أَثِ والول کو یوی خرالی ہوگ، جو روز جرا کو جھٹائے جی اور اس کو وال مخض جھٹاتا ہے جو سد سے گزرنے والا ہے بھرے ہے، جد تُتَلَّى عَلَيْهِ الْتُنَا قَالَ آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ كُلَّا بِلْ ﴿ رَابَ عَلَى قُلُوْءِ مِ مَا كَانُوْ آيَكُم بُونَ ﴿ ے کے سامنے ہوئوں آمیتیں برحی جا کی آدیوں کہدہ جاموکہ ہے سندیا تھی گھوں سے مقول بڑی تیں، بڑکر ایر آئیں، بلکہان کے داس بران کے افرال کا ذکے بیٹے کیا ہے برگز اینا خیں، یہ نوگ ای دور اپنے رب سے روک دیتے جائی ہے۔ مجر یہ دوزخ میں دافل ہو ں کے مجر کیاجادے کا ک هٰنَاالَّذِيُ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ۞

كى ب جس كو ثم جلاليا كرتے تھے

قفسیو: الل كفر دوتیامت كم عمر بین ان كه بارے پر فرمایا: تخلا ( كه برگزاییانبیں ب) جیرا كرتم خیال كرتے ہو بلکه جزاء وسرا کا وقوع ضرور ہوگا ،اورکوئی فخص میرنے کہ میرے انٹال تو ہوا بیں اڑ گئے وہ کہاں محفوظ جیں ،اوران کی چیشی کا کیا راستہ ہے، کیونکہ بندول کے سب اعمال محفوظ جیں اور منضبط جیں، کافروں کے اعمال نا ہے بھین جیں جی جو ساتویں زمین جی کا فروں کی روحوں کے دینے کی جگہ ہے سائل نامے محفوظ ہیں روز جزام یعنی قیاست کے ون ہرا یک کا اپنا ابنا اعمال نامہ سامنے آ جائے گا جو مل كرنے والے ير جنت بوكا اورا نكاركي تنجائش نہيں ہوگا۔

وَمَسَ ٱخْوِكَ مَسَا مِستِنِينَ (اورآب كِمعلوم بِكَتِين شن ركها بواا مُمال نامه كيا بِ؟ ( يحذف مفاف) اي ما كناب التحين ) بحثبٌ مُزُقُومٌ (وه ايك للحي مولي كماب بيجس بس اعمال لكيم بين)\_

بعض اہلی تغییر نے مرقوم بمعنی مختوم لیاہے )مطلب ہے ہے کہ اس اعمال نامہ برمبر تکی ہوئی ہے جس میں کوئی تغیر وتبدل کا احَمَالَ كَثِل مِن كَ بِعِدِقر مايا: وَيُهِلَّ يُسُوِّمُ عِلِيدِ لِلْمُكَلِّينِينَ (خراني سِماس ون مِمثلا نه والول كَ الْحَيْبِ وَيَكُلُّ بَهُونَ مِنْ تَكُلِّيهُونَ بيَوْم اللَّذِينَ (جوروز ير الوجلات بي) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ الله كُلُّ مُعْتَدِ أَيْتُم ﴿ (اورائ فيس جلانا ما كروه فض جوعد \_ گزرنے والا ہے گناہ گار ہے)۔اس میں یہ بتادیا کہ روز جزاء ہی کو وہ ہی لوگ جٹلاتے ہیں جوسرکشی میں آئے نکل کئے اور عُمَامِكَارِيُ وَإِينَاطَرِ يَقِدُ بِمَالِيا \_ إِذَا تَعْلَى عَلَيْهِ اللَّهُمَّا قَالَ أَسَاطِيْرٌ الأَوْلِينَ (جباس كماسنه هاري آيتي يزهي جائي تویوں کہ و جامو کہ رہے سند ہاتمی اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں )۔

ع في اللو العنثور صفحه ٢٢٥: ج٦

والحرج عبيديس حميد عن مجاهد رضي الله عنه في قوله كلا ان كتاب الفجار لفي سجين قال تحت الارض السفلي فيها ارواح الكفار واعتمالهم اعمال السوء واخرج ابو الشيخ في العظمة والمحاملي في اماليه عن مجاهد رضي الله عنه قال مسجيس صخره تحت الارض السابعة في جهنم تقلب فيجعل كتاب الفجار تحتها اه وهناك حديث مرفوع ذكره في المنز الممنشور اينضا وهو انمنتنج قال ان الفلق جب في جهنم مفطى واما سجين فمفتوح لكن يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره حديث غويب منكر لا يُصِيعُ (ملحه ٢٤٥ : ٣٥) (ورمنثور مي ب كرميدين حميد سن حمرت ميايد سن كلا ان كناب الفيعاد لفي مسجين كي تنسیر مرکفل کیا ہے آ پ قرباتے ہیں کہ بچین بھی زمین سکے نیچے ہے۔اس میں کافروں کی رومیں اوران کے برے اٹھال میں۔اورابوائشنج نے کتاب العظمة شن اور حالى في الله من مصرت عام سفل كياب محمّن ساتوي زهن كرينجاك جنان ب جوجتم من يجيري جاتى بيتو فاجرول ك اعمال نا سے اس کے نیچر کھے جاتے ہیں۔ اھادراس بارے میں ایک مراؤع عدیث ہے جودرمنٹورش میں خاور ہے اور وہ پر کر حضورا کرم ہوگئے نے اشاد فرمایا کہ فاق جنم میں آیک بعاکوال ہے اور مجین محلی ہوئی ہے۔ لیکن حافظ این کثیرائی تغییر میں تکھتے جن بیرے دیشر غریب ہے منظر ہے جاتھے نہیں ہے )

اس کے بعد فرمایا: تخلا (لینی برگزئیں کہ بیقرآن اللہ کی کتاب نہ ہو) بَلُ رَّانَ عَلَی قُلُوبِهِمُ مَا تَحَانُوا یَکْسِبُونَ ﴿ بِلَدَان کے دلول پران کے ہرے اعمال کا ذک بیٹ کیا ہے)۔ برے اعمال میں تفروشرک بھی ہے اور دیگر معاصی بھی ہیں اس ذک کی دیدے میں بات کرنے اور فق بات وصفے سے بیچے ہیں اور عزاد پرامرار کرتے ہیں۔

سن من بین من اور من من المسلم الله ایمان کے قلوب کا بھی تا س کھو وہتا ہے۔ حضرت افر طفیفت روایت ہے کہ حضور اقدس منطقہ نے ارشاد فر مایا کہ باشہ جب موکن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو دل پر سیاہ داخ فک جاتا ہے ہی اگر تو بدواستغفار کر این ہے تو اس کا دل ساف بوجاتا ہے اور اگر قربدواستغفار نہ کیا بلکہ گناہوں میں برحتا جا گیا تو پر (سیاہ داغ) بھی برحتارہ کا کہ لین ہو تا ہے کہ کر این کے دل پر مناب کا در کر این ہے جو اس کا در اس کے دل پر مناب کے اس کے دل پر مناب کے دل پر مناب کے دل پر مناب کا استخفار کر تھے ہوں فر مایا ہے۔ اس کو در کر نے کے ساخت مناب کو گئا ہوں کی صفائی سخرائی کے استخفار کر تا ہے۔ اس کو کہ استخفار کی گئا ہوں کی صفائی سخرائی کے لئے استخفار کو کہ برا ہو جائے گئا ہوں کی صفائی سخرائی کے لئے استخفار کو کہ داستخفار کی گئا ہوں کی سنا کہ کہ کا دور کر نے کے ساخت مناب کر مناب کی کہ برا کا در سے جو کو گئا ہوں کی جو باتا ہے۔ اس کو مناب کی کہ برا کا در سے جو کو گئا ہوں کی جو باتا ہے۔ اس کو مناب کی کہ برا کا در سے جو کو گئا ہوں کی جو باتا ہے گئی بری کا در ساس کا کہ برا کا مناس کے کہ برا کا در سے مناب کی کہ برا کا در ساس کا کہ ہو جو باتا ہے گئی کی کا در ساس کی کہوں در ساس کا کہ ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کے کہا ہوں کی جو ساس کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کروں در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کا کہتا ہو ہو باتا ہو ہو باتا ہے گئی کی کا در ساس کی کہتا ہو ہو باتا ہو ہو ہو باتا ہو ہو بات

#### كُلُّ إِنَّ كِتْبَ الْأَثِرَارِ لَغِي عِلْتِينَ فَو مَا أَدُرنَكَ مَاعِلَيُّونَ فَكِتْبُ مَرْفُومٌ فَيْتُهُلُهُ الْمُقْرَبُونَ فَ مِرَاثِينَ عِدَانَ الله مَرْعِينَ عُرِمَ عِلَيْمِ مَرَاكِ مَا عَرِيْنِ عَرِمُ مِهِ اللهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَعَ

پر فر مایا کداس روح کو لے کرفر شنے (آسان کی طرف) پڑھنے گئے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت برہی ان کا گزرہوتا ہو و ہو و کہتے ہیں کہ دیکون پاکن وروح ہے؟ وہ اس کا ایجھے ہے اچھا نام لے کر جواب دیے ہیں جس سے دنیا شی باایا جا تا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اس طرح پہلے آسان تک بیٹھے ہیں اور آسان کا درواز و محلواتے ہیں چنانچے درواز و محلول دیاجا تا ہے۔ ﴿ اوروه اس روح کو لے کراو پر چلے جاتے ہیں ) حتی کہ ساتوی آسان تک بیٹھ جاتے ہیں ) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہر آسان کے مقریدن دوسرے آسان تک اے رفعست کرتے ہیں (جب ساتوی آسان تک بیٹھ جاتے ہیں ) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہرے بندہ کو کہ آب علیان میں اکھ دو ساور

پھر انڈومز وجل فرمائے ہیں کہ اس کو کتاب بھین ہیں لکھ دوجوسب سے نبخی زمین ہیں ہے، چنا تیجہ اس کی روح (وہیں ہے) پھینک وی جاتی ہے، پھر حضور ﷺ نے بیا یت الاوت فرمائی۔ (مکلوۃ الساع)

اِنَ الْأَبْرَارُ لِفِي نَعِيدُوهِ عَلَى الْرَابِي يَنْظُرُونَ فَتَعُرُفُ فِي وَجُوهِمَ نَضَرَة النَّعِيدُو فَي يُسْقُونَ الْأَبْرَارُ لِفِي نَعِيدِهِ عَلَى الْرَابِي يَنْظُرُونَ فَتَعُرِفُ فِي وَجُوهِمَ نَضَرَة النَّعِيدُو فَي يُسْقُونَ عَلَيْ الْمُتَا الْمُعْدَانُ مِي الْمُتَا الْمُعْدُونِ فَعُومُ الْمُتَا الْمُعْدُونِ فَعُومُ الْمُعْدُونِ فَعُلِيدَا الْمُعْدُونِ فَي اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّلُونَ اللَّهُ مَنْ الْمُعُلِقُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَ

قضصنی ان آیات میں ابرار بعنی اللہ تعالی کے تیک بندوں کا انعام واکرام ذکر فرمایا ہے ( جن کی کتاب کے بارے میں او پروالی آیت میں فرمایا کہ وہ علیمین میں ہے )۔ ارشاو فرمایا کہ نیک بندے نعتوں میں بول میے مسہر یول پر ( تیکے لگائے ہوئے ) و کچھر ہے بول میں جن کی نعتیں اور وہال کے مناظر ان کے پیش نظر بول مے بعض عفرات نے اس کا بیہ مطلب بتایا کہ

24

معود وسبیا ہیں۔ آئیں میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بعض عضرات نے اس کا میرمطلب تایا کہ آئیں میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے

ہوں گے اگر چد بعد مکانی ہوگا۔ مزید فرمایا کداے دیکھنے والے توان کے چہروں میں فعت کی تروہازگی پہچان لیگ بیٹی ان کودیکھنے تی ہے معلوم ہوجائے گا کہ سے معزات اپنی تعمقوں میں فوب زیادہ فوش وخرم ہیں جیسا کہ سورۃ دہر میں فرمایا۔ وَ لَقَفْهُمُ فَضُر فَدُ وَسُوُوْدَ اَ ﴿ کَرَاللّٰہِ تَعَالَٰی اَئِیسِ تروہازگی اور فوقی عطافر مائے گا کہ پیوٹی فیٹنی اور اصلی ہوگی۔اندر کی فوش سے چہروں برتروہازگی ظاہر ہور بی ہوگی۔

مطلب سے کرونیاوالے دنیا کی مرقوبات اور لذیذ چیزوں بٹی گئے ہوئے چیں اور ایک دوسرے سے ہو ہے کران چیزوں کو حاصل کرنے بس مشغول ہیں۔ ان چیزوں بٹی دنیا کی شراب بھی ہے۔ جس کے پینے سے نشہ آتا ہے جو وجود سے عدم بٹی لے جاتا ہے اور اس سے گھونٹ بھی مشکل سے اتر تے ہیں اور مند بٹی بد بو بیدا ہوجاتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ ای بٹی ول دیتے چیٹے ہیں۔ وہ تو کوئی چیز رغبت کی ہے تی نہیں جس میں رغبت اور منافست کی جائے دنیا کی شراب فی کر گنا ہگار نہ ہوں اور آخرے کی شراب می کر گنا ہگار نہ ہوں اور آخرے کی شراب سے محروم نہ ہوں۔ حضرت ابوموکی اشعری دیا ہے تواہت ہے کدرسول اللہ ملک تھے نے قربایا کہ جنت بٹی بیالوگ وافل نہ ہوں گے۔ ا۔ شراب یہنے کی عادت والا۔ ۲۔ قطع رمی کرنے دالا۔ ۳۔ جادوکی تقید بی کرنے دالا۔

وَمِوَاجُهُ مِنْ نَسَيْمِ (تنيم إيك الياجشر عمين سي مقرب بدريس عي) -

معالم النزیل میں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عماس کے سے تقل کیا ہے کہ مقربین بندے خاص تسنیم پیس سے اور دوسرے جنتیوں کی شراب میں اس کی آئیزش ہوگی ('گوان کی شراب بھی خالص ہوگی) یکر مقربین کوان کی شراب میں بھی شراب سطے کی جوتسنیم کے چشمہ میں سر رہی ہوگی ۔ اس میں سے دوسرے جنتیوں کی شراب میں بھی اس میں سے پچھ حصد ملاویا جائے گا۔

وقوله تعالى عَيْنُ انصب على المدح وقال الزجاج على المحال من تسنيم والباء اما زائدة اي

یشوبھا او بمعنی من ای یشوب منھا او علی تضمین پشوب معنی بووی ای بشواب الراوین بھا۔ (ارشادالی عیدناً: بیمنت ہونے کی دیدے منعوب ہا ادر جاج کہتے ہیں تنبیم سے حال ہوئے کی دیدے منعوب ہا ادر با ایا تو زائدہ ہے لیخی اسے پیکن کے بایام ک کے معنی میں ہے لین اس میں سے پیکن کے یا بیٹرب میں بردی کے معنی کی تعمین ہے لینی اہل سے میر ہوکر پیکن کے ) (من درن العانی)

اِنَ الْكِذِينَ أَجُومُوا كَانُو امِن الْكِيْنَ الْمُوْا يَضْمَكُونَ فَو إِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَفَامُرُونَ وَ

# وَاذَا انْقَلَبُوْ آ اِلْ اَهُلِهِ مُرانْقَلَبُو افْلَهِ اِنْ قَالُونَ الْفَالُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْفَالُونَ الْفَالُونَ الْفَالُونَ الْفَالُونَ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُونَ اللَّهُ الْمُنْفَالِكُونَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مونین کے مانڈوسکو انتخاروں سے ان کا خراق کیا کرتے تھے اور اہلی ایمان کود کھتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ بیتی طور پر بیا گراہ ہیں۔ وَ عَااُرُ سِلُو اُ عَلَیْہِ مُ حَفِظِیْنَ ( طالا تکہ بیان پر گران بنا کرنیں ہیں گئے ) ۔ ایمی ان کواہلی ایمان کا گران ہیں بنا پا گیا۔
تیا مت کے دن ان کے بارے میں ان سے نیس ہو چھا جائے گا کہ بیلوگ گراہ تھے یا ہدایت پر بیٹے ، ان چرمول کوخودا ہے بارے میں فور کرنا جاہئے کہ ہم ہدایت پر بیس یا گراہ بیں آخرت میں معا خدائت جائے گا کافر عذاب بیں اور مصیبت میں ہوں گے اور اہلی ایمان مسمر یوں پر بیٹے و کہتے ہوں گے دنیا میں اہلی خرا المی ایمان کا فران پر بیٹے و کہتے ہوں گے دنیا میں اہلی خرا المی ایمان کا فدال ایمان کا فرون پر بیٹے و کہتے ہوں گے دنیا گراہ بی انگفتار کی تفضی کوئی ( نیز اہل ایمان کی قضیات اور شرف اور مرتبہ کی بلندی ظاہر کرتے ہوئے فرایا ۔ عَلَی الْاُرْ اَلْدِیْنَ اَمَنُوا یَفْعَلُونَ وَ اِیسال ایمان کی قضیات اور شرف اور مرتبہ کی بلندی ظاہر کرتے ہوئے فرایا ۔ عَلَی الْاُرْ اَلْدِیْنَ اَمْنُوا یَفْعَلُونَ وَ اِیسال ایمان مسمریوں پردیکھے ہوگ کا فرون کی بدحالی این کے ساسنے موسی کرتے ہوئے فرایا ۔ عَلَی الْارْ اَلَان کی اَنْ ایمان کی اُنْ اِیسال کی اور مرتبہ کی اور والی کا فرون کی بدحالی این کے ساسنے ہوگا کو این کا اور ایمان کی اور ایمان کی ایمان کا فرون کی بعدالی ایکان میں سے رہی ہے کران ہوں نے دنیا میں ایمان کا خوالی ایمان کی ایمان کی ارو کی کیا کہ کا فرون کی ایمان کی ایمان کی این میں سے رہی ہے کرانہوں نے و نیاش ایمان کا خدالی بنایا ۔



قفسين يسيورة الاستاق پندرة آيات كار جمه بان آيات عن اولا آسان وزجن كا حال بيان فرمايا به هرانسان كه اعلى والى محنت اور حاصل محنت لعني آخرت كيون كا كاميا بي اورا كاميا بي وبتا يا به اوراد شاور مايا كرجب آسان بهت جائ كا اور الميال والى محنا الميال والى وبتا يا به اور الميال والى بيت باست خاخر ما في اور الميال اور يحيل اور يا الميال اور يحيل اور يحيل اور عبيلا وي الميال وي بيلا وي

ویے جائیں مے بدلے بھی جائیں اور وہ صورت حال بھی ہوجائے جس کا یہاں سورۃ الانشقاق بیں تذکرہ فرمایا ہے اس بیں کوئی منافاۃ تہیں ہے۔

یّا اَیُھاالْاِنْسَانُ اِنْکَ کَادِحْ (الآیة) (اس مِس انسان کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ بیان فر بایاد نیا میں رہے ہیے میں کچھ نہ کچھ منت اور ممل کرتے ہی میں جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں فرشتے اسے لکھتے ہیں زندگی سب کی گزردہ ہے انجال بھی ہو رہے ہیں و نیا بھی ساتھ ساتھ چل وہی ہے قیامت قریب آئی جاری ہے مرنے والے مررہے ہیں اپنے انجال ساتھ لے جارہ میں ای طرح د نیارواں دواں ہے تی کہ اچا تک قیامت آ جا گئی، بہلاصور پھوٹکا جائے گا بقواس ہے اوگ بیہوٹی ہوجا کی گاور مرجا کمی ہے۔

پھر جب دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو کر قبروں سے تکلیں سے میدان حشر میں جمع ہوں سے حساب ہوگا اعمال نا ہے ویئے جائیں سے ہرخص اپنے عمل سے ملاقات کر لے گا ، اجھے لوگوں کے اعمال تا ہے سیدھے ہاتھ میں ادر برے آ دمیوں کے اعمال یا کیں ہاتھ میں ویئے جا کمی سے سورہ الحاقہ میں اعمال تا ہے یا کمی ہاتھ میں دیئے جانے کا ذکر ہے اور یہاں پشت کے پیچھے سے دینے کا تذکرہ فر ایا ہے دونوں آ بات کے ملانے سے مطوم ہوا کہ برے لوگوں کو جوا عمال نامد دیا جائے گا دہ با کمی ہاتھ میں دیا جائے گا دہ با کمی ہاتھ میں دیا جائے گا۔

اليقض كى برباد كى كاسب بتائے ہوئ ارشاد فرمايا آنة كان في اَهْلِه مَسُووُورُا ( وَيَنَك جَب وود نياش هاتوا ہے كئيس اللہ عَسَوُورُورُا وَيَنَك جَب وود نياش هاتوا ہے كئيس خاتمان مِن خوش تھا ) يعنى ايمان سے اور ايمان والے اعمال سے غافل تھا قيامت كؤيس مان تھا اور وہاں كى حاضرى كا يقين خيس ركھتا تھا دنيا كي متى اور مسرت اور اكر كثر شى زندگى كرّ ارتار ہامز يزفر مايا زائلة طَلَقُ اَنْ فَيْ فَعُورُ ( بِ شَك اس كا خيال تھا كہاں كى وجہ سے وہ ايمان لايا مَلْنى ( ہاں اس كو ضرور اپنے كمار ف اور ان اور كا مروساب كے لئے چيش ہوگا)۔

اِنَّ رَبَّةُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ مِثِكُ اسَ كاربِ اسَ كود يَعِينُ والله بِ ﴾ وهدين تحص كريس أزاد بول جو جا بول كرول يلكه اس كومرنا بي يُن بولي سن -

فأ ككره: معفرت عائشرضى الله عنهائ بيان كياكدرسول الله عظي في فرمايا كرقيامت كردن جس يحساب

لیا کیادہ توہلاک علی ہوگا میں نے عرض کیا یا دسول اللہ تھاتھ کیا اللہ تعالی نے پیش قربایا فَسَوُ قَ یُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِیرًا ا (جس کے داہنے ہاتھ میں اٹھالنامد یا کمیا تو اس ہے آسان حساب لیاجائے گا)۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سان حباب سے مراد یہ ہے کہ صرف اٹھال نامہ چیش کردیاجائے اور ہو چھ کھے نہ کی جائے اور جس کے حساب میں چھان بین کی گئی وہ ضرور ہلاک ہوگا کیونکہ جواب ٹیس وے یائے گا۔ (ردادا ابخاری سفید ۲۵ نے ۲۲ مؤد ۱۹۸ نے ۲۲)

فَلا أَقْبِهُ مِي الشُّفَقِ ٥ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ٥ وَالْقَمَرِ إِذَا الْسَقَ ٥ لَتَرَّكُ بُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ٥

سويش مكاتا دول من كادرات كادران وزول كي بن كورات في ميث ليادر جاعر كي جب دو بواد وجاء مردرايك حالت كي معدد درك مالت ريابي س

فَيَالَهُ مِ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ ۗ بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّرُونَ ۗ

سو ان لوگوں کو کیا ہوا جو ایمان قبیل اے اور جب ان کے سامنے قرآن برحاجاتا ہے تو قبیل جھکتے بلکہ کافر لوگ جھاتے ہیں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَبَيْتِرْهُمْ بِعَنَابِ ٱلِيثِمِ ۗ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَبِدُوالضَّلِطْتِ

اور الله خوب جان ہے جو کھے یہ جع کررہے ہیں، سوم پ ان کو آیک ووناک عذاب کی خبر دے ویسے رکیکن جو لوگ ایمان السے اور اجھے عمل کے

لَهُمُ أَجْرُعُ يُرُحُمُنُونِ

ان كے لئے ايسا جرب جوئم ہونے والاتيں ہے۔

الله الْلِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ اَجُو عَيْدُ مَمْنُونَ (لَيَن جُولُوك ايمان لاع اور نيك على ك يوك عذاب على المنواد بين محاورا يمان اوراعمال كي ويست أنين برا اجرط كابوك عذاب عضوظ رين محاورا يمان اوراعمال كي ويست أنين برا اجرط كابوك عندا المحاولة وهذا احرسورة الانشقاق والمحمد عله العلى المحلاق

## يُعُالُ وَيُحِرِّلُونِ وَيُعْلِينَ الْعُلَادِي وَعُولَ الْعُلَادِي وَعُولَ الْعَلَادِي وَعُولَ الْعَلَادِي

سورة البروج كمدين نازل وفي اوراس كى بائيس آيني بي

#### يسم اللوالركفين الزجيو

شروع كرنا مول الله ك نام ي جوبرا المريان تهايت رهم والاب

وَالتَّكَاءِذَاتِ الْبُرُوْجِ ٥ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ ٥ وَشَاهِدٍ وَمَثْهُودِ فَيَلَ اصْعَبُ الْأَعُدُدِ ٥ التَّادِ

م برجوروالة من كالدرم بحد كالديدون كالدرم بعاضرون والدن كالدرم بالرون كوس عماؤلول مامرك وفي بالده قدال المراجع المواقعة في المراجعة المواقعة في المراجعة المواقعة في المراجعة المواقعة في المراجعة في المراجعة المواقعة في المراجعة في ال

ين بهت سے ايوس كى آگ والے ملون اوے جى وات وہ لوگ اس آگ كے آس پاس يشے اوے تے اور وہ جو كھ

نَقَعُوْا مِنْهُ مِ إِلَّاكَ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿ الَّذِي لَا مُلْكُ السَّمْ وَتِ وَالْأَرْضِ

سلىنى كىدەركى ئەتقىن كەركى ئەن ئىلىنى ئەن سلىنى ئىدىكى ئىدىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىگىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىگىلىنىڭ ئى

حرب،ایا کرای کی سلانت آ انول کی اورزین کی اوراللد بر چنز عدالف ب

قفسين ان آيات من الله على الله على الله على المان كالم محالى الدارس كامفت وات البروج بنائى ب(ان بروج سيرير الم النهري المنافرة المحرورة البرون ) من حرت الو بريرة المنافرة المحمد الله على الله النهري المنافرة المحرورة المحرورة المحرورة المحمد المحمد الله على الله على المحمد المحمد

، اس خندل شی انہوں نے بہت ڈیادہ ایدھن ڈال رکھا تھا، آگ جل رہی آوراس جل اہل ایمان کو ڈالنے جارہے تنے سیج مسلم (صفحہ ۱۳: ۳۲) جس ہے کہ حضرت صبیب دیا ہے نیان کیا کہ دسول اللہ علیہ نے بیان فر مایا کہ تم سے پہلے جوامتیں گزری ہیں ان میں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا، وہ جاددگر بوڑ حاموگیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر تو زیادہ ہوگئی میرے یاس کوئی لڑکا بھیج وے اے میں جادد سکھا دوں، بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے

اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پھر ہے وہ جانور قبل ہوگیا اور وہ جن لوگوں کا داستہ رو کے ہوئے تھاوہ وہاں سے گز رکھے ،اس کے بعد یہ ہوا کہ بیاڑ کا راہب کے باس پہنچا اور اسے صورت حال کی خبر دی راہب نے کہا اس بیار سے بینے ،اب تو تو جھ سے افضل ہوگیا تو اس ورجہ پر پہنچ ممیا جو بیس و کھے رہا ہوں تو اگلی بات من لے اور دور کہ اب حیراا متحان لیا جائے گا (اور تو مصیبت بیس میں میتلا ہوگا) ایک صورت بیش آئے تو میرے بارے میں کی کونہ بتانا۔

اب اس از کو اللہ تعالی نے (مزید یوں نوازا) کروہ ماور زادا ندھے کو اور برص والوں کو چھا کرتا تھا (یعنی ان کے حق میں دعا کرویا تھا اوران کو شفاہ و جاتی تھی ) اس کا بیرحال باوشاہ کے پاس بیٹھنے والے ایک شخص نے سن لیا جو نامیما ہو چکا تھا۔ بیشخص لا کے پاس بہت سے ہدایا لایا اوراس سے کہا کہ اگر تو جھے کو شفاوید سے تیرے گئے ہے لا کے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفانی و بتا شفائی ہی و بتا ہے ہاں آئی بات ضرور ہے کہا گر تو اللہ برایمان اللہ کو میں اللہ تعالی سے دعا کردوں گاوہ تھے شفاد سے گا۔ وہ شخص اللہ برایمان کے آیا ، اللہ نے اسے شفاوے دی ، اب وہ بادشاہ کے پاس بہنچا اور حسب و ستور بادشاہ نے کہا کہ میر اور تیرار ب اللہ تعالی ہے اس برایم تعلی ہے ہیں بہنچا تا میرار تعلیف پہنچا تا دیا ۔ بہاں تک کرائی اوراس برایم تعلیف پہنچا تا دیا ، بہاں تک کرائی اوراس برایم تعلی ہے۔

 چڑھو جب پہاڑ کی جو ٹی پر بھنج جا و تو اس سے کہوکر اپنے دین سے پھر جا، اگریہ بات مان سالتو چھوڑ دیناور شاہے دیں سے پنج پھینک دینا، وہ ٹوگ اس لاک کو بہاڑ پر نے کر چڑھے لاک نے دعا کہ اللّٰم فُع اُٹھے فیدیکے بھا بھٹٹ (اے اللہ تو جس طرح جا ہے ان لوگوں (ئے شر) سے ممبر سے لئے کافی ہوجا) اس کا دعا کرنا تھا کہ بہاڑ میں زلز لہ آگیا اور جولوگ اسے سے کر گئے تھے وہ سب بلاک ہو گئے اور میلڑ کا بچ گیا اور بادشاہ کے پاس تیل کرآگیا، بادشاہ نے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو تھے لے کر گئے تھے لڑے نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے جھے ان کے شرہے محقوظ قر مالیا۔

اس کے بعد چند دیگرافراد کے عوالہ کیااور کہائی اڑے کوئے جاؤادرایک متنی بیں سوار کرواور کشتی کوسمندر کے بیٹی بیل لے جاؤادرایک متنی بیں سوار کرواور کشتی کوسمندر کے جاؤاگر میا تا اور کا جائے اور کشتی بیں بیٹھا کرسمندر کے درمیان کتا گئے گئے اس کڑے وہی دیا گئے ہم ایکٹی کہا کہ اللّہ ہم ایکٹی کہا کہ اللّہ ہم ایکٹی ہوئے کے اس کڑے گئے اس کڑے گئے گئے اور اور اور اور کا گئے گئے گئے گئے گئے اس کرتے گئے گئے گئے گئے گیا میا وشاہ نے کہا کہاں لوگوں کا کیا ہوا جو کتھے لے مجھے اور کے لیے کہا کہ اللہ میرے لیے کا فی ہوگیا اس نے مجھے ان کے شرے بچالیا۔

اس کے بعداؤے نے کہا کہ تو بھے (اپنا تدبیرے) تن ٹیس کرسکا ہاں قبل کا ایک داستہ بود میں بھے بنا تا ہوں، ہادشاہ نے کہادہ کیا طریقہ ہے؟ لاکے نے کہادہ بیطریقہ ہے کہ تو تو گون کوا کے میدان میں بھے کراور جھے درخت کے بین طرف بھیک میرے اس ترکش سے ایک تیم لے اور پھرا ہے کمان میں رکھ کر بیشیم اللہ رکب المعقلام کتے ہوئے میری طرف بھیک در کا لاکے نے یہ بھو کرکہ جھے مرنا تو ہے ہی اپنی موت کو جو ت ایمان کا ذریعہ کیوں نہ بنا دول کہذا اس نے بید بیر بنائی کہ لوگوں کے ما صفیر آتل ہواور اللہ کانام لے کرقس کیا جا کاں، بادشاہ بھوتھ اس تدبیر کو بھوتہ سکا) چنا نچاس نے لوگوں کو ایک میدان میں تمریک کو درخت کے بید پر نظام یا اور اس کے ترکش سے ایک تیم لیا اور کان میں تیم رکھ کر بیشیم اللہ رکب المعکلام کہ کراٹ کو تیم مادہ یا تیم اس کی کپٹی پر لگا الا کے نے تیم کی جا تھ دکھا اور مرکبارہ لوگوں نے جو یہ ماجراد کھا تو احتیا ہوئی المعکلام کی درٹ لگا نے گھر اس کے تیم کی درٹ لگا نے گھر ایمان کا رہ نے گھر اس کے درب برائیاں لائے )۔

اب بادشاہ کے پاس اس کے آ دئی آئے اور انہوں نے کہا کہ تھے جس بات کا خطرہ تھا ( کہ اس لڑ کے کی وجہ سے حکومت نہ جلی جائے )وہ تو اب حقیقہ مدین کرسائے آگیا۔

اس پر ہادشاہ نے تھم دیا کہ گئی کو چوں کے ابتدائی راستوں میں خندقیں کھودی جا کیں چڑنچے خندقیں کھودی گئیں اوران می خوب آ گ جلائی گئی ، بادشاہ نے اسپنے کارندوں سے کہا کہ جو تھی اسپنے دین ایمان سے ندلو نے اسے آگ میں ڈال دو، چنانچہ ایسا ای ہوتا رہا ، اہل ایمان لائے جاتے رہے ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان سے بھر جاؤوہ افکار کرد ہے تھے تو آئیس زبردی جلتی ہوئی آگ میں جموعک دیا جاتا تھا، یہاں تھ کہ ایک عورت آئی اس کے ساتھ ایک بچے تھاوہ آگ کود کھی کر پیچھے بٹے گئی اس کے بچے نے

سنن ترخدی (ابواب النفیر) میں بھی بیدواقعہ مردی ہے اس کے شروع میں بید بھی ہے کہ باوشاہ کا ایک کائن تھا جو بطور کہا نت آئندہ آنے والی باتیں بنایا کرنا تھا (ان باتول میں ہے یہ بھی تھا کہ تیری حکومت جانے والی ہے )اور ای کائن نے ریم بھی کہا کہ کوئی مجھنداولا کا تلاش کروہ ہے میں اپنا علم سکھاووں اور ختم کے قریب بیٹھی ہے کہ جب عامة الناس مُوُمِنُ بِوَتِ وَلَّفَلامِ کہا کہ کوئی مجھنداولا کا تلاش کروہ ہے میں اپنا علم سکھاووں اور ختم کے قریب بیٹھی ہے کہ جب عامة الناس مُومِن ب د کیواب تو بیرسارا جہان تیرا مخالف ہوگیا اس پر اس نے خندقیں کھدوا کی ان میں لکڑیاں ڈالیں اور اعلان کیا کہ جوگھی اپنے وین (لیخی اسلام) کو چھوڑ وے گا ہم اے بھی ترکیبی سے اور جواپنے اس دین سے دالیس نہ ہوگا ہے ہم اس آگ میں ڈال ویس کے لہذا وہ اہل ایمان کوان خندقوں ہیں ڈالڈر ہاءاللہ تھائی نے اس دافتہ کو فیتل اُصْحابُ الْالْتُحَدُّو ج میں بیان فرمایا ہے۔ سنن ترقدی میں تصدیمے آخر میں بیا بھی ہے کہ اس لڑے کو فن کردیا گیا تھا پھراسے معزب تھا ہے میں تھا ہے تھا کہ دار میں

ن کالا گیا تو اس کی انگی ای طرح کنیشی برد کمی ہوئی تھی جیسا کہ اس نے قبل ہوتے وقت رکھی تھی۔ انگالا گیا تو اس کی انگی ای طرح کنیشی برد کمی ہوئی تھی جیسا کہ اس نے قبل ہوتے وقت رکھی تھی۔ مانوں میں کشٹ نے بیوانل سے نقل کیا ہے ہی مدتر ہر میں تعرب سے حیثہ تیں ہے۔

عافظ ابن کثیر نے مقاتل سے تقل کیا ہے کہ ختارتوں کا واقعہ تین مرتبہ چین آیا ہے ایک مرتبہ یمن جی اور ایک مرتبہ شام میں جو اوقعہ چین آیا وہ بخت نصر کے زبانہ ہیں تھا عرب کی سرز میں (یعنی یمن نجران) میں جو واقعہ چین آیا وہ بوسف فرونوں بادشاہ کے زبانہ کا واقعہ ہے پہلے دو واقعوں کا قرآن مجید میں کی سرز میں (یعنی یمن نجران) میں جو واقعہ چین آیا وہ بوسف فرونوں بادشاہ کے زبانہ کا واقعہ ہے بہلے دو واقعہ کے بارے میں سورۃ البرون کی آیات بازل ہو میں ،اس کے بعد بحوال این البی جاتم ، حضرت ربحی کی آیات بازل ہو میں ،اس کے بعد بحوال این البی جاتم ، حضرت ربحی بان البیان کے بعد اور رسول بان البیان کے بعد اور رسول بانہ میں اللہ بانہ کی کے دورکا واقعہ زبانہ فرد کا واقعہ زبانہ فرد کا واقعہ زبانہ فرد کی البیان کے دورکا واقعہ زبانہ فرد کا واقعہ زبانہ کی البیان کے دورکا واقعہ زبانہ کی کے بعد اور رسول اللہ میں کے بیانے واللہ تعالی وائم (این کیر)

عيساني بادشاه عراتم كوابي عكومت اورسلطنت عن شريك كرنول كااكرتم عيساني مذهب تبول كرلوب

حضرت عبداللہ بن حد افد: تیرن حکومت تو کھے بھی نہیں اگر تو اپنی حکومت دیدے اور سارے عرب والے بھی بل کر جھے اپنا ملک صرف اس شرط پر دینا جا ہیں کہ بلک جھیکنے کے برابر بھنا وقت ہوتا ہے صرف اتن دیرے لئے بھی وین جمری ہے پھر جاؤں تو میں ہرگز ایسانیس کرسکتا۔

عيساني بادشاه: اگرتم عيساني لديب قبول نين كرتے تؤمين تهين گل كردوں كا\_

حضرت عبداللہ: تو جا ہے تو قبل کردے میں اپنی بات ایک مرتبہ کہد چکا ہوں، شداس میں کسی ترمیم کی مخوائش ہے اور شہو چنے ہے ووسری رائے بدل سکتی ہے بلکدوہ الی حق ہے کہ اس کے خلاف سوچنا بھی مومن بندہ بھی موار وہیں کرسکتا۔

میان کرمیسان بادشاہ نے ان کوسلیب (سولی) پرچ حوادیا ادراسینے آ دمیوں ہے کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تیر مارہ اور میہ بچھلو کہ اس کوشل کرنامقصود نہیں ہے، بلکہ تکلیف دے کرمیسائیت آبول کرانامقصود ہے، چنانچان نوگوں نے ایسائ کیا مالٹد کا یہ بندہ صرف اس بات کا مجرم تھا کہ اللہ کو بات تھا اور اس کے بھیجے ہوئے دین جن کو بائے والا تھا ، بادشاہ کے آ دمیوں نے تیر مارتے شروع کروئے۔ تیر ہارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اب بھی ہمارا نہ ہب مان لے اور دین محمدی کوچھوڑ دے اور دوائند کا ہندہ ہی کہتا جاتا تھا کہ چومجھے کہنا تھا کہہ چکااس میں تید لجی ٹیس ہو سکتی۔

جب اس ترکیب سے مطرت عبداللہ بن حدّاف ﷺ کا ایمان عارت کرنے میں ناکام ہو گئے تو اس عیسائی یاوشاہ نے کہا کہ
ان کوسولی سے اجار لواورا کیے۔ گی میں خوب پائی گرم کرواوران کو دیگ کے پاس کھڑا کر کے ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی
کوان کے سامنے اس دیگ میں ڈالدو۔ چنانچہ ایمان کیا گیا اور معفرت عبداللہ بن حدّافہ کے سامنے ان کا ایک ساتھی ویگ میں
ڈالا گیا جس کی جان انہیں کے سامنے لکی اور گوشت و پوست جلا اور بٹریوں کے جوڑ جوڑ علیحدہ ہوئے اس ورمیان میں بھی معفرت
این حدّافہ کو عیدائیت قبول کرنے کی ترقیب دیتے رہے اور جان فئے جانے کا لائح ولائے دہے۔

الحاصل جب وہ میسائیت تبول کرنے پر راضی نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان کواس بعثی ہو گا دیگ ہیں ڈالنے کا تھم دیا ، چنانچہ دیگ کے پاس مجھے اور جب ان کوڈالنے گلے تو وہ رونے گئے۔ بادشاہ کوخبر دی گئی کہ وہ رور ہے ہیں بادشاہ نے سمجھا کہ وہ موت ہے گھبرا مجھے اب تو ضرور میسائی نہ ہب قبول کرلیں مجے۔ چنانچہ ان کو بلاکراس نے پھر میسائی ہوجائے کی ترغیب دی گھرانہوں نے اب بھی انکار کیا۔

عيما أي بادشاه: احجهامة بتاؤ كرتم روئ كيول؟

حضرت عبدالله: بین نے کفرے کفرے موجا کہ اب بین اس وقت اس ویک بین ڈالا جارہا ہوں یضور کی ویر میں جل بھن کرختم ہوجاؤں گااور ڈراویر بین جان جاتی رہے گی۔افسوں کدمیرے پاس صرف ایک بی جان ہے کیاا چھاہوتا کیآج میرے پاس آئی جانمی ہوتیں جقتے میرے جسم میں بال ہیں ووسب اس دیگ میں ڈال کرختم کردی جائیں ۔اللہ کی راومیں ایک جان کی کیا حقیقت ہے۔ عیرمائی باوشاہ: میرا فاتھا چوم نوسے تو تنہارے ساتھ سب ہی کوچھوڑ دول گا۔

حضرت عبداللہ اپنی جان بچانے کے لئے اس پر بھی تیار نہ بھے کہ اس کا ماتھا چوم لینے ( کیونکہ اس سے کا فرکی عزت ہوتی ہے) لیکن اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ میرے اس عمل سے سارے سلمانو ل کی رہائی ہوجائے گی اس کا ماتھا چوسنے پر داختی ہو گئے اور قریب جاکراس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے ان کواوران کے تمام ساتھیوں کور ہاکردیا۔

جب مفرت عبداللہ مدینہ متورہ بنچ تو امیر المؤسنین مفرت عمر ﷺ نے پورا قصہ سنا اور پھر فر مایا کہ چونک انہوں نے مسلمانوں کی رہائی کے لئے ایک کافر کا ماتھا چو ما ہے اس لئے ضروری ہے کہا ب ہرمسلمان ان کا ماتھا چو ہے ، ہس سب سے پہلے چومتا ہوں چنانچ سب سے پہلے مفرت عمر ﷺ نے ان کا ماتھا چوما۔

اہل ایمان سے وشنی رکھنے والے صرف اپ اقتدار کو دیکھتے ہیں اور قاور مطلق جل مجد و کی تدرت کی طرف نظر میں کرتے وہ قادر بھی ہے اور اسے ہر بات کاعلم بھی ہے اس کے بندوں کے ساتھ جو بھی زیادتی کرے گاوہ اس کی سزاد بدے گا کوئی تخص یوں مستھے کہ میر اظلم بیمیں رو جائے گا اس کی اللہ تعالی کو خبر نہ ہوگی ایسا سجھنا جہالت ہے۔ آیت کے تم پراس معنمون کو بیان فرمادیا۔ وَ اللّٰهُ عَلَى سُکِلَ شَبِيءٍ شَبِهِيدٌ ﴿ اور الله ہر چیز سے پورا باخبر ہے )۔

اِتَ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنَّمَ لَمُ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَمَعَتُم وَلَهُ مُرعَلَاكُمُ ابُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الْحَرِيْقِ الْآنِيْنَ الْمَنُوْاوَ عَمِلُوا الْصَلِيلَةِ لَهُمُ جَنَّتُ تَجَوِي مِنْ تَحَيْمَا الْأَنْهَارُهُ ذَلِكَ الْحَرِيقِ اللّهَ عَلَيْهِ الْحَلَيْدِينَ اللّهُ الْمُؤْدُولُكَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تفعصه بين المردة بيون كالترجمه بين آيت من ان لوكول كے لئے وعيد ب جن لوگول نے موكن مردوں اور موكن مورتوں كو تفعه مين الله الفاظ كاعموم اسحاب الا خدود كو يس شامل بهاور الن كے علاد و ديكر دشمنان اہل ايمان كو يسى ارشاد فريايا: ان لوگوں كے لئے جہنم كا عذاب بهاور جانے كا عذاب به درميان ش فيم كُم يَكُو بُولَ جَمَع فريايا، يعنى ان لوگوں كے لئے خدكورہ عذاب اس صورت ميں ہے جبكہ موت سے پہلے تو بدند كى جو بھى كافر نے كى بھى مومن كو يجھ بي اوركيسى بھى تكليف دى جوادر كيسے بھى اس صورت ميں ہو جبكى اوركيسى بھى تكليف دى جوادر كيسے بھى الله كتاب ول كر ليا تو زماند كفر ميں جو يجھ كيادہ سب ختم ہوگيا۔

الندتغالي كى تنى بوى مبريانى بهايمان لان كے بعد كافر كاسب يحد معاف موجاتا به چوتكه يبال امحاب اخدود كة قصد كر بعد يد مغفرت والى بات ميان فرمائى سهاس لئے حضرت مس بعرى رحمة الله عليه نے فرمائا: انظو و االلي هذا الكوم و العجود قتلو ااولياء و هويد عو هم الى المتوبة و المغفوة

(الله تعالی کے کرم اور جود کودیکھوان لوگول نے اس کے اولیا یو تی کردیا اور اس کی طرف ہے تو بداور مغفرت کی دعوت دی جار ہی ہے )۔

دوسری آیت میں دیمان اور اعمالی صالح والے بندوں کو بٹارت دی ہے کہ ان اوگوں کو باعات لیس کے جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی ، آیت میں دیمان اور اعمالی صالح والے بندوں کو بٹارت دی ہے کہ ان اور اعمالی صالع بندی کو دیا ہے۔ و نیا میں ہوں گی ، آیت کو دیا گی المقور ڈالگی کے سامنے بی ہے۔ و نیا میں جس کی گئی تھی کوئی تکلیف پیچے وہ اس کا میانی کے سامنے بی ہے اگرایمان کی وجہ سے کوئی تحقی آگ میں ڈالٹا کیا تو دہ ایک دومنٹ کی سامنے جنٹ تہ جو ٹی مِنْ تَحْتِها الْا نَهَا اُر داکی اور ابدی است ہے۔

اِنَ بَطُسَ رَبِكَ لَشَدِيدُ فَالَا اللهِ اللهِ الْعَدُونِ الْعَدُونِ الْعَدُورُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قضصیون ان آبات میں اللہ تعالی شاندی چند صفات عالیہ بیان فرمائی ہیں۔ اول تو یفر مایا کرآپ کے دب کی مکر بڑی بخت ہے اتوام اور افراد تا فیرعذاب کی وجہ سے دموکہ ہیں پڑے رہے ہیں۔ عذاب اور ہلاکت کی میعاد اللہ تعالی شاند نے اپنی حکمت کے مطابق مقررفر مارکی ہاس کا وقت ندآ نے کی وجہ ہے جوتا خیراورؤھیل ہوتی ہاس کی وجہ سے مجھتے بیٹی کہ گرفت ہوئے ہی ک نیس معزے ایوموک بیٹی سے روایت ہے کدرسول اللہ عقیقہ نے ارشادفر مایا کہ بلاشہ اللہ فالم کوڈھیل ویتا ہے یہال تک کہ جب وے بکڑلین ہے تو نہیں مجھوڑتا ،اس کے بعد آپ نے سورہ ہود کی آیت و کھنا کیک آٹھنگر بیک اِڈ آاکھنا لُقُوری وَ هِی ظَائِلَمَةُ إِنَّ اَخْدَهُ اَلِيْمُ شَلِيدُكُ تلاوت فرمائی ۔ (مج ہود کی آیت

اس كے بعد اللہ تعالى كى صفي خالقىك يال فرما كَيانَهُ هُوَ يَبْدِئ وَيُعِينُهُ ﴿ بِالشِدِه بَهُ يَارِبُعَى بِيدا فرما تا سها ورووياره بھى بيدا فرمائے گا)۔

اس بین مشرین بعث کا استبعاد دور قرمادیا جو کتبے تتے ادر کتے ہیں کہ مرکھر کرشی ہوکر جب بٹریال ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہول گے؟ ان کا جواب و سے دیا کہ جس ذات پاک نے پہلے پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا فرما و سےگا۔

اس کے بعد فرمایا وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ دُو الْعَرْشِ الْمَعِيدُ (اوروہ بہت برا بخشے والا ہے بری محبت والا ہے)۔ اس میں اللہ تعالی شاخہ کی شان فرخاریت بتائی اورمودت کی شان بھی بیان فرمائی۔ ووایے بتدول کو بخشا بھی ہا ورموشن صالحین سے محبت بھی فرما تا ہے ، موث کا الک ہے ، محبد ہے بینی بری عظمت والا ہے فَعَالُ لِمَا يُويدُ وہ جو مجھ جا بتا ہے بورے احتیاروا قد ارکے ساتھ اپنی مشیت اوراراوہ کے مطابق کرتا ہے بنطش شیدید (سخت پکر) ابتدائی مخلی ، پھر موت ویے احتیاروا قد وہ رہ فرمانا ، کمان کی مشیت کے تائع کے بعد دوبارہ زندہ فرمانا ، کمان کی مشیت کے تائع ہوران کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں۔

سورة التح ش فرمایا إِنَّ اللهُ يُلْخِلُ الَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجُوِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُوِيْلُهُ ( الشِرالله تعالى السِياد كول كوج ايمان لا عاورات كام كالي ياعون عن والل فرماوي كرن كي يَجْهُرِين جارى مول كَى ( الاشرالله تعالى كرتا بج ج محى اداد فرما تا ب) - محرج ندا يات بعدفر مايا:

وَمَنُ يُهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ (اورجس كوالله وليل كراس كوكو في عزت دينه والأنيس بالشرالله تعالى جوعا بركرات)-

ان کا عناد اور تکذیب ان کی حمالت اور گمرای کی وجہ ہے ہے۔ قرآن ایس چیز نیس جس کی تکذیب کی جائے وہ تو ایک باعظمت قرآن ہے جولوح محفوظ میں تکھا ہوا ہے اس میں کی تغیروتبدل کا اختال نیس وہاں بھی محفوظ ہے اور جوفرشت لاتا ہے وہ بھی اجمان ہے۔ پوری حفاظت کے ساتھ لاتا ہے اگر کوئی محف اس پرائمان نہلائے تو اس کی عظمت اور حفاظت پرکوئی فرق نیس پڑے گا۔ و هذا آخر صورة البووج، والحجمد مللہ العلی المحلاق

## سُخُوالطِلارُ وَيُكَيِّنُ هِي مُسَبِعُ عَشِعٌ اللَّهُ

سورة الطارق مكم معظمه ين ازل بهو كى اس بين استره آيات بين

يِسْمِ اللهِ الْتَرَكُمُ إِن الرَّحِيْمِ

شروع كرتا بول الله كام ع جوبز المهربان نهايت رخم والاب

والتماء والطارق فوما الدرك ما الطارق النجر والفاقب ان كُلُّ نفس لمَّا عليها عافظ فِ

<u>ٵۻڡٷڛڽڔڽ؈ڝ؞ڛڹ؞ٵڝ؞ڛڹ؞ٵڝؚڎٷۺؽٷۺؽٷۺٷٷ؈؈؈ڔڽڹڹ</u> ڣڵؽٮؙؙڟؙؙڔٳڶٳٮؙۺٵؙؽؙ؋ؠۜڂؙڸۊؘ۞ٞڂؙڸۊؘڝڽ۫ؠٙٳۧۦٟۮٳڣۣ؈ۨٙؾؘٷؙڔؙڿؙ؈ڽڹؽڹٳڶڞؙڶۑؚۘۅٳڶؾٞۯٳڛۣ۪ڰ

مقررت ہو، سوانسان فور کر لے کہ وہ کن جڑے بیدا کیا گیاہ دو ایک ایستے ہوئے بال سے بیدا کیا گیا جر پشت اور بید کے درمیان سے لکتا ہے، [نگان عکلی رجیع لیا کیا درگ

میشک و هضروراس کے دوبار ، بیدا کرنے برقادر ب

نیغو نج مِن این الصلبِ وَ الْتُو آئِبِ (وه پانی پشت ادر سیدے درمیان سے نظا ہے)۔ اس پس بیتا یا ہے کہ انسان نفغہ ٹی ہے پیدا کیا گیا ہے جے سور والم تجدہ ش کا پھٹن (ذیل پانی) سے تبیر فرما یا ہے۔ انسان جوقیامت کا محر ہے اور یول کہتا ہے کہ موت کے بعد کیسے اٹھائے جائیں محاور ٹی ٹیں ملے ہوئے ڈرات آگی شراکیے طیس سے اس کا جواب دے دیا کرڈو کھ لے تیری اس کیا ہے تھے اپنی تقیقت اور شوون کا تلم ہے چرمی الی باتھ کرتا ہے جس نے تھے نفغہ سے پیدافر مایادہ دوبار دمی پیدافر اسکن ہے ماک فرمایا باقتہ تھلی رَجْعِد لَقَائِر مِن الله بادہ واس کے وال

قىال صاحب المروح ووصفه باللغق قبل باعتباد احد جزنيه وهو منى الرجل و فيل باعتباد كليهما و منى العراة دافى ابسطنا الى الموحم. (صاحب دوح المعاتى فرمات إلى اوراس كوا جعلنى مغت كرماته مهموف كرنا بعض في كماس كما يك جزم كما تغياد س سهاورو مردكائن بهداود بعض في كهادولول كائن كما نتبارس به كرورت كائن بحي الحيل كردم بمن جاتى به

عورت کی منی ہونا اور پیر کی مختلیق میں اس کے ماوہ منوبی کا شریک ہونا بیاقہ صدیث شریف سے ثابت ہے۔

مادہ منوبہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ پشت ادر سید کے درمیان سے لکتا ہے، یہال اس طب جدید کی تحقیق کو سائے رکھتے ہوئے پچھا شکال کیا گیا ہے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ نفقہ برحضو ہے لگتا ہے اور پچہ کا برحضواس بڑ ونفقہ سے بنیا ہے جومردوعورت کے اس عضو سے لکلا ہے۔ اگر اطباء کا کہنا مجھے ہو پھر بھی قرآن کی تقریح پرکوئی حرف جبیں آتا کیونکہ قرآن مجید میں نہ مردعورت کی کوئی مخصیص فر بائی ہے اور نہ کلام میں کوئی حرف مصرموجو و ہے جو یہ بناتا ہو کہ نفقہ مرف پشت اور سیند سے ہی لکلتا ہے، اگر سادے بدن سے لکتا ہوتو پشت اور سید کا ذکر اس کے معارض نہیں ہے۔

البنة بيروال روجاتا ہے كرتمام اعضاوي بير مرف بشت اور مين كوكوں ذكر فرماياس كے بارے يس بيكهاجا سكتا ہے كرسا منداور ينج كے اہم اعضاء كوذكركر كے سادے بدن سقعير كرويا كيا-

قدال صدوب الروح و قبل توجعل مابین الصلب والواتب كایة عن البلن كله لم بعد و كان تخصیصها بالذكر لما تنها كدالوعاء للقلب الذي هو المعضعة العظمي فيه. (صاحب و الطعائي فرائي العظمات في المسام الرائين الصلب والزائب كفام بدن س كذار مجما جائز بريش بهاد بورس بدن شرائي فرسوا ال حسكاة كراناس لكريزه مدل كراني كرايزت ب يوكر بدن كاسب عظيم تعسب اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصُلَّ فَكُم لَا هُوَ بِالْهَزُلِ اللَّهِ مُعَلِّدُ وَنَ كَيْدًا فَ وَالْكِيدُ كَيْدًا فَ

ير آن ايك فيعلدكروسية والاكلام بادروه كوكي تو وزيس بالشهديد وكد طرح كى قديري كردب بين ادرهي بحى طرح كى قديري كرر داون

فَهَوِّلِ الْكُلْفِرِيْنَ ٱقِعِلْهُمُ رُوَيْدًا هُ

قوا بان كافرول كومهلت ويجع ال كيفور عدول ريد ويجع

قفسيون پانى سے پيدافر مايا ده موت دينے كے بعد دوباره پيدائش بيان فرمائى اور يہ مى بتايا كرجس ذات پاك نے انسان كو ابتداء ايسے اپنے وہاں جو انسان كى مجورى ہوگى اس كوبيان فرمايا ۔ ارشاد فرمايا كرجس دوزانسان كود دہاره زنده كيا جائے گا اور كاسب كے لئے پیشى ہوگى اس دفت سادى جدى پيزون كى جائے كر كى جائے كى سارا كيا چھاسا ہے آجائے گا۔ جو بھى پھركيا تھا وہ نظر كے ساہتے ہوگا۔ وَ وَجَدُوْا مَا عَيدُكُو فِي اَ حَاضِوْا (اور جو پھركيا تھاسب حاضريا كيں كے)۔

انسان کی بدھالی اور مجبوری کابیرعالم ہوگا کہ نہ تو اسے عذاب کے دفع کرنے کی کوئی قوت ہوگی اور نہاس کا کوئی مددگار ہوگا اس کے بعد آسان اور زنٹن کی شم کھائی اور شم کھا کر قرآن کے بارے شرخ مایا کہ وہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے قرمایا بشم ہے آسان کی جو بارش والا ہے اس کی طرف سے زنٹن پر بار بار بار ارش کا نزول ہوتا ہے اور شم ہے زنٹین کی جو پھٹ جانے والی ہے (جب اس شمس نیج فرالا جاتا ہے تو بھٹ جاتی ہے اور اس سے بود سے ادر کھیٹیاں نکل آئی ہیں )۔

ان فَلَوْلُ فَصُلَ (بلا شبرير آن ايك كلام ب فيعلدوين والا) اس بي جو بحد بتايا ب سب يح بحق اور ياطل ك درميان فيعلد كرف والا بعد

وَمَا هُوَ مِالْهُولُ (اورده كُولُ الغوجِزُين ب)-

انہ م نیکیڈون کی سکیڈا۔ باشہر اوک حق کود بانے کے لئے قرآن سے خود دورر ہے اور دوسروں کواس سے دور کرنے کے لئے قرآن سے خود دورر ہے اور دوسروں کواس سے دور کرنے کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کردہ ہیں ہیٹ کرائیس کے لئے طرح طرح کی تدبیریں کردہ ہیں آپ کو تکلیف بھی دے دہ ہیں مکم معظمہ آنے والوں کے داستہ میں بیٹ کرائیس آپ کے پاس آنے سے دو کتے ہیں۔ قرآن کوشعراور اساطیر الاولین بتاتے ہیں۔ افل ایمان کو مارتے بیٹیے ہیں۔

وَ اَكِيْسَدُ كَيْسَدُ كَيْسَدُ الْ (اور شراطر ح طرت كي قديري كرتابون) دان لوكون كي قديرون كا كات جميمعلوم بان ك قديري فيل بون كي ميري قدير خالب آئ كي في مَهِل الْكُفِويْنَ (سوكافرون كوچهوژية) لين ان كي تركتون سيقملين ند بوجائية راَ مَهْلَهُمُ وُوَيْدًا (انبين تموز رونون كي ليم مهلت و جيئ) ر

اس میں رسول اللہ علاقے کے لئے تسلی ہے کہ آپ شمکین نہوں آپ اینا کام کریے تھوڑے دنوں بعد ہم ان پرعذاب نازل کریں گے، ہر کافر کوموت کے بعد عذاب تو ہونا ہی ہے۔موت سے پہلے بھی عذاب ہوسکتا ہے جیسا کہ قریش مکہ غزوہ بدر میں جنلائے عذاب ہوئے۔

وهذا آخر سورة الطارق والحمد لله العلى الخلاق

## مَنِيْقُ الْحَلْمَ لَيْنَاتُهُ وَلَيْنَا عَلَيْكُ الْمُنْكَانِينَا وَلَيْنَا مِنْكُمْ عَشْرِ فَالْمِنَا

· سورة الأعلى مكه معظمه شرب نازل بهو كي اس شربا أيس أيات بين

بنسير اللوالرخلن الرحسيو

شروع كرنامول الله كام يجوبوامهريان نمايت دحم والاب

سَيِّعِ السُمَ رَبِيكَ الْرَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى قَالَذِي قَكَّرَفَهَا لَيْ فَ الَّذِي قَلَ

آ پ اپنے رہ برز کے نام کی فیخ بیان نیجے جس نے پیوا فرمان سو ٹھیک طرح بنایا اور جس نے تجویز کیا بھر ماستہ و کھایا اور جس نے

ٱخْرَجُ الْمَرْغِيُّ فِي عَلَاغُنَاءً أَخُوى ﴿ سَنُقُرِفُكَ فَلَا تَنْلَى ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ ا

چارہ نکانا مجر اس کو سیاہ کوڑا بنادیا ہم آپ کو پڑھائیں گے ۔ سو آپ ٹیمن مجولیں کے گر جو اللہ چاہے، بیٹک وہ ظاہر کو

وَمَا يَغُفَى ﴿ وَنُكِتِدُوكَ لِلْيُسُرِي ﴿ وَنَ نَفَعَتِ الذِّيكُرُى ﴿ سَيَثَكَرُومَنُ يَعَشَلُى ﴿

اور پاشیدہ کو جانتا ہے۔ اور ہم آسمان شریعت کے لئے آپ کو میوات ویں ہے، موآپ تصحت سیجھ اگر تصحت نظر ہے۔ ویل مختل تھیں ہے مصل کرے کا جوز رہاہے،

وَيَتَجَكَّبُهُ } إِلْاَشْقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الكُّبْرَى ﴿ ثُوَلَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلَا يَحْلِي

اور اس سے وہ مخض پرمیز کرے گا جو بڑا برفعیب ہے، جو بری آگ عمل واقل بوگا، مجر وہ اس عمل ند مرے گا ند بھے گا،

قَدُ اَفْلَحَ مَنْ تَزَّكُ هُودَةً كُرُ السُمَ رَبِّهِ فَصَلِّي ﴿ بِلْ ثُؤْثِرُ وَنَ الْعَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ وَالْاِخِرةُ

و و فتى كامياب مواجس في با كيز كى كو اختيار كياه اور اي رب كانم ليا يمر تمازيدى بكدتم لوك ونيا والى زعد كى كوتر يح ويت مود اورة خرت

حَيْرٌ وَ ٱبْقَيْ أَ إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّعُفِ الْأُولَى فَصُعُفِ إِبْرَهِيمُ وَمُولَى الْ

بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے، باشہ یہ اگلے محفول علی ہے لینی ابرائیم اور موکی کے محفول عمل

قضعه بين يهال بيسورة اعلى شروع ب، الله على الله تعالى كام كالتيج بيان كرن كا تقم فرما باب اورالله تعالى ك بند مقات بيان قرما كي بين ، سب سے بيلے الاعلى فرما يا يعنى برتر اور بلندتر حضرت عقيد بن عامر وَ الله عبان فرما ياكه جب آيت فَسَتَحُ بِاللّهِ وَبِيْكَ الْعَظِيمِ عَالِ بُولَى قررول الله عَلَيْنَ فَرَما يَا بُعَعَلُوهَا فِي رُكُوعِ عَمُ (كدركوع من جاء تو الله بركل كرد بحر جب سَبِيح الله مَ رَبِيكَ الْاعْلَى نازل بولى قوفر ما يا كربوه من جاء تو الله بركل كرو (يعن ركوع من الله على "كود (رواه الإداؤد)-

للَّا عَلَىٰ كَامْعَنَى بِهِ خُوبِ زياده بلنداور برتر، يه م دروگارعالم جل مجده كي صفت بهاس كوييان كرنے كے بعد دوسرى صفت بيان خرمائی۔

 فَهَانَى (پُرَان جانداروں) کوراہ بتائی ) یعنی ان کی طبیعتوں کواپیابناویا کروہ ان چیزوں کو جا ہتی ہیں، جوان کے لئے تجویز خرائی ہیں۔ معالم النز بل سخدہ ہے۔ ہیں۔ معارت فرائی ہیں۔ معالم النز بل سخدہ ہے۔ ہیں۔ معارت محالم النز بل سخدہ ہے۔ ہیں۔ معارت محالہ النز بل سخدہ ہوئے ہیں۔ معارت محالہ بنایا اور ایک معنی بیلکھا ہے کہ اللہ تعالی نے رزق کو مقدر فریایا مجابہ نے فرمایا کو کرنے اور عامل کورزق کے کہانے اور حاصل کرنے کے طریقے بنائے اور ایک تول سے کہا شیاہ میں منافع پیدا فرمائے پھرانسان کو پھرانسانوں کورزق کے کہانے اور حاصل کرنے کے طریقے بنائے اور ایک تول سے بھرانیا ہے۔ اللہ تو اللہ تو تا اور وہ ذات اور وہ ذات ہوئے کہا ہے۔ اور وہ ذات ہوئے کہانا کے جانور کھاتے ہیں، پھریے جانور اس سے حاصل شدہ طافت اور تو اٹائی سے انسانوں کے جانور کھاتے ہیں، پھریے جانور اس سے حاصل شدہ طافت اور تو اٹائی سے انسانوں کے خدمات بجالا کے ہیں۔

فَجَعَلَهُ غُنَاءٌ اَحُولِی ﴿ وَهِرات سِإه كُورُا بِنادِيا ) لَيْنَ زَمِنَ ﴾ جوچاره 60 ہے اس میں سے بہت ساتو مولیگ کھالیتے ہیںاور بچا تھچاجورہ جاتا ہے وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے جو پڑے پڑے کالا ہوجاتا ہے۔

مَسنَقُرِهُ عَن مَكَ فَلَا تَنسنى (بهم آ ب كور آن روعا كم مرسو آبنيس بموليس مرهر جوالله كي مشيت موكى)\_

اس میں وعدہ فر مایا ہے کہ بیقر آن جوآب برنازل ہو چکا ہے ادراس کے بعد مزید نازل ہوگا آب اس قر آن کو بھولیں کے نسب وہ ہی مضمون ہے جے سورہ قیاس کی احت کریں آن عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُولُ اَنَهُ مِن بیان فر مایا ہے آلا مَا شَا کَا اللهُ ( مُر اللہ بیدہ وہ ہی مضمون ہے جے جورہ قیاس کی آے اس میں سے آب بعض چیزوں کو بھول جا کیں گے اور آپ کا بی بھولنا ہماری اللہ جو چاہے اس میں بید تناویا کہ آپ پر جو وی آئے اس میں سے آب بعض چیزوں کو بھال جا کیں گے اور آپ کا بی بھولنا ہماری مضمحت سے ہوگا حکمت کے مطابق ہوگا اس میں منہو خ اللا وقاور منسوخ الحکم دونوں کو بھان فرمادیا ، سورہ بقرہ میں فرمایا ہے:

سے میں میں سے سے میں ہوں میں بول موادور موں اس دور اور اس میں ہے۔ مَا نَنْسُخُ مِنُ ایَةِ اَوُنْسِهَا نَاْتِ بِنَعْدِ مِنْهَا اَوْ مِنْلِهَا (ہم جس کی آیت کوشور کرتے ہیں یا جلاد ہے ہیں وہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نے ہیں)۔

اِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهُوَ وَمَایَخُفِی (بلاشیدہ ظاہر کوبھی جانا ہے اور چھی ہوئی چیز وں کوبھی ، بیٹی اللہ تعالی کو ہرعالت کا اور بندول کی ہرصلحت کاعلم ہے ظاہر ہویا پوشیدہ ہو، وہ اپ علم کے مواقق اور حکمت کے مطابق قر آبن کا جو حصہ چاہے بھلاوے گا۔ وَنَیْسِیْسُر کُکَ لِلْیْسُسُر می (اور ہم آسان شریعت کے لئے آپ کو ہولت دیں گے )

اس آیت میں اللہ تعالی نے رسول اللہ علی ہے۔ دعد وفر مایا کہ ہم نے آپ کو جو شریعت دی ہے اس بر عمل کرنے کے لئے ادراس کو بعلانے کے لئے آپ کو بہوات دیں ہے۔

۔ الیکسوی آسان کے معنی میں ہے اللہ تعالی نے خاتم النہیں میں گئے کو جوٹر بیت دی ہے اس پر عمل کرنا مہل اور آسان ہے،
کوئی تھم ایسا تیں ہے جو بندوں کی استطاعت ہے باہر ہو یا اس کی اوائیگی میں بہت مشقت برداشت کرنی پردتی ہو، مریض آ دمی
اگر کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر رکوع مجدہ کے ساتھ ادا کر لے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارہ ہے اور اس کی بھی
طاقت نہ ہوتو لیٹ کرنماز پڑھ لے ۔

ذکوۃ بھی صاحب تصاب برفرض ہے جو کھے داجب ہوتا ہے دہ بھی بہت تھوڑ اسا ہے بعنی کل مال کا چالیسوال حصداوروہ بھی جا جاند کے صاب سے نصاب برایک سال گزرجانے کے بعدای طرح جج بھی ہرشنس پرفرض نہیں ہے۔

جس کے پاس مکم عظمہ واری سے آئے جانے کی استطاعت ہوسنوٹر ج ہو۔بال بچن کا صروری ٹر چہ بھی بیچھے چھوڑ جانے کے لئے ہوائے جانے کے استطاعت ہوسنوٹر ج موالیے فض پر ج فرض ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں ایک بار۔

رمضان میں مریض اور مسافراور حاملہ اور دودھ بلانے والی کے لئے آسانی رکھ دی گئی ہے کہ رمضان میں روزہ ندر محصاور بعد می اس کی قضاء کرلے (جس کی شرائط اور نقاصیل کت فقد میں تذکورہے)۔

انہیں آسانیوں میں سے بہمی ہے کہ شرق مسافر کے دمہ جار رکعت فرض والی نماز کی جگہ دور کعت کی اوا میگی دمہ کردی گئ ہے، دیگرا حکام میں بھی جو آسانیاں ہیں وہ بھی عام طور پرمشبور دمعردف ہیں۔

معالم المتر بل من بعض حفرات م و نَيْسِر كَ لِلْيُسُونَ كَيْ الْمِسْرِي لَقَنَ كَ بِ- اى نهون عليك الوحى حتى معنطه و تعلمه يعنى بم آپ كے لئے دی کوآسان كرديں كا كرا ہيں اور دوسروں كو كھاديں۔ فَلَا يَحُو إِنْ نَفَعَبَ اللهِ مَنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ولم يذكو العاله النائية، كفوله: سوابيل تقيكم المحر واداد المحر والبود جميعا (اوردوسرى صورت كوذكر من المحر والبود جميعا (اوردوسرى صورت كوذكر من كيا هيرا كيار شاد بحسر ابيل تقيدكم الحو (باجاب جوسي كرى بيا كيار شاد بهراد سردى وكرى دونول بير) اوربعش مفرين فرمايا به كردوسرى آيت بيل وَ ذَكِرُ فَإِنْ اللّهِ كُونى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فرمايا بهرس معلوم بوتا بك وكرنف دينا بداس معلوم بواكه يعدن فع كي جز بالمبارا بالمسيحة كيا يجيم -

وقد سنح قبلبی احتمال آخو و هوان تکون ان مخففة من العنقلة وقد حذف اسمها، والمعنی انه نفعت الذکوی، والله تعالی اعلم. (اورمبرے دل من ایک اورا خمال آیا ہے اورودیکر ان جو ہے بیان کامخفف ہے جس کا اسم حذف کردیا مجان مطلب بیہ ہے کیان نفعت الذکری (مین بے شک واقیحت نفع و سے گیا)

' پرفر مایا اسْمَدُ تَکُومُنَ یَغُضْلی (وہ تُحَفِّ تعیمت حاصل کرے گا جوڈ رہا ہے)۔ وَیَعَجَنَبُهُ الْاَشْقَی (اوراس نصیحت ہے وہ صحف پر ہیز کرے گا جو بڑا بد بخت ہے)۔

الله في يَعضل النّارَ الْكُهُرى (جوبوى) ك ين داخل بوگا) اس دورْخ كيا آك مراويج بس كيا آك كي حرارت كي آكى حرارت ونيا كي آگ كي حرارت ونيا كي آگ كي حرارت بي قرارت كي وَكرى حاصل بودودورْخ كي آگ كي ترارت كي آگرى حاصل بودودورْخ كي آگرى ج

قیامت کے دن کافرنا کام ہوں مے دوزخ علی جا کیں ہے جنت سے حروم ہوں گے ان کی ناکای بنانے کے بعد ارشاد فریایا: قَلَدُ ٱفْلَعَ مَنْ مَنْ مَنْ عَنْ حَیْ اللّٰمَ وَاَبِّهِ فَصَلَّی اللّٰهِ (واقتی کامیاب ہوا جو پاک ہوا اور اس نے اپ رب کانام لیا بھر نماز پڑھی) پاک ہونے میں عقائد باطلہ شرکیداور بدعیہ سے اور برے اخلاق اور برے انمال سے پاک ہونا سب واعل ہے۔ اس مَلُ تُؤْثِرُونَ الْمُحَدُوفَ اللَّهُ مُنَا ( بَلَدَتُمْ لُوكُ وثيادا لى زعد كَي كُورٌ جِي ويتي بهو )\_

پہلے تو انسانوں کی کامیابی اس میں بتائی کہ انسان اپنے نفس کو پاک صاف دکھے کفر وشرک نے ہمی اور دوسرے گناہوں سے بھی اور نماز وں کا اہتمام کرے جونز کینش کا بہت بواؤر بعد ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی تاکامی کا سب بتایا اور وہ دنیا کور جے وینا اور آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کوئی جانے ہوئے دنیا وی عہدوں اور بال وجا کداد کی وجہ سے کفر و وینا اور آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جوسلمان ہونے کے دعوے دار میں وہ فرائض وہ اجبات تک کو وینا وار ی مشرک میں بھینے ہوئے ہوئے ہوئے وی اور کان وار کیا اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے چھوڑ و سے میں جبکہ ستجات تک کا اجتمام کرنا چاہیے جس طرح فرائض و اجبات سے اور واجبات سے تعلق ہاں جا کھرج سن وستجات سے بھی ہے۔ لوگ و نیا پر نظر رکھتے ہیں اور واجبات سے آخرت کے اجورا وروفع درجات سے تعلق ہاں کا محمل وستجاب سے بھی ہے۔ لوگ و نیا پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے تقیر منافع کے لئے طال وحزام کا خیال کئے بغیر کی آخرت کے اعمال کوچھوڑ بیٹھتے جی ہو آئی آخرت کے اعمال کو تعلق کے سام کی وہوڑ بیٹھتے جی ہو آئی آخرت کے تعلق کے سام کی بھر بھی ہے۔ اور بھیشہ باتی رہنے والی بھی )۔ آخرت کے ایمال کوچھوڑ بیٹھتے جی ہو آئی آخرت کے تھوڑ ہے سے ممل کے بہتر بھی ہے اور بھیشہ باتی رہنے وہ اجباس اور بھی ہو کہ ایک میں جو اور بھیت میں الدنیا و ما فیعا۔ (البنة اللہ کے داست میں کو یا ایک شام کو جلاجاتا ساری و نیا اور جو کہ بھی ہے۔ اس سے بہتر ہے )۔

فجر کی دوستوں کے بارے میں بی فرمایا در محصا الف جو حیو من الدنیا و ما فیھا کرفجر کی دوستیں دنیااورجو کھاس میں ساس سے بہتر ہے۔

یاد رہے کہ دنیا ہیں رہنا اور ملال کمانا اور ملال کھانا اور ملال پیننا اور ملال مال سے بیوی پچوں کی پرورش کرتا۔ یہ ونیا وار کہ باللہ اللہ تعالیٰ کی رضامتصوہ ہوتو اس سب ہی بھی تو اب ہے، دنیا واری ہے ہے گر ترت سے عافل ہوجا کے دہاں کام آئے والے اٹھال کی طرف دھیان ہددے اور دنیا بی کو آگے رکھ لے ای کے لئے مرے اور ای کے لئے جے میں اب ہوں ہیں اب ہے۔ د

سورة القيامة بن قرمايا تَحَلَّا بَسَلَ مُسِحِبُونَ الْعَاجِلَةَ ثَهُ وَنَلْمُونَ الْاَجِرَةَ ثَهُ ﴿ بِلَكُمْ دنيا سِحبت ركعة بواورة فرت كو چوڙ بيڻھي بو)۔

اورسورة الدهر من فرمایا اِن تَعُوُلاَ بَعِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدُرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوُمَّا تَقِيلًا الله ب مبت رکھتے ہیں اور این آ کے ایک بھاری ون کوچھوڑ بیٹے ہیں )۔

إِنَّ هَلَا لَيْفِي المَصْحَفِ الْأُولَى صَحْفِ إِبْوَاهِيمَ وَمُؤْمِني ﴿ لِلاَشِرِيانِ مُحِفِل مِن ہے جو پہلے نازل کے گئے جو ابرائیم اورموک کے محیفے نئے )۔

مشرين \_ غرمايا ب كدهذا كالثاره فحدُ أَفْلَحَ هَنْ تَوْكَى سه فَكَرُو الْأَخِوَةُ خَيْرٌ وَالْفَى تَك جومضائين بيان بو الناسب كالمرف ب-

صاحب روح العالى في تريس يتجى فرمايا بك والله تعالى اعلم بصحة الحديث.

بعض حضرات نے بوری مورہ کے مضامین کواور بعض حضرات نے مضابین قرآن کو حذا کامشارالیہ قرار دیا ہے وابعثم عندالندالعلیم۔ سور دائنچم میں بھی حضرت مومی اورا پر انیم علیم السلام کے محفول کے بعض مضامین کا تذکر وقر مایا ہے۔

سورہ اہم میں بی حفرت موی اور اہر اور جیان اصلام سے میموں سے من صلاحان مدر مرابو ہے۔ آیت کریمہ اُم لَمُم یُنْبُانِهَا فِی صُحُفِ مُوسلی وَ اِبْرَ اَهِیُمَ الَّذِی وَفَی اور النا کے احد کی چندآیات کی تغییرہ کی لی جائے۔ تغییرہ کی لی جائے۔

# يَّوَّ الْغَالِدُ عِلَيْهِ عِنْ أَنْ الْمُعَلِيْدُ فِي الْمُعْتَفِي فَيْ الْمُعَلِينِ فَيْ الْمُعْتَفِي فَيْ الْمُعْتَقِيقِ فِي الْمُعْتَقِيقِ فَيْ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ فَيْ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ فَيْ الْمُعْتَقِيقِ فَيْ الْمُعْتَقِيقِ فَيْ الْمُعِنِيقِ فِي الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِيقِ فَيْ الْمُعْتَقِيقِ فِي الْمُعْتَقِيقِ فِي الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتَقِقِيقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِقِيقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتَقِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعْتِي الْمُعِلِقِيقِيقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِيقِ الْع

سورة الغاشية كدم معظمه من ذرل بهو في السيمي جيسين آيات بين

#### يشير اللوالرخمان الرحسير

شروع كرة يول الله كهام ع جويز الهريان فهابت رحم والاع

هَلْ اَتَلْكَ حَدِيثُ الْغَالِشِيَةِ ٥ُومُجُوهٌ يَوْمَيِنِ خَالِثُكُّةٌ فَعَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ فَتَصْلَى نَارًا حَامِيكَةً هُ

آب الكي ين كَبْرَ كُتِي بي جرجها جائي والى ب الزوان جرب وتفيد بول كرمسيت يسلندوا الديكة كايف الله في أو التيمول كي بعثى بولي آك من

وَهُوهُ يَوْمَهِنِ تَاعِمَةٌ ٥ لِسَعْبِهَ أَرَاضِيَةً وَفِي حَنَةٍ عَالِيةٍ وَ لَاسَّمُعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿ فِيهَا عَيْنَ وُجُوهُ يَوْمَهِنِ تَاعِمَةٌ ٥ لِسَعْبِهَ أَرَاضِيَةً ﴿ فِي حَنَةٍ عَالِيةٍ وَ لَاسَّمُعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿ فِهُا عَيْنَ

اس وان بہت ہے چرے باد واقع بول کے دائی واقع ہوں کے بیشید بریں میں ہوں کے اس میں کوئی نویات ندیکس کے داس میں بہتے ہوئے

جَارِيكَةً ٥ فِيهِا سُرُسُ مَرُفُوعَكُمُ الْوَابُ مَوضُوعَتُ وَعَالِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَرَافَ مَبْتُونَ اللَّهُ ولا على على الديم والله مال عند محدود البور عيول عادر مردار كرد الفيور ولا عادرة الله المعالمة الله

قصصيون قضصيون قربون مجيد من قيامت كوبهت سے ناموں سے موسوم فرمايا ہے جن ميں ايك نام الغاشية بھی ہے ، اس كامعنى ہے ' وَ ها تك وسينے والی "صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کے قیامت کوالغاشیداس کے فرمایا کہ وولوگوں پراپی تختیوں کے ساتھ چھاجائے گیا اوراس کے دل ہل دینے والے المان ہر طرف سے تھر لیس کے کہ جھل اُنٹاک حَلمِیْسٹ ول ہلا دینے والے حالات ہر طرف سے تھر لیس کے کہ جھل اُنٹاک حَلمِیْسٹ الْفَالْمِیْسٹِ مِیں جو لفظ علی ہے اس کے بارے میں بعض معزات نے فرمایا کہ ففذ کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس قیامت کی خبر آپھی ہے اور بعض معزات نے فرمایا کہ حضات کی خبر آپھی ہے اور بعض معزات نے فرمایا کہ حضات کی جائے لایا گیا ہے اور بیر استفہام کے لئے لایا گیا ہے اور بیر استفہام کے لئے لایا گیا ہے اور بیر استفہام کے لئے لایا گیا ہے اور بیر استفہام سے شوق دا اور یا تا کہ سنتے والا آسکندہ بیان ہونے والے مضاح کو دھیان سے سے پھر

استفہام تثویش کے لئے ہے پہلے استفہام ہے شوق دنا دیا تا کہ سنتے والا آئٹندہ میان ہونے والے مقابلین کودھیان سے سنے پھر وہاں کے احوال بیان فرنائے ہیں۔ وہاں کے احوال بیان فرنائے میں۔

وُجُوُهُ يَوُ مَنِدُ خَاشِعَةً (اس دل چرے بھے ہوئے ہول گے)۔ عَامِلَةٌ فَاصِبَةٌ (مصيبت بھينے والے دكھ تكيف الله نے والے ہول گے)۔ تَصْمَلَى فَازًا حَامِيَةٌ (جَلَى بولَ) آگ بين واعل مول گے)۔

تُسُفى مِنْ عَيْنِ النِيَةِ (النِيس كولتے ہوئے پشموں سے پادیاج سے گا)۔ان آیات میں تافر مانوں كا حوال بيان فرمائے ہیں جود ہاں چین آئیں گے۔

اول تویفر مایا کہ بہت ہے چیرے جھکے ہوئے بیوں گے۔ و نیابیں جوان سے القد تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو اوراس کی مخلوق کے ساتھ تو اضع ہے چیش آنے کو کہا جاتا تھا تو تنکبر کرتے تھے ، اور ذیرا ساجھکا ؤبھی انہیں گوارا نہ تھا۔ قیامت کے دین انہیں ذات اٹھائی پڑے گی۔

سورة القلم مِن فرماني: خَاشِعَةً آئِصَارُهُمُ تُوهَفَّهُمُ ذِلَّةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَالُ مَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللهُ عَلَا

روی سام سے )عافر مانوں مورید برخان بیان سرے ہوئے ارسماد مرہ ہا۔ عَامِلَةٌ فَمَاصِبَةً (بہت ہے چیزے مصیبت جسکنے دالے دکھ تکلیف اٹھائے والے ہول گے ) صاحب روح المعانی نے مصیبت ہوں میں میں میں میں المعانی نے مصیبت ہوں ہے۔

حضرت ابن عماس ، ورحضرت من وغیر ہوئے نظل کیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن کے ملاسل واغلال لینی زنجیروں اور پیڑیوں کو کے کرچانا اور دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور اتر ہاور اس کے اثر سے خت ہونا مراد ہے اور حضرت مکر سے ساس کا میہ من نقل کیا ہے کہ بہت سے لوگ و نیا ہیں عمل کرتے ہیں (و نیاوی اعمال بھی اور عبادت کے لاکن کی دیافت ہی کرتے ہیں اور اس میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں کیکن چونکہ الاند کی جسی ہوئی ہوا ہے پرنہیں اس لئے بیسب بچھضا کع ہوگا اور کفر پرموت آ نے کی وجہ سے آخرت میں عذا ب ہیں پڑیں گے اور دیاں کی بہت بڑی تکلیف اٹھا کیں ہے )۔

قصلی ناوا خامیة (جلتی موئی آگ میں داخل موں کے)۔ لفظ صنیة کے بارے میں کھتے میں کہ اس کا معنی ہے انتہائی گرم' جو تمیب الثاری ماخوذ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاوفر ایا کہ تمہاری ہے آگ۔ (جس کوتم جلاتے ہو) دوزخ کی آگ کا سرحواں حصہ ہے۔ محابہ نے عرش کیا (جلانے کوقو) بھی بہت ہے، آپ نے فرمایا (بال اس کے باوجود) ونیا کی آگول ہے دوزخ کی آگ گری میں ۲۹ درجہ بڑمی ہوئی ہے۔

تُستقى مِنْ عَبُنِ انِيَةِ (أَنْيُن كُولت بوع يشمول سے إلا إجاءً كا).

لفظ آنیدانایا فی سے مشتق ہے جو خوب زیادہ گرم ہونے پر دلالت کرتا ہے سورۃ الرحل میں فر مایا ہے : يَطُو فُونَ مَيْنَهَا وَمَيْنَ حَمِينُم انِ ﴿ وَوَلُوكَ وَوَرْحَ كَاوَرُكُم مُولِكَ ہوئے پائی كے درمیان دورہ كرتے ہول كے )۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَوِيْعِ (ان ك ليَصْرِي كسواكونَ كما نائيس موكا)\_

گزشتہ آیت میں ان کے پینے کی چیزیتانی اوراس آیت میں ان کا کھانا تا پالفاضر کی کا ترجمہ خار دار جھاڑ کیا گیا ہے۔ ''ان شتہ آیت میں ان کے پینے کی چیزیتانی اور اس آیت میں ان کا کھانا تا پالے افغاضر کی کا ترجمہ خار دار جھاڑ کیا

صاحب مرقاۃ کیستے ہیں ضریع عجاز میں ایک کاننے دار درخت کا نام ہے، جس کی خباعت کی وجہ سے جانور بھی پاس تہیں۔

مُعَنِّكَةِ - الكَوْكُمَا لَــُلَةِ مَرْجَائِكَ - ﴿ فَعَرْتَ لَئِنْ مُهَالِ عَلَيْهُ لَـ فَرْمَا إِسِ لَـ المضريع شي في الغار شبه الشوك امر من الصبر وانتن من الجيفة واشد حراً من النار

العبويع منى فى الناو النبو النبو ف المر عن الطبير والنفق من الجيفة والنبذ حرا من الناو ال

لیعنی ضریع دوز خ میں ایک ایس چیز ہوگی جوکائٹوں سے مشاب ہوگی ایلوے سے زیادہ کڑوی اور مردارے زیادہ ید بودار اور آگ سے یادہ گرم ہوگی۔

لا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع (بينراع ندمونا كري كاادرند بحوك دفع كرير).

حضرت ابوالدرداءﷺ مرسول الله علي ہے روايت فرمائے ہيں كه آپ نے فرمايا دوز فيوں كو ( اتن زيروست ) بھوك لگا

دی جائے گی جواکیلی بی اس عذاب کے برابر ہوگی جو بھوک کے علاوہ ہوگا، لہذاوہ کھانے کے لئے قریاد کریں گے۔اس پران کو ضراح کا کھانا دیا جائے گا جو نہ مونا کرے گانہ بھوک وقع کرے بھردوہارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو سطحام ذی عُصّیة

( گلے میں انتخے والا کھانا ) دیاجائے گا جو گلول میں انک جائے گا وال کے اتار نے کے لئے قد بیریں سوچیں گے تو یا دکریں گے کہ

ونیا میں پینے کی چیزوں سے مکلے کی انگی ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے البذا پینے کی چیزطلب کریں ہے ، چنانچہ کھولٹا ہوا پائی لوہے کی سنڈ اسیوں کے ڈربیدان کے سامنے کرویا جائے گا ، وہسنڈ اسیاں جب الن کے قریب ہوں گے تو جو دں کو بھون ڈالیس گی ، پھر

سند اسیوں کے در بعدان کے سامنے کرویا جائے کا اور سند آمیاں جب ان کے قریب ہول کے لوچیروں لوجوں وا جب یانی بیٹول میں بنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی آئتوں دغیر ناکے نکڑے کرڈا لے گا( الحدیث)۔

الل كفر كے بعض عذا يوں كا تذكر وفر مانے كے بعد ابل ايمان كی نعتوں كا تذكر وفر مايا۔

وُجُونَةً يَوْمَنِدٍ نَاعِمَةً (اس دن بهت عير عادون بول ك)\_

يعني خوب خوش وخرم بمول مي

معرا بن عمده عالت اورنعتوں کی خونی اور فراوانی کی وجہ سے ان کے چروں میں خوشی کی وجہ سے چک اور دیک و کھنے میں آری جوگی، جینے سورہ تطفیعت میں فریایا ہے ، تعلی فٹ فیک و جُونِ ہیں مُنظر فَا النَّعِیْمِ عَلَا (اے مُناطب آوان کے چروں میں نعتوں کی تروتازگی کو بھیان سے گا)۔

لِسَعْیَها وَاجِسِیَةٌ (این وَصُل کی دیدے نوش ہوں ہے) یعنی و نیا میں جوانہوں نے اعمال صالحہ والی زندگی گزاری اور احکام اللیہ پڑگل کرنے کے سلسلہ میں جومحنت اور کوشش کی ان کی دید سے قوش ہوں ہے کیونکہ دنیا میں جوا بچھے اعمال کئے تھے وہ انہیں وہاں کی فعیس ملنے کا سبب بنیں ہے۔

فِی جَنْدٍ عَالِيَةٍ ﴿ الْمِشتريم مِن مِن كَ ) ـ

وہ جنت ارتفاع مکانی کے اعتبار ہے بھی بلند ہوگی اور تعتوں کے اعتبار ہے بھی۔

لَا تَسْمَعُ فِيهُا لَا غِيلَةً (اس مل كولى لغوبات ندمين ك) يونك جنت الى جكه جبال كى تتم كى بحى تا كوارى چين ا چين ندآ ئے كى دندآ تكميں الى چيز ديكھيں كى جس كاد يكھنانا كوار بوادرت كانوں ميں الى چيز پڑے كى جس كاسٹنا كواران بو، وہاں ند جی ند بکار مندلغوبات شفنول کلام، ندگوئی گناه کی بات ہر طرح سے خمری خیراه رآ رام بی آ رام ہوگا سورة الواقعہ شرافر مایا: کلا یکسند مَعُونَ فِیْهَا فَعُوا وَ لَا تَأْفِیْهَا مِهُوالًا فِیْلَا سَلَامًا اِسَلَامًا اِللَّهِ اَسْلَامًا سلام بی سلام نیل کے )۔

فِينَهَا عَيْنُ جَارِيَةً ﴿ (الى ببشت مِن يُشْتَى جارى مول ك ).

مسحمول على البَّحنس لان في البحنة عيون كثيرة كما فال تعالى: إِنَّ الْمُشَّغِيْنَ فِيُ جَنَّاتٍ وَ عُيُونَ وَفي سودة السفاد بيات (إِنَّ الْمُمَنِّقِيْنَ فِي ظِلَالٍ وْعُيُونٍ). (عين: بيض رِجمول ہے كيونكد جنت ش بهت سادے وضح جي جيسا كه ارشادالتي ہے۔ ان المستقين في جنات و عيون اورمورة الذاريات ش ہے ان المعتقين في ظلال و عيون) ان چشموں ہے بيش مح بيمي جيسا كهورة الد ہر ش اورمورة الطفيف ش گزر چكا اوران كود يكھنے ہے بھي فرحت ہوگئے۔ اس كے بعد الل جنت كي دوسري فعمتوں كا تذكر وفر مايا:

بنها سُورٌ مُرْفُوعة (اس من بلند كتابوع تحت بول كر)\_

وَأَكُوَاتِ مُؤْصُوعَةً ﴿ (اورركَ بوعَ آبِ وَرك بول ك)-

وَنَمَادِقَ مَصْفُولُكُ ﴿ (اورقالِين مِعليه وع يرْ ع عول م )-

( تختو ل كاورة ب خورول كااور جام كاذ كرسورة الواتعد س بعي كزر چكا ب-سورة الدير بس اكواب يعني آب خورول ك

بارے میں بیجی فر مایا کدوہ تعضے عول کے اور شیشے جا عمری کے ہول گے۔

## اَفَكَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِكِيفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى النَّهُ إِلَى النَّهُ الْمِعَتُ ﴿ وَلَا يَعْمَلُ ال

کیا دہ ٹوگ اونوں کوکٹیں دیکھتے کس طرح پیوا کے مجھ اور آ سان کی طرف کہ وہ کیے بلندکیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیے کھڑے کے ا

#### وَإِلَى الْإِرْضِ كَيْفَ سُطِعَتُ ۞

اور زین کی طرف که دو کس طرح جمالی می

قضعه میں: ان آیات میں چار چیزوں کی طرف نظر کرنے کی ترفیب دی ہے۔ فرمایا کدیدلوگ اونٹوں کوئیس دیکھتے کہوہ کس طرح پیدا کئے گئے اور آسان کوئیس دیکھتے کہوہ کیے بلند کئے گئے اور بہاڑوں کوئیس دیکھتے کہوہ کس طرح کھڑے سکتے گئے اور زمین کوئیس دیکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئے۔ معالم التو بل میں تکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جنت کی تعتوں کو بیان فرمایا تو اہلی کفرکواس رتجب ہوا انہوں نے اس کوجمٹلا دیا ،اس پراللہ تعالیٰ نے بیآ بات نازل فرما کیں۔

اولاً اوتوں کا ذکر فر بایا اللی عرب کے سامنے ہر دفت اوٹ دہتے تھاں سے کام لینے تھاور بار ہرداری اور کھی کام جی لائے تھے۔ اس سے بہت سے فوا کداور منافع حاصل ہوتے ہیں، پھر صابر بھی بہت ہے۔ فاری خوردو باری برد ، کانے دارور فت کھا تا ہے اور بوجو اٹھا ہے ) اورا کیک ہفتے کا بانی بی لین ہے اور فر ما تیر داری اس قدر ہے کہ آگر ایک بچہ بھی تکمل پکو کر چلے تو اس کے ساتھ خیاد بتا ہے پھراس کی خلقت بجی ہے اور دکا کا درہ ہے ، اور فر ما تیر داری اس قدر ہے کہ آگر ایک بچہ بھی تکمل پکو کر چلے تو اس کے ساتھ خاص طور سے اور ف می کی خلقت کو کو ب بیان قر بایا مجب ہو اور اور کی کی اس مور سے اور فر میں کہ خود ہے اس کے خاص طور سے اور ف می کی خلقت کو کو ب بیان قر بایا مجب ہو اور کی سب سے زیاد ہو عز بر مال بھی و بی تھا۔ بارے میں عالم ہے اور کی خلا ہے اور کی آس میں دیکھتے کہ کیے باتد کیا آگیا ) و ناتی ارش در بایا کی السم می آج کیف کر فیقٹ ہو کہ اور کیا ہماڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیے باتد کیا آگیا )

رابعافرمايا: وَإِلَى الْأَوْضِ كَيْفَ مُسْطِحَتُ ﴿ (اوركيانبين ويكفة زمين كي طرف كيے بجعائي كُني) \_

بیسب عجائب قدرت ہیں نظروں کے سامنے ہیں جس ذات پاک نے ان چیزوں کو پیدافر مایا اس کو اس پر بھی قدرت ہے کہ وہ جنت کواور جنت کی نعتوں کو پیدا کر دے جس کا اوپر ذکر ہوا۔

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں ان چیزوں کو دکھ کر قدرت البیہ پراستد فال نہیں کرتے تا کہ اس کا بحث پر قاور ہونا مجھ لیتے ، اور تخصیص ان چار چیزوں کی اس لیئے ہے کہ عرب کے لوگ آکٹر جنگلوں میں چلتے بھرتے رہتے تھے ، اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور او پر آسمان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑاس لئے ان علقات میں خور کرتے کے لئے ارشاوفر ما پا میں ، اور جب بیلوگ باوجود قیام دلائل کے فورنہیں کرتے ۔

زمین کے لئے جوافظ (سطحت ) فرمایا ہے۔ بیز مین کے بھیلا ہوا ہونے پر دلالت کرتا ہے اس سے زمین کے کرہ ہونے کی افغی ہیں ہوتی ۔ یونکہ کرہ ہوتے ہوئے ہی اس پر بستے دالی چیزوں کے لئے پھیلا ہواجم معلوم ہوتی ہے۔

فَلُكِرْ النَّهُ آلَتُ مُذَكِّرٌ ٥ لَسَّتَ عَلِيُهِمْ بِمُصَّيْطِرِهُ إِلَّامِنْ تُولِّي وَكَفَرَهُ فَيَعُذِبُهُ اللهُ الْعَدَابَ

موآ ہے تھیں۔ کیجن آ ہے مرق تھیں۔ کرنے والے این ا آ ہاں پر مسلطنی کے مصحر بوروگرونانی کرے اور مخرکرے تو الشداے بر ایزاب و سردگا، باا شر

#### الْأَكْبُرُ ۚ وَانَّ الْيُنْأَ [يَابَهُ مُوْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُ مُوَّ

هادی طرف ان کا لوٹا ہے۔ پھر باشہ جمیں ان کا صاب لیتا ہے

قنفسه بین: سخاطبین کوقیامت کے وقوع اور اس ولن کی پریشانی اور اہل ایمالن کی ٹونی اور خوشحالی ہے اور وہاں کی تعتوں سے باخیر فرماد یا اور ان چیزوں کے بارے میں جو مخاطبین کو تعجب تھا ہے دور فرماد یا اس سب کے باوجو واگر کوئی نیس مان کا اور ایمال تہیں لاتا تو اس کے متیج کا دوخود فرمد دارہے۔

رسول الله عَلَيْظَةُ كواسِية محاطبين كو ہدا ہے ہوا نے كا زیادہ فكر دہتا تھا۔ لوگ آپ كى دعوت كوتول شركرتے تھے تواس سے
آپ دنجيدہ ہوتے ہے ، اللہ تعالىٰ نے ارش وفر ما يا كه آپ ان كوفسحت كرويا كريں۔ ان كے قبول شركرنے كى وجہ سے رتجيدہ شہول
آپ كا كام اثنا تى ہے كدان كو بتاديں ۔ فيبحت فرماويں ، آپ ان پر مسلط نيس كے گئے كدان كومتوا كري چوڑيں ، آپ نے بناديا
سمجھاديا ، جو مان لے گااس كے لئے بہتر ہوگاليكن جو شمانے گا كفرتن پر جمادہ ہوگا۔ فيبحت سے دوكروانی كرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے
سمجھاديا ، جو مان لے گااس كے لئے بہتر ہوگاليكن جو شمانے گا كفرتن پر جمادہ ہوگا۔ فيبحت سے دوكروانی كرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے
سمجھادیا ، جو مان میں سنگا ، كھرف این اِنْ اَلَيْمَا آيا اَبْلَالُهُمْ اِنْ اِللَّهُمْ اَللّٰ اِللّٰهُمْ اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰهُمْ آلِكُمْ اللّٰ اِللّٰ اللّٰهُمْ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰهُمْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُمْ اللّٰ مِلْ اللّٰهِ مارے ذمان كا صاب ليما ہے )۔

وهذا آخ تخضير سورة الغاشية اعاذنا الله تعالى من اهوال الغاشية وادخلنا في الجنة العالية

## سَوْقُ الْفِيرِ وَكِيِّتِيَّةً وَهِي الْمِنْ الْمِيَّ

مورة الفجر كم معظمه بين تازل مونى اس بين تين آيات بين

#### إسْمِ اللهِ الْرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

شروع كرتا بول انتدكے نام ہے جو برا امہریان نہایت رحم والا ہے

وَالْفَهُرْ اللَّهُ وَلِيَالٍ عَشْرِةٌ وَالشَّفْعِ وَالْوَكُونَ الْوَلْ وَالْيَلِ إِذَا لِيسْرِةَ هَلُ فِي ذَلِكَ قَدَعٌ لِإِذِي جَعْرِةً

شم ب فجرک اور این راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رت کی، جب وہ چلتے تھے، کیا اس میں حم ب عقل والے کے لئے،

اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِنَّ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِيِّ الْكِيْ لَمْ يُعْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ فَ وَتُكَّمُوْدَ

ا سے عاصب کیا تو نے ٹیٹن ویک تیرے دب نے کیا گیا تو م عاد کے ساتھ ہوتو م ادم تھی ہوگ ستون والے تصان کے بیسے توگ شروں اس پیدائش کے سکتا اور تو مثمود

الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّغْرَ بِالْوَادِيُّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْكَوْتَادِ ﴿ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْهِ كَادِ ﴿ فَأَكْثَرُ وَا فِيهَا

کے ساتھ جنوں نے دادی علی چروں کو راٹ اور فرقون کے ساتھ جو سخوں والا تھا، یہ دو لوگ بتے جنیوں نے شہروں علی برگئی کی، مر انہوں نے

الفُسَادَةُ فَصَبَ عَلَيْهِمُ رَبُكَ سَوْطَ عَنَ ابِ فَإِنَ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِهُ

بہت قساد مجایزد مو آپ کے رب نے ان پر عذاب محاكورًا برماديار بلاشير آپ كا رب كھات مين ب

قضعه بيو: ان آيات ميں چندسابقة قوموں کی ہربادی کا تذکرہ فرمایا ہے جواستِ عاضرہ کے لئے باعثِ عبرت وموعظت ہے، پہلے یا نج چنزوں کی تشم کھائی۔

أونًا فِحرى فَتُم كَفالَ جبيها كماى طرح سورة النَّويين و الصَّبُح إذًا تَنَفَّسَ فرما كرفيح كالتم كعالَ.

ٹانیآوں راتوں کی قتم کھائی ان وس راتوں ہے عشرہ اولی وی الکچے کی را تھی مراوییں درمنٹو رمیں ہر وابت حضرت ہو ہر بن عمد اللہ نے رسول اللہ عظیمی سے پہلینٹل کیا ہے اور حضرت عبد اللہ بن عماس اور عبداللہ بن زمیر سے بھی پہنی تھول ہے بعض احادیث میں ان دنوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔

حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے قربایا کہ وی الحجہ کے ان دس ونوں میں نیک عمل کرنا دوسرے تمام دنوں میں نیک عمل درسے ہے۔ محابیہ نے عرض کیایا رسول اللہ کیا ان ونوں کاعمل دوسرے دنوں میں جباد کرنے ہے تھی افعال ہے اللہ کے کوئی محض ایسی حالت میں الکلا دنوں میں جباد کروائیں شہوا۔ (سمج جناری صفح اللہ کرتے ہوئے تم کردیا پھر کچھ بھی کے کروائیں شہوا۔ (سمج جناری صفح اللہ کرتے ہوئے تم کردیا پھر کچھ بھی کے کروائیں شہوا۔ (سمج جناری صفح اللہ اللہ کا اللہ کہ اس سے اللہ کرتے ہوئے تم کردیا پھر کھی بھی کے کروائیں شہوا۔ (سمج جناری صفح اللہ کرتے ہوئے تم کردیا پھر کھی بھی کے کروائیں شہوا۔ (سمج جناری صفح اللہ کرتے ہوئے تھی کہ کروائیں شہوا۔ (سمج جناری صفح اللہ کرتے ہوئے تھی کہ کہ کا دوسر سے اللہ کرتے ہوئے تھی کہ کروائیں شہوا۔ (سمج جناری صفح اللہ کرتے ہوئے تھی کردیا پھر کھی ہوئی کے کہ کروائیں شہوا۔ (سمج جناری صفح جن

عالاً وَالشَّفُعِ وَالُونُو بِهِ مَنت اورطاق كَتْم كَعَانَى ، بَعْت جَوْرُ بِ وَاورطاق بِ جَوْرُ بِ وَالْ كَتْم النفير ) مِن حضرات عمران بن همين اعظيمه سنقل كيا ب كدرسول الله عظيمة بها الفقع والوتر كه بارب مِن سوال كيا كيا تو آب نفر مايا كذائ سنة ماز مراوي ( كيونكه ) بعض نمازي الي بين جوشفع بين يعنى دويا جار دكعت كرك برهى جاتى بين اوروتر وه نمازين مراوين بن كي طاق ركعتين بول يعنى مغرب اوروترك نماز و فيه د او مجهول -

تغییر در منتور می حضرت ابن عباس سفقل کیا ہے کدور الله کی ذات ہے اور تم سب لوگ شفع ہو پھر حضرت مجاہدتا بھی سے

ُ جارون قسول کے بعد فرمایا: هَلَ فِی ذَلِکَ مُسَمَّ لِذِی حِنْجو (کیاس ٹین م ہے مثل والے کے لئے)۔ بیاستفہام تقریری ہے جس سے تاکید کلام مقسود ہے اور مطلب بیہے کہ یہ تسمیں تجھدار آ دمی کے لئے کافی ہیں:۔

قال صاحب الروح تحقیق و تقریر تفخامة الاشیاء الملكورة المقسم بهانو كونها مستحقة لان تعظیم بالاقسام بها فیلل على تعظیم الموق الكفاية (صاحب در المعانى فراح بین فرده اثیاد من طریق الكفایة (صاحب در المعانى فراح بین فرده اثیاد من كان مرسم كمانى فراج به مناطق من مناطق من مناطق مناط

قسوں کے بعد جواب منم محذوف ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے قاطبین میں جولوگ محر ہیں ان کا الکار پراصرار کرناعذاب لانے کا سب ہے جیسا کدان سے پہلے کمذب اور محراتیں اور جماعتیں ہلاک ہوئیں اس طرح بیر محر کین بھی ہلاک ہوں ہے۔

اس کے بعد بعض گزشتہ اقوام کی ہر بادی کا تذکرہ فرمایا خطاب بظاہر رسول اللہ علی کو ہے اور آپ کے واسطہ ہے تمام انسانوں کو ہے تا کہ ان واقعات ہے جبرت حاصل کریں بہاں ان اقوام کی ہلاکت کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید شن دیگر مواقع میں ان کے تفصیل حالات جگہ جگہ خور ہیں فرمایا الکھ نیو کئیف فیعل رائٹ بھان کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاوے ساتھ کیا کیا جوارم نام کے ایک فیمن کی نسل میں سے تھے اور ذات العماد ہے ) ان کے ہیئے بیٹ میں اسے تھے اور ذات العماد ہے ) ان کے ہیئے بیٹ میں میتن کے اور معن معنوات نے اس کا لفوی سے (مشہورے کہ ان کے قد بارہ ہاتھ کے بھر کے بیٹے دیکھوں کی اس میں جہاں سیزہ دیکھا وہیں نیے لگا دیے تھے اور نیموں کو سیونوں والے تھے نیے اور تھی تھے اور نیموں کو سیونوں سے باعدہ دیے تھے بھر جب بیزہ میں ہوجا تا تھا تو اپنے کھروں کو دالی سے جاتے تھے۔

الیسی لَمْ یَنْحُلُقَ مِنْلُهَا فِی الْبِلَادِ اسْقَیل کوگ ایسے مخزے اور قوت والے محے کمان جسے شہروں میں پیدائیں کے کے (ای قوت کے زور پرانہوں نے بیہال تک کبدویا تھا کہ مَنْ اَحْسَلُ وِسَا قُوْفُ کُون ہے جوقوت کے اعتبارے ہم سے زیادہ عقت ہے، اللہ تعالی نے اِن پر ہوا کا عذاب میں ویا جوسات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رہی اورسب بلاک ہوکررہ گئے۔

روح المعانى شر كعاب كرارم دعرت أوح الكلاك يبين سام بن أوح كابينا تمااورعادا وربن عاصى اس كالوتا تمار

وهو عطف بيان لمعاد للايذان بانهم عاد الاولى وجوز ان يكون بدلا ومنع من الصوف للعلميه والتانيث باعتبار القبيلة و صوف عاد باعتبار الحيى وقد يمنع من الصوف باعتبار القبيلة ابيضا. (اوربيعادكا مغف بيان بي يتلاث كران برادعاداولى باوربوسك بكريه بدل بواورغليت اورقبيله كمعنى عن بوكرتانيك كي وجد فيرضعرف بواورعادكا منع ف بوادعادكا منع في بيار كي المنادك التباري المنادك المناد

قرآن مجيد ميس كني حكر توم عادكي بلاكت كالذكره بيسوره اعراف اورسوره مودكي تغيير كامطالعد كرلياجائية

وَقَدَهُ وَدُ اللَّذِيْنَ جَابُو اللَّصَحُوبَ الْوَادِ اورقوم فروك ساته آب كرب في المعامل كياجتهون في وادى الترى شي

درمیان رہتے تھے ان کے دہنے کی جگہ وجر کہاجا تا تھااور وادی القری بھی کہتے تھے۔ سورۃ المجرمیں فرمایا:

وَلَقَدُ كُذُبَ أَصَحْبُ الْحِجْرِ الْمُوسِلِيْنَ وَالْبَنهُمُ الْبِئنَا فَكَانُوا عَنهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْحِبَالِ بَيُوتًا الْمِنِينَ فَاحَدُتْهُمُ الصَّبَحَةُ مُصْبِحِيْنَ فَمَا آغَني عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَكُوسِنُونَ (اس مِن شَكَيْمِ الرحِروالول نَ يَغْبِرول وَجُطلايا وربم نَ أَمْيِل إِنْ نشانيال وي مودوان عروروان كروال لا يعودو تعاوروه اكن ولمان سے رہتے ہوئے يهارول وَرَاش رَهُم بنائِع تصوصح كي في نے ان كو پكراليا موان كر يحربي كام شرقيا جودو كماتے تھے)۔

ان لوگوں کی ہلاکت اور برباوی کا قصہ سورہ اعراف مسورہ ہوداور سورہ شم اور سورہ نمل میں گزر چکا ہے ،ان لوگوں نے جو پہاڑوں کو تر اش کر گھر بنائے تنے۔وہ ایکی تک باتی میں ،رسول اللہ عَنْفِظَة مَّمُوکَ شریف لے جاتے وقت ان کی بستیوں سے گزرے تو سرڈھا تک لیا اور سواری کو تیز کردیا اور فر مایا کہ روتے ہوئے یہاں سے گزرجاؤ ،کہیں ایسا نہ ہو کہتمہارے اور پھی عذاب آ جائے۔ (رواہ البخاری)

وَفِوْعُونَ ذِى الْآوَتَادِ بِهِى الْآرِيَّادِ اللهِ مِعطوف بِمطلب بد ب كداّ ب كرب فرعون كوبلاك كرد يا جويمؤن والانقاء عادد شود كور عَلَى اللهُ وَالاراس كي عومت بحى اورؤو بن كرد يا بار من مثل الموادلة الآوُقَاد وقد كرا به جمع على الله بالك بوااوراس كي عومت بحى اورؤو بن كرد يا الله والله المؤلفات الله والله المؤلفات الله والله كرد يا الله والله كرد يا الله والله والله كرد يا الله والله الله والله والله كرد يا الله والله وا

المجعش حضرات نے بیٹھی فرمایا ہے کہ اسے لتا کر ہاتھوں میں کیلیں گڑوا تاتھا یہ سورة ص کے پہلے دکوع میں بھی بیدیان گزار چکا ہے۔ الْمُلِدِیْنَ طَلْغُوا فِی الْمِبْلاقِہ میتو میں جن کا اوپر ذکر ہوا (عاد اور شود اور فرعون) انہوں نے شہروں میں سرکٹی کی اور نافر مانی میں بہت آگے بڑھ گئے ۔

فَا كُنْكُو وَا فِيلُهَا الْفَسَادَ (سوان لوگوں نے شہروں میں زیادہ نساد کردیا) کفروشرک اور طرح طرح کی نافرہا نیاں اللہ کے بندوں پرظلم ان سب چیزوں میں منہک ہوگئے اور بڑھ چڑھ کر برے اعمال واشغال کو اعتبار کیا۔

فَصَبُ عَلَيْهِم رَبُکَ مَوَطَ عَذَابِ (سوآپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا بر سادیا)۔ لفظ صَبُ کا اصل ترجمہ (ڈالدیا) ہے اور ترجمہ بین اردوکا محاورہ اختیار کیا گیا ہے یعنی ان لوگوں پر برابر طرح طرح کا عذاب نازل کیاجا تارہا۔ جب کی کو زیادہ ادر بخت سزاد بی ہوتو کثیر تعداد میں کوڑوئ سے پٹائی کی جاتی ہے ای طرح ان لوگوں پر سنسل طرح طرح کاعذاب آتار ہا اور بالآ خرصفی شتی ہے مناد کے گئے۔

آنَّ وَبُکُ لَبِالْمِوْصَافِ (بلاشِدآ بكاربُ قات مِن ب) مطلب بير بكراندتون يا بندول كا تمال اور احوال من عافل بير بي كراندتون يا منال اور احوال من عافل بين بالمستحق تقيل احوال من عافل بين بها من منال بي تحقيق من منال ونياش موجود بين وه يه تسمحين كرسابندا قوام بي عذاب كاستحق تقيل بهم عذاب مناور بين منال بين الركوني شخص جرم كرك بها كنه كله اوراس كراسة بريك في والله بشماد عنا من جو

خوب مجری نظروں ہے دیکھتے رہیں اور کھات میں مجھے رہے کہ یہاں ہے کب گزرے اور کب پکڑیں ، ای طرح مجھے لیس کہ مجرمین پکڑے جائیں مے ، بید تم جھیں کہ ہم کہیں بھاگ کر چکا جائیں مے۔

ray

ان ربک لسالموصاد شراس مغمون کواواقر بایا ہے۔ قبال صاحب المووح والموصاد المکان اللی یقوم به الموصد ویسو قبون فیه، مفعال من رصده کالمیقات من وقته و فی الکلام استعادة تعشیلیة الی آخره. (صاحب روس الموسد ویسو قبون فیه، مفعال من رصده کالمیقات من وقته و فی الکلام استعاد قدیم الموسادال جگر کو تیس میسود تا تا میسود تا میسود

عَلَمْنَا الْإِنْسَانَ إِذَامَا إِبْتَلْمُ رَبُعُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعْبَهُ لَهُ فَيَعُولُ رَبِي آكُرُمِن فَوَامَا إِنْكَلْمُهُ واندان كاس كايدردكار بب آز ١٤ بسوس كاكر الزياع بدارات من وعاجة ووكتا بكرير عدب في الرام كياور جب وواس كا زياع ب

فَقَدُ رَعَلَيْهِ رِنْ قَدَة مُن فَي فُولُ رَبِّكَ آهَانِي ٥

سواس کی دون کا اس پرتک کرویا ہے وہ کہتا ہے کہيمر سدب نے تصف کی کرویا۔

قفد میں الد تعالیٰ شاندا ہے بہدوں کا بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے ابتلاء اور استحان کا تذکرہ فر مایا ہے اور ساتھ می انسان کا عزاج بھی بتاویا۔

اللہ تعالیٰ شاندا ہے بہدوں کا بھی انعام اکرام کے ذر بعدامتیان لیتا ہے اور بھی ان کے درق شریع فی فرما کرآ زمائش میں ڈال ویتا ہے۔

مغرین نے کھا ہے کہ مضمون بمضمون مابق ہے مصل ہے (ای لئے مضمون کے شروع میں ف لائی گئی ہے اور مطلب سے کے جولوگ قرآ ان کے قاطبین بیں آبیں جا ہے تھا کہ مابقہ اقوام کے احوال ہے عبرت لیتے اور هیجت پکڑتے اور کفروشرک اور یا فرمانی ہے تو بکرتے لیے اور مید دنیا داری کا عزاج اللہ تعالیٰ کے فرمانی بنار کھا ہے اور بددنیا داری کا عزاج اللہ تعالیٰ کی فرمانی داری پرنہیں آئے و دیتا ، دنیا کی فعنیں ل جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں متولیت کی دلیل نہیں ہے اور دنیا کی چیزوں سے محروم ہونا ، درق کی تھی ہونا ، درق کی تھی دست اور مالدار ہوتے ہیں وراملی ایمان میں بھی دونوں طرح کے بندے یا سے جاتے ہیں۔

بات یہ ہے کہ انعام واکرام اور فقر وفاقہ اور تنگدی ان احوال میں جتلاکر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحال لیاجا تا ہے انسان پرلازم ہے کہ تعمین مل جا تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر اواکرے اس کی تافر بانی نہ کرے اور تھیر کی شان اختیارت کرے اور اپنے مال پر ندائر اے اور میدیش نظر دکھے کہ یہ چیزیں دے کرمیر اامتحان کیا گیا ہے اور اگر تنگدی کی حالت آجائے ہیں۔ پاس ندہو مال چلا جائے نعمین جاتی رہیں تو مبرے کام لے نداللہ تعالیٰ کی شکارت کرے ندافر مافی کرے برحال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجد ہے۔

كُلُّ بِلُ لَا تَكُلُمُونَ الْيَرْيُمِ فِي لَا تَحْتَ فُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ فَوَتَأْكُونَ النَّرافَ أَكُلُّ لَيَنَا فَ مَلْ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَتُعِبُونَ لِلْأَلْ حُبَّاجَتًا هُ

ادر بال سے بہت ممبت دیکتے ہو

قصصصید: ان آیات میں اول تو انسان کاس خیال کی تروید فرمانی که الدار مونا الله تعالی کامتول بنده مونے کی اور تشکدست مونا الله تعالی کامرد و بنده مونے کی دلیل ہے اوراس کو کا فرما کر بیان فرمایا یعنی ایسا ہر گزنیس جیساتم سجھتے ہو۔ اس سے بعد انسانوں کی دنیاداری اور حب مال کا مزان بیان فرمایا: بَلْ لَا تَكُوهُونَ الْمَیْتِیمَ وَلَا تَحْصُونَ عَلَی طَعَامِ الْمِسْكِیْنَ (بلکتم لوگ پتیم کا آکرام بیس کرتے (جود وکا متحق ہے) اور نصرف یہ کہ پتیم کا آکرام بیس بلکہ آپس میں ایک دوسرے یُوسکین کوکھا نا کھلانے کی ترفیب بھی نہیں دیتے۔

ہو تھے اس دنیا کوچیوڑ کر جائے گا اور جو کمایا ہے اسے بھی ہیں چھوڑ ہے گا بھراس کا کیار ہا؟ بقدر ضرورت حال مال کمانے اگر اللہ تعالیٰ شاندزیا وہ دیے جو حال ہوتو اسے اللہ کی درضائے گئے اللہ کے بندول پر ترج کرد ہے ، حضرت جمود بن لبید ظاہندے موات کے اللہ کا گئے ہوت کے درسول اللہ علیات نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جنہیں انسان مکروہ بھتا ہے موت کو مکروہ بھتا ہے حالا تکہ موت مومن کے لئے بہتر ہے تا کہ فتوں ہے محفوظ رہے اور مال کی کی کو مروہ بھتا ہے حالا تکہ مال کی کی حساب کی کی کا فر رہیدے۔

(مفكّرة العماج مني ١٣٧٨)\_

### كَلَّا إِذَا ذَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿ وَهَا مَ رَبُّكَ وَالْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِأَى ءَ يَوْمَهِ إِرْجِهَ نَمَهُ

جركز اليائيس، جب زهن كو يود كي طرح جودا جود كرديا جائ كارورة بها بروردگارة جائه كاورفر شنة أجائيس محاد ملي محدوراس ون جنم كؤلا ياجائكا

ڽۜۏؙڡؠۣ؞ڹؾۜؾؘڐؙڴۯٙٵڶٳٮ۬ٛٮٵڽؙۅٳؿٚڷڋٳڵڿؘڷۯؿ<sup>ۿ</sup>ؽڠؙۊڷؙؠڵؽؾؽ۬ۊؘڰؘۮۺؙۑؽٵؾؽۿڣؘؽۏڡؠۣ؞۪ڷٳؽڰٳٚ<sup>ڽ</sup>

اس دن انسان کی مجھ میں آ جائے گا اور اب مجھنے کا موقع کہاں رہا؟ کیے گا کاش میں اپنی زندگی کے لئے آ سے بھیج ویتا مواس ون اللہ کے عذاب کے

عَذَابَهَ آَحَدُ ۗ وَلا يُوثِقُ وَتَاقَهَ آحَدُ ﴿ يَأْتَتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَهُ ۗ أَرْجِعِ فَي إِلَى رَبِّكِ

برایر کوئی عذاب وسید والات وکا اور اس کی جسی بندش کوئی تبین کرد کا استانس مطمئد لوب جا اسید رب کی طرف اس حال می کد

رَاضِيَةٌ تَرُضِيَةً ۞ فَادْخُولُ فِي عِبْدِي ۞ وَادْخُولِي جَنَوَى ۞

توخوش بوادر تھے ہے کا الشرتعالی خوش ہے سوتو برے بندوں عمل شامل بومباادر میری جنت بھی والل بوجا

تفسين تفسين اوراس برمواخذ ونيس بوگا بلكسيديزين تبهار حق شرمعنوين اورباعث عذاب بير - اس کے بعد قیامت کے بولناک مناظر کا تذکرہ فرمایا۔ اِذَا ذِکّتِ الْازُ صَ ذَکّادَتّا (جبز مین کولا رُ پھوڑ کرچورا چورا کرویا جائے گا ) اوراس برکوئی بہاڑ اور تمارت اور ورخت یا تی تہیں رہے گااور برابر ہموار میدان ہو جائے گی۔

وَجَاءَ رَبُّكَ أَدرا ب كا بروردگار آجائے كالعنى اس كالحم بيني جائے گا اور اس كے فيصلوں كاونت آجائے كا وَ الْمُمَلِّكُ صَفًّا صَفًا صَفًا معالم النزيل من معزت عطاكا تولَيْل كياب كهراً سان كفر شيخ الك الكصف بناليس مر وَ جَيَّىٰ يَوْهَ مِنْ فِرِ مِبْحَهَنَّهُمْ (اوراس دن جَهُم كولا يا جائے گا) حفرت عبداللہ بن مسعود بغیثی بیے روایت ہے كہ رسول اللہ میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا جس کی ستر ہزار یا گیں ہوں گی ہر باگ کے ساتھ ستر ہزار فرنتے ہول سے جو

ا \_ تھینج کرلا ہے ہو تکے

يَوُمُنِذِ يَتَذَكُّو الْإِنْسَانُ إِس ون إنهان في مجوش آجائ كاروَ أنَّى لَهُ الذِّكُونِي (اور يَحِين كاموقع كمال را) 'لیعنی مجھنے کا دفت تو دنیا میں تھا جہاں ایمان لانے ادرعمل صائح کرنے کا موقع تھااب تو دارالجزاء میں پہنچ مھنے \_اب نہ سجھنے کا موقع ر بات عمل کا، شاتو بیکا۔ جب انسان این تحردی کود کھے لےگا اور ماسیا ورموا غذہ سامنے آئے گا۔

يَقُولُ يلَيْتَنِي قَلَمْتُ لِحَيَاتِي ﴿ صرت ادرافول كَساتِه يول كَحِكَاباتِ كاشْ بْس ايْن زعر كَ لَ خِر ادر تمل صالح آ کے بھیج ویتا) وہاں بھن کراحساس ہوگا کہ ونیا بیس نیک بند وین جاتا اور گناہوں ہے بچ جاتا اور ایمان اور اعمال صالحة كي بينج ديناتو آج كے دن مصيبت سے چينكارا يائے ہوئے ہوتا اس دن كى زندگى كوزندگى ہے تعبير كرے كا كيونك وہ ايمي زندگی ہے کہ فتم نہ ہوگی اوراس کے بعد موت نہ ہوگی۔

فَيَوْ حَدَدُ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ آحَدُ (سواس دن الله كعذاب كيرابركوني عذاب دين والانهوكا)\_

وَلا بونِيْقُ وَ قَافَةً أَحَلًا (اوراس دن كاجيس بتدش كوئي ندكر كا) يعنى اس دن اليم يخت سزادى جائے كى كداس سے پہلے کی نے کسی کواتی بخت سز انددی ہوگی اوراس سے پہلے کسی نے ایسی بخت جکڑیندی نہ کی ہوگی۔

سوره سبايس فرمايا وَ جَعَلْنَا الْأَعُلَالَ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ تَكَفُّووْا (أوربهم كافرول كي كرونون بين طوق واليس مري)\_ اورسوده مؤكن يس فرمايا: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْاَعْكَالُ فِي أَعْمَاقِهِمْ وَالسَّكَامِيلُ (سوان كونقريب معلم موجائے گا جکسان کی گرونوں میں طوق ہوں کے اور زنگیریں ) اس سے بعد الل ایمان کو بٹارٹس ویں اور فرمایا: اِلمَاتَعُهَا النَّفُسُ المُعُطَّمَئِنَةُ الرَّجِيِّتِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مُّرُضِيَةً (اكْسِمَ مَعَمَة وَاحِدرب كَاطرف اس عال صالوت جاتو راضی خوش ہے اور تیرارب بھی تھے سے راضی ہے) نفس مطمئنہ سے کہاجائے گا کدتو اپنے رب کی طرف لینی اس کے تو اب کی طرف ادر جو پھائ نے تیرے کے ایق جن یم تارکیا ہاس کی طرف اوٹ جا (ذکرہ فی کنو العمال (الادعية المطلقه حديث صفحه ١٨٨٢: ج٣ بمعه حلب وعزا في الروح الي الطبراني ايضاً). رَ احِنبَةً (اس حال میں کوتو اللہ سے راضی ہے اور جونعتیں اس نے تیرے کئے تیار فرمائی میں ان سے تو خوش ہے )۔ مَوْصِينة مزيد فوتى كى بات يد ب كدتيرارب بجى تخصيت دائنى ب مضرابن كير تركيا كنفس مطمعندكوية وتخرى موت ك وفت دی جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی اسے بیتوشخری دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھنے سے ایک حدیث بیس مروی ہے کہ رسول الله عَلِيْكَةُ نَهِ ارشاد فرما يا كرم نے والے كے پاس فرشتے آتے ہيں اگر تيك بندہ ہوتا ہے تو كہتے ہيں كدا ہے يا كيز ونفس جو یا کیزہ بدن میں تھی اور تو اللہ کی نعمت اور اللہ کے رزق پرخوش ہو جااور اس بات پرخوش ہوجا کہ تیرار بتھے پرغصہ میں ہے۔حصرت الوالمامة فَيْنَهُ فَيْ يَانَ أَيَا كُومَ عَنِينَ فَيْ الكِفْعَلَ وَعَامَالُ (كَانَ وَيُرَعَا كُو) وَالْكُفِمَ مُطْمَئِنَةً تُومِنُ بِلِقَائِكَ وَتُوطِني بِقَصَائِكَ وَتَقَنَعُ بِعَطَائِكَ و(السائدين) آب سيض معمَدَ كاسوال كرج مول جو آب كي لما قات كاليتين ركحنا موادر آب كي تضاير راضي اور آب كي عطاير تناعت كرتا مو) \_

اور سورہ طور میں فرمایا: یکنناڈ عُون فیٹھا کا اُسا لا لَغُو فِیٹھا وَلا تَافِیْتُم ﴿ (وہاں) اِس میں جام بڑاب میں چینا جیٹی بھی کریں گے اس میں شاوئی افوبات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ) جنت میں آئیں میں کیل محبت سے رہیں گے کسی کے لئے کسی کے دل میں کوئی کھوٹ ،حسد بھن بغض شہوگا ،اگر چہ ہاں کس چیز کی کی شہوگی لیکن بطور دل تھی شروبات میں چینا جھٹی کریں سگاہ دائیک دوسرے سے بیا ہے چینیں گے۔

جعلنا الله تعالى ممن رضي الله تعالىٰ عنه وارضاه وجعل الجنة متواه وهذا آخر سورة الفجر، والحمد لله اولا و آخرا والصلو ة على من ارتبل طيبا و طاهرا

# ۻؙٵڹڷڰؠؾڰ<u>ڰٷؽۮٵڮؠؖ</u>

سورة البلد مكم عظمه على ما ذل بولى اس عن من أيات بين

### يشسيمه الله الترتفين الزجسيم

شروع كرنا وول الله ك نام سے جو برامبر بان نهايت رخم والا ب

لَا أَقْيِدُ بِهِذَا الْبَكِيهِ فُو أَنْتَ حِلَّ إِهِذَا الْبَكِيةِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَكَ فَلَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

جں اس شہر کو تم کھا تا ہوں اور آ ب اس شہر على حلالى مونے كى حالت على واقل بونے والے بين، اور تم كھا تا ہوں باب كى اور اولا وكرا ، بيرو أقلى بات ہے كہ بم

فِي كَبَدِهُ ٱيَحْسَبُ آنُ لَنْ يَعَدِد عَلَيْهِ آحَدُ ﴿ يَقُولُ آمُلَكُ مُ مَالًا لُبُدًا ۗ

نے وزان کو مشقت میں پیدا فرمایہ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر ند ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں نے قوب زیادہ مال بلاک کردیا،

ٳٛڮڛٛڔؙٲڽؙڷؙۄ۫ؽڒۿٙٳڮڰٛ؋ٳڮڋۼۼڰڷڷڎۼؽڹؽڹ؋ؖٷڸٮٵڰٵٷۺؘڡؘؾؽڹۿٚۅؘۿؽؽڹۿٳڵڿۘۮؽڹ

کیاد و بدخیال کرتا ہے کوا ہے کی فے بیں دیکھا، کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تھیں تیں بنا کی اور دو ہونٹ تیں بنائے اور ہم نے اس کودونوں راستے بنا دیے

قضيدين ان آيات بين الله تعالى شاند في شركه كرمه كي اورانسان كوالديني آدم الظفي اوران كي قريت كي شم كها كر بيفر مايا بين كرجم في انسان كوشفت من بيدا كياب، ورميان من بطور جمله عترضه و أفت جول بيها في الكبلد بمي قرمايا جس وقت بيسورت نازل بولي رسول الله عليك كمه عظمه بين عن تعروم ل مشركين سي تكنيفين بيني ويتي مين مس

کہ معظمہ حرم ہے اس میں قبل وقبال ممنوع ہے سشر کین کہ بھی اس بات کو جانے اور مانے تھے، لیکن اللہ تھائی شانہ نے اول آو اس کی قسم کھا کر اس کی عزت کو بیان فر مادیا اور ساتھ ہی رسول اللہ تھائے کو پر پیشکی فہر دیدی کہ ایک ون آنے والا ہے جب آپ اس میں فاتھا نہ وافعل ہوں کے اور اس دن آپ کے لئے اس شہر میں قبال مطال کر دیا جائے گا چنا نچے بھرت کے بعد ہم ہے میں آپ اپنے محابہ کے ساتھ مدید مورہ سے تشریف لائے اور مکہ میں وافعل ہوئے اور بہت سے نوگوں سے بارے میں امان کا اعلان کردیا جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشن متے اور بھن نوگوں کے تن کا تھم و سے دیا واس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ یاک نے جس دن آسانوں کو اور زمین کو بیدا فرمایا کہ معظمہ (میں تن وقبال) کو حرام قرار دے دیا تھا اور جھے سے پہلے کسی کے لئے طال نہیں کیا گیا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے طال ہوگا۔ (منکو 1 الساع موے 10 ادر

اور میرے لئے صرف دن کے تھوڑے سے جصے ہیں حلال کیا گیا، لہذاؤہ قیامت کے دن تک اللہ کے حرام قرار دینے ہے۔ حرام ہے اللہ کیا گیا۔ لہذاؤہ قیامت کے دن تک اللہ کے حرام میں اللہ کی تعالیٰ کی اللہ کی

لَقَدُ نَحَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿ رِدِاتَى إِت بِكَنِم نَ الْبَان كُومِثِقت مِن بِدِافر مايا).

انسان اشرف الخلوقات احسن تقویم میں بیدافر مایا ہے وہ اپنے احوال میں مشققوں تکلیفوں میں جتلار ہتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بھی بخشا اور مشکلات اور مسائل میں بھی جتلافر مادیا، اس کی اپنی دنیاوی حاجات اور ضروریات جان کے ساتھ ایک گئی ہوئی ہیں جواس کے سلخت کی اور مشتقتوں کا باعث ہوتی ہیں،انسان کو کھانے پینے کو بھی جاہیے ، پہننے کی بھی ضرورت ہے، رہتے کے ایک گئی ہوئی ہیں جواس کے سلخ مشتقتوں کا باعث ہوتی ہیں،انسان کو کھانے پینے کو بھی جاہیے ، پہننے کی بھی ضرورت ہے، رہتے کے

جو محض کوئی بھی تکلیف انڈی رضا کے لئے برواشت کرے گا آخرت میں اس کا تواب پائے گا اور جو محض محض و نیا کیلئے عمل کرے گا اس کوآخرت میں پکھینہ لے گا۔اورا کر ممناہ کرے گا (جن میں اپنے اعتباء کواور مال کواستعال کرے گا اس کی سزایائے گا۔

جب انسان مشقت اورد کھ تکلیف میں جاتا ہوتا رہتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب پچھ جومیرے پاس ہے میرے خالق وما لک کا دیا ہوا ہے تو اے اللہ جل شاند کا مطبح اور فرمانیر وار ہو خال میں ای کی طرف متوجہ رہنا لازم تھا ،اللہ تھا گی سے دعا تمیں مجھی کر خااور اس کی عباد تمیں بھی کر خااور اس کے احکام پر بھی عمل کرنا ۔ لیکن انسان کا پیاطر بھتہ ہے کہ باغی بن کر رہتا ہے اپنے خالق اور یا لک کے مواضد و سے نہیں ڈرتا۔

ایک حسب ان لی بی انسان کاروید باتا به کدده افی وات کوآزاد مجساب اورجو چاہتا ہے کرتا ہے دنیاد آخرت ہی مواضفہ دہوگا اس کی بالکل پرواہ ہیں کرتا اس کاؤ حسک بینتا تا ہے کدومیہ بچھ کراپنے دنیادی مشاخل میں گذاہے کہ ہی آزاد ہوں جو چاہوں کروں، بچھ کوئی پکڑنے والاجیں اور جھ پرکی کوکوئی قدرت جیس حالا کلہ جس وات پاک نے اس کو پیدا فر بایا ہے توت اور طاقت بخشی ہوہ اس پر پوری طرح قادر ہے انسان کو اٹمال ہیں اموال کا خرج کرتا بھی ہے۔ وہ بے قکری کے ساتھ مال خرج کرتا ہے اور گنا ہوں ہی خرج کرتا چلاجاتا ہے۔ اسراف بھی کرتا ہے۔ جرام مواقع میں خرج کرتا چلا جاتا ہے اور شیخی بھمارتے ہوئے شیخی کے ساتھ کہتا ہے کہ ہیں نے خوب زیادہ بال خرج کرڈ الا امان مصیت والے اخراجات میں خرج کرنے پر جرائت بھی کی اور شیخی بھی بھماری اور سے بالکل نہ موجا کہ ان کو آخذ میں خرج کرتا ہیر سے خالق اور مالک کی مضامندی کے خلاف ہے۔ دہ ججھ دکھے دہا ہے اس کو قربا یا آئی تحسیب آن گئم کو آ آخذ ( کیادہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کو جن کرتا ہے کہ اس کو ایسا مجھنا غلط ہے کہ اگر کسی کو پینیس تو اس کے خالق کو چ چ ہے آئی نے مال دیا اور وہ بی مصیت میں خرج کرتے پر مواخذہ کرے گا تغیر جلالین ہے معلوم ہوتا ہے کہ یعض کا خروں نے رسول اللہ میں نے مال دیا اور وہ بی مصیت میں خرج کرتا ہے اور ایک دیا اور وہ بی مصیت میں خرج کرتا ہے اور کا کہ بیا تھا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرج کردیا اس کے خالق کو جو کے اس کو ایسا کہ میں نے بہت زیادہ مال خرج کرتا تھا اور بول اللہ میں نے بہت زیادہ مال خرج کرتا اس کے خال کردیا اس پر تمکورہ وعید نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ اس کا بید خیال کرنا غلظ ہے کہ مجھے کی نے تبین دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسے فرچہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور کہ تنامال قرج کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے وہ اپنے علم کے مطابق مواخذ وفر مائے گا۔

اس کے بعد فرمایا اَلَمْ مَنْجُعُلُ لَلْهُ عَیْنَیْنِ (اَلَّہِ جَبِن) (کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تھیں ہیں بنا کی اور زبان اور ہورہ نہیں بنا کے بیاستغیام تقریری ہے مطلب ہے کہ ہم نے انسان کوآ تھیں ہی دیں۔ زبان بھی وی ہوت ہی دیے۔ انسان کے بیاعظاء اس کے لئے بہت ہوے مددگار ہیں آتھوں ہے دیکھتا ہے زبان سے بولا ہے ہوتوں ہے حروف بھی اوا انسان کے بیا اور بہت ہوی خوبصورتی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے ان اصفاء کے قراید انسان بی دنیاوی زعری بھی اچھی گزار سکتا ہے اور ایوانسان بی دنیاوی زعری بھی اچھی گزار سکتا ہوا والنہ کی رضامتدی ہی استعمال کر کے آخرت کی کامیا فی عاصل کرسکتا ہے ای لئے آخیر میں وَ هَدَیْنَهُ اللّٰهُ عَلَیْنَ ہِی جَمِی اَو بِاللّٰک کی رضامتدی ہی استعمال کر کے آخرت کی کامیا فی عاصل کرسکتا ہے ای لئے آخیر میں وَ هَدَیْنَهُ اللّٰهُ عَلَیْنَ ہمی فراہ یا یعنی ہم نے انسان کو دونوں رائے تناد یئے فیروفلاح کا راستہ بھی بناویا اور شراور ہلا کت کا راستہ بھی النہ کی تمان کی کروا میں کہ معداری ہے کہ دوا ہے اعضاء اپنی بھی بھا کر ایوانس کے مطابق زعری کو بھی گزار سے کرات خوا بھی بھا کر سانہ کی شان خالفیت اور شان مالکیت اور شان رو بیت کو سلیم کر ساوراس کے مطابق زعری کو کھی گزار سے اینا بھی بھا کر ساورالشکی دومری گلوت ہی جھی اچھا سلوک کر ساس آخری بات کو است کو تعدہ آب میں بیان فرمایا ہے۔

فلا اقتصر العقبة المحارة المراب مسلم على العقبة فلك رقبة فاق الطعم في يوقر في مستخبة المحدد المحدد

تخصیمین: ایمان قبول کرنے کے بعد بہت سے تقایضے پورے کرنالازم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی عمادت کرنے پر بھی تفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہےادر کلوق کے بھی حقوق اداکرنے ہوتے ہیں ان میں حقوق واجبہ بھی ہوتے ہیں ادر ستحب چزیں بھی ہوتی ہیں اس بارے میں فرمایا کہ انسان اس کھائی ہے کیوں ٹرگز راجس میں نفس پر قابو پایاجا تا ہے بھرفیم شان کے لئے فرمایا کیا آپ جانے ہیں کہ وہ کیا گھائی ہے؟ پھر بطور مثال تمن چزیں ذکر فرما کیں۔

اول فَکُ وَقَبَهِ (گردن کا جیزانا) یعنی الله کی رضائے لئے غلام اور بائدی کا آزاد کرنایہ آزاد کرنا کفارات واجبی جی ہوتا ہے اور مستحب بھی ہوتا ہے جس بھی ایک صورت مکا تب بنانے کی ہے اور دوسری صورت مد برکرنے کی بھی ہے الن مسائل کے کتب فقہ میں کتاب العماق کا مطالعہ کرنے ہے بیکی عالم سے معلوم کرنے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ دھا جی سے معلوم کرنے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ دھا جی سے معلوم کرنے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ دھا جو میں اللہ تعالی اس سے ہو عضو کے ہوش آزاد

کر نیوالے کودوز نے کی آگ ہے آزاد فرمادے گا بہال تک کراس کی شرمگاہ کوئی دوز نے ہے بچادے گا۔ حوز میں میں میں اور منطق ہے بدارے میں کا کہا گائی اور اور کا کا میار میار کا ایک میار مارٹ کا کا ایک میار کا ک

حضرت براه بن عازب علی سروایت بی که ایک اعرانی (دیبات کاریخ دالا) رسول الله علیه کی خدمت میں حاضر مواس نے عرض کیا کہ آپ میکن دیسائل بتادی جو مجھے جنت میں داخل کردے آپ نے فرمایا اُعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفَکُ الوَّقَبَةَ

سائل ہے جہا آیا دونوں کا ایک فی مصلب بیل ہے؟ آپ سے حرمایا میں مل میت بیسے ندوسی مان کو پروائی حرف سے جا رواد کردے اور فلک دفیقہ بیسے کہ تو آئی قیمت میں مدوکردے (مثلاً کس مکاتب غلام کی تسفوں کی اوا سیکی میں مداکردے ) اوراعمال جنت میں ہے یہ بھی ہے کہتو کمنی کوخوب دود ہے والے جانور ہیہ کردے اور یہ کہتا کمی طالم رشند دار پر بھلائی کے ساتھ توجہ کرسے

جست میں سے بیان کے زیروسی موجوب وود ہوجے واسے جا ہو رہے ہور ہیں گرد ہوں کا اس موجود پر جساں کے جدوبہ مست اگر بیرنہ کرسکتا ہوتو بھو کے کو گفانا کھفا اور پیاسے کو پانی پانا، اور ایسے کا موں کا تھم کر اور برے کا موں سے روک دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اپنی زبان کواچھی باتوں کے علاوہ دوسر کی ہاتوں سے روکے۔ (معادلہ جس لاعان مکانی انسان کمانی انسان

دوم بھوک سےدن میں کی پیٹم رشتہ دار کو کھانا کھلائے اور سوم سکین کو کھانا کھلانا جو ٹی والا ہے لینی ایسامسکین ہے پاس اپنی جان کے سوال کے نہیں ہے زمین سے اپنی جان کو لگائے ہوئے ہے ایسے سکین کو کھانا کھلانا بھی ایمان کے نقاضوں میں سے

ے اور یو سے قواب کا کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا: فَهُمْ کَانَ مِنَ الَّذِيْنَ امْنُوّا وَتُوَاصَوْ اِبِالْصَّبُرِ وَتَوَاصَوُ اِبِالْمُرْ حَمَةِ كه فركوره افعال خرايمان ك

ساتھ ہونے چاہمیں کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت ہیں کوئی عمل نافع نہیں ہے اور ساتھ ای بید بھی فرمایا کہ صفت ایمان اور دوسری صفات کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو صرکی تلقین بھی کرنے رہنا جا ہے نیکیوں پر جمار ہنا اور گنا ہوں ہے رکار ہنا اور مشکلات ومسائل مرجزع وشکوہ وشکایت نذکرنا بیسب بچومبر ہیں آجا تا ہے اور یہ بھی فرمایا کرآپی میں ایک دوسرے کو مرحمت بیتی تلول پر

رحت کرنے کی وصیت بھی کرتے رہنا جاہیے۔ اُولینیک اُضعاب الْمَعْمَدَةِ جَنِ موثن بقدول کا اوپر ذکر ہوا بیامحاب المیمند لینی واسٹے ہاتھ والے ہیں جن کے واسٹے

اولینک احتجاب المعید من و با بعدان المرور واردی من من المراد المرود و المرود من من المرود من المرود من من المر المروس الموال با مدید جا کی می می اورجن سے جنت می داخل مونے کا دعدہ ہے۔

وَالْفِينَنَ كُفُووْا بِالْمِنَا فَهُمْ أَصِحْبُ الْمَشْفَعَةِ (اورجن لوكون في عارى آيات كالكاركيان إلى المحدوالي بيل)-

ان کے بائمیں باتھ میں انتال نامے دیے جائمی مے اور انہیں دوزخ میں جانا ہوگادیس میں بمیشدر ہیں مے معلقہم الله ان مُؤَصَدَة (ان پرآ کے ہوگی بندی ہوئی) لین ان کودوزخ میں ڈال کردروازے بندکردے جائیں مے۔

قولد بعالى مُؤْصَدَةً قال في معالم التنزيل مطبقة عليهم ابوابها لا يدخل فيها روح والا ينحوج منها عم قراابو عبر وحمزة و حفص بالهمزة ها هنا و في الهمزة المعلقة وغير الهمزة المعلقة. (ارشاداللي "موصدة" معالم التزيل من بحك" موصدة" كامطلب يب كمان يربدبوك شاس من كوئى راحت واقل بو يحكى اورند اس من كوئم وَدَكَ بابركل محكم ابوم مرة " فقص ني اس بيل حمره كمات يرجعا به حمره كماته يوثو معنى به المحل بوئم بوئم ويكان ويكان من من كان من بندكي موتى المناهم والمات يهال حمره كمات يرجعا به حمره كماته يوثو معنى به وكل بوئى ويكان من بندكي موتى المناهم ويكان ويكان ويكان ويكان ويكان ورام والمناهم والمناهم

وهذا آخر تفسير سورة البلد والحمد لله الواحد الاحد الصمد والصلوة على من بعث الى كل والدوما ولد و على اصحابه في كل يوم وغد

# يَنُواْلِيَهُ مِنْ كُلِي مُنْ فَعُمْ مُنْ عُصْرِينَ الْهُ

سورة القنس مكر مريض نازل مونى اوراس من بيدره آيات بي

ينسير اللوالة مخن الزّحِيديّ

شروع كرتا بون الله كے تام ہے جو بڑا مہریان نمایت دحم والا ہے

وَالثَّمْسِ وَصَعْمَ الْمُوالْقَكْمِ إِذَا تَلْهَا أَوْ وَالنَّهَ إِدِا اجْلِهَا ﴿ وَالْيَلِ إِذَا يَعْشُهَا أَوَ النَّمَا إِ

الم المستحدث كي العامل و في كي ملاميا مكي جيد والمورث كي في سعة جائ المراح بيان كي جيد والمراكز وبدوات كي مراح المراح الم

وَمَا يَنْهَا فَأُو الْأَرْضِ وَمَا ظَهَا فَ وَنَفْسٍ وَمَا سَوْلِهَا فَ فَأَلْهُمُهَا فَعُوْرَهَا وَتَقُولِهَا فَ قَلْ

مارك من المعلام بعن كه من كرف مند بيارهم بشرك مارك من الكرب المؤرد المعلوم المن المنافق المنطقة المنط

وہ کا میاب ہوا جس نے اس کو یاک کیا اور وہ تحض نامرا دامواجس نے اے دیا دیا حود نے اپنی مرشی سے سب جنٹا یا جکداس کا سب سے زیادہ یہ بہنے تحض وقتہ کھڑا وہوا

فَقَالَ لَهُ مُرِسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيْهَا أَفَكَ أَنُوهُ فَعَقَرُوْهَا لَا فَكُمْنَ عَلَيْهِمْ

سوال ہے اللہ کے رسول نے قرمایا کہ اونٹی ہے اور اس کے پینے سے تجروار ربتا سوانیوں نے اللہ کے رسول کوجہنلا دیا مجراس اونٹی کو کاٹ ڈالا ، سوال کے

رَبُهُ مْ يِذَنِّيرِمُ مَسَوْمِهَا أُولَا يَكَافُ عُقَبْهَا هُ

وب نے ان کے گنا ہوں کی جدے ان کو ہور کی طرح بلاک کردیا۔ مواس کو عام کردیا اور دھ اس کے انجام سے اندیو ٹیس رکھن

پیرفر مایا وَاللّیْلِ اِذَا یَغُشْهَا (اورتم برات کی جبود سورج کوچیائے) یہ می اساد کازی سے اور مطلب یہ بہر کہ تشم ہے رات کی جب دوسورج کوچیائے۔ وَ السّمَاءِ وَ مَا بَنهَا (اورتم ب تشم ہے رات کی جب خوب ایجی طرح تاریک ہوجائے اور دن کی روٹنی پر جماجائے۔ وَ السّمَاءِ وَ مَا بَنهَا (اورتم ب آسان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو ایجا یا۔ وَ نَفْسِ وَ مَا صَحْفَا ﴿ اورتم ب جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو بچھا یا۔ وَ نَفْسِ وَ مَا صَوْحَا (اورتم ب جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو ایجا یا۔ وَ نَفْسِ وَ مَا سَوْحَا (اورتم ب جان کی اوراس ذات کی جس نے اس کو ایجا کے منایا)

ان نتیوں آئیوں میں جو ماموسولہ ہے بیمن کے معنیٰ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختول کی بھی قتم کھائی اور اپنی ذات کی بھی

کیونکہ دو بی آسان کو بنانے والا اورننس کو بنانے والا ہے۔ننس بینی جان کی تھم کھاتے ہوئے وَ هَا مَسَوَّ هَا بَعِی فرمایا مفسرین نے آس سےنفس انسانی مراد لیا ہے اور مطلب ہیہے کہ اللہ تعالی نے نفس انسانی کو بنایا اوراسے جس قالب بیں ڈالا اس کے اعتداء کو خوب ٹھیک طرح مناسب طریقہ پر بنادیا اس کے اعتداء ظاہرہ بھی خوب اچھی طرح کام کرتے ہیں اور اعتداء باطنہ بھی عقل وہم تدبر وتھکران سب نعمتوں سے نواز دیا۔

وَقَدْ خَابَ مَن دُسْهَا (اوروه فض عامراه بواجس في اعدميلاكيا).

سیسابقدآ بت پرمعلوف ہے گزشتہ بت میں بینایا کہ جس نے اپنفس کو پاک اورصاف سقر اکرایا ہوکا میاب ہوگیا اور
اس آ بت بیس بی بتایا کہ جس نے اُپنے نفس کو وباویا لین اس کو کفروشرک ومعاصی میں لگایا وہ ناکام رہا بیلفظ تذریش سے ماضی کا
صیغہ ہے اصل میں دَسَسَمُ القامضاعف کے آخری حرف کو ترف علت سے جل دسیتے ہیں یہاں پر بھی ایسانی ہوا ہے تسیس لفت
میں چھیانے کو کہتے ہیں یہاں چونک کے من کر تھی اس کے مقابلہ میں واروہ والے ۔ اس لئے مغیر مین نے بیمعنی لئے ہیں کہ جس نے
میس چھیانے کو کہتے ہیں یہاں چونک کے میں کہ جس نے مقابلہ میں اور انواز طاعات سے چیکدار نہ بنایا وہ تزکیہ ہے محروم رہالہذا ہلاک
اپنوان اللہ علیہ کی وعاد ال میں ہے می تھا۔

اللهم أت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها.

(اے انشہ! میرے نقس کواس کا تقوی عطافر مادے اور اس کو پاک کردے توسب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو اس کا ولی ہے۔ اس کا مولی ہے )۔

کَذَبَتُ تُمُو کُ بِطَعُوهَا ﴿ تَوْمِ مُورِ نَ اپنی سرتنی کی دید ہے جھٹایا) یعن ان کی سرتنی نے انہیں اس برآ مادہ کردیا کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کردی اور اللہ کی توجیداللہ کی عباوت کی طرف جوانہوں نے بانیا اس میں انہوں نے ان کوجھوٹا بتا دیا ، وہ

لوگ معزے صالح الظنی ہے جھڑتے رہے اوران ہے کہا کہ اگرتم نبی موقو پہاڑے اوٹی ٹکال کردکھاؤ۔ جب پہاڑے اوٹٹی برآید ہوگئی تو اب اس کے <del>قل کرنے سے لئے مشورے کرنے گئے۔ م</del>عنرت صالح انظیمانے ان کو بتادیا تھا کہ دیکھوا یک دن تمہارے کویں کا یائی بیان نمی ہے گی اور ایک دن تمہارے جانور پئیں گے اور یکمی بتادیا کہ اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ور نہ عذا ب میں مرفار ہوجاؤ کے میکن وہ باز ندآئے اور ایک خص اس برآ ماوہ ہوگیا کداس اوٹنی کوکاٹ ڈانے ای کوفر مایاء آفہ انگفت اَشْقَلُهَا (جَبَرة وم كاسب سے برابد بخت آ دى اٹھ كھڑا ہوا)۔ تا كماس ادخى كول كرد ،

فَتَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللهِ فَاقَدَ اللهِ وَسُفَيهَا ( توالله كرسول يعنى صاح الطيعة في ان عفر ما يا كدالله في اوثن كواوراس

کے مانی منے کوچھوڑے رکھو)۔

لیتی اس اوٹی کو پچھ ندکھواس کی باری کا جودن ہے اس میں پانی پینے دوئیکن ان لوگوں نے نہ بانا۔ فَکَذَّبُو اُو فَعَقَرُ وُهَا (سو وہ برابر محکذیب پر جے رہے اور او تی کو کان ڈالا) ان لوگول نے تدمرف بیاکہ او تنی کو کان ڈالا بلکہ حضرت صالح القیق ہے یول بھی كها يلضالخ النينًا بِمَا تَعِلْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُؤْمَلِينَ (استضالح لية وعذاب بس كي مين توهمكي ويتاسية أكرتو يغيرون ميں ہے) \_ لہذا ان لوگوں برعذاب آ بن كيا \_ فَدَمَدُمْ عَلَيْهِمْ وَبُهُمْ بِلَائِهِمْ فَسَوْعًا (سوان كرب في ان ك كنابول كى وجهان كويوزى طرح بلاك كرديا وربلاكت كوايساعام كيا كدكوني تحف بحي تبيل بجا)-

ان لوگوں کی ہلاکت زلزلہ سے اور آسمان سے چیچ آنے کی وجہ سے جو کی تھی ان کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ، ود ، سورہ شعراء اور

سورہ کمل میں گر د چکاہے۔

وَكَا يَهَافُ عُفْيِهَا آوروه اس كے انجام سے بیں قربالین اللہ تعالیٰ جس كى كوہلاك فرمائے ہے بھے بھی سزادینا جاہے وہ این مشیت واراده کےمطابق سراد ہے سکتا ہے دہ دنیاوالے لوک ادراصحاب اقتدار کی طرح نہیں ہے جو مجرمین سے ادر بحرمین کی اقوام ے بعض مرتبہ ڈرجاتے ہیں اور سرانا فذکرنے میں تامل کرتے ہیں اور میں وچتے کدا گرہم سزادینے کا اقدام کریں تو نہیں میقوم بغاوت يرنداتر آئے اور مارا انتزار كھٹال مىن ندير جائے۔

وهذا تفسير آخر سورة الشمس وتقالحمد

قوله تعالى والشمس وضحاها اي ضوء ها كما اخرجه الحاكم و صححه عن ابن عباس والمراد اذا اشرقت والخام سلطانها والقمر اذا تلها اي تبعها فقيل باعتبار طلوعه واطلوعها اي اذا تلا طلوعه طلوعها وذلكت اول الشهر قان الشَّمْس اذا طلعت من الافق الشرقي في اول النها يطلع بعدها القمر لكن لا سلطان له قيري بعد غروبها هلا لاً و قيل باعتبار طلوعه و غروبها اي اذا تلاطلوعه غروبها و ذلك في ليلة البدر رابع عشرالشهر و قال النحسن والفراء كما في البحراي تبعها في كل وقت لانه يستضيئ منها فهو بيلوها لللك و قال الزجاج وغيره تلاها معناه واستدارفكان تابعا لها في الاستدارة وكمال النور والنهار اذا جلاها اي جلي النهار الشمس اي اظهرها فانها تنجلي وانظهر اثنا النبسط النهار فالاستناد مجازي كالاسناد في لحوصام نهاره واقبل الضمير المنصوب يعود على الارض و قبل على الدنيا والمراديها وجه الارض وما عليه و قبل يعود على الطلسة و وجلاها يمعني أزالها وأعلام ذكرالمرجع على هذه الاقوال للعلم يه والاول أولئ للكر المرجع والساق الصمائر والليل الذا يفشاها اي الشمس فيغطى ضوء ها و قيل اي الارض و قيل اي الدنيا و جي بالمضارع هنادون الماضي كما في السنابق قال ابوحيان راعية للفاصلة ولم يقل غناها لانه يحتاج الي حذف احد المفعولين لقعديه اليها. والسنماء ومايتها اي ومن بنها والقادر العظيم الشان اللدي بناها و دل على وجوده وكمال قدرته بناء هما. والارض وماطحاها اي يسطها من كل جانب ورطها كدحاها ونفس وما سواها اي انشاها وابدعهامستعدة لكما لها وذلك بتعديل اعضاء هاوقواها الظاهرة والباطنة والتنكير المتكثير واقيل للتفخيم على ان المراد بألنفس آدم عليه السلام والاول البسب بجواب القسم الأتي وذهب الفراء والزجاج والمبودوقتادة وغيرهم الي ان ما في المواضع الثلاث مصدريه اي وبناء ها و طحوها و تسويتها وجوز ان تكون ما عبارة عن الامرالذي له بينت السنماء وطحيت الارض وأسويت النفس من الحكم والمصالح التي لا تحطي ويكون استاد الافعال اليها مجازآ فالهمها فجورها وتقواها الفجوروالتقوي على مااخرج عبدين حميد وغيره عن الصحاك المعصية والطاعة مطلقا قلبين

كأنا أوقالبيين والها مهما النفس على ما اخرج هو وابن جوير وجماعة عن مجاهد تعريفهما اباها بحيث تميز وشدها من خالالها وروى ذلك عن ابن عباس كما في البعو و قريب منه قول ابن زيد فجورها و تقواها بينهما لهما والاية نظير قوله تعالى وهديناه النجدين. قد افلح من زكها و قد خاب من دسها هذاجواب القسم و حذف اللام كثير لا سيسما عسد طول الكلام المقتضى للتخفيف والتزكية النمية والتدليس الاخفاء واصل دمي دس فابدل من ثالث التماللات باء لم ابدلت الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها اى لقد فازبكل مطلوب ونجامن كل مكروه من انهمي نفسه واعلاها بالتقوى علما و عملا و لقد حسو من نقصها واخفاها بالفجور جهلا و فسوقًا. (من روح البسماني). فدّم قبال الراغب في مفر داته اى اهلكهم وازعجهم و قالي المحلى اطبق عليهم و لا يخاف عقبهااى عاقبتها قال المحسن معناه لا يخاف عقبهااى

(ارشادالی والمشمس وصعفها: خاسيم اداس کي روش بدب ما كم في وكركيا بداد مفرس ابن عماس سي منتول بوف شي است كهاب مرادبيب كرسودن جسطوع موجائ اوراى كى دوى يعل جائ دو المقصر اذا تلها: يعى جائد جسسودن كي يجي آئ بعض في كما ما داے طلوع کے اعلے سورن کے طلوع کے بیجے آتا ہے۔مطلب یہ ب کہ جب جا تد کا طلوع سورن کے طلوع کے بیجے آئے اور ایسام بیت کے شروع على موتا ہے كہ جب دن كروع على جب مورى مشرق كناره ي الوع موتا ي قو جا بدائل ك بعد اللوع موتا ہے ليكن اس كى دو تى يعلق تيل البداغروب، فأب ك يعد بال نظرة ما ب يعض في كها ما يمكا طلوع مودع كغروب ك بعدة ما ب يعنى جب ما يمكا طلوع مورج كغروب کے بھی آئے اور برمینے کی چودموی دات میں ہوتا ہے۔ اور حسن وقراء نے کہا ہے جیدا کہ کر میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہرونت واعسون سے بھی آتا ہے کو تک جا عربور نے سے روشی لیتا ہے ای لئے جا ندسور نے کے چھے چھے رہنا ہے .. زجان وغیرہ کہتے ہیں الاحا کامنی ہے تھوا چا تجہ جا تدا پ محوية اوروقى كمل بون شي سورج كتال بدوالنهاد اذا جلاها: يعنى دن تسورة كروش كردول فابركرديا) كونك جبون آتاب تو سورج روش ہوتا ہے اور فاہر ہوتا ہے۔سورج کے فاہر کرنے کا استناوون کی طرف مجازی ہے۔ جیے سام خارہ عن اساومجازی ہے۔ بیعش نے کہا حا حمير منعوب زين كي طرف اوي بيعش في كهاوي كي طرف لوي بهاوراس سيمراد روئ زين بهادرجواس برب وه بيعض في كيابيطمير تاريكي كاطرف لوى بيد وجلاها: ازالها كمن ين بي ين الكوذائل كرديا-ان اقوال كامورت على ميركم كالدكور ند موناس لتيب كد يرمطوم بين بسياقول مرح دكوربون اورخميرول كم بابم موافق بون كي وجدت زياده داخ بوالليل اذا بعضاها هات مراومورج بي كوكمه رات سورج کی دوشی کوڈ حانب لیتی ہے۔ بعض نے کما حاضمیرے مراوز مین ہے۔ بعض نے کماون امراد ہے۔ اور سابقد فطول کے رکلس بھال برقعل مضارع ابدحیان کول کے مطابق قاملے لئے لاے میں اور هذا حالین کہا کو کرتب ایک مفتول کے مذف کی مرورت برقی و السمة و ما بساها: المن ك مني س ب يعني جس في السان كوبنايا باورة ووقعيم الثان ب ووذات بس في است بنايا باورية سان كاعادث ال تادر كي قدرت كركمال اوراس كروجود برولالت كروى بيدوالارص و صاحل حاها: ليني است برجانب س كالبلا يا ادراس جها يا يحدها عب ونفس و ما سواها: ليني ان بداكيا ادركم الوك يتيو ك لي تاركيا ادرياس اعشاء ادريا بري و بالني وي كاتد بل كساته بادراس تكرو وونا كحثيرك لي باوربعض في كما كر عمر كم الم يحاس في كديمال مراد صرت أدم عليدالسلام بي اور يكي لوجير أسح آف وال جواب تم كرزياده مناسب ب فراء زجائ ميردادر في دو وغيره كي دائ يب كرتيول جيل الما معدريب ادرم ادب الى كايمانا مجهانا ادر برابركن أوربيمي بوسكائ كمان بيش مسلحول محتول سعمارت موجس كم لئة آسان بناياميا زهن بهيلا في في اورنس سنوارا كما-اوران كي طرف افعال كاسناديازى بين فالهمها لمجورها وتقوها: عبرين حيد وفيره فيحاك بجوردايت كياب اس كمطابق في روتقو في عمراد سعميت وظاعت ہاورنش كوان كالبام كامطلب الن جرير وغيره كى كابد سددايت كمطابق كرائ س بدايت كي تيز بادوجيا كد بحري ے کہ بھی سطلب حضرت این عماس عظامت مجی مردی ہے۔ اور این زید کا قول بھی ای کرقریب ہے کہ اس کے بولماد تقوی ہے مرادیہ ہے کہ ال دونول كودائح كرديا باورية يت ارشادالي وهديناه التجدين كالمرح بدقد افلح من ذكها و قد حاب من دسلها: بيجاب مم باور لام كاحدف كرنا كثرت سے يايا جاتا ہے خصوصا جكر كلام طويل ،وجو تخفف كا نظام اكرتا موالترك كامعنى بسنواد ناادر تدسيس كامعنى ب يعيانا-وك کی اصل وسس بے تیسری میں کو یا ، سے تبدیل کیا چراس محرک اوراس کے مالل کے متوع مونے کی وجہ سے اسے اللب سے تبدیل کردیا۔ مطلب یے کے جس نے اپنے نفس کوستوارااور ملم ممل میں آغتری سے بلند کہا تو وہر تکلیف سے جات یا ممیااور مصور کوائل نے مامل کرلیا اور جس نے اس بگا ڈا اور جالت وبدملي سدا مدوث كيااس في تقدال الفايا في مسلم المراغب في مغردات القرآن عن اكما بكراس كاسطلب مع كالشدة أنيس بالك كرديا ـ اددائيس اكماز مارائيس سدس كدان يرزين الثادى ـ والا يستعاف عقيها: العنى الشاتحالي استحافها معا من التحال استحال عن الشاتحالي المستحافيات مجتے میں اس کا مطلب یہ ب کہانٹہ تعالی کوان کے باا کے کرنے میں کی یاداش کا خوف ٹیس بے۔اور بھی من معزت ابن عباس علد سے محل مروی ہے جیما کہ معالم النزیل میں ہے)

# مِئُوالِكِرِيِّ فِي الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِ

سورة الليل مكم معظم من ازل مولى اس من اكيس آيات بي

### بِسُمِ اللهِ الرُّحْمٰنِ الرَّحِسِيْمِ

شروع كرتابول الشكام يجوبواميريان نهايت رحم والاب

# وَ ٱلَّذِيلِ إِذَا يَعْظُى ۗ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۗ وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأَنْثَى ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ

حم برات کی جیدوہ چیاہے اور حم ب دن کی جب کہ وہ روش ہوجائے اور سم باس کی جس نے زاور مادہ کو پیدا کیا کہ وظف تہاری کوششیں

لَثَكُتُّ فَأَمَّا مَنْ اعْطَى وَاتَّقَى ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى ﴿ فَسَنَّكِيمِ وَاللَّهُ مُراكُ وَاتَّا مَنْ الجَولَ

مختف جرہ سوجس نے دیا اور اللہ ہے ڈوا اور الحنی کو سچا جاتا تو ہم اس کے لئے واحت والی خسلت کو آسان کردی مے اور جس نے مال کیا

وَالْمُتَغْنَى ٥ وَكُنَّ بَ مِالْخُسُنَى الْخُسُنَى اللَّهُ مَالُكُ إِنَّا لَكُن رَا مُعْنِي اللَّهُ مَالُكُ إِذَا تَرَدَّى ١٠٠

اوسیه پروائی احتیار کی اور المسٹی کوچنلایا تو ہم ہیں کے لئے مصیب والی صلت احتیار کرنا کہ سائے کا جب وہر باوہ و نے مشک

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَا يَ أَوَ إِنَّ لِنَا لَلْاخِرَةَ وَالْأُولِي اللهِ

وأتى مادى دسرواه كا مثل دينا باور دورى في بندي بن من م

قنف مديو: سيمورة الليل كى تيره أينول كالترجمد به يملى تين آيات شرقتم بهاور چوتنى آيت بين جواب تتم ب، اولارات كى فتم كما كى جب كدوه دن برجها جائ كالردن كى تتم كما كى جب دورد ثن بوجائ مجرائي تتم كما كى اورفر مايا ـ

وَمَا خَلَقَ الذَّكُو وَالْأَنْفى (اورتم باس كى جس نے زكواور مادوكو بيداكيا) رچر بطور جواب تم ارشاد فرمايا: إِنَّ مَعَنِكُمُ لَشَنِي (بِينَكِ تَهَارى) وَشَيْسِ فَلَف بِس) \_

انسان کی عام طورے دوئی صفیل ہیں آیک فرکراورا کیک و ند ( نراور مادہ ) اور کمل کرنے والے انسان ان می دو جاعتوں پر منتم ہیں اورا کا مال دن ہیں ہوتے ہیں بارات ہیں زمانہ کے دونوں حصوں کی اور بی آدم کے دونوں قسم کھا کرفر مایا کرتمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ و نیا ہیں اہل ایمان بھی ہیں اور اہل کفر بھی الیجھا وگ بھی ہیں اور بر بے نوگ بھی گنا ہوں پر جنے والے بھی ہیں اور تو بہ کرنیوالے بھی۔ اعمال حساور سید کے اعتبار ہے تیا مت کے دن فیطے ہوں کے حضرت ابو مالک اشعری عظاف سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فر مایا کہ جب میں ہوتی ہے تو ہرفنس کام کان کے لئے نظام ہا دواہے تھی کوشخول کرتا ہے جمزا ہے تھی کو ایک اور ایسان کی دواج ہے۔ اور ایسان کی دور ہے کے کاموں سے بچتاہے ) یا ہے بالک کرویتا ہے۔ (مواج میں میں ان

اس کے بعداعمال صالحاورا عمال سیند کا تذکر وقرمایا

ارشادفر ما بافائماً مَنُ اَعْطَىٰ وَالنَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنى فَسَنَيْسِوُهُ لِلْيُسُونِى (سوجس نے دیا اور حیل ایک کلی الدالا الله کی تعدیق کی سویم اس کے لئے آرام وال خصلت اختیار کرنا آسان کردیں ہے)۔ وَ أَمَّا مَنُ بَنِعلَ وَ اَسْتَغْنَى وَ کَلَّابَ بِالْحُسُنَى فَسَنَيْسِوُهُ لِلْعُسُونِى (اور جس نے بچی کی اور بے پروای اختیار کی اور جس لین کلدلا الله الله کومِنلایا سویم اس کے لئے معینت وائی خصلت اختیار کرنا آسان کردیں ہے)۔

یعنی دنیا میں مصیبتوں میں پڑے گا اور آخرت میں دوڑ خ میں جائے گا۔ بعض معترات نے دونوی جگدالحسی سے جنت مراد لی بیدیعنی ایمان لا نیوالے جنت پراجمان لائے ہیں اوران کے قائف دوسر نے این یعنی کا فروں نے اس کوجمٹلایا۔

صحابہ نے عرض کیا بارسول اللہ تو کیا ہم اس پر بھروسہ تذکر لیس جو ہمارے بارے بین لکھاجا چکا ہاور کیا عمل کو نہ جھوڑ ہ ہیں؟
آپ نے فر بایا عمل کرتے رہو ہرخض کے لئے وہی چیز آسان کردی جائے گی جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے جوخض اہل سعادت میں سے ہے لین نیک بخت ہے اس کے لئے سعادت والے اعمال آسان کردیئے جائیں گے اور جوخض اہل شقاوت بین سے ہے۔ اس کے لئے برخنی والے اعمال آسان کردیئے جائیں گے اس کے بعد آب نے آیات کریمہ فَامَنا مَنْ اَعْظَی وَ اَتَقٰی وَ اَتَقٰی وَ اَتَقٰی وَ اَتَقٰی وَ اَتَقٰی وَ اَتَقٰی بِالْحُسْمَنی (قا بات) کی تلاوے قربائی۔ (رواہ البخاری صفی کے 20 ایس کے بین کریمہ من ایسری سے ایمان اوراعمال صالح افتیار کرنا مرادے جس کا ترجمہ داحت والی خصلت کیا گیا ہے۔

صدیت شریف ہے معلوم ہوا کہ آگر چہ سب کچو مقدر ہے لیکن انبان عمل میں اپنی مجھ اور فہم کو استعمال کرے ایمان آبول کرے اعمال صالحہ میں لگار ہے۔ کفر وشرک سے دور رہے اور معاصی سے پر ہیز کرتا رہے بندو کا کام عمل وفہم کا استعمال کرنا اور ایمان قبول کر ؟ اور اجھے کا موں میں لگتا ہے۔ وَ صَدَّق بِالْحُسْمَنَى مِن ایمان کو اور کُکُنْ بَ بِالْمُحَسُمَنَى مِن اَمُول کر اور اُحَظَّى وَ اَتَقَلَٰى مِن اعمال صالح کی طرف اشارہ فرمادیا۔

آغطی میں مال کواللہ کی رضائے لئے ترج کرنے اور اتفای میں تمام گنا ہوں سے بیخے کی تاکید قرمادی اور بخیل کا تذکرہ کرتے ہوئے جو و اسٹیفنی فرمایا ہے۔اس میں بیتادیا کہ بخل کرنے والا و نیادالے مال ہے تو مجت کرتا ہے اور جح کر کے رکھتا ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے لئے ترج کرنے پر جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجروثو اب ملتا اس سے استعناء برتا ہے کویا کہ اسے وہاں کی خصتوں کی ضرورت ہی گئیں۔

> وَمَا يُغْنِي عَنهُ مَالُهُ إِذًا تَوَدِّى (ادراس كامال التفَعْنين وعكاجب وه باك موكا). إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُداى (مِيْك مارية مرجايت ب).

بندوں کوعبادت کے لئے پیدا قرمایا۔ حمادت کے طریقے نتاد ہے جارت کے راہتے بیان فرماد کے رسولوں کو بھیج دیا کہا ہیں ناز ل قرمادیں اس کے بعد جوکو کی فخص راہ جرایت کواختیار نہ کرےگا، مجرم ہوگا اورا بنا ہی برا کرےگا۔

وَإِنَّ لَنَا لَلا خِرَ قُوالا وَلَى (اور باشر مارے على لئے آخرت اوراول ب)-

د نیا کے بارے بیں ہمی اللہ تعالی کو ہر طرح کا اختیار ہے جیسا جا ہے تختوق بیس تصرف فرمائے اور آخرت میں ہمی اس کا اختیار ہوگا وہ اپنے اختیارے اہل ہواہے کو انعام دے گا اور اہل صلالت کو عذاب میں جنا فرمائے گا۔کو کی تخص بیات سمجھ کہ میں خود می رہوں اور آخرت میں میر ایکھے نے گڑے گا۔

# فَانْذُرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى اللهِ لَيْصَلْهَ آلِا الْأَشْقَى الدِّنْ كُذَب وَتَوَلَى الْوَسَجُنَهُا

الْاَتْقَى الَّذِي يُؤَتِيْ مَالَكَا يَكُزُكُنَّ فَوَمَا لِأَصَدِ عِنْ مَا صِنْ يِعْمَاةٍ تُجُزَى "

يرا يرتيز گار ب جواينا مال اس فرش سے ويتا ہے كہ چاك جوجائے اور بير اپنے عالى شان مردد كاركى رضا جوكى كے اس كے ذهركى كا احسان ندخا

إِلَّا الْبَيْغَاءَ وَجْهِ وَرَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ وَلَسُوفَ يَرْضَى ﴿

كال كابدل المامادواور في مختريب وأن موجائك

قضد بید : گزشت ایت ش ایمان اور کفراورا عمالی صالحاورا عمالی سید کنتائج کافرق بیان فربایا جس ش بیجی تفاکه کفر عدّاب ش جتال کرنے والی چزے چونکہ بیر جلنے کاعذاب ہوگا کافردوز خ ش واقل ہوں گان پرآگ سلط ہوگی اس لئے دوز خ کے عذاب کی حقیقت بتاوی اور فربادیا کہ میں تہویں الی آگ سے ڈرا تا ہوں جو خوب اچھی طرح جلتی ہوگی۔ مزید فربایا کہ اس شی صرف وہی واقل ہوگا جوسب سے بڑا بد بخت تھا جس نے جیٹا یا اور روگروانی کی ، آیت کے الفاظ سے جو حصر معلوم ہوتا ہے اس سے بظاہر فاسق مسلمانوں کے دوز خ میں واضلے کی فی ہوتی ہے ، صاحب روح العانی نے بدائی ال کیا ہے پھر یوں جواب دیا ہے کہ کہ خت ترین عذاب سب سے بڑے یہ بخت لیخی کافری کو ہوگا اور فاسق مسلم کانداب کافر کے عذاب سے بہرے کم ہوگا۔

قَوْلَهُ تَلَظَّى أَصَلهُ تَتَلَظَّى بالتانين حَلَفت احداهما كما في ننزل الملنكة (ارشاداللي تلظى براصل من المستخطى تقاداس كا أيك تا حدّف كردى تى جينا كردى تي جينا كردى تي السيخ بنها وسند في السيخ بنها الكوت المستخطى تقادا المستخطى المست

فرمایا۔جواپنامال ویتا ہے تاکداللہ کے زود یک وہ پاک بندوں میں تمار ہوجائے (بیر جمداس صورت میں ہے جب یہ تو تی تی مال ترج کرنے والے سے متصل ہواوراگر مال سے متعلق ہوتو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے بارے میں اللہ سے سامیدر کھتا ہے کہ اس کا اجروثو اب بوھتا چر حتارہے اور خوب زیادہ ہوکر نے جبکہ مال صرف اللہ کی رضا کے لئے خرج کیا جائے۔ دکھاوا اور شہرت مقصورت ہوائی وقت رضائے الی مطلوب ہوتی ہے۔

مزید فرمایا، وَمَا لِاَ حَدِی عِنْدَهٔ مِنْ فِعُمَهِ تُجُوٰی ﴿ الله کے لئے ال فرج کر غوالوں بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کدوہ جو بچھ فرج کرتے ہیں مرف اللہ کی رضا کے لئے فرج کرتے ہیں کی کاان پر بچھ جا ہتائیں ہے جس کا بدلدا تار رہے ہیں اِلّا انجِنْنَاءَ وَجُهِ وَبِيّهِ اَلْاَعْلَى اَن لوگوں کا فرج کرنا مرف الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہے۔

وَلَسَوُفَ بَوُصَلَى ﴿ (ادریہ ال خرج كرنے والاعتریب راضى ہوگا) یعنی موت كے بعد جنت میں واغل كرديا جائے گا اوراس كود و دفعتيں مليس كى جن سے خوش ہوگا۔

منسرین کرام نے فر مایا ہے کدید آخری آیات و من بخت بھا الانقلی سے لی کر آخر تک صرت ابو برصدی اللہ علی اللہ علی ک کے بارے یس نازل ہوئی انہوں نے رسول اللہ علیہ کا بہت ساتھ دیاجان سے بھی اور مال سے بھی جرت سے سیلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی، حفرت بال رفظ ہوا ہمان قبول کرنے کے بعد مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف ڈی جاتی مشی ان کی اذریت اور مار پیدا نتہا کو بھٹے گئی تھی۔ حضرت بلال ایک مشرک امید بن خلف کے قلام تھے اور حبشہ کے دہنے والے تئے۔ رسول ان تعلق کا شارہ یا کر حضرت ابو یکن خلیف نے ان کوخرید کرآ زاد کردیا۔ مشرکول کو جب اس بات کا پند چلاتو کہنے گئے کہ ابو بکر نے بلال کوخرید کراس لئے آزاد کیا ہے کہ بلال کا ابو بکر برکوئی احسان تھا اس کی تر دید کی اور قرما یا و جا ایک تحید عِنْدَهُ جَنْ بَعْمَةِ

اور ایک روایت جمی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہیں ک حضرے ابو بکررونے کے اور عرض کیایا رسول اللہ کہ ش اور میرامال آپ جی کے لئے ہے۔ (سنن این بدینے ۱۰)

فاكدہ اسروہ واللیل كے آخر میں حضرت الو بكر مظاف كے بارے میں وَلَسَوَفَ يَوُضَى قَرَما اوراس كے بعد والی سورت النفی میں رسول اللہ علی ہے وعدہ قربایا۔ وَلَسَوَفَ يَعْطِبْكَ رَبُكَ فَتَوْضَى وَيُعُورسول اكرم عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ ہے وعدہ قربایا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِبْكَ رَبُكَ فَتَوْضَى وَيُعُورسول اكرم عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ ہے اللهُ تعالى راضی ہے ليكن روافض (شيعه) ندائلهُ تعالى سراضی جس نے يہ مرتبہ ويا نہ رسول الله عَلَيْهُ ہے راضی جنہوں نے ابو بكر صديق ملك كومد بن عاص اور رفت عار بنایا اور نہ ابو بكر منظف كومد بن عاص اور رفت عار بنایا اور نہ ابو بكر منظف كي بارگاہ ميں سارا مال بيش كرديا اور برطرت سے سنو وحضر ميں رسول الله عَلَيْهُ كي بارگاہ ميں سارا مال بيش كرديا اور برطرت سے سنو وحضر ميں رسول الله عَلَيْهِ كام اتحددیا۔

فاكده: جوكولى فض كى كاتها جاسلوك كرياس كساته حسن سلوك كرف كادهيان ركهنا جاسية جب بعى

موقع مواس کی مکافات کردے۔ رسول اللہ میں نے فرایا: من صنع المدیکم معروفا فیکا فتوہ فان لم تبعدو مات کافتوہ فادعو لمه حتی تووا انکیم قلد کافات مود (جُنِی تهارے ماتھ کو کی صن سلوک کردے ہوتم اس کابدلہ دے دواگر بدلدے کو کچھ نہ طرقواس کے لئے اتنی دعا کرد کہ تہارادل کوائی دیدے کیاس کابدلہ انز تمیا)۔

یا در ہے کہ حسن طریق ہے اس کا بدلدا تا ردواس ہے یوں نہ کے کہ میرتمبارے فلاں احسان کا بولہ ہے اس سے ول رنجید ہ ہوگا اور شریف کی آ دمی بدلہ کے نام سے تبول بھی نہیں کرے گا۔ اس حدیثے سے معلوم ہوا کہ کسی کے احسان کی مکافات کرنا بھی اچھی بات بلکہ امور یہ ہے لیکن اپنی طرف سے احسان جواحسان کے بدلہ بیں نہ ہواس کی فضیات زیادہ ہے۔

وَمَا لِلْاَحْدِ عِثْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُحُونى جِوْرِ اللهِ اسْ شِي اسْ بات كَافْسَلِت بيان فرما كَى سِيمطلب بيس كه بطور مكافات كسي كساتها حسان كياجائة اس شي تواب نه دو

# النَّوْلُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سورة عنى مكهض نازل يونى اس بين كياره آيات بين

يسبع اللوالزخمين الرّحيبيّي

شروع القدك فام مے جو ہوا مہریان تمایت رحم والا ہے

وَالضُّلَى وَالنَّفِلِ إِذَا سَجَى مَّا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمِا قَلَى ۚ وَلَا خِرَةً حَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَ ف

تم بدن كى روشى كى اور دات كى جب كـ دوقر ار يكز ما ب كـ برورد كارف ندأ ب كوچوز ااور ندوشنى كى اور آخرت آب كـ كـ فيز ب بدرجها بهتر ب

وَلَسُوْفَ يُغْطِينُكَ رَبُكُ وَتَرْضَى أَ الْمُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوْيَ ۗ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَنِي

اورمقر سباط تعالى آب كور عكاسوآب خوش بوجاكي محكيا الله تعالى في آب كويتم في يا يعرضانا ديا اورالله تعالى في آب كوب خريا ياسودات تعاليا

وَوَجَدَاكِ عَآبِلًا فَأَغْنَى فَ فَأَمَّا الْمِيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرُهُ وَ آمَنَا التَآبِلَ فَكَا تَنْهُرُهُ

لهر الله نے آپ کو ناوار پایا سے بالدار بنادیا تو آپ نیم پر کی د کیج ، برائل کو مند جمز کے . وُامَدَ اِینِ مُحَمَدَ زَلِنَاکَ فَحَدَنَ ثُنْ اُنْ

اورائية رب كالوامات كالذكر وكري رما يجح

تفنسه بيو: ادپرسورة الفنى كا ترجد كھا كيا ہے بيسورہ كد معظم عن نازل ہوئى اس كے سبب زول كے بارے ميں معالم المنزيل عن ايك تو يك مارے ميں معالم المنزيل عن ايك تو يكھا ہے كدرسول الله متلك فنے ينارى كى وجہ سے دو تين دات نماز تين پڑھى يعنى نماز تبجد ناخہ ہوگيا ، ايك عورت (فنخ البارى عن ہے كہ بيات الوليب كى بوى ام جيل نے كئى كى ) نے كہا كربس تى بجد عن آگيا كہ جو شيطان ان كے باس آئا تھا اس نے ان كوچوڑ ديا ، دو تين رات سے ترب بيس آيا اور ايك بات يكسى ہے كہ يبود يوں نے رسول الله متلك ہے اس الله متلك ہے

ذوالقرنجن اصحاب کبف اور روح کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ آپ نے قرمایا کو گل کو بٹا ڈن گا انٹا اللہ کہنا رہ گیا تھا لہدا چھو دن تک و تی نازل نہیں ہوئی اس پر مشرکیوں نے کہا کہ جھو کو ان کے رب نے جھوڑ دیا اوراس سے بغض کرلیا اس پر یہ سورت نازل ہوئی الشد تعالی نے دن کی شم کھائی اور دسم کھائی اور شم کھائی ہے مقسم ہے ہے اس کی مناسبت بیان فرماتے ہوئے صاحب بیان آمر آن کہتے ہیں کہ دمی کا تقابع اور ابطاء مشابہ کیل ونہا رئے تبدل کے ہاور دونوں مقسم نے جس کی بیس جیسا ایک تبدل و کیل تو دیج وعدادت کی ٹیس ای طرح دوسرا تبدل بھی ۔ اور دوسری بشارات کھل ہیں اس بھی میں ایک طرح دوسرا تبدل بھی ۔ اور دونوں مقسم نے کہ پس تھسم ہے کو بواسط اس کے سب سے متاسبت ہوئی۔

و للانجوة عَبُو لَكُ مِنَ الأولى (اورآخرت آپ كے لئد دنيات بدرجها بہتر ہے)۔اس من آپ كومزيد آلى وى اور بناديا كدرشنوں كى باتوں سے دليرند ہوں۔ دنيا دالوں كى باتنى اعراض اوراعتراض سب بھى يہيں روجائے گا۔اللہ تعالى آپ كوجو بھے آخرت میں عطافر مائے گا، بہت زياده ہوگا داگى ہوگا۔اس دنيات بہت تى زياده ہوگا۔

وَكَسُوُفَ يُغَطِينُكُ وَبُكُ فَتُوصِّى (اورعَقريبالله تعالَىٰ آپ کودے گاسواَ پ قوش ہوجا ئیں گے)۔ یعنی دنیاوالی زندگی میں جو بچھ مال کی کی ہے اس کا خیال ندفر ما کیں آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کوا تنادے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے کسی چزکی کوئی کی محسوس نہ کریں گے۔

عموم الفاظ میں دنیادی اموال کی کی کی طرف اشارہ ہے۔ خالفین جوآب کو بدد کھر کر آپ کے پاس دولت تہیں ہے نامناسب کلمات کہنے کی جرات کرتے ہیں بیکوئی قابل توجہ چیز تین ہے در حقیقت اللہ تعالی کی عطا اور بخشش کا پوری طرح آخرت عی میں مظاہرہ ہوگا۔ رسول اللہ عصلے کو مقام محمود عطاء کیا جائے گا۔

القدتعالي نے کرم فرمایا آپ کونبوت اور رسالت ہے نوازا ، کامل اور جامع شریعت عطافر مائی ، اپنی معرفت۔ بھی عطاء ک ملائکہ ہے متعلق بھی علوم دیئے ، معترات گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے احوال بھی بتائے آخرت کی تنصیلات ہے بھی آگاہ قرمایا، اسحابِ جنت اور اسحابِ جنم کے احوال سے بھی باخبر فرمایا اور وہ علوم تعیب فرمائے جو کی کوئیں و ئے۔ سورۃ النہاء میں فرمایا وَعَلَمَ مَکَ مَالَمُهُ مَکُنُ تَعْلَمُ وَسَکَانَ فَصُلُ اللهِ عَلَيْکَ عَظِیْمًا ﴿ اور الله نے آپ کو وہ تکھایا جو آپ نیس جانے تھے اور آپ براللہ کا بہت بڑافعنل ہے)۔

بن امرائيل شرافر المازان فضلَه كان عَلَيْكَ كَبِيْوا (بلاشبالله كافض آپ بربهت يزاب)-

(۱) فال القرطبي أى غافلاً عما يواد بك من امر النبوة فهداك اى اوشدك والضلال هذا بمعنى الغفلة كقولة جل شداء ولا يسمل ربى ولا يسمى اى لا يغفل وقال فى حق نبه وان كنت من قبله لمن الغفلين وقال قوم ضالا لم تكن شدوى القوان والمشرائع فهداك الله الغران وشرائع الاسلام (علامة طبي فراحة بي مطلب يب كمآب سي بوت علامة وكام متصود قا آب اس سي فير تقوالله تعالى أن برال برطلال بفرى كم عن بسي بي الله تعالى كارشاد بها يعضل ربى ولا ينسى لين ووفاقل (يفر بها الدن الشقائي كاريشاني كاريشاني كارت عن كرار على فرايا و ان كنت من قبله المعن الغافلين آب اس سي بيل يفرد وفاقل (يفر تقر الناكر بها ورايك بماعت نه كهاب كرشال كامطلب بيب كمآب قر آن كريم اورش كاحكام كام من المعلى من المعلى المعناني كرار المعلى ال

پھر فر مایا نو کو خدک عَی آبلا فاغنی (اوراللہ تعالی نے آپ و بے ال والا پایا ہوآ پ کوئی کردیا)۔ آپ کی کفالت آپ ک پھیا ہو طالب کرتے رہے کین وہ بالدار آ دی ٹیس نے ٹیس کے ساتھ گزر اسر کرنا ہوتا تھا جوان کا حال تھا وہ کا حال تھا وہ ان کی معفور تھیں جورتی ۔ معفور تھیں اللہ عنہ ہوگئیں سال ہوئی تو انہوں نے آپ کی صفات من کر آپ کو بطور مضار بہت تجارت کا مال وے کر ملک شام جانے کی ورخواست کی آپ نے منظور فر مالی ۔ معفرت فدیج ہے تھا ہے کہ درخواست کی آپ نے منظور فر مالی ۔ معفرت فدیج ہے تا ہے ساتھ اپنا ایک غلام ہی ہیں جو کا آپ ملک شام جو اکر ہائی تو بھو ان ہوں کے باری ہوئی ہوئی ہیں اور وہ باتھ ہیں ہی جو کا آپ ملک شام ہوا کر ہائی تجارت میں نفع بھی بہت زیاوہ ہوا معفرت فدیجہ ہوہ وہ تھیں ۔ پہلے وہ شو ہروں کے ذکار میں وہ چی تھیں ان سے اولا دہمی تھی انہوں نے آپ کو تکار آپ کے ماتھ سے اور دھا ندان کے دیکر افراد آپ کے ماتھ سے اور حضرت فدیجہ ہے تو کا می می ہوں کے دیا وہ ہوا تھو سے اور طالب آپ کے بچاور فاندان کے دیکر افراد آپ کے ماتھ سے اور حسیا کہ دھورت کی ان ہوں نے اپنی کے درمیان ہوا کرتا ہے کا تی وہ دور بیات کی میات کے درمیان ہوا کرتا ہے ) ای لئے مفرس نے آپ کی آئیسر میں کھا ہے۔ ای فاعداک بعال حد دیدیں۔ کے میاں بیوی کے درمیان ہوا کرتا ہے ) ای لئے مفرس نے آپ کی آئیسر میں کھا ہے۔ ای فاعداک بعال حد دیدیں۔

و آماالسّانِلَ فَالا مَنْهُو (اوريكن موال كرن وال كومت جرك ) جس طرح يتم بيب ارو مدكار موتا باس ك ك رحب اورشقة ت كاضرورت موقى باي طرح بعض مرتبه فيريتم بحى حاجت مند موجاتا باور حاجت مندى ال موال كرن ير مجود كردي ب جب كوئى موال كرن آت تو ال كرف مرخ شكر وش كرك رفصت كياجات اكراب باس بحد وسية ك

وَأَمَّا بِنِعُمَةِ وَبُكَ فَحَدِّتُ (اوراً بالإراب عُرب كَافِت وَيَان يَجَد)-

الله تعالى نے آپ کو بہت ہوی تعداد میں تعنین عطافر اکس ، ونیا میں بھی تعمقوں سے سرفراز فرمایا ، مال بھی ویا ، شہرت و
عظمت بھی دی اور سب سے بردی تعداد میں تعنین عطافر اکس ، ونیا میں بھی تعمقوں سے سرفراز فرمایا ، وہ نوت اور رسانت کی تعت ہے آپ کے کروڑ وال
امتی گزر کے جی اور کروڑ وں موجود میں اور انشاء اللہ تعالی کروڑ وں تیا مت تک آ کیس سے اور ہروفت آپ پر کروڑ وں ورود تیسیج
جاتے جی اللہ تعالی نے تھم دیا کہ ان تعمقوں کی قدروانی کریں اس قدروانی میں بیر بھی ہے کہ آپ اللہ تعالی کی تعمول کو بیان
فرما کیں۔ اس میں آپ کی امت کو بھی تعلیم ویدی کہ اللہ تعالی کی تعمقوں کو بیان کیا کریں۔ (البعد تحدیث بالعمس کے تام برایا کاری اور خود سائی اور فخر ومبابات شہوں )۔
دیا کاری اور خود سائی اور فخر ومبابات شہوں )۔

حضرُت ابوالاحوص و بنجاء نے اپنے والدے روایت کی (جن کا نام مالک بن نظر تھا) کہ جس رسول اللہ علی ہے کی خدمت جس حاضر ہوا اور میں گھنیا در ہے کے کیڑے ہے ہوئے تھا آپ نے دریافت فرما یا کیا تیرے پاس مال ہے؟ جس نے کہا تی ابال! فرمایا کون سے اموال میں سے ہے؟ جس نے کا برتسم کا مال اللہ نے جھے دیا ہے ادنت ، گائے ، بکر کی اور گھوڑے اور تفاع مسب موجود ہیں۔ حضور علی ہے نے فرما یا ، جب تھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعت اور کرامت کا اثر تھے پر نظر آئے۔ (رواہ جروائسانی کی آب کھا جسورہ علاقے کے اللہ تھا جسورہ علیہ کی تعرب کا انتہائی کی آب کے اللہ تھا کہ کہ تھا جسورہ علیہ کی تعرب کی اور اور اور اللہ کی اللہ تھا جسورہ علیہ کی تعرب کی اور اور اللہ کی اللہ کی تعرب کی تعرب کا انتہائی کی آب کی اللہ کی تعرب کے اللہ تھا جسورہ علیہ کی تعرب کی تعرب کی اللہ کی تعرب کی تعرب

معلوم ہواتند یٹ بالنعمت اپنے حال اور ہائی اور قال تینوں ہے ہو ٹی چاہیئے شرط وہی ہے کیصرف الند کی نعت و کر کرنے ک نمیت ہو ہزائی جھارنا در ریا کاری مقصود شہو۔

حضرَت ابن عباس رضى الله تعالى عنها عدروايت بكد : كُلُ هَا شِئْتُ وَالْبَسْ هَا شِئْتُ هَا أَخْطَاتَكَ النَّنَان سَوَفَ وَمحيلة . (. الله الخارى لل زعة الإب كالله القارى)

( كهاجوي باور بهن جويا ب جب تك كدد چزين شهول الك فلول قريق دوسر عالكم

فا كرى سنت سے تابت ہے جے وہ اپنى كتابول بين سند كے ساتھ قلى كرتے بين المام القراء حضرت شيخ ابن جزرى رحمة الله عليه نے نور كي سنت ہے تابت ہے جے وہ اپنى كتابول بين سند كے ساتھ قلى كرتے بين المام القراء حضرت شيخ ابن جزرى رحمة الله عليه نے اپنى معروف كتاب النشر فى القراء سے العشر كے آخر بين صفي هوائي كرتے بين المام القراء حصرت كى ہندى كي ہا ورحصر كے صبيع اور حصر است قراء كرام كاعمل اور حديث كى سند برخوب جى كھول كرتھ الله الاستدرك حديم كا بھى حوالد ديا ہے۔ اس سلسله بين حضرات بحد شين كرام حديث مسلسل بالقراء بھى نقل كرتے بين جو قارى مقرى عبدالله ابن كثير كى (احد القراء السيعة ) كے داد كا ابوائح سن محد برن احد البذى رحمة الله عليہ ہے مرفوعا مردى ہے حضرت شاہ ولى الله صاحب رحمة الله عليہ ہے بھى اس كوا بن مسلسلات بين وگركيا ہے چونكہ حضرت الله عليہ بن رحمة الله عليہ بن مشروع ادر مسنون مين وگركيا ہے چونكہ حضرت الله عند مشروع ادر مسنون

ای طرح سورہ ہمرہ کے فتم پرلون تنوین کو کسرہ دے کرفٹد آگر کر الم سے ملاد یاجائے بیدیات حضرات اسا تذہ کرام سے مجھنے اورشن كرنے سے متعلق سے حاشيد ميں حافظ ابو عمرواني رحمة الله عليه كى كتاب اليسير كى عبارت تقل كردي كئ ہے الل علم ملاحظ فرماليس... (قال ابوعمر و فاعلم ايدك الله تعالى ان البري ووي عن ابن كثير باسناده اله كان يكبر من اخر والصحي مع فارغه من كل سورة الى اخر قل اعود بوب الناس يصل العكبير باخر السورة وان شاء القاري قطع عليه وابتشاء بالتسمية موصولة باول السورة التي بعلىهاو ان شاء وصل التكبير بالتسمية باول السورة والا يجوز القطع على التسمية اذا وصلت بالتكبير و قد كان بعض اهل الاداء يقطع على إواخر السور لم يبتدي بالتكبير موصولا بالتسمية وكذا روى النقاش عن ابي وبيعة عن البزي وبدئك قرات على القارسي عنه والاحاديث الواردة عن للكيين بالتكبير دالة على ما ابتدانابه لان فيها مع وهي تدل على الصحة والاجتماع واذا أكبر في اخر سورة الناس قرا فاتحة الكتاب و خمس أيات من أول مبورة البقرة على عدد الكوفيين الى قوله تعالى اولتك هُمُ الْمُقَلِحُونَ لم دعا بدعاء المحتمة وهذا يسمى الحال المر تحل و في جميع ماقدمناه احاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير ولها موضع غير هذا قد ذكرنا ها فيه واعتلف اهل الاداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول الله اكبر لا غير ودليلهم على صحة ذلك جميع الاحاديث الواردة بذلك من غير زيادة كما حدثنا ابو الفتح شيخنا قال حدثنا ابوالحسن المقرى قال حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا الحسن بن محلد قال حدثنا البزي قال قرات على عكرمة بن سليمان و فال قراء ت على اسمعيل بن عبدالله بن قسطنطين فلما بلغت والعضطي كبرحتي تختم مع خالمة كل سورة فاني قراث على عبدالله بن كثير فامرني بذلك واخبرني ابن كثير أنه قرا على مجاهد فامره بذلك واحبره مجاهد اله قرا على عيدائه بن عياس رضي الله عنهما فامزه بذالك واخبره ابن عياس اله قراء على ابي بن كعب رضي الله عنه فامره بدلك واخبره ابي انه قراء على رسول الله علي فامره بدلك و كان اخرون يقولون لا اله الا الشوالله كبر فيهللون قبل المتكبير واستدنوا على صحة ذلك بما حدثنا فارس بن احمد المقرى قال حدثنا عبدالباقي بن المحسن قال حدثنا احمد بن مسلم الختلي واحمد بن صالح قالاحدثنا الحسن بن الحباب قال سالت البزي عن التكبير كيف هو فقال لي لا أله الا أله والله أكبر قال ابوعمرو ابن الحباب هذا من أهل الاتقان والضبط و صدق للهجة بمكان لا يجهله احد من علماء علم الصنعة وبهذا قرات على ابن الفتح و قرات على غيره بما تقلع. واعلم أن القارى أذا وصل التكبير باخر السورة فان كان اخرها ساكنا كسره لالتقاء الساكين نحو فحدث الله اكبر فارغب الله اكبر وان كان منونا كسوه ايضا كذلك سواء كان الحرف المنون مفتوحا او مضموماً او مكسوراً تحوتوا بان الله اكبر ولخبير الله اكبر و من مسد الله اكبر و شبهه وان كان آخر السورة مفتوحا فتحه وان كان اخر السورة مكسوراكسره وان كان مضموما ضمه نحو قوك تعالىٰ اذا حممه الله اكبر والناس المفاكبر والابتراثة اكبر و شبهه وان كان اخر السورة هاء كناية موصولة بواو حقف صلتها للمساكنين نحوربه الله اكبر و شوا يره الله اكبر قال ابو عمور واسقطت الف الوصل التي في اول اسم الله تعالى في جميع ذلك استعناءً عنها. فاعلم ايدك الله تعالى ذلك موققا فطريق المحق ومنهاج الصواب واليه المرجع والمااب

(ابوعرودانی رحمة الشعنیہ کتبے ہیں اللہ تعالی آپ کی مدکر ہے و جان کی کہا مین کانے حافظ این کیٹر ہے ہی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہ سورۃ اللی ہے آخری سورۃ اللی ہے آخری سورۃ اللی ہے آخری سورۃ اللی ہے آخری سورۃ کی ابتداء ہی سورۃ اللی ہے آخری سورۃ کی ابتداء ہی سید کے ساتھ کی سید کے ساتھ کی ایس سید کے ساتھ کا این میں ہے ہوگئے ہے کہ اور کی سید کے ساتھ کا کہ ہے ہے کہ سید کے ساتھ کا کہ ہے ہے کہ سید کے ساتھ کا کہ ہے ہے گئے ہے کہ سید کے ساتھ کا کہ ہے ہے کہ ہوگئے ہے کہ ہوگئے ہے کہ سید کے ساتھ کا کہ ہم روائ کرنے ہے گئے ہے کہ ہم روائ کی کہ ہوت کی ہے کہ ہوت کی سید کے ساتھ کا کہ ہم روائ کی سید کے ساتھ کا کہ ہم روائ کرنے ہے گئے ہے کہ ہم روائن کی کہ ہم روائن کے سید کی سید کے سید کی سید کی سید کے سید کے سید کے سید کے سید کی سید کے سید کی سید کے سید کے سید کے سید کے سید کے سید کی سید کے سید کے سید کے سید کی سید کے سید کے سید کی سید کی سید کے سید کے سید کے سید کی سید کے سید کے سید کی سید کے سید کی سید کے سید کے سید کے سید کے سید کی سید کے سید کے سید کی سید کی سید کے سید کی سید کی

تھی ای طرح ہے۔ اور تکبیر کے بارے ہیں منین سے مردی احادیث بھی ای بر داالت کرتی ہیں۔ جوہم نے شروع میں بیان کیا ہے کیونکد میں حت و ا جماع دونوں پر دلالت کرتی میں اور جب سورة الناس کے آخر میں تھمیر کھی سورة فاتحدادر سورة البقرہ کی ابتدائی یا تھے آئیسی کوئیٹین سے شار کے مطابق تلاوت کرے۔ او انسک ہے السہ غلیمون تک پھرختم قرآن کی دعام جے۔ اس کا نام حال مرحل ہے۔ اور جو پچھیم نے فرکر کیا ہے اس بارے میں مشہورا جاویت میں جوعلاء نے روایت کی ہیں اورا کیک دوسرے کی تائید کرتی ہیں بیا جادیت حافظ این کیٹر کے عمل کے محت اس سنلے کا تعمیل کا مقام اس مقام کے علاوہ اور ہے ہم نے دہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور تھیر کے الفاظ میں الل اوا عکا اختلاف ہے بعض الله اکبر کہتے تھے نه کرکوئی اور جیسا کریم ہے ہمارے بھٹے ایوا تقتر نے ان ہے ابوائحن المقری نے ان ہے احمد بن سالم نے ان سے حسن بن مخلد نے ان ہے بزی نے بیات کیا میں نے تکرمہ بن سلیمان سے ردِ صا۔انہوں نے اساعیل بن عبداللہ بن معطعین سے پڑھاوہ کہتے ہیں جب میں وابعثی پر پہنچا تو اساعیل نے تحبیر کی حی کہ برسورہ کے خاتمہ پرانبول نے کہاش نے عبداللہ بن کیٹر پر پڑھااس نے بھے اس کا علم دیا اور کیا کہ این کیٹر نے بچھے بالایا کہ اس نے حضرت مجاجرے پڑھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عماس معاند سے پڑھا تو انہوں نے اے اس کا تھم دیا اور بتلایا کہ انہوں نے حضرت الی بن کھب عظہ کے سامنے پڑ معانو انہوں نے اس کانتم و بار حضرت ابی نے انہیں بتلایا کہ میں نے حضورا کرم معلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں پڑ حاتر آ ب نے مجھے ای کا حکم فربایا۔ اور و مجرحفزات لا الہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ لیپنی و و تجمیرے پہلے تبلیل کرتے تھے۔ اور انہوں نے اس سے اس کے محمج مونے براس سے استدال کیا جوہم سے فادس بن مقری نے بیان کیا۔ ان سے عبدالباتی بن حسن نے ان سے احمد بن ملم حلی اور احمد بن صار لے نے ان سے حسن بن حباب نے بیان کیا۔ یس نے برگ سے تھیبر کے بارے یس ہوچھا کہ وہ کیے ہے اتوانہوں نے جھے لا الدالا الله اکبر بتلائی۔ ابوعروین حباب کہتے ہیں بیالی ا تقان وصلط اورصد آلیو کے مقام ر محضوالوں سے مروی ہے۔جس سے اس فن کے علام میں کوئی نا واقعہ نہیں ہے اور میں نے ابواقع اورو کر حضرات مذكور وسابقدے يمي يرد ها۔ جان لے كرجب قارى سورة كے أخير بن تكبير طائے تو اكر سورة كا آخرى حرف ساكن بوتوا ہے التقائي ساكنين كى جدے كسرود بإجائے كارجيے فعدت الله الكبوا فازغب المله الكبو اوراكراً خرى حرف يرتوين بوتوات مجى كسرود بينوادورتوين والاحرف منتوح بو بإعضموم يانكسودجيت تسواجنا المسله اكبو اور المنحبير الله اكبو اور من مسند الله اكبو وغيره اودآ فرى اودة كاآخرى ح ف مفتوح أبوة است منتزح يز هے اوراكر كمور بوتو كسر ويز ھے ۔ اگر مضموم بوتو ضمہ يز ہے جيسے اللہ تعلق کا قول ہے۔ اذا حسب الله اكتبو اور النامس الله اكبو اور النام الله اكبو اور النام الله اكبو أكبرو فيروذا لك اوراكرسورة كاآخرى حرف ما وبوجس كواويرواؤ بوتواس واؤكوه ف كياجائ كالمات سأكنين كي ويست ويصد باللداكم اور شرا روالله اکبر الاعرو کہتے ہیں ہمزہ وسلی جو کہ اسم اللہ کے شروع میں ہو، تمام جگر مبائے گااس کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ ہے )

# ١

سورة الانشراح كى باس من آنها ميس بين

### بنسيراللوالرئفن الزجسينو

شروع كرنا بول الله ك م س جوبرامبريان نهايت رحم والاب

الَّهُ نَشَرَتُ لِكَ صَدَرُكُ ۗ وَوَضَعُنَا عَنَكَ وِرْمَاكَ ۗ الْذِي الْقَصِ طَهَـرَكَ ۗ وَرَفَعُنَا لَكَ كَانِمَ نَهُ إِنَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

وَ اِلَّىٰ رَبِّكَ فَالَّغَبُّ هُ

اورائينارب كياطرف توجد يمي

قسفسدون بروری سوره الم تقرح کا ترجمہ (جوسورة الانشراح کے نام معردف ہے) اس می بھی اللہ تعالی شاند نے رسول اللہ عقاقہ برائے ہو سے بڑے انعامات کا اقتان فر ایا ہے۔

اَلَمُ مَنْ فَسُوحُ لَکَ صَدُوکُ (کیاہم نے آپ کا بیز کولدیا)۔ یہ استفہام تقریری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ
اس کوجائے اور مانے ہیں کہ ہم نے آپ کا بیز کول دیا بیز کونو بہرت ہے ہی ہجرد یا اور علم ومعرفت ہے ہی ایمان کی دولت ہے ہی ، مبر وشکر ہے ہی ، کتاب و حکمت ہے ہی ، قوت برداشت ہے ہی ، وقی کی ذمہ داری اٹھائے ہے ہی ، دعوت ایمان پر اور مرکت ہے ہی ، اللہ تعالی نے جو آپ پر انعام قربائے ان میں ایک بہت بردا انعام شرح صدر ہی ہے آپ کی برکت ہے آپ کی امت کو بھی شرح صدر کی نعمت حاصل ہوگئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود والی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ برد اللہ اس کی برنشانی ہے کہ بردار الغرور (وحوکہ وال کھر بینی دیا ) میں جاتا ہے۔ برض کیا گیا پر مول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے فرمایا ہاں اس کی برنشانی ہے کہ دار الغرور (وحوکہ وال کھر بینی دیا ) ہے بیٹار ہاور دار الغوور (وحوکہ وال کھر بینی دیا ) ہے بیٹار ہاور دار الغوور (ایعنی بمیشد ہے گھر) کی طرف توجہ دیکھا درموت کے آئے ہے پہلے اس کی بیٹار سے اور دار الغوور (ایعنی بمیشد ہے گھر) کی طرف توجہ دیکھا درموت کے آئے ہے پہلے اس کی بیٹار میان کائی انہ مقال ہو تھے۔

(ردور الیم کی قرصہ الایان کائی اُن کی کھرف توجہ دیکھا درموت کے آئے ہے پہلے اس کی بیٹاری کی خوال کو دور کھو کہ دوان کو کہ دور کی کھرف کی میں کہ کی کے دور کائے کے کہ کی کی کی کھرف کی میں کائی اُن کھی کو میں کائی کو کھروں کے آئے کہ کے کہ کو کھروں کے آئے کی کھروں کی کھروں کو کہ کہ کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کے آئے کہ کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کو کھروں کھروں کی کھروں کو کھروں کھروں کی کھروں کو کھروں کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کی کھروں کو کھروں کے کھروں کھروں کی کھروں کو کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کو کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کھرو

بعض حفزات نے بہاں ان روایات کا بھی ذکر کیا ہے جن میں آنخضرت منطقہ کے قلب مبارک کو جاک کر کے علم اور حکمت سے بھرد یا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے بیکام کیا۔ ایک مرتبہ بیدوا تعداس وقت پیش آیا جب اپنی رضا تی والدہ حلیمہ سعد بیسکے یہاں بھین میں رہے تھے اورا کیک مرتبہ معراج کی رات میں پیش آیا۔ (کردواوا بھاری اسل)

ای طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر میں وظیف سے در منٹور میں سخیہ ۱۳ نے ۲۴ میں نقل کیا ہے اس وقت آ پ کی عمر میں سال چند ماہتھی صاحب در منٹور نے بیرواقعہ زوائد مستداحمہ سے نقل کیا ہے۔

وَوَضَعُنَا عَنْکَ وِزُرَکَ بِهُ اللَّذِی اُنْفَضَ ظَهُرَکَ بِهُ (اور بَم فَ آپ کاوه بوجها تھا دیا بینی دور کردیا جس ف آپ کی کر توڑ دی) اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے، مغرین کرام فریائے ہیں کہ یہ آ ہے سورہ فحق کی آ ہے: لِیَغْفِرَ لَکُ اللهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ فُنْدِکَ وَمَا تَاَنَّحُورَ کے ہم عنی ہادر مطلب ہے کہ وہ جو فے موفے اعمال جوآپ

سے تعزش کے طور پر بلا اور اور یا خطاء اجتہادی کے طور پر صادر ہوئے ان کا جو بوجھ آپ جسوں کرتے تھے اور اس بوجھ کا اس قدرا حساس

الفاكداس اصاس نے آپ كى كرو روئ كى اين توب زياد و بوجل بناديا تھا، دو بوجہ ہم نے ہناديا يعنى سب بحي معاف كرديا۔

احتر كے خيال من اس آيت كوسور و فتح كى آيت من لينے كے بجائے يد معني ليما زياد و مناسب معلوم ہوتا ہے جو علامہ قرطبى نے عبدالعزيز بن يكي اور حضرت ابوعبيد و سے نقل كيا، لينى خفف عن ك اعباء النبو ق و القيام بھا حتى لا تنظل عليك . نعنى ہم نے نبوت سے متعاقد ذمہ دار يول كو بلكا كرديا تاكر آپ كو بھارى معلوم نہ بول، در حقيقت الله تعالى نے آپ كو بھارى معلوم نہ بول، در حقيقت الله تعالى نے آپ كو نشيات بھى بہت دى اور كام بھى بہت ديا مشركين كے درميان تو حيدكى بات الفاتا برا احت مرطر تھا۔ آپ كو تكلفيس بہت بيني جن كو آپ برداشت كرتے ہے كا اللہ تعالى نے مبرد يا ادراست تا مت بختى بحرابيان كراست كل مى است كل مى است كرتے ہے كا اللہ تعالى نے مبرد يا ادراست تا مراب ہوگى۔ فصلى اللہ عليه و آپ كے محال بھى كار دورت عام ہوگى۔ فصلى اللہ عليه و على من جاهد معه .

وَدَفَعُنَا لَكَ فِهِ كُوكَ آبِ الدرجم فَي آبِ كَافِكر بلندكرديا) ال كَ تفصيل بهت بزى بالله تعالى في آب كذكر كواچ ذكر كساته ملاويا اذان يس ، القامت من بتشهد من ، تعليول بن ، كتابول بن ، وعظون بن ، تقريرون بن بخريون بن الله تعالى كام كساته و آب كاذكركيا جاتا ہے۔ الله تعالى في آب كو عالم بالا من بلايا آسانوں كى سركرائى ، سدرة النتكى تك بنجايا جب كى آسان تك يَنجَة شيق مصرت جرائيل الطّيَعَان دروازه كھلواتے ہے ، دہاں ہے بو جما جاتا تھا كرا بكون بين او و جواب و بے تھے کہ میں جریک ہول چرسوال ہونا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، وہ جواب دیے تھے کہ جھے ملاقے اس طرح ہے ۔ تمام آسانوں میں آپ کی رفعت شان کا چرچا ہوا۔ علامہ قرطبی نے بعض حضرات ہے اس کی تغییر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انقہ تعالی نے حضرات آنہا ، کرام پر تازل ہونے والی کمایوں میں آپ کا تذکرہ فر ما پااوران کو تھر دیا کہ آپ کی تشریف لانے کی بشارت و یں اور آخرت میں آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ جبکہ آپ کو مقام مجمود عطا کیا جائے گا اور اس وقت اولین و آخرین دشک کریں ہے۔ آپ کو کو شریف کو میں اور بھر ایس کے اسے کو کو شریف کو بھر اور میں ایس کا کر دیا جائے گا۔ و نیا میں اہل ایمان تو میں جنہوں نے و نیا وار کی وجہ سے ایمان قبول تبیس کیا لیکن آپ کی رسالت و نبوت اور رفعت و مقامت کے قائل ہوئے آپ کی دسالت و نبوت اور رفعت و عظمت کے قائل ہوئے آپ کی قوصیف و تعریف میں کا فروں نے مضامی بھی گئے جیں اور لومیس بھی کی جیں اور سرت کے جلسوں معظمت کے قائل ہوئے آپ کی قوصیف و تعریف میں کا فروں نے مضامی بھی گئے جیں اور لومیس بھی کی جیں اور سرت کے جلسوں میں حاضر ہو کر آپ کی صفات اور کھالات پر ابر بیان کرتے دیے ہیں۔

فَاِنْ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوّا ﷺ فَعَ الْعُسُوِ يُسُوّا ﷺ (بِثَكَ مَثَكَات كِمَاتِهَ مَا لَى بِينِكَ مِثَكَات كِمَاتِهَ مَا لَى بِ) ـ

اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعد وفر مایا کہ جو متعکات دربیش ہیں یہ بمیشنیس رہیں گی اور اسے مستقل ایک قانون کے طریقتہ پر بیان فرمادیا کہ بیشکہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے اس کلمہ کو دومر تبرفر مایا جو آپ کر بیقتہ پر بیان فرمادیا کہ اس کے ساتھ آسانی ہے بہت نہاں تھا اس کے ساتھ آپ کے بتائے ہوئے کے بہت زیادہ آپ کا باعث ہے ، آپ کے بعد آپ کے العد آپ کی امت کے افرادہ اشخاص جب آپ کے بتائے ہوئے کا موں بیس آئیس اور دیتی وقومت میں مشغول ہوں مشکلات سے پر بیٹان نہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے دور ہونے کی امیدر محمی ، ابتداء میں مشکلات ہوتی ہیں گیرایک آپ کر کے چیٹی جلی جاتی ہیں۔

تغییر درمنثور میں بحوالہ عبدالرزاق وائن جریر دھا کم ویہ فی حضرت حسن (مرسلا) ہے تقل کیا ہے کدایک دن رسول اللہ عظیمت یہت خوشی کی حالت میں جنتے ہوئے باہر تشریف لائے ، آپ فرمارے بتھے فَنُ یَعْیُلِبَ عُسُوّ یُسُویُن (کرایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نیس ہوگی) اور آپ ہیپ پڑھ رہے تھے۔ فَاِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُوّ ایکا اِنَّ مَعَ الْعُسُو یُسُوّا

دوسری روایت میں بول ہے جو بحوالہ طبرانی اور حاکم ویسی (نی شعب الایمان) حضرت انس بن ما لک عظیہ نے قال کی ہے۔ کے کردول اللہ عظیہ کے اس بھر میں اندر ہے کہ رسول اللہ عظیہ کے خواس بھر میں اندر ہے کہ رسول اللہ عظیہ تشریف فرمائے ہواس بھر میں اندر داخل ہو جائے تو آسانی بھی آسے گی جواس کے تیجے سے واضل ہوگی اور اس کو لکال دے گی اس پر اللہ تعالیٰ شاند نے آیت کر بھر: فائل مُعَ الْعُسُو يُسُو اللهُ إِنَّ مَعَ الْعُسُو يُسُوا تا زل فرمائی۔

حضرات علی عرام نے قرمایا ہے کہ جب کسی اسم کو معرف بالملام ذکر کیا جائے پھرای طرح دویارہ اس کا اعادہ کیا جائے تو دونوں ایک بی شارہوں سے اور اگر کسی اسم کو تکرہ لایا جائے اور پھراس کا بصورت تکرہ اعادہ کردیا جائے تو دونوں کو علیحدہ علی ہے ہوئے گا۔ جب آیت کر بہہ میں عمر کو دوبار معرف لایا کمیا اور بہر کو دوبار تکرہ لایا گیا تو ایک مشکل سے ساتھ دوآ سانیوں کا وعدہ ہوگیا اور یون بھی کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا ایک ہی ہے اس میں جو مشکلات ہیں ان کا مجموعے گی واحد ہے مشکلات کے بعد دنیا ہی میں آسانی آتی رہتی ہے ایک آسانی تو یہ یونی ، اور دومری آسانی وہ ہے جواہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہوگی جس کا فسسنی تیسی ہوئی ہوں لِلْنَهُ سُنِ رہی میں وعدہ فر مایا ہے اور وہ بہت بڑی تھت ہے یہ دنیا کی تھوڑی کی مشکلات جن کے بعدد نیا میں اورآ خرت میں بڑی ہوی

اس كے بعد اللہ على شائد في تعم فريايا: فياف في غُت فائصَب (جب آب فارغ بوجا كي تو منت كام من لك

وَ إِلَى رَبِّكَ فَأَدْ عَبُ (اور اپنے رب کی طرف رغبت سیجے)۔ لینی نماز، دعاء مناجات، ذکر، تضرع، زار کی میں مشغول ہوجا کمیں۔

فَانُصَبُ كَارْ مِرْ مِنْتَ كِيا سَبِحَ كَيا كِيا ہے كِونَكہ ينصب بمعنی مشقت ہے مئن ہے ،اس مِس اس طرف اشارہ ہے كہ عبادات مِس اس قدرلگنا چاہیے كنفس محسوس كرنے گئے بنس كى آسانی پرنہ چھوڑ ہے اگرننس كا آرام اور دضامندى ديكھى تووہ فرض بھی تمک طرح ہے اوا نہ كرنے دے گا۔

وهذه آخر تفسير سورة الانشراح والحمد لله العليم العلى الفتاح، والصلوة على سيد وسله صاحب الانشراح و مروح الارواح و على اله وصحبه اصحاب النجاح والفلاح و على من نام بعدهم بالصلاح والاصلاح

# سُوْ الْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنَ وَالْدِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْدِیْمِیْنِ وَالْدِیْمِیْنِیْمِیْنِ وَالْمِیْمِیْنِ وَالْمِیْمِیْن

# عَيْرُمَمْنُوْنِ ۚ فَيَا يُكُنِّ بُكَ بَعْلُ مَا لِإِنْ يُنِ ۖ ٱلْكِسُ اللَّهُ بِأَصْكُمِ الْخُكِمِ يَنَ أَ

ہے جو بھی منتقع نے ہوگا، چر کون ای چڑ تھے کو تی مت سے بارے میں سکر بناری ہے۔ کیا اللہ تھائی سب حاکموں سے جا ھاکر و المعمل ہے

خقه معید بند. از معالی از برسوره والتین کاتر جمد لکها گیا ہے اللہ تعالی شانہ نے تین اور زیتون اور البلدالا بین (شیر مکه مکر مسا) ورطور سینین کی تھم کھا کروانسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے احسن تفویم میں بیدا کی چھراسے پست ترین عالت میں کو ٹادیا۔ ٹینن انجیر کو کتے ہیں اور زینون ایک مشہور درخت ہے جس کے مجلول ہے تین نکالتے میں جے سور قالنور میں مشجعے فہ مُسَادِ کُٹُہ کے مجبیر قر ہایا ہے۔ تیسر اعظم بہ (جس کی تم کھائی گئی) طُور سِنِین ہے۔ای کوسورہ مومنون میں طُورِ سَنینیا ٓء فر مایا ہے بیوی پہاز ہے جس پر حضرت موی الظامین کو اللہ تعالی ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔مضرین کرام نے فرمایا ہے کہ تین اور زیتون کشیر البركت اوركثيروارما فع درخت مين اوركو وطور كامشرف بوتاتو واضح بي ب- چوتهامقسم بدالبلدالا بين يعني مكه معظمه ب-اس كاكثير البركت مون بهي معلوم ي بومال كعبه مرمه ب- جيمورة آل مران ين مُبَادَ مُكَّا وَهُدِّي لِلْعَالَمِينَ فرمايا بان جاره ل چیزوں کی تم کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے اتسان کو آخیسن تقُویُم (سب سے ایٹھے سانچہ ) بیں پیدا فرمایا ہے ، درحقیقت انسان الله تعالیٰ کی بہت ہی مجیب مخلوق ہے اس کی روح عقل بشعور ، اوراک بنیم وفراست تو ہے سال ہیں ہی ، جسمانی ساخت ، حسن و جمال ،اعضاء وجوارح ،قد و قامت ،شیری گفتگو ،مع و بصر ، و یکھنے کی ادا نمیں ، رفتا روگفتار کے ظریقے ، قیام وجود کے مظاہر ، سب بی جیب وسین ہیں جن میں مجموعی حشیت سے کوئی بھی اس کا شریک آور سبیم نیس ہے۔ انسان قد وقامت واا ہے اس کے وہِ پاؤں میں وہ ہاتھ میں ، پاؤں ہے سرتک کمباقد ہے پھراس کے سرمیں چبڑہ ہے جس میں منداور آ تکھیں اور ناک کان ہیں۔ آ تکھوں کی پتلیوں کی جبک بنکھیوں کےاشارے، ہونٹوں کی مشکراہٹ، دانتوں کی جگمگاہٹ کوبھی ڈائن میں! ؤ، د ماغ میں مغز ہے سینہ میں قلب ہے، وونوں علوم معارف کامخزن ومظہر میں ہر چیزحسن و جمال کا پیکر ہے۔سر پر جو باٹ ہیں سرایا ڑے نت میں اور واڑھی ك جو بال بين وه بهى زينت بين (وازهى موتذني والول كو براتو كك كالكن بحكم حديث مسيحان من زين الموجال بالملحي والنسباء باللذوانب بم نے لکھ بی دیا، عدیث کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے مردوں کو دازھیوں کے ؤ رابعیدا ورخورتول کوسر کے بالول کے واربعید زیشت دی۔ (والد بندہ کروالد وی فی انزالتا کی مزاوال اللہ ک

سرکے بیچے بید ہے اس میں دل ہے جو تد ہر کی جگدہ پھراس کے بیچے بید ہے جو خالی ہے اس کو بھرنا پڑتا ہے۔ انسان کے ہاتھوں کو دیکھوں دی انگلیاں ہیں ، ہرا یک میں بین تین تین تین ہیں۔ پھر تھی ہے جس میں انگوٹھا بھی لگا ہوا سب انگلیاں مزتی ہیں ، موز نے ہے جس میں انگوٹھا نہیں مزتی ہیں اور او پر نظر ڈالو تو موز سے دو توں کے قریب بظوی میں بھی موز ہے وہاں ہے دونوں ہاتھ او پر کو دیکھوتو کہدیاں بھی مزتی ہیں اور او پر نظر ڈالو تو میں اور عام حالات میں بیچے لکھ رہے میں۔ ووتوں انگوٹھا نہ ہوتا تو اشیاء کے بگز نے سے عاجز ہوتے۔ میں۔ ووتوں انگوٹھا نہ ہوتا تو اشیاء کے بگز نے سے عاجز ہوتے۔ اس کے بغیر کی چیز کو اٹھا نہیں گئے ، منسیں دائن ہیں جو چہانے کا کام دیتے ہیں اور ان کی سقیدی میں سرایا حسن و جمال ہے ، منسیں زبان بھی ہے بات بھی کرتی اور چیز وں کام و بھی بھی تھی ہے۔ مریس کان جوڑ ہے ہوئے ہیں ، بننے کا کام و سے ہیں ، بننے کا کام و سے جی اور ان کی سقیدی میں سرایا حسن و جمال ہے ، منسیں تا ہو ہے اور ایک بات اور مزیدار ہوئے کا کام و سے جی داور مریس ایک بچیب حسن آگی ہے ، اور ایک بات اور مزیدار ہوئے کے کہ ہتے ، کانوں کا ایک فائد ویہ بھی ہوئے کہ کہ ہتے ، کانوں کا ایک فائد ویہ کی ہوئے گئی ہوئے سے حافت کی میں موجو تا ہے جو دوفوں کے بی میں میں کا ایک فائد ویہ کی ہتے ، کانوں کا ایک فائد ویہ کی ہوئے گئی ہوئی ہوئی کی ہوئے کی اوا لیگی پر بھی نظر ڈالو ، فقسائے طاق کی میں ہوئے کی اوا لیگی پر بھی نظر ڈالو ، فقسائے طاق کی کی جشران کی گئات ہی میں جدون کی اوا لیگی پر بھی نظر ڈوالو ، فقسائے طاق

اس کےعلاوہ اور کمی جگدے نہیں نکل سکٹار

انسان قد وقامت کا پنچ دالانسف حصہ کر کے پنج ہے تر دع ہوتا ہاں میں ناتئیں ہیں جورانوں اور پیڈ لیوں اور گھٹٹوں پر
مشمل ہیں ، ان کے درمیان جموت کی چیز ہے اور تا پا کی کے نظلے کا داستہ بھی ہے۔ کر کا موثر جھکتے کے لئے ہے جور کورا کرنے ہیں اور
پنچ کی چیز ہیں اٹھانے ہیں کا م دیتا ہے ، پھر گھٹٹوں کا موثر ہے اس کے ذریعے اور اپھرے ہوئے جی اور کھوں کا موثر تہوتا تو کری پر بیٹھتا مشکل ہوجاتا ، پھر ابھرے ہوئے تو ال کا حسن و کھوا اور انگلیوں کا
پنڈلیوں لاکا لیلتے ہیں ، اگر گھٹٹوں کا موثر تہوتا تو کری پر بیٹھتا مشکل ہوجاتا ، پھر ابھرے ہوئے تو ال کا حسن و کھوا اور انگلیوں کا
تناسب اور تناس و کھوساتھ ہی نا فتوں کے حسن و جمال پر بھی نظر ڈالو، اور بال پاؤں کا بھیلا کا بھی تو و کھتا جا ہے آگر پاؤں پھیلے
ہوئے نہ ہوتے صرف ایر بول پر ٹاکٹس خم ہوجا تھی تو میاں صاحب بہاں گرتے اور و باس گرتے ، نہ چلتے نہ پھرتے نہ دور تے نہ
بھا گے وغیرہ وغیرہ ، بیانسان کی جسمانی ممال ساخت ہے جو کمال و جمال کا تمانہ ہاں گرتے اور و باس کی جو بھٹل وادراک فعیب فر بایا ہے جس کے حسن کو بھی انسان کی جسمانی ممال و جمال کے علاوہ انڈ جل شاند نے انسان کی جو بھٹل وادراک فعیب فر بایا ہے جس کے حسن کو بھی انسان کی جو بھٹل ان ہے جسمانی ممال و جمال کے علاوہ انڈ جل شاند نے انسان کی جو بھٹل وادراک فعیب فر بایا ہے جسمانی ممال کے علاوہ انڈ جل شاند نے انسان کی جو بھٹل وادراک فعیب فر بایا ہے جسمانی ممال کے علاوہ انڈ جل شاند نے انسان کو جو بھٹل وادراک فعیب فر بایا ہے جسمانی ممال کے علادہ انڈ جل شاند نے انسان کو جو بھٹل وادراک فعیب فر بایا ہوری کھوان نے اپنے آئر ماہ وراحت کی چیز ہیں ایجاد کی ہیں

الله تعنانى إلى طيار عسيار عد جلائ إلى الناسب عن السك طاهرى اعضاء اورفهم وادراك وونون جزون كاوش بيد الله تعنانى إلى طيار عد الله تعنانى إلى الله تعنانى الله تعنانى الله تعنانى عنان كري الله الله الله تعرف الله تعرف

ئے ان کوا بنی بہت کی مخلوقات پر نوفیت دی۔ کمی شاع نے انسان کو خطاب کر کے کہا ہے

وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر

انسان کے احسن تقویم ہونے کا ایک بہت ہزامظاہرواس میں بھی ہے کہ کس بھی بدصورت سے بدصورت انسان سے سوال کیا جائے کہ نو فلاں خوبصورت میوان کی صورت میں داخل ہونے کوتیار ہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا، نہ کرسکتا ہے۔

فلم و كذفه أسفل مسافيلين ( پرم المان كو نيج درجه دالوی سے بھی نيجی حالت میں لوند دیتے ہیں) يعض مفسرين كرام نے اس كا بيد مطلب بتايا ہے كہ المسان كوائلد تعالى شائد نے المجھی صورت میں بيد افر ما يا اجھے سے التھے میں فرحال ديا حسن و جمال كا بيكر بناديا ، ووقوت اور طاقت كے ماتھ جيتا رہا اور اپنا ذائد از دائد از دكھا تار ہا پھر جب اللہ تعالى نے بوحا پا ديا تو بہت كئى كر دھا حالت میں ہو كہا ، نظر بھی محرور ، كان بھی بہرت ، دل میں خفقان اور بھول ونسيان ، و ماخ بيكار، شعور اور اوراك شم ، فقد حسك كيا ، مكر كمان بن كئى، تائليں الا كھڑا نے لئيس دوسروں پر و بال ، خدمت كامحان ، بيد بدحالى براحات ميں انسان كولائن ، و جاتى

سوره يُسَ عِن الى كوفر ما يا ہے : وَ مَنُ نُعَمِّرُهُ لُنَكِّمُسُهُ فِي الْمُعَلِّقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (اورہم جس كاعمر زیادہ كردية بين اس كوسالة طبعى عالت برلونادية بين ) \_

اس کے بعد فرمایا آلا الَّلِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُواالْصَّلِحَتِ (الآیه) ( مُرَجِولاگ ایمان لائے اورا یہے کام کے ان کے لئے بڑا تُواب ہے جو کھی منقطع مذہوگا)۔

او پر جو ٹھ وَ دَدَدُنهُ اَسْفُلَ سَافِلِینَ کی تغییر کی تی اس کے مطابق مغیرین نے اس استثناء کار مطلب بتایا ہے کہ موسین اور صالحین بندے بڑھانے کی صالت کو پیٹی کر بھی تا کام ٹیس دجے وہ ایمان پر جے دہے ہیں ان کے ایمان اور اعمال کی وجہ ہے ان

بدترین حالت و بری صورت برجوگا)

کا ثواب جاری رہتا ہے اور بیاج موت کے بعد آئیں بل جائے گا جو بھی ختم نہ دوگا (مطلب بیہ ہوا کہ کا فراپئی قوت اور طاقت اور جوانی ہے دھوکہ کھا کر ایمان اور اتھائی صالحہ ہے دور رہتا ہے کہ راسے دو ہر اخسران اور انتسان لاحق ہوجاتا ہے اول تو دنیا جس برخ حالے دوم موت کے بعد دور زخ کا داخلہ اور وہاں کے مذاب کی فراوانی ) اور اٹل ایمان ہرحال شی ایمان اور اٹھائی صالحہ پر جے رہتے ہیں آخرت میں ان کیلئے ہے انتہا اجر ہے تغییر میں تکلف ہے استفاد کا جوڑ اظمینان بخش طریقے پر نہیں بیٹھنا۔
علی نے تغییر میں ہے جن حضرات نے آمنے کی مسافیل مت افیلیٹ نے دور خ مراد لی ہاں کی بات دل کوزیاد و لگی ہے۔ صاحب معالم المتناز بل نے لکھا ہے تو قدال الد حسسن و قدال تھا و مجاھد بعنی شع و دوناہ اللی المناو بعنی اللی اصفیل المسافلین لان جہنے بعض جا اسفل من بعض د (حضرت حن قادہ اور مجاہد کہتے ہیں مطلب ہے کہ پھر ہم نے اس کوآگ کی طرف لوٹایا نیمی اسفل السافلین کی طرف اور کا جائے ہے ۔

صاحب روح المعانى في اى مى كور جي وى ب حيث قبال شم المعبادر من السياق الاشارة الى حال الكافو يوم القيامة وانه يكون على اقبح صورة وابشعها بعد ان كان على احسن صورة وابدعها لعدم شكره تلك المنعمة وعمله بموجها (كرآب في كباسيات كلام ب يجمه ش آتاب كدير تيامت كون كافرى حالت باور بادجوداس كروة باشكر والا اورعمة فيكل والاقعال نعتول كى ناشكرى اوران كرتفاضول يرتمل تدكر في وجد

بادر ہے کہلفظ الانسان ہے جس انسان مراد ہے لبدا ہرانسان کا خوبصورتی جس ایک عی طرح ہوتا پھرائسٹُل السَّالِلِيش عی داخلہ ہوتالازم نہیں آتا۔

فَعَا يُكُذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّنِي (سواسے انسان اس کے بعد بھے کیا چیز قیامت کا جھٹلانے والا بنادی ہے)۔ مطلب بیہ کہ اسٹان کھے اپنے کی جانت کے اسٹان کھے اپنے کی جانت سے دوسری اسٹان کھے اپنی حالت سے دوسری حالت سے دوسری حالت سے دسری حالت سے دسری حالت سے متحر ہور ہا ہے کہ حالت سے متحر ہور ہا ہے کہ حالت میں متعلق ہوئے اس بات کا کیے متحر ہور ہا ہے کہ مرنے کے بعدا تھا کے ایک کے ایک اللہ کی قدرت کو بھے تھا حوال دیکھ کے اللہ کی قدرت کا بھین میں اسٹے ہیں اے دوبارہ زندہ کر کے حاسبہ اور موافذہ پر بھی تعدرت ہے۔

سن النسس الله المسترون برندرت بوير من من الله تعالى سب ما كمول من برح كرما كم نيس ب؟ ) يا استفهام تقريرى بهاور النسس الله بيا من الله بيا كرده كا كات ش ديكه من المحض من يا بورى طرح داشته بوجا تا ب كدالله تعالى شاندسب ما كمول كا ما كم مطلب بيب كدالله تعالى كى بهيدا كرده كا كات ش ديك بيد بورى طرح داشته بوجا تا ب كدالله تعالى شاندسب ما كمول كا ما كم بيس براى كى حكومت بيا كمو في طور برجمى سب اى كرو بيم بوت وين كرات بين بودى طور برجمى سب اى كرو بيم بوت وين كروه جا بتا بودى بوده جا بتا بودى بودى بين الله بول مح و بيات بيال دنيا ش بحى اى كانتم ما فاذ بهادرة خرت شي بحى اى كرفيل نا فذ بول مح و وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ.

وهُذَا آخر تَفْسَير سورة التين، والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على من ارسل بالقرآن المبين و على اصحابه اصحاب الهدى والتقى واليقين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

# التوالعلو كالميت وكينع عيد والا

سورة العلق مكة معظمه بين نازل جوئي بس جمرا أنيسوا أياستا بين

### يشه والله الزعمن الزجه يتيو

شروع الله كے و م ہے جو ہزام ہروان نہا ہے رحم والا ہے

إِقُرُا بِالسَّحِدَ رَبِّكَ الْذِي حَلَقَ أَخِلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ أَوْلُا وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ۗ الَّذِي

ے وقیرات ہے دب کام لے کر بڑھا کیجے جس نے بیراکیا اس نے انسان کوفون کے لوگوٹ سے بیدا کیا آپ آن پڑھا کیجے اور آپ کا دب بڑا کری

### عَلَمَ بِالْقَالَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ بَعُلُمُ ﴿

ب جس فظم مے تعیم وی وائد ان وال چیز دن کی تعلیم وی جن کو و وقیعی جات

قطعه بين يہاں سے سورة العنق شروع بوری ہاں بین رسون اللہ عظیمت کو نظاب فرمایا ہے کہ آپ اسپندر سکانام لے کر پڑھے جس نے سب بچھ پیدا فرمایا ہے تھیم کے نئے مفعول محذوف فرمادیا، نیز رعایت فاصلا بھی مطلوب ہاں کی وجہ سے بھی مفعول حذف کیا گیا، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا (کرفرشت کی آمد ہے پہلے رسول اللہ علیقت خارج ایش تنہا وقت گزارا کرتے تھے یہ تنہائی آپ کو بجو بھی متعدورہ تیں وہاں گزار کراسنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہائے پاک آشریف وقت گر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہائے پاک آشریف کا تنے وہ مزید جندون کے لئے کھانے پینے کاسامان تیار کردی تا تھیں یہ سامان لے کرآپ پھر قار بھائی اس جلے جاتے تھے ایک ون آپ نے رجم وہیں تشریف کرا ہے گھر میں بیا ایک اور کرا ہے گئی ہے جاتے تھے ایک ون آپ نے رجم وہیں تشریف فرمایت کہ اور کی فرمایا کہ ایک ہے ہے جاتے کہ ایک دن آپ نے رجم وہیں تشریف فرمایت کہ اور کی کر کرخوب و بھی طرح بھی خود یا اور کہا کہ پڑھیے آپ نے بھروہ بی فرمایا کہ کر جسے آپ نے پھروہ بی فرمایا کہ پڑھیوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے آپ نے پھروہ بی فرمایا کہ کیا جاتے کے ایک فرمایا کہ بیا جاتھ کے ایک کر کرخوب و بھی طرح بھی خود یا اور کہا کہ پڑھیوڑ دیا اور کہا کہ کرنے ہوئی فرمایا کہ بیا کہ پڑھیوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیوڑ دیا وہ کھی خود کی فرمایا کہ بیا کہ پڑھیوڑ دیا اور کہا کہ کرنے کے کہ کرکھی کرکھی کی کھیلوں کو کھیلوں کے کہ کرکھی کیا کہ کتا ہے کہ کرکھی کو کہ کرکھی کو کو کہ کی کرکھوں کو کھیلوں کر کرکھیلی کو کھیلوں کے کہ کو کھیلوں کیا کہ کرکھیلوں کے کہ کرکھیلوں کو کھیلوں کو کھیلوں کو کھیلوں کیا کر کھیلوں کو کھیلوں کو کھیلوں کی کھیلوں کی کھیلوں کو کھیلوں کی کے کہ کرکھوں کو کھیلوں کو کھیلوں کے کہ کو کھیلوں کے کھیلوں کو کھیلوں کے کھیلوں کو کھیلوں کو کھیلوں کے کہ کو کھیلوں کو کھیلوں کے کھیلوں کو کھیلوں کے کھیلوں کے کھیلوں کے کھیلوں کو کھیلوں کے کھیلوں کو کھیلوں کے کھیلوں کو کھیلوں کو کھیلوں کے کھیلوں کی کھیلوں کے کھیلوں کو کھیلوں کے کھیلوں کو ک

میں پر ھاہوائیں ہوں، فرشد نے دوبارہ ای زوردارطریقے پر بھنچے دیا پھر پھوڑ دیا، اور دہی بات کی کہ پڑھے آپ نے فر مایا س پڑھاہوائیں ہوں فرشد نے تیسری بار پھر آپ کو بھنچے دیا پھر پھوڑ دیا اور اس مرتباس نے یہ پوراپڑھ دیا: اِلْفر اُ بِالسُم دَبِّکَ اللّٰائِیُ اللّٰہِیُ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰہِی اللّٰہِی اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰہِ اللّٰ

اس معلوم بواكرسب سي بيلي جووى نازل بوئى اس شي بات ندكوره بالا بن تحيي قسال النووى فى شوح صحيح السمسلم هذا هو الصواب الذى عليه الجماهيو من السلف والحلف (علامة ووى شرح مسلم من فرمات بين يك وه درست قول بيجس بريم بهم وطف بين اس كيجوع صرك بعد آيات بين بنه السفة في فَانْفِرْ وَرَبْكَ

فَكَيِّرُ وَثِيابَكَ فَطَهِوْ وَالرَّبِوْ فَاهْجُورُ نازل موكم اور برابروى نازل مونے كاسلىكى تروع موكميا۔ (مح مادى موسنة) ) أُ يت كريمدے معلوم مواكرة رآن جيدى الماوت بسنے اللهِ الوَّحُمنِ الوَّجنِع اللهِ تَسَرُوع كرنا جا بياورسور واعراف

كيَّ بيت فَعِلْهَا فَوَ أَتَ الْمُقُرِّلِيَّ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَنِّ الرَّحِيْمِ تَ معلوم بواكد يبليا و فبالله بين هاجائه و يبليا استعاذه محرور و المراج المراج المعلم المراجع المستقل المراجعين المراجعي

پھر بسملہ وونوں پرامت کاعمل ہےرسول اللہ علقے کا اور صحابہ اور تا بعین کا یکی معمول رہاہے۔ سورت کے شروع میں اون مخلوق کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کیونکہ ساری مخلوق اللہ جل شاند کی شان ربو بیت کا مظہر ہے پھر

ورت سے مرون کے مرون کی انداز کر وقر مایا اور وہ یہ کدانسان کوخون کے توقعزے سے پیدا فر مایالہذا انسان کو اپنے رب کی طرف میت زیادہ سوجہ ہوتا جا ہے اپنے خالق اور پروروگار کے ذکر میں اوراس کی نعتوں کے شکر میں نگار ہے کو دوسرے حیوانات بھی نطفہ

منی سے پیدا ہوتے بیں لیکن ان میں و چھٹل اور شعور واوراک ٹین ہے جوانسان کوعطافر مایا حمیا ہے۔

اِقْرَاً وَرَبُّكَ الْأَكُومُ (آپ پڑھے اورآپ کارب سب سے بڑا کریم ہے)۔ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلْمِ (جس نے قام کے ذریعہ سکھانا)۔

عَلْمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعَلَمُ (السف انسان كوه مكما ياجوه أيس جاماتها).

ارشادفر ما یا کرآپ پڑھے ،اس کا خیال نہ کیجئے کہآپ نے تکلوق سے نہیں پڑھا۔آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے اس علم دینے کے لئے اسباب کی حاجت نہیں ہے اس نے قلم کے ذریعہ تکھایا اور جے خالم ایفیر قلم کے بھی سکھا دیا انسانوں کے پاس جوعلم ہے سار استادادر کماب اور قلم بی سے تونیس ہے جس ذات پاک نے اسباب کے ذریعہ کلم دیا اسباب بھی علم دینے پر

قدرت ہے آپ کو جوملم دیا ہے بغیر قلم عطافر مایا ہے۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ كَيَعْلَغَى فَأَنْ رَاهُ السَّعْنَى فَي إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجُعَى فَ والحالات عَرَاد فِي المالِينَ الرِّفْرِينَ المالِينَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى مِنَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

ارَءَيْتَ الَّذِي يَنْعَلَى ﴿ عَبْلًا إِذَا صَلَى ﴿ أَرَّيَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلَى ﴿ أَوُ أَمَرَ بِالتَّقُوٰى ﴿

ے خاطب تو اس شخص کا حال بنادے جو بندہ کوروک ہے جب وہ تماز پڑھنا ہے اے مخاطب مید بنا دے کداگر وہ بندہ بدایت پر ہویا وہ تقو کا کا تکم کرنا ہو،

<u>ٱرَءِيْتَ إِنْ كَنَّبَ وَتُولِيْ ۚ ٱلَهِٰ بِعَلْمَ بِأَنَّ اللهَ يَرْيِ ۗ</u>

اے عاطب تو بنادے اگر وہ جنانا مو اور روگردائی کرتا موخروار کیا اس نے بیٹیں جانا کہ جنگ اللہ و مک ہے

# كَلَّا لَيِنْ لَمْ يَنْتَهِمْ لَنَسْفَعًا يَالنَّاصِيَةِ فَنَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ

برکز نیل اگر یہ مخص باز نہ آیا ہے ہم ایک چیشانی کو جو جمولی ہے ضاکار ہے بگڑ کر

خَاطِئَةٍ ﴿ فَلَيْنُعُ نَادِيهُ ﴿ سَنَدُعُ الزَّبَانِيةَ ﴿ كَلَّهُ لَا تُطِعُهُ وَالْمُجُدُّ وَاقْتَرِبُ ۗ ﴿

محميتي كيهوج يكراج بلس كوبلا ليتم عذاب كفرشتون كوبلالي محر بركزتين آب ال كاكبان مات ادوناز يرجع دي ادرقرب ماس كرح دي

اب سبب زول جائے کے بعد آیات کا مطلب اور ترجہ کی لیجے: کُلا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطَعٰی (یِ تَقِیقی بات ہے کہ انسان ضرور ضرور مرکثی افتیار کر لیتا ہے) بیتی آ وہیت کی حدید نکل جاتا ہے اور اپنے کو بوزا کھے لگا ہے اپنے خالق کی نافر مانی اور مرکثی جس لگ جاتا ہے۔ اُن ڈا اُ اسْتُ غَنی (اس کاریر کئی پراتر آناس کے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی و کھی ہے) ایمنی مال ودولت کی وجہ سے بول مجمعات کہ اب بھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں بی سب کھی ہول، حالا تکہ اللہ تعالی بی نے سب بھی دیا ہے وہ و دے بھی سکتا ہے اور چین بھی سکتا ہے اور چین ہوتا۔

ان اللی رَبِّکَ الوَّ جُعنی (استفاطب بِشک تجھا ہے رب کی طرف اوٹناہے) بیر کشی کرنے والا بھی اپنے رب کی طرف واپس ہوگا، و نیاوی مالداری کوند دیکھے اور اموال دنیا پر نظر کر کے اپنے رب کوند بھولے کیونکہ ہر حال بھی مرنا ہے مرکز جہاں جائے گاوہاں مال واولا دکوئی کسی کے کام ندآ کمیں گے۔

اَرَ أَيْتَ الَّذِي يَنَهٰى مَهُ عَبُدًا إِذَا صَلَّى ثِهُ (اے فاطب توبتا كہ چوتھ بندہ كوئع كرتا ہے جب دہ نماز پڑھتا ہے اس كاكيسا جيب اور قبيح حال ہے )۔

اَّرَ اَیْتَ اِنْ کَسَانَ عَلَی الْهُلای اَوْ اَمَرَ بِالتَّقُولی (خاطب و تایتا کرجوبنده بدایت پر به اورتقو گاکاتکم دیا ہے۔ اس کونمازے روکناکٹی بزی فیج اورشنچ بات ہے )۔

آراً أَنَّ اِنْ تُحَدَّبُ وَتُوَلِّى الْمَعْمَا عَلَى الْمَعْمَا الله والرق الله والرق المعلان المواورق المعلان المواورق المعلان المواورق المعلان المواورق المعلان المواورق المعلان المواورق المعلان المعلم المعلان المعلم المعل

71/

عربی بین شرانظ اُوَ اَیْتَ محاورہ کے اعتبارے اَخْیو نی کے معنی شراستمال ہوتا ہے یہاں تین جگہ لفظ اُوَ اَیْتَ وارد ہوا ہے جو ہر صاحب ہم وبصیرت کو خطاب ہے، ہر جھنے والا بتائے کہ جو تھی نماز پڑھنے والے کو نماز ہے والا خود ہوایت پر رہتے ہوئے دوسروں کو تقوی کا تھم ویتا ہے اس کو نماز ہے والے کا عمل کیسا ہے اور اس کا بھیے کیا ہوتا جا ہیے؟ جو تھی مجھٹا نے والا اور اعراض کرنے والا ہے بھراو پر سے نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے والے کو نماز پڑھنے ہائی اللہ ایک معلوم نہیں ہے کہ جو تھی اللہ ویکی اللہ ویک اللہ ایک انہ اللہ تعالی معلوم نہیں ہے کہ جو تھی اللہ ویک اللہ ویک اللہ ویک اللہ ویک کے باللہ تعالی معلوم نہیں ہے کہ جو تھی اللہ ویک کے باللہ تعالی مسبب بھود کے تھی ہائی اعلام کے والے اور اس نماز پڑھنے والے اور نماز سے دو کے والے کی حالت کا علم ہے تو وہ ہرا کہ کواس کے مل کا بدارہ دے و سے نماز کی کوئماز کا ثو اب ملے گا اور نماز سے دو کے والے کورو کئے کی مزامے گی اور عذا ہے ہوگا۔

ایک دن ابیا ہوا کہ ابوجہل نے رسول اللہ علقے کونماز پڑھنے کے روکا تو آپ نے ابوجہل کوجھڑک دیا۔ اس پر ابوجہل نے کہا ( کہ چھے جھڑ کتے ہو) میں پوری وادی کو گھوڑ وں سے اور نوٹی لوگوں ہے بھر دوں گاس پرآپات ذیل نازل ہوئیں۔

مُحُلًا لَنَنُ لَمْ يَنَعُو لَنَسُفَعُ إِللَّنَاصِيةِ فَاصِيةٍ كَاذِبَةِ خَاطِنَةِ (خردارا كُريِّ عَنَا إِلَى حَرَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

زبانے رہاں سے مامود ہے جودی کرنے ہے ہی میں انا ہے چونکہ دوری پر مشرر ہرسے دور میوں ہود ملے۔ والیس <u>میراس لئے</u> ان کوزبانیہ فیر بایا۔ میگلا اس مخص کاایک ترکتیں کرنا اچھانبیں ہے ان سے باز آجائے۔

جیسا کہاو پر بیان کیا گیا آیات بالا ابوجیل لعین کی ہے اولی اور بدتمیزی اور گستا ٹی پر نازل ہو کیں اس کے بارے میں جو

نَسَفَعًا بِالنَّاحِيبَةِ فَرِمَا ہِے اسے اس کی دنیا کی ذلت بھی مراد کی جائنگ ہے بدر کی اڑائی میں وہ دیگر شرکین کھے ساتھ بوے طمطراق اور فخر وغر در کے ساتھ آیا اور بری طرح مقتول ہوا اگر آیت کریر سے بید نیاوائی سزا مراد کی جائے تو پیشانی پکڑ کر تھیٹنے سے ذلیل کرنا مراد ہوگا اور دوح المعالی میں بید دایت بھی نقل کی ہے کہ جنگ بدر کے موقعہ پر حضرت عبدالقدائن میڑے نے جب اس کا سرکاٹ دیا اور خدمت عالی میں حاضر کرنے کے لئے اٹھانا جابا تو اٹھا نہ سکے لہذا انہوں نے ابوجہل سے کا ل میں سوراخ کیا اور اس میں دھا گرڈ ال کر کھیتے ہوئے لئے گئے۔

اور آخرت كاعذاب اوروبال كى ذات مرادلى جائة وه جمى مزاد لے سكتے ہيں۔ سورة الموكن عن فر الما ہے۔ فسس وُ فَ يَعَلَ مُونَ إِذِ اللّا غَلَالَ فِي اعْدَافِهِم وَ المسلّابِيلُ يُسْخِدُونَ فِي الْحَويْمِ فَمَّ فِي النّادِ يُسْجَوُونَ (سوعَقريب جان ليل يَعَلَى مُونَ إِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى النّادِ يُسْجَوُونَ (سوعَقريب جان ليل عَلَى جَدِيدِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَنْصِیَةِ (بیٹالی) کو تکاذِبَةِ ہے موصوف فر ایااس ہے پوری شخصیت مراد سہاور مطلب بیسبے کیا ک شخص کا ہر ہر جز دہر برعضو مجمونا اور خطا کارے۔

قبال صباحب المروح ویفید اندلشلهٔ کلبه و خطاته کان کل جزء من اجزاته یکذب و یخطی (صاحب روح المعانی فریاتے میں اور معلوم ہوتا ہے کہ بیاس کے جموٹ کی شدت اور اس کی خطا کاری کی شدت کی وجہ سے ہے گویا کہ اس کے اجزاء میں سے ہرجز جمثلا تا تھا اور اٹکار کرتا تھا)

اس مورت میں کلا تمن جگر آیا ہے عربی زبان میں سافظ ردع لینی جمڑ کے اور رو کئے کے لئے آتا ہے اور بھی بھی کھا کے منی میں بھی آتا ہے ، کمل جگہ کھا کے معنی میں ہے اور دوسری تیسری جگہ زجروتو تخ کے لئے لایا گیا ہے لیمنی جس شخص کی پیر کمیس ہیں است ان حرکتوں سے بچنالازم ہے ۔

لَنَهُ فَعَا مَعَاحِف مِن الله كِهِ مَا تُحَدِّمُ وَمِن الله كِهِ مِن الله كِهِ مِن الله عَلَمُ الله وَقَلَ مَا كَيْدُونُونَ خَفِف بِهِ مَنْ فَعَ يَسْفَعُ سَه اَخُوذَ بِ جَمِ كَامِعَ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

فا سکرہ ۔ آ ہے کریمہ اُر اُنے اللّٰہ بی بینی عبد اُرافا صلّی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ آز پڑھے ہے روکنامسلمان کا کام نیس ہے، یہ کام رسول الله علی کے وشن ابوجل نے کیا تھا جس پر سورة العلق کی آبات نازل ہوئی بہت ہے لوگ جو سلمان ہونے کے دی بیان اور ایسے کا مول میں لگادیے ہیں جس میں نماز فرض کے اوقات کے دی بیان اور ایسے کا مول میں لگادیے ہیں جس میں نماز فرض کے اوقات اور ماں باب ہے کہ میں اس کام کوچوڑ تا ہوں تو کہتے ہیں ایک تو تارہ کی ان کا اصاس ہو کہ فرائض ضائع ہود ہے ہیں اور ماں باب ہے کہ کمیں اس کام کوچوڑ تا ہوں تو کہتے ہیں ایک تو تارہ گیا ہے ملا بنے کے لئے ؟ کمنی دنیا ہے جونماز نہیں پڑھتی تو نے بی انہ ہوجائے گا؟ (بیٹیس کھتے کہ فرض نماز چھوڑ نے والوں کے لئے دوزخ کا داخلہ ہے ) ای طرح کمپنوں کے ذمہ دار بڑے بڑے تا جرنہ خودنماز پڑھتے ہیں نہ ملاز مین کونماز پڑھتے کا تھم دیتے ہیں اگر کوئی شخص نماز کی بات کر ہے تیں اور ایک جہد ہے۔ ہیں کہ ہمارا نقسان ہوگا قضا منماز گھر جا کر پڑھ لیں اول تو ایک جگہ مارے جہاں فرائض ضائع ہوتے ہیں اور ایک

كىپنيوں كا ۋىد دار بنياجن مىں نماز پر سنة كاموقع نددياجائے بيا كى حرام بے لوگ دنيا كے نقصان كود كيمنے بين نماز كى دين دنيادى بركات، آخرت كے فواكدا درعذاب سے نجات ادر بے انتہاا بروقواب كۈندل و كيمنے -

بنده مومن کی ذرداری تو ہے کہ امر بالمعروف اور نہی من اُمکر ووٹوں فریضوں کو انجام دے تہ یہ کرنماز پڑھنے والوں کو نمازے روک دے ایک نمازی پرکیا محصر ہے تربیت کے قاضوں کے مطابق ہر گناہ سے رو کنالازم ہے ہر گناہ ہے بھی روکس اور نیکیوں کا بھی تقم کرتے رہیں اگر کوئی فخص حرام روزی کما تا ہواور کوئی عالم بتادے کہ بید پیشر حرام ہے اور فلاں کاروباری آئیر عرام ہے اور کوئی نو جوان اس کو چھوڑنے کے اور طائل کے لئے قکر مند ہوجائے تو مال باپ اور دوسرے دشتہ داراور دوست واحباب اس سے کہتے ہیں کہ تھے تقوے کا ہیند ہو کیا ہے و نیا ہی کون ہے جو طال کھا رہا ہے وغیرہ و فیرہ و حالا تکد دوسروں کے حرام کھانے سے اینے لئے حرام کھانا طال نہیں ہوجا تا اُنظم کھڑوا اینا اُفل الا مشکلام۔

فا مكرون السورة كي خرى آيت مجدو طاوت كي آيت بيدرسول الشيطية في الريجدوفرما ياتفا:

كسما روى مسلم (صفحه ٢٠١٥ ج ١) عن أبي هريرة قال صحدنا مع النبي عَلَيْكِ في إِذَالسَّمَاءُ انشَقْتُ وَاقْرَابِاسَمِ وَبِّكَ. (جبياكُسلم في معزت أبوبريون عدوليت كيابوه كيت بي بم في اقالم وانشقت اور اقداء باسم بك من معنوصلي الشعليد الم كساته مجده كيا)

وهذا آخر تفسير مبورة العلق، والمحمد لله الذي حلق والصلاة والسلام على رسوله الذي صدع بالحق، من امن به اطعنن من البحس والرهق

مُنَوُّ الْقَالُ وَلَيْكِيْلَ فَيْ الْكِلَةِ الْكِلَةِ الْقَالُولُولَا الْكِلَةِ الْكَلْةِ الْكِلْةِ الْكَلْةِ الْكِلْةِ الْكَلْةِ الْكِلْةِ الْكِلْمُ الْكِلْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تَنَوُّلُ الْمُكَلِّيْكَ وَ الرُّوْمُ فِيهُمَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِن كُلِّ أَمْرِ فَى سَلَمُ الْمَهِ وَكَا مَطْلَمِ الْفَجْرِةِ مَن مِن رَجْةِ اور رَبِّ القِرَى الْجِرِبِ عَمْ عَبِرِ الرَّ عَلَى الرّعَ فِي الرّاعِ عَلَى عَلَيْ الْفَجْرِةِ

قصصوری اور سورة القدر کا ترجر کیا گیا به الفاد کا ترجر کیا گیا به جسیرة آن جیدنازل فران کا اور صب قدری برکات کا تذکره فرایا به اول تو بول فرایا که إن الفر لسنه فی فیلة الفاد و بینک بم فرآن کوشب قدری نازل کیا) قرآن مجید تعوزا تحوزا کرک تحص سال می نازل بوای مجرشب قدری نازل فران کا کیا مطلب به اس که بارے می محضوات مفرین کرام نے قرمایا به که پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اتار کرساہ و نیا یعنی قریب والے آسائن میں اتارویا کیا، وہال بیت العزت می دکھ ویا کیا مجر برک النازی میں فرمایا بھی تحریر کا النازی میں فرمایا بھی ترجر میں الله کا کیا می تو القرائی الفرائی الفرائی

اس معلوم ہوا کر قرآن کر کم اور مضان میں نازی ہوا، چونکہ شب قدر اور مضان میں ہوتی اس لئے اس میں کوئی تعارض تہیں۔

شب قدر کی فضیلت بتاتے ہوئے اول تو سوال کے بیرا یہ میں اس کی اہمیت بتائی اور فر مایا وَ مَمَا آخُر ہُکُ عَالَیْکُ اُلْقَلَٰ وَ اُلْاَ اَلْقَلَٰ وَ حَیْوَ مِیْ اَلْفِ مِسْفِو (شب قدر ہزار اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر شہوا ور کوئی اور مینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر شہوا ور کوئی میں شب قدر میں مشغول رہے جن میں شب قدر شہوا ور کوئی میں شب قدر میں مشغول ہے جاتے کہ واس کا میمل بڑا رہاہ اعمال صالحہ میں شغول رہے جن میں شب قدر میں مشغول عبادت رہے تو اس کا میمل بڑا رہاہ اعمال صالحہ میں سے ایک شخص سے اضل ہوگا۔ حضرت این عمال سالحہ میں سے ایک شخص کا ذرکہ کیا گیا جوئی سیل اللہ ہزار ماہ عباس سے کہ ایک کا عمر میں ہوئے کی خدمت میں نی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذرکہ کیا گیا جوئی سیل اللہ ہزار ماہ کی اس سے کا کہ میں ہوئے کی اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ہے کہ ورد گا و آپ نے کا عد سے پر جہاد کے لئے جھیارا تھا ہے رہا مرسول اللہ علی ہوئے کی اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ہی کہ ہوئے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی کم ہوئے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی کہ ورد گا و آپ نے جس کی اس پر اللہ تعالی نے آپ پر سورہ قدر میاز ل قری کی اور ارشاوفر مایا کہ شب قدر ہزار مینوں سے بہتر ہے۔ (معام اللہ فر اس فور اور کی سے بہتر ہے۔ (معام المؤ بل مؤسرہ ہوں)۔

مطلب ہے کہ جند تھنے کہ رات ہوتی ہے اوراس می عبادت کر لینے سے ہزار مینے سے زیادہ عبادت کرنے کا تو اب ماتا ہے چند گھنے بیدار رہ کرنفس کو سمجھا بجھا کرعبادت کر لیما کو آب لی قابل ذکر تکلیف نہیں جو برداشت سے باہر ہو، تکلیف ذراسی اور تو اب بہت برادا اگر کو آفض ایک جیر تجارت میں لگادے اور میں کروڑ رو پیدکا نقع پائے اس کو کمٹنی خوتی ہوگی اور جس شخص کو استے بڑے نفع کا موقعہ ملا بھراس نے توجہ نہ کی اس کے بارے میں رہ کہنا بالکل سمجھ ہے کہ دہ پورااور پکا محروم ہے۔

میلی امتون کی عمرین زیاده جوتی تحیین اس امت کی عمر بہت سے بہت ۵۰،۰ دسال جوتی ہے اللہ پاک نے یا حمان فرمایا کدائن کوشب قدر عطافر مادی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ ہزار معینوں کی عبادت سے زیاد و کردیا ، محت کم ہوئی ، وقت بھی کم لگا ، اور ثواب میں بری بری عمر والی امتوں سے بر حادیا سی است پر القد تعالی کا خاص نصل واقعام ہے۔ (فیللہ المحمد علی ما اعطی و انعم و اسکوم)۔ ما اعطی و انعم و اسکوم)۔

حضرت عائشرضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ دسول اللہ عنظے نے ادشاد فرمایا کہ دمضان کے آخری عشرہ کی طاق دائوں میں شب قدر کو حاش کردونوں میں شب قدر کو حاش کردولیا کے اس میں منت کے ساتھ لگوء ان میں سے کوئی ندکوئی رات شب قدر ہوگی) (مشکو قالمصابع صفحة ۱۸۳) کے کوئکہ بعض روایات میں ستانجیسویں شب کا خصوصی ذکر آیا ہے اس لئے اس میں شب بیداری کرنا یعنی نماز اور تلاوت اور ذکر میں گئے دہنے کا خصوصی اہتمام کرنا جا ہے ۔

حضرت ابو ہرمرو دیا ہے ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ کے ارشاد فریایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ وہ اپ کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے بچھلے گناہ معاف کروئے جا کیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور تو اب بچھتے ہوئے نماز وں میں قیام کیا۔ اس کے بچھلے گناہ معاف کردیتے جائیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کی امیدر کھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا لیمنی نماز میں پڑھتار ہااس کے بچھلے گناہ معاف کردیتے جائیں گے۔

قیام کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ ٹم زمیں کھڑا رہے اور اس تھم میں یہ بھی ہے کہ تلادت اور ذکر میں مشغول ہو، اور تو اب کی امیدر کھنے کا مطلب ہیہ ہے کہ رہا ہے وغیرہ کی طرح کی ٹراب نیت سے عبادت میں مشغول شہو، بلکہ اضلاص کے ساتھ محض اللہ کی دخیا اور تو اب کی نیت سے عبادت میں مشغول شہو کہ جھ کر بدولی کے اور تو اب کی نیت سے عبادت میں فکار ہے ، علماء نے فرمایا کہ تو اب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو یو جھ بجھ کر بدولی کے ساتھ عبادت میں شقت کا برداشت کرنا ہمل ہوگا۔ یہی وجہ سے کہ چھنے قرب اللی میں جس تقدر ترق کرتا جاتا ہے عبادت میں اس کا اپنہا کے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔

نیز یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ صدیت بالداورائ جیسی اصاویت میں گنا ہوں کی معافی کا ذکر ہے ، علیا ء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گن و بغیر تو بد کے معاف نہیں ہوتے ہیں جہاں احادیث میں گنا ہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ وں کی معافی بھی ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ وں گناہوں کی معافی بھی ہوجائے کس قدر نفع تقلیم ہے ۔

حضرت عائشرض الشرعنها نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الشریکی ہے جوش کیا کہ اگر بچھے پید گل جائے کہ کون کا رات شب قدر ہے تو میں اس میں کون کی وعاما گوآپ نے فرمایا یوں دعاما نگنا اَللّٰهُمْ اِنْکَ عَفُوٌ فَحِبُ الْعَفُو فَاعُفُ غَنِی اے اللہ اس میں ٹک نیس کرآپ معاف کرنےوالے ہیں، معاف کرنے کو پند فرماتے ہیں، لہذا تجھے معاف فرماد یحے )۔

ویکھیے کیسی دعاار شاوفر مائی، شازر ما تنگنے کو بتایا نیز مین، شاده میں شاده است کیا مانگا معافی ابات اصل میہ ہے کد آخزت کا معاملہ سب سے زیادہ تنفین ہے وہاں اللہ سکے معاف فر مانے سے کام چلے گاء آسر معافی شاہوئی اور خدانخو استدعذاب میں گرفتار ہوئے تو و نیا کی ہرتیت اور دولت وٹروٹ بریکار ہوگی ،وصل شئے معافی اور مغفرت ہی ہے۔

الرائی جھڑ ہے کا الر اسے کا الر اسے کا الر اسے میں کہ بی کریم بھٹے ایک دن اس لئے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر قدری اطلاع قرمادیں ہمر دوسلمانوں میں جھڑ اہور ہاتھاء آنحضرت عظیہ نے ارشاد فر مایا کہ میں اس لئے آیا کہ مہیں شب قدر کی اطلاع دون مگر فلال فلال مخصول میں جھڑ اہور ہاتھا جس کی وجہ ہے اس کی تعیمین میرے ذہن سے اٹھالی گئی، کیا بعید ہے کہ یہ افغالی بالتد کے تام میں بہتر ہو۔ (رواہ ابخاری)

اس مبارک مدیث ہے مطوم ہوا کہ آئیں کا جھڑاای قدر براعمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہی اکرم علی ہے۔ قلب مبارک سے شب قدر کی تعیین اٹھا لی لیتن کس رات کوشب قدر ہے تخصوص کر کے اس کا علم جو و سے دیا گیا تھا وہ قلب ہے اٹھائیا گیا اگر چے بعض وجو و سے اس میں بھی امت کا فائدہ ہوگیا ، جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم ابھی ذکر کریں ہے ، لیکن سبب آئیس کا چھڑا این گیا ، جیس ہے آئیس کا جھڑا این گیا ، جیس ہے آئیس کی مذہب کا چھ چھا۔

شب قدر کی تعیین نہ کرنے میں مصالح ملاء کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھے یعنی مقرر کر سے بوں نہ بتانے کے بارے میں کے فال رات کوشب قدر ہے جند صلحتی بتائی ہیں۔

اول: بیکدا گرتعین باقی رئتی تو بہت ہے کوتاہ طبائع دوسری راتوں کا اجتمام بالک ترک کرد ہے اور موجودہ صورے میں اس احمال

پرشاید آج ہی شب قدر ہوستعد در اتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہوجاتی ہے۔

د وسری: یہ یہ کہ بہت ہے لوگ ایسے میں جو معاص بعنی گناہ کئے بغیر نہیں رہتے تعیین کی صورت میں اُلر یاد جو دمعنوم ہونے کے معسیت کی جزأت کی جاتی تو یہ بات بخت اندیشہ ناکتھی

تیسری کی سے کیلین کی صورت میں اگر کمی محف سے وہ رات جیموٹ جاتی تو آئند و راتوں بی انسردگی کی ہجہ سے پھر کسی رات کا جا گنا ہٹا شت کے ساتھ تصیب تہ ہوتا، اور اب بٹاشت کے ساتھ رمضان کی چندر اتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں

چوتھی: کی رمضان کی عبادت میں حق تعالی جل شاند ملائک پر تفاخر رہائے ہیں اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے باوجود معلوم نہ ہونے کے محضا حقال پر رات رات بھر جا گئے ہیں اور عبوت میں مشغول رہنے ہیں اور ان کے علاوہ واور بھی مصالح جو سکتی ہیں۔ جھٹر سے کی وجہ سے اس خاص دمضان المبادک ہیں تعمین بھلاوی گئی اور اس کے بعد مصالح نہ کورہ یا دیگر مصالح کی وجہ سے جمیشہ کے لئے تعمین جھوڑ دی گئی۔ اس میں بھی امت کے لئے خیر بی ہے۔

تَنَوَّلُ الْعَلَاقِيْكَةُ وَالمُوُوعُ فِيهَا بِإِذُن رَبِهِمْ مِنْ كُلِّ اَهُمِ ﴿ (اسرات شراق عُن قريمة اوردوع القدل البيئة برودوگار كَتْمَ سے جمہور علوء كے زويك حضرت جرئيل النظافة مراد جين اس جمہور علوء كے زويك حضرت جرئيل النظافة مراد جين اس سے ترجمہ ميں لفظ روح القدس اعتبار كيا گيا ہے۔ بعض مضرات نے روح كا ترجمہ رحت بھى كيا ہے۔ مِن شكل اَهُمِ كَنْفِي كَنْفِي كَا بِهِ اللهُ كَا مُرجمہ اللهُ كَا مُرجمہ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَا مُرجمہ اللهُ كُلُونِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت انس دینجہ سے روایت ہے کہ رسول القد عظافیہ نے ارش دفر مایا کہ جب لیلۃ القدر بحوتی ہے تو جرئیل النظام خرشتوں کی ایک جماعت میں نازل ہوتے میں اور ہروہ بندہ جو کھڑے ہوئے یا جینے ہوئے القد کا ذکر کر رہا ہوان سب پر رسمت تصبح میں پھر جب عمید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے بطور فخر ان بندوں کو بیش فرماتے میں کہ اے میر سے فرشتو! اس حرد درکی کیا جزاء ہے جس نے اپنا عمل پورا کر دیا ہو، فرضتے مرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے دب اس کی جزامیہ ہے کہ اس کا اجمہ پورا دے دیا جائے۔

الشدتعائی کافر ان ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتو امیرے بندول اور میری بندیوں نے میر افریضہ پورا کر دیا جوان پر لازم تھا اور اب گزاگڑ انے کے سے نکلے ہیں جسم ہے میرے عزات وجلال اور کرم کی اور میرے علووارتھاع کی کہ میں ضروران کی دعاقبول کروں گا۔ چھر بندوں کوارشاد ہوتا ہے کہ جس نے تم کو بخش ویا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا لہذا اس کے بعد (عیدگاہ ہے ) نفشے بخشائے واپس ہوتے ہیں۔ (عین شعب لایون)۔

سَلْمُ بِدِدات سرا پاسلامتی ہے بوری رات فرشے ان لوگوں پرسلام بھیج رہتے ہیں جوائندے ذکر وعیادت میں گئے۔ رہتے ہیں اور بعض حضرات نے اس کا بید مطلب بتایا ہے کہ شب قدر بوری کی بوری سلامتی اور خبر والی ہے۔ اس میں شرنام کوکین ہے اس میں شیطان کی کو بران پر ڈال دے یا کی کو تکلیف ویٹھادے اس کی خافت ہے ، ہرہے۔ (ائر دن سالم احویل)۔

ھی تحتی مطلع الفہ جو (بدرات فجر طلوع ہوئے تک رہتی ہے) اس میں بہتادیا کہ لیلۃ القدر دات کے کس جے کے ساتھ کے مصافق ہوئے تک برابر شب قدرا فی خیرات اور برکات کے ساتھ ہاتی رہتی ہے۔

فا مکدہ: وج تسمید: لیلنہ القدراس نام سے کیوں موسوم کی گئی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے تو بیفر مایا ہے کہ چونک اس رات میں عبادت گزاروں کا شرف بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیان ان کے اعمال کی تعدروانی بہت زیادہ ہوجاتی ہے اس کے شب قدر کہا تمیا۔

اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ چونکہ اس رات میں تمام مخلوقات کا نوشتہ آئندہ سال کے ای رات کے آئے تک ان فرشنوں کے حوالے کردیا جاتا ہے جوکا نئات کی تدبیراور تعفیذ امور کے لئے مامور بین اس کئے اس کولیلۃ القدر کے نام سے موسوم کیا تمیااس میں برانسان کی عمراور مال اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقادیر مقررہ فرشنوں کے حوالہ کرد کیا جاتی ہیں حققین کے نزو کیہ چونکہ سورۃ دخان کی آئیت فیٹھ ایکھوٹی فیٹ کُل اَمْمِ حَجَمْمِ کا مصداق شب قدر تی ہے۔ اس کئے یہ کہنا درست ہے کہ شب قدر میں ترین مدال ہے ہیں آئے اور ارام دیا این رات میں فیعلہ کروہا جاتا ہے لینی لورج محفوظ نے قبل کر کے فرشنول کے حوالے

میں آئندہ سال چین آنے والے امور کا اس رات میں فیعلہ کردیاجاتا ہے بعنی لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر کردیاجاتا ہے۔ میں تاکہ میں میں میں میں میں اس میں ایک میں ایک میں دونیاتیں ماہ دیں کی میں جون کی اسان مضعف میں الان

شب قدر کی بندرہ ویں شب جے لیلۃ البرائت کہاجاتا ہے اس کی جونفیلیس دارد ہوئی ہیں جن کی اسانید ضعیف ہیں ان میں معزے یا کشرضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہیں ہی ہے کہ شعبان کی بندرہ ویں رات کولکھ دیاجاتا ہے کہ اس سال میں کونسا بچہ بیداہوگا اور کمی ہوت ہوگی اوراس رات میں بنی آ دم کے اعمال افعائے جاتے ہیں اس میں ان کے رزق تازل ہوتے ہیں۔

مفکوۃ المعابے صغیہ ۱۱ میں بیرحدیث کتاب الدعوات للا مام البہتی سے نقل کی ہے جے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض معزات نے شب قدرادرشب برات کے فیصلوں کے بارے میں بیاتی جید کی ہے کی مکن ہے کہ دافعات شب برات میں الکھ دینئے جاتے ہوں اورشب قدر میں فرشتوں کے حوالے کردینئے جاتے ہوں۔صاحب بیان القرآن نے سورہ دخان کی تغییر میں ہیں

وینے جاتے ہوں اور شب قدر ہیں فرحتوں نے حوالے بروسیتے جانے ہول۔ صاح قول نقل کیا ہے اور ککھا ہے کہا حقال کے لئے قبوت کی حاجت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم - رہے

فا كرہ: چونكرشب قدررات بين بوتى بياس لئے اختلاف مطالع كے اعتبارے متلف ملكوں اور شهروں بين شب قدر مخلف اوقات بين بوتواس سے كوئى اشكال لازم نيس آتا كوئكه بمعيت اللي برجك كے اعتبار سے جورات شب قدر بوگ وہال اس رات كى بركات ماصل بول كي ۔

فا سکرہ: جس قدر ممکن ہو سکے شب قدر کوعیادت ہیں گزاد ہے، پھے بھی ٹیس تو کم از کم مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھ ہی لے اس کا بھی بہت زیادہ تو اب طے گا انشاء القد تعالی حضرت عمان منظاف سے دوایت ہے کے درسول القد علیات نے ارشاد قربایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کی گویا اس نے آدمی رات نماز میں قیام کیا اور جس نے عشاء کی نماز با جماعت بڑھ کی گویا اس نے بوری دات نماز بڑھ کی ۔ (ردائشلم فی اس ع)۔

وهذه آخر تفسير سورة القدر والحمد الله الذي اكرم هذه الامة بها وانعم عليها والصلوة والسلام على سيد الرسل الذي انزلت عليه وجاء بها وعلى اله وصحبه ومن تلاها عمل بها

## 

الله تعالى نے فرمایا کہ جن اوگوں نے کفر کیا یعنی اہلی کتاب اور مشرکین ووا پنے کفرے جدا ہوتے والے نہ بنے یہاں تک کہ اسلام ان کے باس بینہ یعنی گواو آ گئے ان گواہوں نے ٹارت کرویا کرتم لوگ کفروشرک پر ہوتمباری نجات کا راستدای بیس ہے کہ اسلام تبول کرویہ گواہ رسول الله بینائینے کی وات گرای بھی ہے اور وہ صحیفے بھی ہیں ( یعنی انہیا ہے ستقد مین میں الصورج والسلام کی کتابیں) جن پرقر آن مجید شخص ہے نزان سے قرآن مجید کی سورتیں بھی مراوہ وسکتی ہیں، ان محیفوں کی تعریف بیس منطقی و جمعی فرمایہ ہے کہ وہ برطرح کے کذب اور جموت سے باک ہیں اور رہ بھی فرمایا کہ ان محیفوں میں کتب قیم یعنی آیات اور احکام ہیں جواس میں کمتوب ہیں اور یہ محتف قیمہ عدل والعماف والے ان ان میں کتب قیم یعنی آیات اور احکام ہیں جواس میں کمتوب ہیں اور یہ صحف قیمہ عدل والعماف والے انکام اور صراط مستقم والے تو انجن ہیں جیسا کہ سورۃ الزمر ہیں فرمایا : فحق انگا انتقاب کی میں اور یہ محتف قیمہ عدل والعماف والے ان بھی ذرائجی نہیں تا کہ یولوگ ڈریں)۔

قر آئ کے جن خاطبوں کو ہدایت قبول کرنا تھا انہوں نے ہدایت قبول کرلی (ان میں اہل کماٹ بہت کم تھے ) اور جنہیں ہدایت قبول کرنانہ تھا و ولوگ رسول اللہ علیہ تھے پر اور قر آئن پر ایمان نداائے۔ کھلی ہوئی دلیل سامنے آنے کے باوجودا بی جگہ محر ہی رہ گئے اور ان میں دو جماعتیں ہوگئیں آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہود واضار کی دونوں اس بات پر متفق تھے کہ آپ کی بعث ہونے والیا ہے اور ہم آپ پر ایمان لا کمی گرلیکن جب آپ تشریف لے آئے تو متفرق ہو گئے بین ایک جماعت آپ پر ایمان لے آئی جن کی تعداد تھوڑی کی تھی اور دوسرافر لق جو کثیر تعداد میں تھے وولوگ انکار پر ہی جے رہے۔

وَعَنَا أَمِورُ وُ الْآلِيَةِ } اورمشر كين أور كفاركومرف يكي تعليم وى گئ تھى كماللہ تن كى عبادت كريں اور اى كے لئے تو حيد بيں بھى تخلص رہيں اور ديگر عبادات بيں بھى اور دين اسلام كے علاوہ تمام اويان سے بئے كراور بہت كرر بيں ساتھ ہى يہ بھى تھم ويا كيا تھا كہ تمازوں كو قائم كريں اور ذكا قادا كيا كريں ، اور يہ جو پچھائيں تھم ديا گياوہ دين قيمہ ہے بينى الى شريعت كے احكام بيں جو

سیست معرون و ما سویں مورد روزوں کی موری الورید ہو چھا تیل موری بیادہ دین بیمنہ ہے۔ گیا۔ کی سریعی ہے اداکام میں ہو بالکل سیدھی ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہیں وین سارے انہاء کرام علیم الصلوق والسلام کا دین ہے سب نے اس کی تعلیم دی یہوو وفصاری خود بھی اس بات کو جانتے تھے اور جانتے نیں لیکن ضداور عناد کی ہوبہ سے جن کوجن جائے ہوئے قبول ندکیا۔

اِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنَ اهْلِي الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَازِجَهَتَهُ خَلِدِينَ فِيهُ الْوَلِكَ عَرِيلَ عِن مَا يَعْ بَعِدَ مِن مَا يَوْ مِن الْمُوْا وَعَمِعُ الْمُسْرِكِينَ فِي نَازِجَهَتَهُ خَلِدِينَ فِيهَ الْمُولِينَ وَمَا يَعْ بَعِدَ مِن مَا يَعْ بَعِدَ مِن مَا يَعْ بَعِدَ مِن مَا يَعْ بَعِدَ مِن مَا يَعْ بَعْدَ مِن مَا يَعْ بَعْدَ مِن مَا يَعْ بَعْدَ مِن الْمُوالُولُ فَالْمُولُ فَالْمُولُ الْمُولِينَ وَيُولُ الْمُرْتِينَةِ فَا اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَا

رسرى الله علمهمر و رصواعت دريك رمن حقيمي ربية ﴿ الله تعالى الله علمهمر و رصواعت دريك بيان فض كريك بياب علم المراج رب ما درتاب

قصم بيون شرك وكفرى قدمت اورتوحيد كاتهم بيان قرائ كابعد آخرى تين آيتون بين بردوفريق كالتجام بنايا ارشاد فرايا: إِنَّ الْكَذِينَ كَفُووُ امِنَ أَهُلِ الْكِتِبُ وَالْمُشُورِ كِينَ فِي نَارِ جَهِنَّمَ خَلِدِينَ فِيهُا ٱولَيْكَ هُمُ شُوَّ الْبَوِيَّةِ.

ے موجود میں اور میں معلق میں اور ہوئیں ہیں ہو جہام میں موجود ہوئی ہوتا ہوتا ہے۔ ب اس میں اول میرود و نصاری و مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوز رخ میں داخل ہوں گے آگ میں جلیں سے سراتھ دی ان

كَ إِر ع ين منسو الْمَوِيَّةِ بَعَى فر الاس يعن الله تعالى في يوفقوق بيدا فر ما كي بدان من سب برترين مخلوق إن

انسانوں میں بہت ہزی تعداد میں وہ لوگ بھی ٹررے ہیں اور اب بھی ہیں جوندائل کتاب ہیں اور ندشٹرک ہیں لینی وہ کسی معبود کے قائل ہی تیں نہیں ہو خالق تھا لی شاند کے وجود ہی کے قائل نہیں اور معبود کے قائل ہی تین نہیں ہو خالق تھا لی شاند کے وجود ہی کے قائل نہیں اور معبود کے قائل ہیں ہوخالق تھی ہور کے قائل ہیں ہونے کا معدول تیں بھی ہیں جن کا کوئی وین ٹیس سیسب لوگ بھی اللّٰہ یکن محکولاً کا مصدول ہیں بھی میں جن کا کوئی وین ٹیس سیسب لوگ بھی اللّٰہ یکن محکولاً کا مصدول ہیں بھی میں جن کا کوئی وین ٹیس سیسب لوگ بھی اللّٰہ یکن کا خراج میں ان کا تھا تاہمی دور خ

سعہ دور میں کا بین ہی ہوگا و ہیں ایک میں سب تواپ ہی اللہ یا تھی والا کا مصدال ہیں ہی کافر ہیں ان کا عملان ہی ووزع ہے جو محف اللہ تعالیٰ کے کسی نمی پرامیان تدانا یا باغاتم النا تبیاء سید تا محدرسول اللہ علیظ پر ایمیان شدانا یا میں سب اور میں اسلام کا ہر مشکر کا فریب سروہ زمایا وہ میں فریایا: اللہ تعالیٰ کے فرد کیسر بین اسلام کے علاوہ کوئی و بین مقبول نہیں سبباور دین اسلام کا ہر مشکر کا فریب سروہ زمایا وہ میں فریایا:

يَّ الْيُهَاالْمُنَاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقَ مِنْ رَّبِكُمْ فَالْمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ يِلْمُو يَمَالِنُهَاالْمُنَاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقَ مِنْ رَّبِكُمْ فَالْمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ يِلْمُو

مَا فِي الْمُسْمَوْتِ وَالْأَرُضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمُمَا (اللهُ عَلِيمَا حَكِيمُمَا رائِلُونِ اللهُ عَلِيمَا حَكِيمُمَا وَاللهُ عَلِيمَا اللهِ عَلَيْهَا حَكِيمُمَا وَاللهُ عَلِيمَا اللهِ عَلَيْهَا وَمِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فَلَنَ يُقَبِّلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الْأَجِوَةِ مِنَ الْمُحْسِويُنَ (ادرجوهم اسلام كماناوه كولَى اوردين تلاش كرئ برگز قبول تدكيا جائے گا درود آخرت بين جاه حال لوگوں ميں سے بوگا)۔

خَيْدُ الْبُويَّةِ (مِنْك وه لُوگ جوابران اے اور نیک اعمال کے بیاوگ (خرالبریہ میں) مینی کلوق میں سب ہے ہم میں)۔ جَوْنَ الْفَهُوْ خِلْدَ وَقِهِمْ جَنْتُ عَدْنِ تَبْحِوِی مِنْ تَبْحَتِهَا الْاَنْهُوْ خَلِدِیْنَ فِیْنَهَا آبَدُا (ان لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ایسے باغ میں جور ہے کہ باغ میں ان کے شیخ نہریں جاری ہوں گی دہ ان میں بھیشہ میش رمیں ہے )۔ وَحِنْتَى اللّٰهُ عَنْهُمُ (اللّٰهِ تَعَالَى ان سے اس وقت بھی داخی ہوں ہے اور عالم آخرت میں کی ان سے داخی ہوگا۔ وَوَضُوْ اَ عَنْهُ (اور جو بندے جنت میں واخل ہوں گے اللہ تعالی ہوں گے انہیں اتا مے گا اتا مے گا کہ ان

کے تصورے باہر ہوگا اور و داس سب بر بہت بوی خوشی کے ساتھ راضی ہوں کے کوئی طلب اور تمنا باقی ندر ہے گا۔

حضرت ابوسعید طفظہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہلی جنت ہے فرما کیں ہے کہ اے جنت والو اور کہیں سے کہ ال جنت والو اور کہیں سے کہ ال اللہ علی ہے کہ ان جنت والو اور کہیں سے کہ ال سے اللہ اور ساری خبراً ب ای کے قبضے میں ہے؟ پھران سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں سے کہ اے رہ بم کیوں راضی شہوں سے آب نے ہمیں و فعیش عطا فرمائی جی جبی ویسے خبل کی فرمان ہوگا کہا ہی تہمیں اس سے افعیل عطافہ کردول، وہ عرض کریں ہے کہ اسے پروروگاراس سے افعیل اور کیا چیز ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ خبروار میں تم پر ہمیشہ کے لئے اپنی رضامندی تا اللہ کرتا ہوں اس کے لیدر بھی ناراض شہوں گا (رواوائوں موجود) ا

فَلِکَ لِمَنْ خَسِنَى رَبِّكُ (یفعیس اس کے لئے ہیں جوابے رب ہے ڈرا) یعنی اس نے اسپے رہ کی شان خاتعیت اور شان رب بھی اس نے اسپے رہ کی شان خاتعیت اور شان رب بیت اور شان انقام کو ساخت کے اور میں سامنے رکھا کہ قیامت کا دن ہوگا اس دن ایمان اور کفر کے فیصلے ہول کے رب تعالی شان محکرین کا مواخذہ فر بائے گا اور عذاب میں وافل کرے گالبذا جھے اس دنیا میں رہتے ہوئے صاحب ایمان اور صاحب اعمال صالح ہونا چاہیے جب دنیا میں فکر مند ہوااور اپنے رب سے ڈرتار ہاتو قیامت میں جاکرونو میں یا لیکا جن کا ویر ذکر ہوا۔ والمذال حسمت عان علمی کی خیو

# يَوُالِهُ لِللَّهِ مِنْ كَافِيكُمْ وَهِنَا لِكُلَّا لِيَدِّ

سورة زلزال مديد منوره بن ازل موتى ال بين أشحا إت ين

### ينسيراللوالوتمن الزجسيني

شروع كرتابول الفدك نام عدجوبواميريان نهايت رحم والاب

## إِذَا زُلْزِلَتِ الْرَصُ زِلْزَالْهَا فَوَ آخُرجَتِ الْأَرْضُ اتْقَالْهَا هُوَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالْهَا هُ

جب زجن على زوردار زاول آجائ كا اور زعن الني وجول كو نكال دے كى، اور انسان كم كا ك اس كو كيا موا

يَوْمَهِ إِن تُحَدِّثُ أَخْبَارُهُمُ أَنَّ رَبُكَ أَوْلَى لَهَا أَي يُومَهِ إِن يَصْدُدُ النَّاسُ اَشْتَاتًا فَإِلَى لَكُوا

اس دن وہ اپلی خبر میں بیان کردے کی اس مید ہے کہ میشک تیرادب اس کو عم فرمادے گا داس دن اوگ وائیں ہوں سے مختلف جماعتیں بن کرتا کہ انہیں ان کے

اعُمَالَهُ مُوْ فَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرِيَ وَخَيْرًا يُكُوهُ هُومَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ مُكُلِّ الْكِرَةُ هُ

ا مال دکھاتے جا کی سوجس نے ایک ذرہ کے برابر خی کی بوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر ترکا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا

كرسورة الاحزاب بن فرمايا: وَزُلُو لُوا زِلْوَ الا شَدِيدُا يبال بنى قيامت كزال الديويان فرمايا ب بيزال المهت تحت اور شديد مولاً - جيها كرسورة الح بن فرمايا: يَمَا يُهَا النَّاسُ النَّقُوا وَبُكُمُ إِنْ ذِلْوَلَةَ السَّمَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (العالَولوا ب

شك البين رب سے فرود به شك قيامت كا زائر لد بهت برى چيز بى) وه زائر لد نيا دالے زائر لول جير انہيں كدو جار شرول بى آگيا وه تو بوري زين كو تنجموز كرر كود ئے اس وقت كى تخت مصيبت كوسورة التى ش ارشاد فرما يا ب بَوُ مَ تَرَوَ نَهَا تَفُهُ لَلْ كُلُّ هُرُ ضِعَةِ عَهُا أَرُّ ضَعَتْ وَتَصَعَعُ كُلُّ دَاتِ حَمُل حَمْلَهَا وَقَوَى النَّاسَ سُكَارِي وَمَا هُمُ بسُكُرِي

مرجعیہ علیما ہو صفت و تصف کا داب محصل مسلمیں وروی ہدائن مساوری و سلم ہستوری وَ لَکِئَ عَذَابَ اللهِ شَدِیْدَ (جس روزتم اس کو دیکھو کے اس روزتمام دووھ پانے والیاں اپنے دووھ پینے کو ہول جائم گی اور تمام عمل والیاں اپنا عمل ڈال ویس کی ،اور ٹوگ تھے نشر کی حالت میں دکھائی ویس کے حالا تکدوونشہ میں ندہوں کے ،اور لیکن

اللہ کاعذاب ہے بی بخت چز) استے ہوئے ذائراء کے بعد میدان مشریعی عاضری ہوگی مسبقبروں سے نکل کر صاب کماب کے لئے جمع کئے جاکیں گے ، اب زمین اپنے اندر کے دفیقوں کو تکال دے گی جے وَ آَخِو جَتِ الْاَدُ صُ اَثْقَالُهَا میں بیان

فرمایا ہے، مروے بھی باہر آ جا کس مے اور اموال بھی میں اموال کمی کے بچھکام شآ کیں گے جن پردنیا بھی اڑا کیا ل اگر تے تھے اور لوگوں کی جانیں لیتے تھے میدان حشر بیں لوگ جمع ہوں کے اعزال نامے بیش ہوں کے ۔ کو اہیاں ہوں گی انہی کو اہیاں دینے والوں بھی زبین بھی ہوگی جے یَوْ مَنِیْدُ تُعَجَدِّتُ اَنْجَدَارُهَا بھی بیان فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہر یرہ وظافیہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ عَلَیْکُ نے آیت کریمہ بِوَ مَنِیدِ تُحَدِیْتُ اَخْسِارُ هَا تعاوت فریا لَی مجر محابہ سے خطاب کر کے فریایاتم جانے ہواس کا خبر دینا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بی خوب جائے ہیں۔ فریایاس کا خبر دینا ہے کہ ہر بندہ اور بندی کے بارے میں ان اعمال کی گوائی دے گی۔ جواعمال اس کی بہت پر کئے تھے وہ کہے گی کہ فلاں ون فلال کام کیا تھا دز میں کی خبریں دینے کا میں مطلب ہے۔ (دواہ الزیری فیادا فراداب النیر)

يَوْمَنِذِ يَصْدُوْ النّاسُ (لاّية) قيامت كدن پيتيون اور حماب كاب سے قارغ بوكرلوگ اپنا است فيكانون كو وائي بول كے متفرق جماعتوں ميں بث كرچلي كان بن سے جن والے والے باتھ كوروائد بوجا كي گردروز خوالے باكس طرف كرداسة برچل براي كانظ اَشْتَاقا بين مخلف جماعتين بيان كرامقصود به بيشتيت كى جمع ہے جومتفرق كم من يا كس طرف كرداسة برچل براي كانظ اَشْتَاقا بين مخلف جماعتين بيان كرامقصود به بيشتيت كى جمع ہے جومتفرق كم من الله بين آتا ہے اس كوسورة الرم كي آيات و بيئ الله بين كرامقصود بي بيان فريا ہے اور سورة الرم كى آيات و بيئ الله بين كو كوروا اور وسينى الله بين آتا ہے الله الله بين الله بين الله بين كار من الله بيان كرام بيات كى اور ارشاد بيان من الله بين جوموس اور كافر ، فاجر اور متل ملے جند ہے بين جل جل كرد ہے كى حالت تتم كردى جائے كى اور ارشاد بوگا و امتاز و الله و موسى اور كافر ، فاجر اور متل ملے جند ہے بين جل جل كرد ہے كى حالت تتم كردى جائے كى اور ارشاد بوگا و امتاز و الله و مقال الم خور مؤن (اور الے بحرموا آئ جدا بوجا و)۔

لِیُووُ اَأَعْمَالَهُمْ مَن بینادیا کے میدان حشرے آگاہے مقام میں جانے کے لئے جوروا کی ہوگی وہ اپنے اپنے اندال کی جزاسزاد کھنے کے لئے ہوگی۔

پھراس اجمال کی تعمیل بیان فرمائی ( مودہ تعمیل بھی اجمال کو لئے ہوئے ہے جو بزی محکم اور فیصلہ کن بات کرنے والی ہے) ارشاد فرمایا فَصَلُ بِعُصَلُ مِنْفُالَ فَرَوْةً مَحْدُو اللّهِ عَلَى اجمال کو لئے ہوئے ہے اور برابر بھی کوئی خیر کا کام کرے گا ہے و کمیہ لے گا اور جنت میں فعنوں سے نواز اوائے گا۔

وَمَنُ بَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَقِ شَرَايَرَهُ (اورجس فض فايك وروبرايركوني شرايعي برائى) كاكام كياده الكووكي له كا) يعنى اسكى سزايا ليكااورائي كيكاانجام وكي في الكار

ان دونوں آ بیون میں خیراورشرادرامحاب خیرادراصحاب شرکے بارے میں دوٹوک فیصلہ فرمایا ہے ایمان ہویا کفر ،اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں یابرے اعمال ہوں یابرے اعمال سب کچھ سامنے آجائے گا،لہذا کوئی سمجھ نیکی کونہ چھوڑے خواد کتنی بھی معمولی معلوم ہواور کسی بھی برائی کار تکاب ندکرے خواد کتنی بی معمولی ہو۔

ایک مرتبدرسول اللہ علی نے اموال زکوا ہے کفساب بیان فرمائے ذکو ہ کی ادائی ندکرنے والوں کا قیاست کے دن کا عذاب بتایا آخر میں سحابہ نے موض کیا یارسول اللہ علی ہے استارہ کر اسے اگر کسی کے پاس گدھے ہوں ، ان کی زکو ہ کی ادائیگی کے بارے میں بھے پرکوئی تھم (خصوص) نازل نہیں کیا گیا۔ بیر آیت جواجے بارے میں بھے پرکوئی تھم (خصوص) نازل نہیں کیا گیا۔ بیر آیت جواجے مضمون میں منزواور جامع ہے نازل کی گئی ہے بین فَعَمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّ فَا خَیْرُ اللّٰ اللّٰ وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّ فَا خَیْرُ اللّٰ اللّٰ وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّ فَا فَاللّٰ مَنْ اللّٰ ا

مومن بندوں کو کسی موقعہ پر بھی تواب کمانے سے (اگر چیقوٹرائی سائل ہو) مخلت نیس برتی چاہیے جیسا کہ کناہ سے بچنے کا فکر کرنا بھی لازم ہے آ خرت کی فکر رکھنے والے بندوں کا ہمیشہ بھی طرز رہا ہے۔ جس تدریعی ممکن ہوجانی اور مالی عباوت میں کھے رہیں۔ اللہ کے ذکر میں کوتائی ندکریں۔ اگر ایک مرتبہ مشہر تحانی اللہ کہنے کا موقع ال جائے تو کہدلیں۔ ایک چھوٹی ک آ بہت علاوت كرنے كاموقع بوتواس كى تلاوت كرنے بدر يغ ندكري حضرت عدى بن حائم بين سے دوايت بے كررسول الله علي الله علي نے ارشاد فرمایا: اتقو اللناد و لو بشق تصرف فعن لم يجد فبكلمة طيبية (دوزخ بے بچواكر چ بحجود كا أيك كارا بى درودسواگروه بحق ندیا وائد به بات على كهدود) (رود به ناری مؤارد و به بواگروه بحق ندیا و تو بحلی بات على كهدود) (رود به ناری مؤارد و به بواگروه بحق ندیا و تو بحلی بات على كهدود) (رود به ناری مؤارد و به بواگروه بحق ندیا و تو بحلی بات على كهدود) (رود به ناری مؤارد و به بواگروه بحق ندیا و تو بحلی بات على كهدود) (رود به ناری مؤارد و به بواگروه بواگروه به بواگروه بواگروه به برگروه به بواگروه بواگروه به بواگروه به بواگروه بواگرو

مسلس پیسٹس جنسان ساوہ سیو ہیوں ہو وطن یعنمان در ہے ہیں۔ خیر کی ہوگی وہ اے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ کے برابر شر کا کام کیا ہو گا دہ اس کود کھے لے گا) (راہ الطانق مان المھا ہمنوہ ۲۰۰۰)

ہرموکن کے سامنے سورۃ الزائزال کی آخری دونوں آیات بیش نظرونی جا تیس فیریس کوئی کوتا ہی تذکریں اور ملکے سے ملکے کسی گناہ کا بھی ادفکاب نہ کریں۔ معرف عائش صدیقہ نے بیان کیا کدرسول اللہ علقہ نے جی سے فرمایا کہ اسے عائش معولی گناہوں سے بھی پر بیز کرنا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان سے بادے بیس بھی مطالبہ کرنے والے بیس ( یعنی اعمال سے لکھنے والے فرشتے مقرد بیس)۔ (منتوز الداع سورہ مور)

حضرت انس پھٹھ نے ایک مرتبہ حاضرین ہے قر مایا کہتم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جوتمہاری نظروں میں بال ہے زیادہ بار یک ہیں لینی انہیں تم معمولی سائلناہ بچھتے ہواور ہمادا یہ حال تھا کہ ہم انہیں بلاک کرنے والی چزیں بچھتے تھے۔

(رواه البخاري مخدالا في ٢٠)

وهذا آخر تفسير سورة الزالزال والحمدالة الكبير المتعال والصلاة والسلام على من جاء بالحسنات والصالح من الاعمال، وعلى من صحبه وتبعه باحسان الى يوم المال

## ١

سورة العاديات مكه عظمه من نازل بوئي اس مين كمياره آيايت جن

يسمع الله الرحمن الرجمين

شروع كرتا مول الشك نام عدجو برامبريان فهايت رحم والاب

وَالْعَالِينِ صَبْعًا ٥ فَالْمُوْرِيتِ قَدْعًا ﴿ فَالْمُغِيرِاتِ صُبْعًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ

م بعل محود ول كى جودور ن والم يتروي بالمينة وو ي مجرات بدكرة كسوار في ول يمراك كروت المراك كرون والمراك والمرك والمر

به جمعًا قال الدنسكان لريه لكنودة و إلذ على ذلك كشهد في والكافي التكويرك في الكافر الكرية الكيرك في الكورك الم وقد عامد كورم الأسم بالمع بين ويك المان الإرب كارون عمل بالدرج على والكاف المان بالارب الدر على وفرك من من من عن المعان المان ال

قصديون سيروة العاديات كا ترجم باس من كارول باخ حالتول كالتم كما كرانسان كا ناشكرا بونا بنايا ب-عاديات سدور فرف والكامور باور ومنسخة سدو كهور برادي جودور وقت بائية بين بيلفظ محدوث كا معلى معنول مطلق بداور الكوريات اورى يؤري سائم فاعل كاميذب بس كامعنى آك جلاف كا باور فلد خااس كامغول به بعقماق كوايك دوسر بر ماركر آگ لگان كوقت تركها با تا به دونول آينول كامطلب بيه واكرتم بال كهورول كى جو در ترجم و تابيع والح بين اورجو جلته بوت آگ جائل في والح بين مرح و تقاق سائل محدوران الله موران الله بين اورجو جلته بوت آگ جائل مرح ال

فَالْمُوْمِرُ آبِ صَبِيْحًا فَاتُورُنَ بِهِ مُفَعًا ﴿ يُعربِ كُورْ فِي عَارِتُكُرِى وَالْتِوالِ مِن يُعرابِ كُعرون عِمَارا وَالَّهِ والع بين اَثَرُ نَ أَفَا رَبُيُمِيرٌ سِي مَعروف بِمَع مونث كاميند بِاورنَقَفَا اسْ كامفول بِمطلب بيب كه بيكورْ عودْ ت موسة جات بين وان كي ياوَن عِمْادا وُتا بِ

فَوَسَطَنَ بِ مَنْهَا ﴿ مِربِيكُورُ مَنَى عِلَمَ بَيْحِ بِينَ وَاسَ وَت بَنَاعت كَدرمِيانَ مَسَ جاح بِينَ) الل عرب ك نزويك مكورُ ون كى بن كابيت تنى ان كاتو كام بن يمي تماكه بابم الات ربت تنه اور بنائه قبيل جهو في قبيلون برق مج كوغارت عرى وُالت تنه يعنى رات كورك ربح تنه اور جب من جوتى تنى توجال مُلاكرنا بونا و بال مُلاكرد بية تنه اموال لوث لية تنه اور جوكونى سامنة تاات قبل كردية تنه -

الله تعالی نے گھوزوں کی تم کھائی اور انہیں یا دولایا کہ دیکھوں ہم نے تم کو جونوشیں دی ہیں ان بی ایے جاندار جنگول میں کام آنے والے گھوڑے ہی دیے ہیں دوسروں نعموں کی طرح ان نعموں کا شکرادا کرنا تھائے نم ہے اس شکر میں ہی بھی لازم ہے کہ الله تعالی نے جو ہی تعلقے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ (آپ پر ایمان لائے ہے پہلے گھوڑوں کو غلط استعمال کرتے دہ ہو الب اس کا دخ بھی بدل جائے گا اور پر گھوڑ سے اند تعالی کے داستہ میں استعمال ہونے گئیں گے )۔ ھندا ما مسمنع کھی قلبی فی دبیط الله قسم بد و الله تعالی اعلم باصو او کتابد (بدوہ ہے جو میر سے دل میں تم اور تقسم بدکے درمیان دبیط کے بارے میں آیا ہے۔ باقی الله تعالی اعلم باصو او کتابد (بدوہ ہے جو میر سے دل میں تم اور تقسم بدکے درمیان دبیا

اِنَ الْإِنْسَانَ لِمَوْمِهِ لَكُنُوْدُ (لِلاشبانان بِيرب كاواقدة براناشكراب الفظ كنوز كاتر بمد كفور (يعنى بهت الشكرا كيا كميا باس كے علاوہ أور بھى بعض تفسير بى كى كى بين ابوعبيدہ نے اس كا مطلب قتي الخير بتايا ہے اور حضرت حسن نے فرمايا

8-7

كركودوه فخص برومصيتول كوشاركرنا باورنعتول كوجول جاتا ب-(سالهزي مؤهده:٥٠)

وَإِنَّهُ عَلْى ذَلِكَ لَشَهِيَدُ (اور إلاشيدانسان اس بات برحواه ب) يعنى وه التي ناشكرى كے حال سے واقف ب- وه حالتا ہے بین كيما موں اوركيا كياكر تا موں -

و الله ليخب المنعير كشيديد - (اورب شك دوخت الغيريني مال ك عبت من يزايخت اورمضوط ب) مال وين الغير المغير المنعوط ب) مال وين من المنتاج المنطق على المنتاج المن

ا القلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِوَ مَا فِي الْقَدُورِ (كيانسان كوائن وقت كاعلم بب جب قبرون والحاضات جائيس ك-) يعنى مرده زعره بوكر بابرتكس كه (يَعُورُ جُونُ مِنَ الْآجُدَاثِ مِسِ اعْدًا) اوردلون بين جو بحصب وه ظاهر كردياجات كا ونسان كويدونت جان ليما جاسيه اورتين جانيا تواب جان لے اور يہ محصل كدما لك كه بارے بين خالق كا تنات بيل مجده ف بهت سے احكامات عطافر مائے بين ان كى خلاف ورزى بر بكڑ ہوگا۔

و شخصل منا فی المصدور اورسیوں میں جو یکی چیار کھا ہے وہ سب ظاہر کرویا جائے گا جوکوئی گناہ بری نیت مال کی محب ، ونیا کی الفت ول میں چیائے ہوئے ہے تیامت کے دن سب کو ظاہر کرویا جائے گا، یوں تو آج بھی ای و نیا ہیں ہرا کیا ہے۔
کے احوال اور اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہ یوری طرح سب حالات سے باخیر ہے چونکہ وہ حساب کا دن ہوگا اس لئے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکر وفر مایا کہ اللہ تعالیٰ شاتہ کواس دن یوری طرح بندوں کے حالات کی خرہوگی۔ نیز بندوں بر بھی ان کے اعمال واضح ہوجا کی میں میں جے گزشتہ مورت کے آخر میں واضح قرما ویا ہے۔

والحمد لله تعالى على ما انعم واكرم من الآلاء والنعم



# يَتُواْ اللَّهِ الْمُكُونُ وَمِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مورة القارعه كم معظمه من ازل بوني أس من كياره آيات بي

يسم اللوالزمن الرحدي

شروع كرتا وول الله كام بيجوبز امهر الناباء عرقم والاب

القابعة في ما القابعة في ما آدريك ما القابعة في ما القابعة في من القابعة في من القاس كالفراش و مركز مران والى يزكان به و مركز الدوالى يز؟ الراب كو بموسلم به كلى بمر بدو مركز كران والى يز ، جم روزة وى بينان بروالوں كى لمرت

الْمَبْثُونِ هُوَتَكُونُ الْمِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۚ فَأَمَّا مَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِيْنَا ۗ فَهُو فِي عِيشَةٍ

والى زعركى عمل مدكا جمع محتم كا بليد بلكا موكا من كا فيكان باديد موكا الدرآب كويكم معلوم ب كدوه كيا ييز ب ايك وكان مولى آك ب

قصط المنظم المن

قیامت کی گفر ایک بیان کرتے ہوئے اشانوں کے اور پیاڈوں کے بعض عالات بیان فر اے ادشاد فر بایا بَوْ مَ یَکُونُ النّاسُ کَالْفُو اَشِ الْمُعَبِّفُونِ فَیْ قیامت کا ایسا ہولتا کہ مظربوگا کہ انسان حمرائی اور پر بیٹائی کی وجہ ہے ایسے بھرے بوٹ النّاسُ کَالْفُو اَشِ الْمُعَبِّفُونِ فِی قیامت کا ایسا ہولتا کہ مظربوگا کہ انسان حمرائی اور بھاؤیس ہوتا، یہاں سورۃ القارعہ میں کَالْفُو اَشِ الْمَعْبُونِ فِی اور ہورۃ القر میں کَالْفُو اَشِ الْمَعْبُونِ فِی اور ہورۃ القر میں کَالْفُو اَشِ الْمَعْبُونِ فِی الْمَعْبُونِ وَ اللّهِ بِهُ اللّهِ بِهِ اللّهُ مِن اللّهِ بِهِ اللّهُ مِن اللّهُ وَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَمْ اللّهُ ولَا اللّهُ

لفظ المعِیْنِ رَکُنِن اون کے لئے بولا جا تا ہے بیقیدا حر ازی نہیں ہے بلکہ پہاڑوں کے حسب حال بیلفظ لایا گیا ہے کو تکہ وہ عوا رکئیں ہوتے ہیں اور بیا بات بھی کی جاسکتی ہے کہ اون جانوروں کے بشتوں ہے کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے اور وہ عمو ما کالے یا الل یا تمقیل اور بیات بھی کی جائے ہے جانب مشہر ہے کی حالت کے مطابق لفظ المعین (رکٹین اون) لایا جمیا انسانوں اور الل یا تمقیل رنگ کے ہوتے ہیں اس لئے جانب مشہر ہے کی حالت کے مطابق لفظ المعین (رکٹین اون) لایا جمیا انسانوں اور حساب بہاڑوں کی حالت بیان کرنے کے بعد (جُوقیا مت کے دن ہوگی) میدان حشر میں حاضر ہونے الوں کے حساب کتاب اور حساب کتاب اور حساب کتاب کے نتائج کا تذکر وفر مایا ارشاوفر مایا:

فَاَمَّا هَنُ لَقُلْتُ مَوَ الْإِينَا فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿ بَرِجْ فَقَى كَا بِلَهِ بِهَارَى بِوگاهِ وَخَاطَرِ خُواهِ آرام جَن بُوگا بین جنت میں جائے گا)۔ ایسے حضرات کوالی زندگی لے گی جس سے راضی اور خوش ہوں کے مغسرین نے لکھا ہے کہ رَاضِیةَ اَ بعنی مَوْضِیَّة تَّے جیسا کہ وَ رَضُو اَ عَنْهُ کَاتَعْبِر میں بیان کیا گیا کہ اہلی جنت اپنی اُمتوں سے پوری طرح ول وجان سے راضی ہوں کے دوا پی زندگی کو بہت تراعمہ وظیہ جانے اور مانے ہوں کے کی قسم کی کوئی بھی تکلیف اور نا گواری انہیں محسوس نہ ہواہے احوالی اور خوت و میں خوش اور کمن ہوئے۔

وَاَهَا هَنْ خَفْتُ مَوَ ازِينَهُ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ (اورجن لوگول كودن على يزهم يعنى برائيال نيكيول بر بعارى بوگئي ان كافهكانه باويد بوگا) - باديد كه بارك عن موال فر بايا فر بايا وَ هَا آخر ك هَاهِيَةُ (اورائي قاطب تجي كيامعلوم به بويد كيا به موال دوزخ كي ظهر مصيب طاهر كرت ك لي قر بايا ، جرفود ق جواب عن فر بايا فار خاهية (كه وه آك به خوب موال دوزخ كي ظهر مصيب طاهر كرت ك لي قر بايا ، جرفود ق جواب عن فر بايا فار خاه به به بوري تفعيل كه يجي كرم نيز) وزن اعمال ك بارك عن مورة الاعراف كي آيت و الكودية بين مطالعة كرايا جائة رسوره كهف كي آيت فلا نقيم بين (افوراليان مؤدم و المناس كالديكورة كي المناس كي المناس كي الدين الكودية بين مطالعة كرايا جائة رسوره كهف كي آيت فلا نقيم بين (افوراليان مؤدم و الدين مؤلف كي آيت فلا نقيم بين مطالعة كرايا جائة رسوره كهف كي آيت فلا نقيم بين دوراليون مؤدم و المناس كرايا جائة مؤلف كي آيت المناس كي المناس في المناس كوري المناس كرايا جائة و المناس كرايا بالمناس كرايا بالمناس كرايا جائة و المناس كرايا جائة و المناس كرايا جائة و المناس كرايا بين كرايا بالمناس كرايا جائة و المناس كرايا جائة كرايا جائة و المناس كرايا جائة كرايا بين كرايا بالمناس كرايا جائة كرايا جائة كرايا جائة كرايا لَهُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَزُنَّا ادرسورة المومون كي آيت فَعَنْ تَقُلَتْ مَوَ اذِينُهُ كَي مَى مراجعت كرلي جائد

حضرت ابن عباس رضی الفرخهما سے مروی ہے کہ جس کی نیکیاں غالب ہوں گی وہ جنت جی داخل ہوگا آگر چہرا تیوں کے مقابلہ جس ایک بی زیادہ ہواور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ دو ذرخ جی جائے گا آگر چرا کیے بی گناہ زیادہ نظر گا اس کے بعد انہوں نے سورۃ الاعراف کی دونوں آئیس فیمن تقلّت مَو اَزِیْنَهُ فَاُولِیْتِکَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ (آخر تک) الاوت کیس - اس کے بعد فر مایا کر آزوا کیلہ حب کے برابر ہو جو کے ذریعے بھی بھاری اور بلکی ہوجائے گی پھر فر مایا جس کی تیکیاں اور کیس - اس کے بعد فر مایا کر آزوا کیلہ حب کے برابر ہو جو کے ذریعے بھی بھاری اور بلکی ہوجائے گی پھر فر مایا جس کی تیکیاں اور برائیاں برابرہوں وہ اس اس اعراف جس سے ہوگا ان کواعراف جس روک دیا جائے گا (پھر پیاعراف والے بھی بعد بی براہ بھلت کریا تھن المقام ہو جائیں گے وہ بھی شفاعت سے یا سراہ بھلت کریا تھن اور اور جو کہی شفاعت سے یا سراہ بھلت کریا تھا ہو اللہ جائیں ہے کیونکہ کوئی موٹن ہمیش نہ دوز تی بھی رہے گا نہ اعراف بھی تحصا بھی المحقور عند اھل السنة و اللہ جائے۔

الل دوز خ کے لئے فاقم کھا ویک آ فرایا یعن ان کا ٹھکانددوز خ ہوگاام عربی میں ماں کو کہتے ہیں اس میں بہتادیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا وی رکھنے والے دنیا میں گنا ہوں ہے ہی چیچار جے ہیں چیسے ماں اپنے بچوں ہے جش رہتی ہے ایک طرح دوز خ ان سے چیٹ جائے گی لفظ صاویہ ہوئی بھوی سے اسم قاعل کا میند ہے جس کا معنی ہے گہرائی میں گرنے والی چیز دوز خ کی گہرائی میں آوانسان کر ہی سے کیکن دوز خ کو بادید تعییر فرمایا پر استعالی بجازی ہے جوظر ف کے معنی میں ہے۔ دعم سے متبدین غزوان میں جو اس کے بیان فرمایا کہ میں بہتا یا گیا ہے کہ پھر کودوز خ کے منہ سے اتدر پھینکا جائے تو دوستر سال میں کرتا رہے گا چربھی اس کی آخری کمرائی کونہ بینے گا۔ (مقل ہوا میں اس کے ایک گرتا دے گا چربھی اس کی آخری کمرائی کونہ بینے گا۔ (مقل ہوا میں اس کی آخری کمرائی کونہ بینے گا۔ (مقل ہوا میں اسم)

وَمَا أَدُرِكُ مَاهِيَهُ يِهِم فاعل كاصِفْهِي من بلك ماهي من إن سكت التي كردي في سهاور فار حامِية جوفر ما يا بي حمني يَحْمِيني سهاسم فاعل كاميند سه جوخت كري يرد فالت كرتا ب-

ادخلنا الله تعالى جنته واعاذنا من ناره

# ٩

سوره تكاثر جومكه معظمه بين نازل بموتي اس بين آخوآ يات بين

### يشيء اللوالرعمن الرحيو

شروع الله كام عي جوبر البريال نهايت رحم والاب

الهُ كُمُ التَّكَا ثُونِ مَنْ أَمْرُتُمُ الْمَقَابِرَهُ كَلَّاسُوْفَ تَعْلَمُونَ فَمَ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ

كُلًا لُو تَعَلَّمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِيْ لَرُونَ الْجِينِيْرَ لَوْ لَكُونَ الْجِينِيْرَ فَلَا لَا وَلَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ فَ تَوَ لَتُنْكُلُنَ مِي الْعَن عِلْمَ الْيَقِينِ فَ تَوَ لَتُنْكُلُنَ مِي الْعَن عَلَيْدِ بِدِ كِوَ عَن مِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يَوُمُهِ فِي عَنِ النَّعِيْدِ فَ

تمے ہے نعتوں کے بارے بی شرور ضرور سوال کیا جائے گا

قصصید نیسود التکار کارجمه بافظ تکالو کثرت سے تفائل کا معدد ب ریاب دونوں طرف سے مقابلہ کرنے کے معنی میں آتا ہے جیسے تفائل دونوں نے آئی میں ل کرفال کیا در تفائل دونوں آئی میں الکہ دومرے کے سائے آئے ، یہاں پر ال کی کثرت میں مقابلہ کرنے کا تذکرہ ب ، اللی دنیا کا طریقہ ہے کہ ذیادہ سے زیادہ مال جن کرنے کے لئے کوششیں کرتے ہیں اور جس کے پاس زیادہ مال ہوجائے وہ اس پر فرکر کا ہے بجر دومر الحض اس کے مقابلہ میں اپنے مال کی کثرت بیان کرتا ہے اور اگر اللہ بیان فر ایا ہے ۔ اس کو مورة الحدید میں یوں بیان فر ایا ہے : اِعْلَمُ وَ اللّٰهُ اللّٰ تَعْلَمُ وَ اللّٰهُ نَا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ لَاجِ ۔ (جان اور کہ دیاوالی زیر کی احب اور کہ ہے اور جاوٹ ہے اور جاوٹ ہے اور ایک دومرے سے بڑھ کرتا ہے اور جاوٹ ہے اور ایک دومرے سے بڑھ کرتا ہے اور اور اور اور اور الله دیں آئی میں اپنے کو دومرے سے بڑھ کرتا ہے )۔

بال کی طلب اور کشرت بال کی مقابلہ بازی لوگوں کو اللہ کی رضائے کا مون کی طرف اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے گلر مند ہونے سے عاقل رکھتی ہے اس طرح و نیا گزارتے ہوئے مرکر قبروں میں بھتی جاتے جیں خفلت کی زندگی گزاری تھی و ہاں ک لئے بچھ کام ندکیا تھا، جب وہاں کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں تو یہ چھوڑ اہوا بال بچھ بھی فائدہ مندنہیں ہوتا اس خفلت کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے و نسانوں کی عمومی حالت بیان کی اور فرمایا: اَلْھاتھُ مَ الْتَحْکَالُورُ حَتَّی ذُرُقَهُم الْمُفَعَّابِورَ (ثم کو مال کی

واقعی موت کامزہ چکے لیتا ہے تو بیتی البقین ہے۔ (روح العانی سفوہ ۲۰۰۳)

قرآن مجید میں تزام ایسے لوگوں کو تنبی فرمادی جود نیاش و ہے رہتے ہیں کمانا بھی و نیا کے لئے اور سقا بلد بھی و نیا کی کثرت ہیں د نیا عی کوسب پھی محسنا آ سے بھی د نیا چھیے بھی و نیار و نیا ان کے لئے مرتے ہیں اور د نیا بی کے لئے جینے ہیں۔ اس ففلت کی خرس کی کا جوانجام ہوگا اس سے باخر فرما دیا کہ اس سب کا تقید دوزخ کا و بکھنا ہے اور دوزخ میں وافل ہوتا ہے بید نیا تی سب پھی تیں سب کھی تیں اور دوزخ میں وافل ہوتا ہے بید نیا تی سب پھی تیں سب بھی تیں اور دوزخ میں وافل ہوتا ہے بید نیا تی سب پھی تیں سب بھی تیں سب بھی تیں اور دوزخ میں دوافل ہوتا ہے بید نیا تی سب بھی تیں اور دوزخ میں دوافل ہوتا ہے بید نیا تی سب بھی تیں اور تا فرمانوں کے لئے دوزخ ہے۔

م فیم آئیسنگن یو مَنِیدِ عَنِ النَّمِیمَ صاحب روح المعانی نے یہاں طویل مضمون کھا ہے۔ سوال بیہ کے بیفتوں کا سوال کس سے ہوگا اور کب ہوگا؟ چونکہ یہ آ ہے ہی ماسبق پر معطوف ہے اور اس میں ہی جن نے کرحاضر کا میغدلایا گیا ہے اس کے سیاق کلام سے بی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فطاب ہی انبی لوگوں ہے ہوگا جو دوزخ کودیکھیں سے اور دوزح میں واضل ہوں سے اور یہ سوال بطور سرزفش اور ڈائن کے ہوگا کہتم نے اللہ تعالی کی نعتوں کو کس کام میں لگایا؟ اللہ تعالی نے تہمیں جو بچھ ویا تھا اسے اللہ تعالی کی رہا کے کاموں میں لگانے میں میں گائے۔

قبال صباحب المروح قبدروی عن ابن عباس انه صرح بهان الخطاب فی لترون الجعیم للمشوکین و حصلواالرزیة علی رؤیة الدعول و حملواالسؤال هنا علی سوال التقریع وانتوبیخ لمه انهم نم یشکروا ذلک بالایسمان به عزوجل. (ما حب دوج المحائی فرات بی معرت میمالله بن عیالی مردی بردی بردی برانبول نے اس بات کی صراحت کی به لایسمان به عزوجل الم میمون بیاب مرکبن سے بادرانبول نے رقبت کوخول کی رقبت محمول کیا بادر بهال سوال کو بجیدوؤانث کے سوال برمحول کیا ہے اور بہال سوال کو بجیدوؤانث کے سوال برمحول کیا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالی برایمان لاکراس کا شکرا واقیمی کیار)

حضرت انس علی سے روایت ہے کہ نی اکرم سے نے ارشاد قربایا کدائن آ وم کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے

می کویا کروہ بھیڑکا بچہ ہے (مینی ذکت کی حالت میں لایا جائے گا) اورائے اللہ تعالیٰ شانہ سے میاہنے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ شانہ کا سوال ہوگا کہ میں نے کتے نعتیں دی تھیں اور تھے پرانوں میں کیا تھا سوتو نے کیا کیا؟ وہ کچے گا کہ اے میرے رہ میں نے مال جمع کیا اور خوب بڑھایا اور اس سے ذیادہ جھوڈ کرآیا جو پہلے تھا سوجھے واپس لونا دیجئے میں سارا مال آپ کے پاس لے آتا ہوں ، اللہ تعالیٰ کا قرمان ہوگا کہ میں نے مال جمع کی اخوب بڑھایا اور اس سے خوب فرمان ہوگا کہ میں نے مال جمع کی باخوب بڑھایا اور اس سے خوب فرمان ہوگا کہ اس نے مال جمع کی بات کے گا کہ میں نے مال جمع کی باخوں ( متجہ بیروگا کہ ) اس خصص نے ذرای خربھی آپ کے بیا ہوگا کہ اس دائی خربھی آپ کے بیاں واپس آ جا تا ہوں ( متجہ بیروگا کہ ) اس خصص نے ذرای خربھی آگے۔ گربیہ کی بارا مال نے کرآپ کے پاس واپس آ جا تا ہوں ( متجہ بیروگا کہ ) اس خصص نے ذرای خربھی آگے۔

حضرت ابو ہرمیرہ طبیعیہ سے دوایت ہے کدرسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا کہ بندہ سے نعمتوں کے بیارے میں جوسب سے پہلا سوال کیا جائے گا، وہ بیوں ہے کہ اللہ تعالی شانہ فرما تھی گے کیا ہم نے تیرے جسم کوئٹڈرسٹ نہیں رکھا تھا، کیا ہم نے کچنے شند سے پانی سے میراب نہیں کیا تھا؟ (رواوالز دی فاتھ برسورۃ العکاڑ)

ایک اور حدیث میں ای طرح کا قصہ مروی ہے آپ اپنے دونوں ساتھیوں بعنی حفزت ابو کمروشی اللہ عنہا کے ساتھ ایک افساری کے باغ میں تشریف لے سے انہوں نے کھوروں کا ایک خوشہ پٹن کیا آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس میں سے کھایا بھر ختنہ اپنی طلب فر مایا پائی فی کر آپ نے فر مایا کہ قیامت کے دن تم ہے اس نعیت کے بارے میں سوال کیا ہا ہے گا میس کر حضرت عمر منطق اپنی طلب فر مایا پائی فی کر آپ نے فر مایا کہ قیامت کے دن جم عمر منطق نے مجبوروں کا خوشہ ہاتھ میں لے کر زمین پر مادا جس سے مجبوری کھر گئیں اور عرض کیا یا دسول اللہ کیا قیامت کے دن جم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوائے تین چیز دی نے (۱) اتنا چیوٹا سا سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ والے تین چیز دی نے (۱) اتنا چیوٹا سا کی اور مردی ہے دی گئی اور مردی ہے دی گئی اور مردی سے دی گئی اور مردی سے نی بھرک کو دفع کردے۔ (۳) اتنا چیوٹا سا گھر جس میں گری اور مردی سے نیجے کے لئے بتعکلف وائل ہو سکے۔ (منطق الساع منو ۱۹ سان میں شرق فی خدری ایون )۔

حضرت عثمان ﷺ عندوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہانسان کے لئے تین چیزوں کے سواکسی چیز میں حق

نہیں ہے( وہ تین چیزیں سے جیلا) ا۔ رہنے کا گھر ،۲۔ اتنا کپڑا جس ہے اپنے شرم کی جگہ چھپا لے۳۔ روکھی رو ٹی بغیر سالن کے اور اس کے ساتھ پانی ۔ (۱۰۰۰ تر زر کا ابواب از حد )

حضرت عبدالله بن صحیر فی بیان کیا که می رسول الله علی فدمت میں حاضر ہوا اس دقت آب الله نکیم المتنگاؤی پر حدرے میں حاضر ہوا اس دقت آب الله نکیم المتنگاؤی پر حدرے میں اور ہول فر مارے میں کہ انسان کہتا ہے کہ میرامال میرامال (انسان توسیح ہے لئے کہ تیراکون سامال ہے؟) تیرامال ہی جو تو نے کھالیا اور فنا کردیا وہ ہے جو تو نے ہیں اور بوسید و کردیا۔ یاوہ ہے جو صدق و سے ذیا اور بیلے ہے آ می جیج و یا حضرت الو ہر برہ وہ بھی سے کہ ان تینول اموال کے علاوہ جو تیجہ ہے اسے لوگوں کے لئے جھوڑ کر جلا جائے گا۔ (سکامة اللہ جو سؤریہ)

الله تعالیٰ نے جو بچھ بھی عنایت فرمایا ہے بغیر کی استحقاق کے دیا ہے۔ اس کو پیش ہے کہ اپنی نعت کے بارے میں سوال کر سے اور مواخذ ہ کر ہے کہتم میری نعمتوں میں رہے ہو، بولوان نعمتوں کا کیا حق اوا کیا ؟ اور میری عبادت میں کس قدر لگے؟ اور ان نعمتوں کے استعمال کے موض کیا لے کرتا ہے؟

میسوال بزائنٹن ہوگا،مبارک ہیں دولوگ جواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کےشکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور ہم خرت کی بوچھ سے نرز نے اور کا بچتے ہیں ، برخلاف ان کے وہ بدنصیب ہیں جواللہ کی نعمتوں میں پلتے ہو ھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈو بے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ذراو صیان نہیں اور اس کے سامنے جھکنے کا ذار خیال نہیں ۔

 چنے اور مربح وہونے سے انسان گریز کرتا ہے میں ہوئی بدختی ہے، اللہ کی نعتوں کوکوئی کہاں تک شار کر سے اجوافعت ہے ہرا یک کانتان نا ہے ایک بدن کی سمائی اور تدری بی کو لے لیجئے کہیں ہوئی نعت ہے جب بیاس آئی ہے تو غنا غٹ ٹھٹڈا پائی پی جاتے ہیں، سہ پائی کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کے احکام پر چنے اور شکر گزار بندہ بنے کی بھی آگر ہے یائیں، بیغور کرنے کی بات ہے۔ فیا کبار ہی: محصرت عبداللہ میں عمر وضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کدرسول اللہ تھا تھے نے ارشاد فرمایا کہا تم سے نہیں ہوسکتا کہ اور اندائیک بزار آیت پڑھنے کی کے طاقت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم سے میڈیس موسکتا کہ الکھنگ الشکا اللہ اللہ عالی برطور اس کے بڑھنے سے بزار آیت پڑھنے کا تواب ملے گا۔ (سکان موران ارتب الاعان)

## يَوْ الْمُعْتِقِينَةُ وَمُؤَلِّكُ الْمُلَالِمُ

سورة العصر مكه ش نازل مولى إدراس ش ثمن آيات بي

يست اللوالزعمن الزجه في

شروع كرنامول الشكام عجوبرا مبريان نبايت وحموالاب

وَ الْعَصِّرِةِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُوهِ إِلَا الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ

فتم ہے زیانے کی بائٹ انبان خردر بوے تسارہ میں ہے محر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایکے کام سے

وَتُواصُوا بِالْعَقِّ هُوَ تُواصُوا بِالصَّبْرِةِ

اورایک دوسر سکولی کی وحیت کرتے رہاورایک دوسر سکومبر کی وصت کرتے دے

قطعت بین اور مراق الصرکار جریکها کیا ہے اس بی انسان کی ناکا می اور کامیا بی کا ایما کی طور پر ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔
و الْعَصْوِ (قَسَمَ ہے زمانہ کی) اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے زمانہ کو پیش فرمایا ، زمانہ اس بات کا کواہ ہے (جواس کی زندگی کی انہول پوئی بھی ہے) کہ دیا ہی جوائی ہیں جوائی ہیں موقے ہیں اور چونکہ ایمان اور اعمالی صالح ہے خالی ہوتے ہیں اس لئے آخرے ہیں ان کے لئے خمارہ بی خمارہ بی خمارہ ہی خمارہ بی کا ارخ میں ان کے لئے خمارہ بی خمارہ بی خمارہ ہی انسان اگر گرشتہ اقوام کی تاریخ بیات آجائے گی کہ عام انسانوں کے عمومی بی طرح ہے ہیں ہیں کہ وہ آخرے ہیاں ہیں ان کو دیکھے تو اس کی بچھ ہیں انچی طرح ہے بات آجائے گی کہ عام انسانوں کے عمومی میں انہوں کے عمومی بین کہ وہ آخرے ہیں اور موامن بھی ذعری ہی ہیں ہو ہی ہیں اور موامن بھی زعری ہی تیں ہو تھی ہیں اور موامن بھی زعری گر اور سے تیں اور موامن بھی ہی تھی انسان اگر سے طرح بھر ہی تھی ہو کا میاب ہوگا اور اگر غلا طریقہ پر زندگی گر اور سے تھی ان ان ان انسان اگر سے طرح کی اور اگر غلا طریقہ پر ذندگی گر اور سے تھی ان ان انسان اگر سے طرح انسان اگر جو کے انسان اگر سے طرح کی انسان ان

سب سے براسقابد ایمان اور کفرکا ہے چولکہ اکثر انسان کفری کو انتقار کے ہوئے ہیں اس لے جنس کے طور برفر مایا کہ انسان خدارہ میں ہیں۔ چراہل ایمان کوسٹنی فرمادیا کافروں کا خدارہ بتائے ہوئے سورہ زمر ہیں فرمایا: قُلُ إِنَّ الْعَحْسِوِيْنَ الْمَانِيْنَ حَسِيرُوْ الْفُلْسَامُ مَ وَاَهْلِلَهِمْ مَوْمُ الْفَيَامَةِ (آپ فرمان ہے کہ دینک نصان والے لوگ وہ ہیں جو تیا مت کے اللّٰهِ اُن حَسِيرُوْ الْفُلْسَامُ مَ وَاَهْلِلَهِمْ مَوْمُ الْفَلَامَةِ (آپ فرمان ہے کہ دینک نصان والے لوگ وہ ہیں جو تیا مت کے

ون ابن جانول كانتصال كربيضاه رايية الل دعيال كابعي).

ا بِي جائيس بعى دوز حيل كيس اورايل عيال بعى جدابوت ميكوكام ندا عداً لا ذلك هُوَ الْتُحسُوانُ الْسُيِينُ الْمُ

کا فرول سے بڑھ کرکمی کا بھی خسارہ نیس ہے۔ دنیا میں جو پکھو کمایا وہ بھی چھوڑ اادر آخرت میں پنچی تو ایمان پاس نیس اور دنیا میں واپس او شنے کی کوئی صورت نیس لید اجمع شدے کئے دوزخ میں جانا ہو گااوراس سے بڑا کوئی خسارہ نیس ہے۔

انسان کوسو چنا چاہیے کہ میری زعرگی کے لیل ونہار کم طرح گزردہ ہیں؟ نقصان وول زعرگ ہے یا فائدہ والی؟ جولوگ اینی ہیں۔ اللہ ایمان ہیں ہوئے ہے ہیں۔ اللہ ایمان کی پیٹنگی اور مضبوطی کی طرف وصیان دیں کہ کمی ورجہ کا ایمان ہے انتقالی صالحہ ہیں ہوئے ہا کی عمر کا فراسا وقت بھی ضائع ندہونے ویں، فرا فراسے وقت کو آخرت کے کاموں جی بڑج کریں جب اللہ تعالی شاند نے سب ہزے شارہ یعنی تفریب ہی ویا ایمان کی وولت سے نواز و یا تو اب اس کیلئے فکر مند ہوں کے زیادہ سے زیادہ نئیاں کما کی اور سے ہزا و جات کے منافع کی فکر ہے ندوین اسلام کی قدروانی ہے ۔ تو و بھی نیک آخرت میں بلند دو جات حاصل کریں۔ لوگوں کو ندا ہے آخرت کے منافع کی فکر ہے ندوین اسلام کی قدروانی ہے ۔ تو و بھی نیک بیش دوسروں کو بھی نیک بیتے اس پر مبر کریں اور دوسروں کو بھی مبر کی تاقین کریں۔ رات دن کے بیش دوسروں کو بھی ہوتے ہیں گورت ہوتے ہیں گورت ہوتے ہیں گورت ہوتے ہیں؟

ان بین سے مجموق حیثیت ٢٠٦ کھنے نماز کے اور کھانے کے ، باتی وقت ضائع ہوجاتا ہے، اور بیضائع ہمی ان کے بارے بیس کہاجا سکتا ہے جو گناہوں بیس معتقول نہ ہول کیو کہ جو وقت گناہوں بیس لگا ووقر دبال ہے اور با صف عذاب ہے۔ مسلمان آ دی کو آخرت کی تجات کے لئے اور وہاں کے دفع درجات سے لئے فکر متد ہو تالازم ہے لوگوں کو دیکھاجاتا ہے کہ ملازمتوں سے دیٹا کرؤ ہو گئے ، کار وبارلڑکوں کے بیروکرو سے و نیا کھانے کی ضرورت بھی تیس دی بہت کرتے ہیں فرض نماز پڑھ لیتے ہیں یا بی تی بوتا کو گود میں اللہ تو اور وہاں کے علاوہ سارا وقت یوں ہی گزرجاتا ہے حالا تکہ یہ وقت بڑے اجروقواب بیس لگ سکتا ہے۔ ذکر میں علاوت بیس، ورووشریف پڑھنے میں اہلی خانہ کو نماز سکھانے اور دینی اعمال پر ڈالنے اور تعلیم و تبلیغ میں سارا وقت خرج کریں تو سے علی میں درجات حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دھوں مال کی مر میں دیٹا کرڈ ہوتے ہیں کاروبار سے قادر خ

موجاتے ہیں،اس کے بعد برس بابرس تک زعدہ رہے ہیں۔

بہت ہے لوگ ۱۹۰۰ مسال بلک اس سے بھی زیادہ عمریاتے ہیں ریٹائز ہونے کے بعد یہ ۳۰،۲۵ سال کی زندگی لا یعنی فضول باتوں بلکہ فیسیس سے بھی زیادہ عمریاتے ہیں ریٹائز ہونے کے بعد یہ ۳۰،۲۵ سال کی زندگی لا یعنی فضول باتوں بلکہ فیسیس میں نہ گزادہ سے ہیں نہ گناہ سے بیچت ہیں نہ گناہ سے بیچت ہیں نہ گناہ سے بیچت ہیں میں نہ گا ہوئے ہوئے ہیں ہے بی اور کا مول سے برہیز کرتے ہیں ہے بودی کی زندگی ہے۔ گناہ تو باعث عذاب اور و بال ہیں بنی ہوشمند وہ ہوا بی زندگی کو نیک کا مول میں بڑی کرے تا کہ اس کی محت اور بجاجہ ہ دوز تے میں جانے کا ذریعہ نہ بیٹ ترسیم کی مقتلیم اور کیشر سے متعمل اور کیشر سے متعمل اور کیشر سے تعمل اور خسران اور حربان کی راہ اعتمار نہ کرے۔

آیت کریست معلوم ہوا کہ موٹن کے لئے خودا پنا نیک بنا ای کافی نیس ب دوسروں کو بھی تق اور مبری نصیحت کرتا ہے اورا جمالی سالم پر ڈالیار ہے خاص کر آپ اللی وحمالی کو اور ما تخوں کو بڑے امہمام اور تاکید سے نیکیوں پر ڈالے اور گنا ہوں سے بیجنے کی تاکید کرتا ہے۔ ورنہ قیا مت کے دن سے پیار وحمیت سے پالی ہوئی اولا دوبال بن جائے گی۔ صدیت شریف می فرمایا ہے کلکھ داع و کلکھ مسئول عن دعیته۔ (لینی تم میں سے ہم خض گران ہے اور ہرا کی سے اس کی رحیت (جس کی محمدانی سیردکی گئی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا (رواہ ایکان)

آ جکل اولا وکود بندار بنانے کی اَفْرنیں ہے، ان کوخود گنا ہوں کے راستے پر ڈالنے میں ،حرام کمانا سکھاتے ہیں ایسے ممالک میں لے جاکر آئیں ہمائے ہیں جہاں ہرگنا ہ کرنے کا ماحول ٹل جاتا ہے اور اس کا نام ترتی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھوے و اللہ المستعان و ہو و لمی الصالحین و الصابوین

# المنوق العسمرة والمناس التراق المناس التراق المناس التراق المناس التراق التراق

الم المعلق : الورسورة العمر وكالرجمه كلها كياب اس من الهُمَوْقَة الوركُمَوْقَة كي بلاكت بتاني بهدونول فعكة أعدون ير

ہیں۔ پہلے لفظ کے حروف اصلی ہے۔ مرز اور : وسرے کلمہ کے حروف اصلی ل۔ مرز ہیں بدودنوں کلے عیب نکالنے اور عیب دار بتانے پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی : اور دہوئے ہیں سورۃ القلم میں ہے نہ

وَلا تُطِعْ كُلُّ حَلَافِ مَهِينِ هَمُّازِ مُشَاءً بِنَمِيْمِ الرسورة وبي فرايا وَمِنْهُمُ مَن يَلْمِزُكَ فِي

الصَّدَقَاتِ اور ورة الحرات عرافرما يؤكُّ تَلْعِزُ وَ أَأَنفُسَكُمُ

حضرات مقسرین کرام نے دونوں کلموں کی تحقیق میں بہت کچھلھا ہے۔خلاصہ سب کا یمی ہے کہ دونوں کلے عیب نگانے، غیبت کرنے ،طعن کرنے آ مے میچھے کسی کی برائی کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ زبان سے برائی بیان کرنایا ہاتھوں ہے یا سرے یا بھووں کے اشارہ سے کسی کو برایتا ناہلی اثرانا مجموعی حیثیت ہے بیدونوں کلے ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔

(داجع تغييرالغرلمي سفيا ١٨ (صفي ١٨٨: ٣٠٠)

مغرین نے حفرت این عباس سے نقل کیا ہے بیہ آیات اغنی بن شریق کے بارے میں نازل ہو کس بہوگوں پر طعن کرتا تھا اور تھا، اور این جربی کا قول ہے کہ ولید بن مغیرہ کیا جارے میں بازل ہو کمیں، جوغیرہ وجودگی میں رسول اللہ علیات کی فیبت کرتا تھا اور سامنے بھی آپ کی ذات کرای میں عیب نکالما تھا تیمرا تول سے ہے کہ الی بن خلف کے بارے میں اور چوتھا قول سے ہے کہ جیل بن عام کے بارے میں اور چوتھا قول سے ہے کہ جیل بن عام کے بارے میں ان کا زول ہو بھی ہو مغیرہ اس کا عام ہے، جولوگ بھی فیبت کرنے اور عیب لگائے اور بدز بانی اور اشارہ بازی کا مشخلہ کے جیس وہ اپنی جان کو ہلاکت میں وہ الی ہو تی ہا کت بنائی ہو الی ہو تی ہو الی ہو تی ہو تھی ہی ہی تھیں مصیبت میں وہ تھی کو رہیا تھی ہو تھی کو اس کا در سینے ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہیں جولوگ برائیوں ہے تری جی انجیں مصیبت میں وہ اپنے کے طلب گا در سینے ہیں وہ تھی ہو تھی ہو تھی ہولی ہولوگ برائیوں ہے تری جی انجیں مصیبت میں وہ اپنے کے طلب گا در سینے ہیں وہ تھی ہول ہولوگ برائیوں ہے تری جی انجیں مصیبت میں وہ تین کے در میان برائی وہ التے جیں جولوگ برائیوں ہے تری جی انجیں مصیبت میں وہ تھی کے طلب گا در سینے ہیں وہ تھی ہولوگ برائیوں ہے تری جی انجیں مصیبت میں وہ تھی کے در میان برائی وہ اس کو تھی ہولوگ برائیوں ہے تری جی انجیں مصیبت میں وہ تھی کے در میان برائی وہ تھی ہولوگ برائیوں ہے تری جی انجیں مصیبت میں وہ تھی کے در میان برائی وہ تھی ہولوگ برائیوں ہو تھی ہولوگ برائیوں ہو تھی ہولوگ برائیوں ہو تھی ہولوگ برائیوں ہو تھی ہولوگ برائیوں ہولوگ برائیوں ہو تھی ہولوگ برائیوں ہو تھی ہولوگ برائیوں ہو تھی ہولوگ برا

خیال ہوتا ہے کہ مال بی سب بچھے ہے ہیں و نیاش ہیشہ زندہ رکھےگا (موت کا یقین ہوتے ہوئے رنگ ڈ حنگ ایسا ہوتا ہے جیسے سرنائیس ہے اور مید مال ہمیشد کام دیتار ہےگا)۔

ان لوگوں کے اس مزان کی تر دیدکرتے ہوئے فرمایا کنلا (ہرگز ایسائیں ہے) ندیر خص ہمیشد و تیا یس رہے گا نداس کا مال باتی رہے گا اور ای پر بس نہیں کے مرف و نیا یس جان و مال ہلاک ہوں کے بلکہ اس کے آگے بھی مصیبت ہے اور وہ یہ کہ لینسند کُنْ فی المُحطَمَةِ (اس مُخْصُ کو دوز خ میں ڈال دیا جائے گا) دوز خ کے لئے لفظ حلمت استعمال فرمایا ہے جواس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کوٹ پیٹ کر بھور بنا کر دکھ وے (کمانی آیت اُفریٰ: یَنْجُعَلْمُ خُطَاعًا)۔

پر قر ایو مَاآفراک مَا الْحُطَمَةُ (اورآپ کومطوم بے کہ طمہ کیا چیز ہے) فَارُ اللّهِ الْمُوقَلَدَةُ (وواللّه کَآگ ہے جوجائی گئی ہے) اللّی تَطَلّعُ عَلَی الْاَفْیالَةِ (جودلوں پر چ ہوجائے گی) لینی سارے جسموں کوجا دے گی بہاں تک کہ دلوں پر چ ہوجائے گی) دنیا جب دل جئے کے لاحال الدانسان مرجاتا ہے دوزی لوگ جلس کے گرم بن کے نیس دلوں پر بھی آگ چڑھ کی گر موت ندا ہے گئی کہ سورة النساد میں فربایا کی گھا می نوش جنٹ جُلُو کُھُم بَدُلْنَهُمْ جُلُو کُا عَیْرَهَا لِیَنْ لُو تُو اَلْعَدُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى مورة اللّه عَلَى اللّه عَلَى مورة اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى

پھرائی آگ کی صفت بناتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنْهَا عَلَيْهِمَ مُوْصَدَةً (ریک دوآگ ان پر بندگی ہوئی ہوگی بینی دو اندردوز خ میں ہوں کے ، یا ہرسے دروازے بند کردیئے گئے ہوں گے۔ فئی عَمَدٍ هُمَدُدَةٍ (وہ ایسے ستونوں میں بند ہوں گے جودراز بینی لیے لیے بنائے ہوئے ہوں گے )۔

اعاذنا الله تعالى من سائر انواع العذاب وهو الغفور الوهاب الرحيم التواب

# سِنُقُ الفِيْلِيَّةُ وَهِي مُؤْلِيَةً وَهِي مُؤْلِيَّةً

سورة الفيل مكم عظم من نازل مولى اس من يائح آيات بي

### بِسْمِ اللهِ الزَّحْمٰنِ الرَّحِسِيْمِ

شروع النّدك تام سيدجوين امهرمان نهايت رهم والاي

## الَوْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْلِ الْغِيْلِ الْعَيْلِ الْعَيْمَا لَكُو يَجْعَلُ كَيْسَ فَمُ فِي تَصَلِيلٍ فَوَ آرْسَلَ

اے مخاطب کیا تونے تیس ویکھا تیرے رب نے باتھ والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا ان کی تدبیر کو سرتایا علاقیس کردیا، اور ان بر

## عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيُهِمْ رَجِهَارَةٍ مِّنْ سِجِينَلِ ﴿ فَجَعَلَهُ مُرَكَّعَصْفِ الْكُولِ ۗ

یرندے بھیج ویے خول درخول دہ ان پر کنگر کی چھریاں مھینک دہے تھے، سو اللہ نے ان کو ایبا کردیا جیسے کھایا ہو، جوسہ ہو۔

تضعه بيو: اس سورت مين اسحاب فيل كا واقعه بيان فرمايا بالفظ فيل فاري كے نفظ ميل سے ليا كيا ہے۔ عربي مين جونك رب انہیں ہے اس لئے اے (ف) ہے بدل دیا گیا۔ امتحاب فیل ( ہاتھی والے لوگ ) ان ہے ایر ہداور اس کے ساتھی مراد ہیں می<sup>خف</sup> شاہ مبشہ کی طرف سے بمن کا محور زنھا ، ابر ہدا ہے ساتھیوں کو ہاتھیوں پرسوار کر کے لایا تھا اور مقصد ان لو**کوں کا بیتھا کہ ک**عبہ شریف کوگرادیں تا کہ لوگوں کا رخ ان کے اپنے بنائے ہو سے گھر کی طرف ہوجائے جے انہوں نے یمن میں بنایا تھا اورا سے کعید بمانید کہتے تھے۔بیاوگ کعبہ پرحملہ کرنے کے کئے آئے ممرخود عی برباد ہوئے وہ بھی پریموں کی پیمینکی ہوئی چھوٹی چھوٹی کئر ہیں کے ذرئيد، واقعد كالنعبيل يول ب كريمن يراققد ارجاصل مونے كے بعد ابر بدنے ارادہ كيا كريمن ميں ايك ابيا كئيد بنائے جس كى نظیرونیا جس شہواس کا مقعد بیتھا کہ یمن سے عرب لوگ جوج کرنے کے لئے مکہ کرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں بيلوگ اس كنيسه كى عظمت وشوكت سے مرعوب موكر كعبه كى بجائے اس كى طرف آنے لكيں۔ چنانچداس نے اتفااونچا كنيب تغييركيا کہاں کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آ دی نظر تیں ڈال سکتا تھا اور اس کوسونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان كروايا كراب يمن سے كوئي فض مكروالے كعبد كے أكے لئے مدجائے اس كنيمد ميں عبادت كرے عرب ميں اگر چدبت برتی غالب تھی محرکعہ کی عظمت ومحبت ان کے دلول میں بیویت تھی اس لئے عدمان اور قحطان اور قر نیش کے قبائل میں نم وحصہ کی لہر دوڑ کی بہال تک کدما لک بن کنانہ کے ایک محض نے رات کے دفت اہر بددالے کنید میں داخل ہوکر اس کو گذر کی ہے آ لودہ كرويا - ابربدكو جب اس كى اطلاع بوئى كدكسى قريثى نے ايساكيا بيتواس نے تتم كھائى كديس ان كے كديكو كروكر محبور واس كار اہر ہدنے اس کی تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ نجاشی ہے اجازت مانٹی اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ بھیج ویا کہوہ اس پر سوار ہوکر کعبہ پر حملہ کرے۔ان کا پروگرام تھا کہ بیت اللہ کے ذھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔اور تجویز پر کیا کہ بیت الله کے ستونول میں او ہے کی مضبوط اور لمی زنجیریں باندھ کران زنجیروں کو ہاتھیوں کے مجلے میں یا ندھیں اوران کو ہٹکادیں تا کہ سارا ہیت اللہ( معاذ اللہ )زمین پرآ گر ہے۔

عرب میں جب اس مملد کی خبر پسیلی تو سازا عرب مقابلہ کے لئے تیارہ و کیا۔ یمن کے عربوں بیں ایک مخص و ونو مامی تھااس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے کر دہم ہو کر مقابلہ کے لئے تیار ہو صحے اور ایر ہر کے خلاف بھک کی مگر اللہ

تعالی کوتو بہ منظور تھا کہ اہر یہ کی تنگست انسانوں کے ذریعہ نہ جولہذا عرب ہے مقابلہ ہوا اور عرب اس کے مقابلے میں کا میاب نہ ہوئے۔ابر بدنے ان کو تکست دیدی اور فو نفر کو قید کر لیا۔اس کے بعد جب وہ قبیلہ مع معام پر پہنچا تو اس قبیلہ کے سروار نفل ین حبیب نے بورے قبیلہ کے ساتھ ابر ہد کا مقابلہ کیا محرابر ہد کے لٹکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور فضل بن حبیب کو بھی قید کرلیا اراد و تو اس کے قل کا تھالیکن بیرخیال کر کے کہ اس ہے راستوں کا پیدمعلوم کریں ہے اس کوزندہ چھوڑ دیا اور ساتھ لے لیا۔ اس سے بعد جب بیط مل طائف سے قریب پہنچا تو چونکہ طائف سے باشندے تبیل تقیف بچھلے قبائل کی بشک اور ایر ہے کی فخ سے واقعات من سيك يتعاس لئة انبول في فيعلد كياجم اس يدمقا بلدندكري مح كوس ايها شهوك طاكف على جوجم في ايك بت خاندلات کے نام سے مناد کھا ہے بیاس کوچھیٹروے انہوں نے اہر بہدے ل کربیجی طے کرایا کہ ہم تمہاری اعداد اور دہنمائی کے لئے اپنا کیک سردار ابور غال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں ،ابر بداس پر دامنی ہوگیا۔ابور غال کوساتھ لے کر مکر مکر مدے قریب ایک مقام معمس پر پہنچ کیا جہاں قریش مکہ کے اون جررے تھے اہر بہ کے لشکر نے سب سے پہلے عملہ کر سے اونٹ کر فیار کر لئے جن میں دوسواونٹ رسول اللہ علی کے دادا جان عبدالمطلب رئیس قریش کے بھی تھے۔ ابر ہدتے یہاں بھی کرایتے ایک سغیر حناطہ حمیری کوشہر مکدیس بھیجا کہ وہ قریش سے مرداروں کے پاس جا کراطان کا کردے کہ ہمتم ہے جنگ کے لئے قبیس آئے جارا مقصد کعبکوڈ حانا ہے اگرتم نے اس میں رکاوٹ ندہ الی توحمہیں کوئی تقصان نہ پہنچ گا۔ حناطہ جب مکہ کرمہ میں واض ہوا توسب نے اس كوعبدالمطلب كايد ديا كدوه قريش كسب سے بوے مردار بن دناط في عبدالمطلب سے تفتكوكي اوراير بدكا پيغام بہنجاديا۔ عبدالمطلب نے جواب ویا کہ ہم بھی اہر ہدسے جنگ کا کوئی اداوہ میں رکھتے ، نہ حارے پاس اتی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ كرسكيس البيند ميں پربتائے دیتا ہوں كەرباللە كا كھرہاں كے خليل ابراہيم الظيفاؤ كابنا يا ہواہے دہ خوداس كى حفاظت فرمائے گا۔ الله سے جنگ كا ادادہ بتوجويا برك ، جروكي كالله كاكيا معاملہ وتا ب-حناط في عبد المطلب سے كهاك آب ميرے ساتھ چلیں میں آپ کواہر ہدے ملاتا ہوں۔ اہر ہدنے جب عبدالمطلب کودیکھا کہ ہوے دجیمیہ آ دی جی توان کودیکھ کراسیے تخت ے بیچے از کر پیڑھ کیا اورعبد المطلب کواسے برابر بھایا اورائے تر جمان سے کہا کہ عبد المطلب سے یو چھے کہ وہ کس عرض ہے آئے ہیں بعبدالمطلب نے کہا کہ بیری ضرورت تو آئی ہے کہ میرے اونٹ جوآپ کے لٹکر نے گرفار کر لئے ہیں ان کوچھوڑ ویں۔ ابر ہد نے تر جمان کے ذریعہ عبدالمطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کواول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت وعزیت ہو کی تکر آ ب کی گفتگونے اس کو بالکل ختم کردیا کرآ پ جھ ہے مرف اپنے دوسواد نؤں کی بات کررہے ہیں اور بیمعلوم ہے کہ میں آ پ کے کعبہ کوڈ ھانے سے لئے آیا ہوں اس کے متعلق آپ نے کوئی مختلونہیں کی عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اونوں کا مالک تو میں مول مجصدان کی فکر مولی اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں موں اس کا جو مالک ہے وہ اینے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابر بدنے کہا كتبهارا خدااس كومير عباته ست نديجا سك كاعدالمطلب في كهاك يعربهي الفتيار بجوجا موكرو اوربعض روايات على ب کرعبذالمطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے جندمروار کے تھے ،انہوں نے اہر بدے سامنے بیٹی کش کی کراگر آپ بیت اللہ پر وست اندازی شکرین اوروایس لوث جا کی توجم پورے تہام کی ایک تبائی پیداداد آپ کوبطور خراج اداکرے رہیں مے محرابر بد نے مانے سے اٹکارکرد باعبدالمطلب کے اوش ایر بدنے وائی کرد سے وہ اپنے اونٹ لے کردالی آئے تو بیت اللہ کے دروازہ کا حلقہ پکڑ کروعاء میں مشغول ہوئے۔ آپ کے ساتھ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔سب نے اللہ تعالیٰ ہے و جا نمیں کیس کہ ا برجد کے عظیم کشکر کا مقابلہ ہمازے بس میں ہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام قرما کمیں ، الحاح وزاری کے ساتھ وعا کرنے کے بعد عبدالمطلب مکہ کرمہ کے دوسرے لوگول کوساتھ لے کرمختلف بہاڑوں پر چلے گئے کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے

مغرین نے تھا ہے کہ بوت سے پہلے معزات انبیاء کرام علیم العملا ہ والسلام کے ساتھ جواسی چزیں پیش آتی ہیں جن
سے انسان عاجز ہوتے ہیں آئیس ار ہاس کہا جاتا ہے اور نبوت کے بعدان کو بجزہ سے تبییر کیا جاتا ہے، اسحاب فیل کا واقعہ رسول
اللہ علی ہے کہ رہا صاحت بی ہے ہے کہ یا اس بی بیتا دیا کہ اس شہریں ایک الی شخصیت کا ظہور ہونے والا ہے جس کا اس کہ بہ شریف سے فاص تعلق ہوگا ۔ آئی میں میں ایک الی محقاق نا کانت شریف سے فاص تعلق ہوگا ۔ آئی آئی میں میں ایک اس کو فاضت ہوگئی۔ وقال القوطی قال علماؤ نا کانت قصمة الفیل فیصا بعد میں معجوزات النبی خلیظ وان کانت قبل المتحدی لاتھا کانت تو کیدا الاموہ و تمہیدا المسانه ولما تلا علیہ موسول المتر خلی اللہ السورة کان بعد کہ عدد کئیر معن شہد تلک الواقعة ۔ (علام قرطی کی ہے ہیں عمارے علی اللہ علیہ موسول اللہ خلیات کے مطابق اصحاب فیل کا واقعہ نے کریم سلی انڈر علیہ کار میں ہے جگر یہ توگی سے میں میں ہے میک ہوئی ہے ہوا کہ وقد کہ اور جب الل کمہ پر حضور سلی اللہ علیہ ہوا کہونکہ یہ واقعہ وسول اللہ علیہ میں ہے ہوئی تعدادہ و بوج تھی جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا تھا)

طیو: عربی میں پر شدہ کو کہتے ہیں جس کی جمع طیور ہے اور چونکہ یہاں اسم جنس واقع ہوا ہے اس لئے اہا تیل اس کی جمع اور کی سے درجت ذیا وہ پر تندے ہے جو جمنڈ کے جمنڈ غول ور غول آسموجود ہوئے سے ۔ لہذا طیر آسکے ساتھ اہا تیل بھی فر ہایا۔ اہا تیل کے ہارے شربایا ہے کہ بہ لفظ می کے اعتبار ہے تبتا ہے کا واحد نہیں ہے اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس کا واحد نہیں ہے اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس کا واحد نہیں ہے اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس کا واحد نہیں ہے اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس کا واحد ابول یا اہال یا اتبل ہے ( کماذکرہ فی الجلالین ) پر شدول کا جماعت در جماعت آتا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اہر ہدے ساتھ بہت بڑی تحد اوش سے آگر چہ ہاتھیوں کی تعداد آسموں کے بر شدہ کو جولوگ بہت بڑی تحد اور شرب نے آگر چہ ہاتھیوں کی تعداد آسموں کے بارے بارے بارے کہ اس کے بارے کہ ساتھیوں پر جن پر عدول نے بارش برسائی ان کے بارے میں منسم کن نے گا طرح کی باغم کی میں۔ اللہ تعالی شانہ کو احتیار ہے کہا تی جس منسم کن نے گا طرح کی باغم کی میں۔ اللہ تعالی شانہ کو احتیار ہے کہا تی جس منسم کن نے گا طرح کی باغم کی میں۔ اللہ تعالی شانہ کو احتیار ہے کہا تی جس تعد جا ہا کا م

# مُنِيَّةُ فَرَيْنِ كَلِيتًا قَدْهِ كَانَحُ إِيلَةً

سورة القريش كم معظمه ين نازل مولى اس مين جارة بات جين

### يسم اللوالرّ عمن الرّحية

شروع الشدك مام سے جو برامبریان ہے نہایت رحم والانے

لِايُلْفِ قُرَيْشٍ ﴿ الْفِهِمُ رِحُلَّةَ الشِّيَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعَبُدُوۤا رَبَّ هٰ ذَا الْبِيبُتِ ٥

قریش کی الفت رکھے کی بیدے ان کی وہ اللت جومروی اور گری کے سفر کرنے سے سوان کو جانے کداس بیت کے رب کی عمادت کریں

الَّذِي أَلَا عَكُمُ مُنْ جُوعٌ وَالْمَنَهُ مُرْضَ خُونٍ ٥

جس نے اُٹیل بھوک میں کھانے کو دیا اور اُٹیل خوف سے اس ویا

من الشرق الشرق الله الله المراجع المنظمة المراجع المنظمة المنظمة المرمة تمر كرايا اوراس كارج مشروع فرايا زمان اسلام ے پہلے بھی الل عرب اس کا بچ کرتے تھے اگر چہ مشرک تھے اور چونکہ مکہ کرمہ میں کعبہ شریف واقع تھا جے بیت اللہ کے نام ہے لوگ جائے اور مانے تھے اس لئے قریش مکہ کی بورے عرب میں بڑی عزت تھی اہل عرب لوٹ مارکرنے کا مزاج رکھتے <u>تھے لیکن</u> الل مَدَ يَهِمِي كُولَ مَدْرُسِ مِنْ عَصَالَ كُومُورة العَنكُوت مِن قرايا: ﴿ أَوَلَمُهُ يَوَوُ الْنَا جَعَلْنَا حَوَمًا امِنَا وَيُشَخَّطُفُ النَّاسُ مِنْ حَوَّلِهِمْ الْمَبَالْمَاطِل يُوْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ كِيانَهِول فَيْسِ ويكما كهم فَرَم كوير اس بنادیا اورلوگول کوان کے اور کروے ایک لیاجا تاہے کیاوہ باطل پرایمان لاتے ہیں اور اللہ کی تعتوں کی ناشکری کرتے ہیں )۔ بول تو گزشته زماندی سے الل عرب الل مکد کا اگرام واحز ام کرتے تھے، جب امحاب کیل کا واقعہ پیش آیا اور عرب میں بید بات مشہور ہوگئ كدانلد تعالى نے ان كودشمنوں سے محفوظ فر مايا تو اور زيادہ ان كے قلوب ميں اہل مكد كی عظمت يو ه گئى، يہ جوان كى حرمت مشہور ومعروف بھی اس کی وجہ ہے بورے حرب کے علاوہ دوسرے علاقے کے لوگ بھی ان کا احترام کرتے تھے، مکہ معظمہ چینل میدان تعابس میں پہاڑ ہے یانی کی بھی کی تھی ، نہ ہاغ ہے نہیتی باڑی تھی، زندگی گزارنے کے لئے ان کے پاس ؤرائع معاش عام طور سے تیس یائے جاتے تھے، زندگی کے مقاصد پورا کرنے کے لئے بیلوگ ملک شام اور یمن جایا کرتے تھے۔ ایک سفرسردی کے ذبات میں اور ایک سفر گزی کے ذبانہ میں کیا کرتے تھے سردی میں بھن جاتے تھے اور گری میں شام جایا کرتے تھے اور دونوں ملکوں سے غلدالا تے منتے جوان کی غذا شرب کام آتا تھا۔ دیکراموال بھی لاتے اور فروخت کرتے اور ووسرے کاموں میں بھی لاتے تھے۔ابوسفیان کو بلاکر ہرقل نے جورسول اللہ علاقے ہے یارے میں سوال جواب کئے وہ ای تجارت کے سلسلہ میں مسئے ہوئے تھے۔ کھار قریش کا قافلہ تجارے کے لئے بیت المقدس میں پہنچا ہواتھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کمدے لئے سروی اور گری کے سفروں کو ان کے کھانے مینے اور میننے کا اور کھیے شریف کی عظمتِ اور حرمت کوان کے امن وامان کا ذرابعہ بنار کھا تھا۔ سورۃ الفیل میں کھیے شریف کی تفاظت کا ذکرے جس کی بیدے قریش کوامن واہان حاصل تعااس لئے اس بے متصل ہی سورۃ الفریش کوسورۃ الفیل کے بعد بن لا یا گیا جس میں قریش مکہ کو یا دولا یا کہ دیکھوتم سردی ادر گری میں تنجارے کے لئے سفر کرتے ہواوران دونوی سفروں ہے متہیں دیکر مالوفات کی طرح خاص اللت ہے۔سفرول میں جاتے ہوجن کے منافع ادر مرائح ہے فائد واٹھاتے ہواور چونکہ تم مکہ

اب رہی ہے بات کے افظ قریش کا معنی کیا ہے اور قریش کو سیلقب کیوں دیا گیا اس بارے شریکی گی قول ہیں اسٹی افظ قرش ہے اور قریش کی سیائی ہوتا ہے اور چھوٹے ہوئے سے اور کی اس کی تعنیر ہے بعض معز است نے قرمایا ہے کہ قریش ایک دریائی جانور کا تام ہے جو ہوا تو می ہوتا ہے اور چھوٹے ہوئے میں ایک دریائی جانوروں کو کھا جاتا ہے معارت معاویہ نے معز سا این عباس سے قریش کی وجہ تسمید دریافت میں اس ہوئے جانور کے مشاب ہونے کی وجہ سے قریش کی قریش کا لقب دیا گیا اورایک قول ہیں ہے کہ مارث بن تخلد ہیں اس ہوئے میں اس ہوئے میں اس میں ہوئے ہوئے ہوئے گئی اسے بدرین قریش نے کھودا تھا اورای لئے اس جگہ کا تام بدر معروف ہوا۔
کہا جاتا ہے کہ بدریش جس کو ایس کے قریب جنگ ہوئی تھی اسے بدرین قریش نے کھودا تھا اورای لئے اس جگہ کا تام بدر معروف ہوا۔
ایس بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ قریش جمتے ہوئے ہوئی تی الس ہے سیلے بیائی کے اس جگہ کا تام بدر معروف ہوا۔
ایس بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ قریش جمتے ہوئے ہوئے ہودالات کرتا ہے تھی بن کا ہوسے پہلے بیائی گریش میں کہا جاتا ہے کہ لفظ قریش جمتے ہوئے ہوئے ہودالات کرتا ہے تھی بن کا ہوں سے پہلے بیائی گائی میں تھی اس نے آئیس جمالی کو ایس کے ایس جس کے اس کے آئیس جمالی کی اس کے ایس جس کے اس کے آئیس جمالی کو ایس کی کہا جاتا ہے کہ لفظ قریش جمتے ہوئے ہوئے ہودالات کرتا ہے تھی بن کا ہا ہے کہا ہوئے کہا کہا گائی کو ایس کے ایس جمالی کو ایس کی کہا ہوئے گیا گائی کو ایس کے آئیس کر ایس کی کہا کہا گائی کو ایس کے آئیس کر ایس کی کہا کہا گائی کو ایس کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کہائی کے کہائی کو کہائی کو کہائی کیا گائی کی کو کہ کو کہائی کی کو کہائی کو کر کو کر کو کہائی کو کو کہائی کو کر کو کہائی کو کہائی کو کر کر کو کر

ش الاكراور بلاكرج كياليك قول يم ي كقعى الكالقب قريش تعاادرايك قول يه ي كه تقويق تكسب (يعنى مال كمان) اور تجارت كرف كرمنى شن آتا ب اى وجهت قريش اس لقب سه معروف اور مشهور بوئ نفر بن كنات كي بارت من كهاجاتا ب كده غريول كي حاجات كي تقييش كرتا اوران كي مدوكرتا تعااوراس كر بيني موسم تج من لوكول كي حاجات كي تغييش كرت شنه يمرانيس اس قدر مال وسية من كرابي شهول مك بي جاكس اس عمل كي وجه سه وه قريش كر لقب سے مشہور بوا (قالمو او المتقريش هو التفتيش) واللہ تعالى الحم بالصواب.

رسول الشعیف قریش بھی متھ اور ہائی بھی (کیونک تی ہائم قریش ہی کی ایک شاخ ہے) اور آپ کے پچاع ہائ اور حضرت علیٰ اور حضرت علیٰ اور حضرت جعفر اور حضرت علیٰ اللہ متعالیٰ اللہ تعلقہ کو پرفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ بیشک اللہ تعلق کی نیس منے مسئل سے مسئل اللہ تعلقہ کو پرفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ بیشک اللہ تعلق کی اللہ تعلقہ کو پرفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ بیشک اللہ تعلق کی اللہ تعلق کی اور اللہ تعلق کی اور قریش سے بی ہائم کو چن نیا اور جھے بی ہائم سے چن نیا۔ (رواہ سلم)

قریش کمد نے بہت دیرے اسلام تبول کیا اور رسول اللہ علی ایک کی بہت بہنیا کی حتی کہ آب کو طن چھوڑ نے پر مجور کردیا چرات کردیا چرات کی ایک اور خدست اسلام کی تو فتی وی ان حضرات نے بڑے بردی ہن کے دعرے عروبن عاص خالدین ولیدرضی اللہ عنظمانی صفرات میں سے مقعم ن اللہ و مالک کے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ اللہ معالیٰ افراق اللہ اور جالا فاذق النحو هائو الار محقق المار محقق اللہ عندون کا

(اے اللہ آپ نے تریش کے پہلے لوگول کو عذاب اور وہال چکھا یا سوان کے آخر کے لوگوں کو بخشش عطاخرہا) اللہ تعالیٰ نے آپ کی و عاقبول فریائی اور ان کو بہت کچم عطافر ما یا اور ان سے دین کی بڑی خدمت لی۔ آپ نے یہ محی فرما یا کہ خلافت میرے بعد قریش میں ہوگی۔

جوفظ ان سے دشنی کرے گا اللہ تعالی چروے تل اس کواوند مصد کرے ڈالدے گا جنب تک بیلوگ دین کو قائم رکھیں ہے۔ (مقلوہ دامانا صورہ عن ) اور بیکمی قرما بیا کہ بارہ خلفا و تک دین اسلام عالب دسیمگا اور بیارہ خلفا قریش سے ہوئے کے ۔(مقلوۃ العازے سورہ ہ

رسول الشعق في في المراه يا تقا كرخلافت برابرقريش مين ركمي جائي كين ملوكيت كامزاج جب دنيا مين آخميا ادراس ك بعد جمهوريت كي جهالت في جكر يكرلي او دوسر كوگ اسلام كادموئي كرتے ہوئے ملوك ادرا مراوين محت اور بنتے رہے۔

جولوگ اپنے تاموں کے ساتھ ہائی، قریش معدیق، عثانی، علوی، رضوی، نفزی لکھتے ہیں بیرمرف نام بتانے تک ہے۔

یعلی بیل شکل وصورت بیں، نمازیں چیوڑ نے بیں، ویکر معاص بیل دوسروں سے کم نہیں ہیں دوسری قوموں کے افراد علوم و

معاد ق واعمال بیں ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ساکھ نود دی کھودی توامت میں بھی ان کی وہ حیثیت نہیں دی

جوہونی جا بیٹے تھی جب ان کا بیمال ہے تو مطافت کون ان کے میرد کرے گا جہال کہیں ان کی کوئی حکومت باتی ہے اس میں بھی ملوک

اور وزراء وین داری کا خیال نہیں کرتے ، دشمتوں کے اشاروں پر گمنا ہگاری کے اصولی پر حکومت چلاتے ہیں، اسلای توانین کی بوجہ

کرخالفت کرتے ہیں۔ فالمی اللہ المستنگی و ہو المستعان و علیہ التکلان

# سِّوْلُلَا عَنْ كِنِيدَةً وَلَهِي سَبُمُ ايَكِ

سوره ماعون مکه محظمه شن نازل بهونی اس شن سانت آیات بین

### بِمُسجِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيثِوِ

شروع الله كهام ع جويز الهريان نهايت رحم والاب

ٱرْءَيْتَ الَّذِي يُكُذِّبُ بِالدِّيْنِ ۚ فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَكُمُّ الْيَنِي وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِر

الا آپ نے اس مخص کو رکھا ہے جو روز بڑاء کو جٹالاتا ہے، سوید وہ مخص ہے جو یتم کو وعظے ویتا ہے ۔ اور سکین کو کھانا وسے کی ترقیب

الْمِسْكِيْنِ ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَأَهُوْنَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ

الل وجامو ایسے تمازیوں کے لئے بوی فرائی ہے جو اٹی تماز کو بھلا یہتے ہیں، جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں۔

وَيَمُنْكُونَ الْمُأْعُونَ الْمُأْعُونَ ٥

اور ماحون عصم كرت مي

قصصیو: اوپرسورة الماعون كا ترجمدلكها كيا ب ماعون الى چيزكو كيته بين جومعمولى كى چيز بواگركى كواستعال كے لئے ويدى جائے تو دينے والے كے مال بيس كوئى خاص كى شداً ئے چونكداس سورت كة خرجس ماعون سے متح كرنے والوں كى فرمت وارد بوئى بياس لئے سورة الماعون كے نام سے معروف اور شہور ب ۔

اس سورت میں چھ چیزوں کی قدمت بیان فرمان ہے۔ اولا فرمایا اُو اَیْتَ اللّٰذِی یُکیلِّدَبُ بِاللّٰذِیْنِ ﷺ اے تی کیا آپ نے اے ویکھا جو دین لیعنی جزاء کو تبطلاتا ہے بیتی تیامت کے دن کا اوراس بات کا اٹکارکرتا ہے کہ مرنے کے بعد زعمہ ہوں کے اورا عمال کی جزامزا کے گی۔

نانیا اس خص کی برجی کاذر کیا اور فرمایا فلندگ البذی بندغ البیتیم (سوه برد فحص ہے جو پیتم کو دھے دیتا ہے)
النا یوں فرمایا و لا یکھ حض علی طفاع الموسنسکینو (کر فحض سکین کے کھانے کی ترخیب نیس دیتا) اس بی اس سکر
قیامت کی بنجوی کی انتبا بنادی کہ برخودتو سمی سکین کے کھانے کی ترخیب نیس دیتا) اس بی اس مکر قیامت کی بنجوی کی انتبا بنادی
کہ برخودتو کمی مسکین پر کیا خرج کرتا ، دومر دل کو بھی خرج کرنے کی ترخیب نیس دیتا ۔ پیتم کو بھی دیتا ہے اور سکین پر بھی دیم نیس
کھا تا ، دوز برا اوکی تکذیب کرنے والے کی برونوں صفات بیان فرما کی جس بی بید معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے جس کی وجہ
سے دل فرم ہوتے ہیں ۔ اللہ تعالی کی محلوق پر موس بندے دیم کرتے ہیں اور ترس کھاتے ہیں اور یوم آخرے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی برنا طنے کی امیدر کھتے ہیں۔

جولوگ اللہ تعالیٰ پرائیان نہیں رکھتے اور روز بڑا کے واقع ہونے کا افکار کرتے ہیں ان ہی رحم ولی نہیں ہوتی اگر کی پر پچھ خرج کرتے ہیں اور ہونے کا افکار کرتے ہیں اور ہونے کرتے ہیں اور ہونے بڑا میں ثواب طنے کی امید نہیں رکھتے۔ جب آخرت بی کو نہیں بائے تو ثواب کی کیا امید رکھیں کے سورة الحالتہ میں کافروں کا عذاب بتائے کے بعد فرمایا ہے: إِنّهُ سُکانَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْمُعْظِينُم وَلَا يَدُحْضُ عَلَى طُعَام الْمِسْكِيْنِ ( بِشِک وہ اللہ برائیان نہیں رکھتا تھا اور سکین کے کھانے کی ترخیب باللّهِ الْمُعْظِینُم وَلا یَدُحْضُ عَلَى طُعَام الْمِسْكِیْنِ ( بِشِک وہ الله برائیان نہیں رکھتا تھا اور سکین کے کھانے کی ترخیب

نہیں ویتا تھا)۔منکر قیامت کی بعض سفات بیان کرنے کے بعدان لوگوں کی نین سفات بیان فرما کیں ، جوائیان کا دعوی کرتے ہیں منگر دعوے کے مطابق عمل نیس کرتے۔ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں۔(ان کا دعوائے ایمان جمعونا ہے )ادروہ لوگ بھی ہیں جولمت اسلامیہ سے قو خارج نہیں لیکن انحال کے اعتبار سے ان کا طرز زندگی اوا مراسلامیہ کے خلاف ہے ،فرمایا:

فُويُلُ لِلْمُصَلِيْنَ الْفِيْنَ هُمْ عَنُ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللهِ (سوايے نمازيوں كے لئے بوى فرابى بوا في نماز كو بعلادينے والے بيں) ـ (به بهلى مغت بوئى) الْفِيْنَ هُمْ يُوَاءُ وَنَ جودكلاواكرتے بي (به دوسرى مغت بوئى) وَيَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ اور معمولى جِزَوَتَ كُروسِتِ بِي (بهتيرى مغت بوئى) ـ

پہلی مفت میں بیان کیا کہ کہنے کو نمازی بھی جی کی نہاز سے مفلت برتے ہیں، بیلفظ ان کو گوں کو بھی شامل ہے جو نماز کو بالکل بی نہیں پڑھتے اور ان کو گول کو بھی شامل ہے جو وقت سے ناوقت کر کے پڑھتے ہیں اور ان کو گول کو بھی شامل ہے جو اسکے ارکان اور شروط کے مطابق اوا نہیں کرتے اور ان کو گول کو بھی شامل ہے جو خشوع کی طرف وصیان نہیں دیے اور اس کے معافی میں نور نہیں کرتے ہفسراین کثیر فر مانے ہیں کہ الفاظ کا عموم ان سب کو شامل ہے اور یہ بھی تھتے ہیں کہ جو خض ان صفات موجود ہوں وہ بھی ایک صفت سے منصف ہوگا ای درجہ میں آ ہے کا مضمون اس کو شامل ہوگا، چر کھوا ہے کہ جس میں سب صفات موجود ہوں وہ بود کی طرح آ ہے کی وحمد کا مستحق ہوگا اور اس میں پوری طرح نفاق عملی بایا جائے گا ، پھر بھاری اور مسیح مسلم میں ہے کہ رسول بود کی طرح آ ہے کی وحمد کا مستحق ہوگا ، اور اس میں پوری طرح نفاق عملی بایا جائے گا ، بھی جناری اور مسیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ مسیکھ نے فرمایا کہ بیسمنافق کی نماز ہے کہ جبہنا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ پہل تک کہ جب سورج شیفان کی وونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو کھڑا ہو کر چار خوتی کی مارلین ہو ان میں انتدائی اس فرراسایا دکرتا ہے۔

دوسری صفت سے بیان قربائی کہ بیلوگ ریا مکاری کرتے ہیں بعض لوگ ستی کی دجہ سے اور بعض کاروباری دھندوں کی دجہ سے نماز کو بے وقت کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ول میں نماز پڑھنے کا تقیقی جذبہ ہی نہیں ہوتا ، ول تو جا ہتا نہیں تکریہ بھی خیال ہے کہلوگ کیا کہیں ہے اس لئے وقت نکلتے ہوئے کھڑے ہوکے جلالی سے جھوٹے ول سے تکریں ماریلیتے ہیں۔ ریا مکاری بہت بری بلا ہے سورہ نساء میں منافقین کی خرت کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ الْمُنفِقِينَ يُخدِعُونَ اللهَ وَهُوَ حَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوا اللَّي الصَّلُواةِ قَامُوا كُسَالَى يُوَآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُووُنَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا (بِتَك منافقين اللهُ وحوكردية بن اورده النكوم كرادي والاجاور جبوده نماذك ليُحرُك بوت بن الاستى كرات مُرَدراسا)\_

الْمَدِيْنَ إِهُمُ يُوآءُ وَن كُوستقل آيت قرارد يراوريُوآءُ وُنَ كامفول مذف قرماكر برقتم كرياكارول ك

ندمت بیان فربادی۔ بدنی عبادات کے علاوہ مالیات قریج کرنے میں بھی دیا کاری ہوتی ہے۔ مسجد بناوی تو شہرت کے لئے اپن نام پرمسجد کا نام در کھنے کی ضدر کسی مدرسہ میں کوئی جرو بنوادیائی پراپنا نام کا کتب نگانے کا اصرار ، کوئی کتاب چھپوا کرتھیم کردیائی ہر اپنا نام کی تشہیر مزکو قدرے دی تو اس کا شتہار ، مدادس کے سفراہ سے رسید لے کراپنا تھے ہے اپنا القاب و آ واب کے ساتھ نام الکھنا تاکہ دوکداد بیں معللے القاب کے ساتھ نام جھپے سے چیزی دیکھنے میں آئی راتی جیں اور بہت سے لوگ کی کی مالی امداو کرتے ہیں تو احسان جناتے ہیں اور دکھ دیتے جی سورہ بقرہ شرمایا۔

یا در ہے کہ القدنے جوعبادت کی تو قبل دی اس ہے دن عمی صرت اور فوٹی آ جانا میرریا کاری تبیں ہے اور لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا نام بھی ریا کاری تبیں۔ ریا کاری ہے ہے کہ لوگوں کو معتقد بنانے کا اور شہرت اور جاہ کا ادارہ ہو بعضے جائل سجد میں جماعت سے نماز نبیں پڑھتے شیطان نے انہیں ہے پئی پڑھائی ہے کہ لوگوں کے سامنے عمل کروں گا تو ریا کاری ہوجائے گی حالا نکہ ریا ہ کاری دل کے اس ادادہ کا نام ہے کہ لوگ میری تعریف کریں اور میرے معتقد بنیں ، سورة البقرہ شرفر مایا:

۔ اِن تَبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِهِمُّا هِنَي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُفُوآءَ فَهُوَ جِيْرٌ لَكُمُ (اكرتم صدقات كوظاہر) كر كرووتو يا چى بات ساوراگران كوچمياوا درفقراءكودوتو يتهارے لئے بہتر ہے )۔

دیکھوصد قات طاہر کر کے دینے کو بھی اچھی بات بتادی مؤمن بندے کے لئے لازم ہے کہ خلوت میں جو یا جلوت میں اللہ

تعالی کی رضائے لیے مل کرے مخلوق ہے منہ جاہ کا امیدوار ہونہ مال کا طالب ۔

تیسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا و کیکھنگوئی المنھا غونی کے کہ بیاوگ اعون سے روکتے ہیں ) ماعون کے بارے منسوا ہن کیٹر نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز استعال سے نہ بربھتی ہے اور تعلق ہے نہ براتی ہے نہ فراب ہوئی ہے اس کے دینے میں مجوی کرتا ہے ماعون کا روکتا ہے منسرت عبداللہ بن مسعود رفظ ہنے دریافت کیا گیا کہ ماعون کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جولوگ آئیں میں مائے کے طور پردید ہے ہیں جیسے بہتوڑا ، ہانڈی ، ڈول ، تراز واورای طرح کی چیزیں ماعون ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے دریادت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا متاع البیت یعنی گھر کا استعالی سامان ماعون ہے حضرت عکرمہ نے ماعون کی مثال دیتے ہوئے چھلتی ، ڈول اور سوئی کا بھی تذکرہ فر مایا۔ بعض حضرات نے وَیَمُنعُونَ اَ الْمُمَاعُونَ کَا کیا مطلب بتایا ہے کہ ذکو ہ فرض ہوتے ہوئے بھی ذکو ہ نہیں ویتے۔ حضرت ملی ، حضرت مجابدٌ اور حضرت ابن عمرٌ اور حضرت عکرمہ ہے یہ تغییر نقل کی گئی ہے۔ (این کیرمؤہہ، ۵۰،۵۰۰)

اگردیا کاری کے طور پراٹھی نماز پڑھے چونکہ دوالقہ کے لئے نہیں اس کئے خالق جل بجدہ کے بن کی ادا سینگی میں وہ بھی تجوی ہاں تبجری کوذکر کرنے کے بعد بال کی تبجری ذکر کی اس میں باتنگے پر استعالی چیز شددینے کا تذکرہ فریاتے ہوئے وَیَمْنَعُونَ الْمُعَاعُونَ فَر مایا جو باتنگے پر کوئی چیز مرف استعال کے لئے شدے۔ جو استعال سے نہ تھے وہ بالکل کوئی چیز مرف استعال کے لئے شدے۔ جو استعال سے نہ تھے وہ بالکل کوئی چیز مرف استعال کے لئے شدے۔ جو الکل ہاتھ سے نگل جائے۔

ز كوة نددينا بحي مجري كى الك شق ب ايك وى ك ياس مال جع جوكياس على قواعد شرعيد كم مطابق زكوة فرض موكلى -جو

کل مال کا چالیسوال حصہ ہوتا ہے وہ بھی پوراؤیک سال گزرنے پرفرض ہوئی اورانڈ تعالیٰ کے فریان کے باو جووز کو ق کی اوا میگی نہ ک تو ہے بہت بزی سخوی ہے۔ کوئی شخص استعمال کی چیز ذرا بہت ویر کے لئے دیئے مشکر ہوجائے۔ جیسے یہ سخوی ہے اسی طرح معمولی چیز شرویتا بھی سخوی ہے کسی کوآگ دیدی ماچس کی تیلی ویدی تلاوت کرنے کیفئے قر آن مجید دیدیا نماز پڑھنے کے لئے چٹائی ویدی۔ ان سب چیزوں میں تو اب بہت زیادہ ال جاتا ہے اور روک لینے سے کوئی اپنے پاس مال زیاوہ جمع نہیں ہو جاتا جن لوگوں کا مزائے سخوی کا ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ دینے باذراس مدوکرنے کے لئے بھی تارٹیس ہوتے۔

حضرت عابتشرضی الله عنبان عرض کیایارسول الله وه کیا چیز ہے جس کا منع کرنا حلال تبیس؟ فرمایا یائی ،نمک اور آگ ،عرض کیایارسول الله یانی کی بات توسیحے میں آگئ نمک اور آگ میں کیا بات ہے فرمایا جس نے کسی کو آگ دیدی کو یا اس سارے مال کا صدقہ کردیا ہے آگ نے پکایا اور جس نے نمک ویدیا کو یا اس نے سارے مال کا صدقہ کردیا جے نمک نے مزیدار بنایا اور جس نے کسی مسلمان کو یانی بلایا جہال یانی نمیں ملکا ،کو یا اس نے ایک جان کو زندہ کردیا ۔ (محقوۃ الساع سو۔ میزان بدی

(رواه الزيدي كماني مشكوة مغيود)

فا كره : القط حض (مغراعف) قرآن مجيد بين صرف تين جكه إلى اورتينون جكه يتم كوكهانان كلان في كان كان كانت كه تذكره بين وارد به واسيد وجكه مجرد سيرا يك جكه سورة الحاقد مين اورايك جكه سورة الماعون مين بتيسرا جوسورة الفجر مين سي باب تفاعل سير سير والله المسسمة الدولان في كل حين وآن

مُنْتَقُّ الْكُوْزُولَيَّةٌ تَدْهِ عَلَيْكُ لِمَا لَيَّةً

سوره الكوثر مكه عظمه مين نازل ہوئی اس میں تین آیات ہیں

بِسْمِ اللهِ الزَّعْمَانِ الرَّحِيدِيِّةِ

شروع ابله کے نام سے جو ہر امہر بان نہائے۔ رحم والا ہے

اِنَّا ٱعْطَيْنُكَ الْكَوْتُرَةُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاضْرَقْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبُّ تَرُهُ

ملک ہم نے آپ کو کور عطا فرما فی سوآپ این رب کے لئے تماز پاسے اور قریانی سیجے باشر آپ کا دشن می ب نام و نشان ب

قصصین بیسی میں اور قالکور کا ترجہ بیعض حضرات نے اسے دنی سورت بتایا ہے اور ایک قول بیمی ہے کہ مکہ معظمہ میں تازل ہوئی اس میں تین آیات ہیں اور تعداد آیات کے اعتبار ہے بیقر آن تھیم کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ لفظ کوئر فوعل کے وزن پر ہے حضرت ابن عباس سی ایک ہے متحول ہے ای فیر کثیر میں سے نہر کوئر بھی ہے جواللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سی تعلیہ کو عطافر مائی۔
سورت کے سب نزول کے بارے میں کی روایات تغییر کی کتابوں میں کھی ہیں جنہیں انشا واللہ تعالیٰ ہم آخری آیت کی تغییر کے

ذیل میں تکھیں ھے۔

ارشادفر مایا ۔ إِنْ اَعْطَيْنَا فَ الْكُوثُرَ مَهُ ﴿ (ہم نے آپ کو نیر مطافر مایا)۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیوت ہے وازاء

سید الانہیا و والرسل بنایا، قرآن عطافر مایا، بہت بن امت آپ کے تابع بنائی۔ آپ کا وین سارے عالم اور ساری اقوام بی

پیسلا یا اور آخرت میں آپ کو بہت بن قیر ہے وازا۔ بقام محود بھی عطافر مایا۔ نیر کوٹر بھی فیر کیٹر میں کا ایک حصہ ہے۔ فیر کیٹر ای

می محصر نہیں۔ اصادیت شریف شریف میں نہر کوٹر کی بھی بہت عظیم صفات بیان فر مائی گئی ہیں۔ حضرت الس دھی ہے سروایت ہے کہ دسول

اللہ علی ہے نے قرمایا کہ میں (شب معراج) میں جنت میں جل بھر رہا تھا ابھا تک کیا ویکھا ہوں کہ ایک نبر ہے اس کے دوتوں جانب

موتوں کے بنائے ہوئے ایسے تے ہیں کہ موتوں کوا عمر ہے تراش کر ایک ایک موقی کا ایک آپ قبہ بنادیا گیا ہے۔ میں نے وریافت کیا اے جبر تیل رہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہے کوڑ ہے جوآپ کے دب نے آپ کوعظافر مائی ہے۔ اس کے اعمر ک

حضرت عبداللہ بن عمر و مخطیف وابت کرتے ہیں کہ آنخضرت سید عالم علی کے ارشاد قربایا کہ بیرے دوش کا طول اور عرض اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لئے ایک ماہ کی مرت درکار ہے اور اس کے گوشے برابر بیں۔(لیسی طول دعوض دونوں برابر ہیں) اس کا پائی دودھ ہے زیادہ سغید ہے اور اس کی ٹوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہواداس ک لوٹے استدر ہیں جننے آتان کے ستارے ہیں، جواس میں سے ہے گا بھی بیاسانہ وگا۔(مقدۃ الساع مؤدمہ ادبادی سلم)

حمرت ابو ہررہ دی وطویل ہے کہ آئے خصرت میں ایک کے درمیان اس قدر کریش وطویل ہے کہ اس کی دو طرقوں کے درمیان اس فاصلہ ہے بھی زیادہ فاصلہ ہے جوالجہ ہے مدان تک ہے۔ بچ جانو وہ برف سے زیادہ سفیداوراس شہد ہے دیادہ بیٹھا ہے جو دودھ بی طا ہوا ہو، اوراس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ بین اور میں (دوسری امتوں) کو اسپنے حوش پر آنے ہے بیناؤں گا، جیسے (دنیا بیس) کوئی شخص دوسر سے کے اونٹوں کو اسپنے حوش سے بینا تا ہے۔ سحابی ہے خوش کیا یارسول اللہ! کیا اس دوزیم آپ کو پہنچا تے ہوں میں؟ ارشاد فر مایا ہاں (ضرور پہنچان اون گااس لئے کہ) تہاری ایک علامت ہوگی جو کی اور امت کی تہوگی۔ اور وہ یہ کرتم حوش پر میر سے باس اس مال میں آؤ سے کہ وضو کے اثر سے تبہار سے چہرے روش ہوں می اور ہاتھ یا کی سفید ہوں سے۔ (مثلة والماع من میں درمین میں ا

ووسری روایت جس بیجی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسان کے ستاروں کی تعداد میں حوض کے اندرسونے جاندی کے او نے نظر آرہے ہوں مے۔(معنو :العاج معرد معرد معار معلم)

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دونا ہے گررہے ہوں گے جو جنت (کی تھر) ہے اس کے پائی میں اضافہ کررہے ہوں گے ، ایک پر نالد سونے کا اور دوسرا چاہی اوگا (مشکوٰ قالمسائے) احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہرکوٹر جنت میں ہے۔ میدان قیامت میں اس میں سے ایک شائے لائی جائے گی جس میں اوپر سے پائی آتارہے گا اور اہل ایمان اس میں سے پیچے رہیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر وظیف وارت فرمات ہیں کہ آئنضرت سید عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا ہوا ہے جتنا عدن اور ثمان کے درمیان فاصلہ ہے (حوض کی وسعت کی طرح ارشاد فرمائی ہے کہیں ایک ماہ کی مسافت کا فاصلہ اس کی طرفوں کے درمیان فرمایا کہیں ایل اور عدن کے درمیانی فاصلہ ہے بھی اس کی وسعت کو تشبید دی کہیں کچھ اور فرمایا۔ان مثالوں کا مقصد حوض کی وسعت کو مجھانا ہے۔ تا نی بوئی مسافت بتانا مرافیس ہے۔ الل مجلس کے لاظ ہے وہ مسافت اور فاصلہ ذکر فرمایا ہے جے دہ مجھ سکتے

بحثكاردين شكيه

تنے۔ حاصل سب روایات کا میرے کہ اس حوض کی مسافت مینکٹر وں میل ہے )۔ برف سے زیادہ شنڈ ااور شہد کے زیادہ مینعا ہے اور مشک ہے بہتراس کی خوشبوہے۔اس کے بیالے آسان کے ستارول ہے بھی زیادہ ہیں۔جواس میں سے ایک مرتبہ بی لے گااس کے بعد مملی بھی پیاسانہ ہوگا۔سب سے پہلے اس پرمہاجر فقرر و آئیں ہے۔سس نے (الل مجلس میں ہے) سوال کیا کہ یارسول اللہ! ان کا حال بتا و پیجئے۔ارشاد فرمایا: بیدہ الوگ ہیں( دنیا ہیں ) جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چیرے ( بھوک اور محنت و عمکن کے باعث )بدیے ہوتے تھے۔ان کے لئے (بادشاہوں اور حاکموں) کے درواز نے بیں کھویے جاتے تھے اور عمدہ تورقیں ون کے نکاح بھی نہیں دی جاتی تھیں ،اور (ان کے معاملات کی خوتی کا بیرحال تھا کہ )ان کے ذریہ جو ( کسی کا ) حق ہوتا تھا سب چکا دیتے تھے اور ان کاحق جو ( کسی پر ) ہوتا تھا تو پورانہ لیتے تھے ( بلکہ تھوڑ ایہت ) چھوڑ دیتے تھے \_ (الزغیب والزبیب )

میتی و نیامیں ان کی بدحالی اور ہے مائیگی کا بیرحال تھا کہ بال سدحار نے اور کپٹر ےصاف رکھنے کا مقد در بھی شرتھا ،اور طاہر کے سنوار نے کاان کوابیا خاص دھیان بھی نہ تھا کہ بنا دُسٹگار کے چوجگوں میں وقت گز ارتے ،اور آ خرت سے خفلت برتے ۔ان کو دنیا میں افکار دمصائب ایسے درمیش رہے تھے کہ چروں بران کا اثر طاہرتھا، ایل دنیان کوابیا حقیر بیجھتے تھے کہ مجلسوں اورتقریوں اورشاہی در باروں میں ان کو عوت دے کر بلانا تو کیامعتی ان کے لئے ایسے مواقع میں در دازے ہی نہ کھولے جاتے تھے اور وہ عورتیں جوناز ونعمت میں بلی تھیں ان خاصان خدا کے نکاحول میں نہیں دی جاتی تھیں گر آخرے میں ان کا بیاعز از ہوگا کہ حوش کوڑ پرسب سے پہلے پیچیں مے دوسر براوک ان کے بعداس مقدس وض سے بی سکیس مے۔ (بشرطیکہ اہلِ ایمان ہوں اور اس میں ہے ہینے کے لائق ہوں)۔

حصرت عمرین عبدالعزیز رحمة الشعلیہ کے سامتے جب آنخضرت سیدعالم علیقی کا ارشادُ قبل کیا گیا کہ دوش کوڑیرسب سے ملے والے وہ لوگ ہول مے جن کے سرکے بال بھرے ہوئے اور کیڑے ملے رہتے تھے اور جن سے عدہ عورتوں کے نکاح ند کئے جاتے تھے اور جن کے لئے ورواز نے نہیں کھولے جاتے تھے تو اس ارشادِ نبوی علیقے کوئ کر ( گھبرا مے ) اور بے ساختہ فرمایا کہ بیں تو ابیانہیں ہوں، میرے نکاح میں عبدالملک کی بیٹی فاطمہ (شنرادی) ہے ادر میرے لئے دروازے کھولے جاتے ہیں لامحالهاب توابيها كرون كاكداس وقت تك سركونه وموؤل كاجب تك بال بمعرند جايا كريس كے اوراسيخ بدن كواسوقت تك نه وحؤون كاجب تك ميلانه بوجاياكر \_ كا\_ (مقلوة المعاج)

حضرت مبل بن سعد وزفیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ چیک نے ارشاد فرمایا کہ میں دوش ( کوٹر ) پرتمہارے پانے کا انتظام کرنے کے لئے پہلے ہے بہنچاہوا ہوں گا۔جومیرے پاس سے گزرے گانی لے گااور جواس میں ہے نی لے گامیمی اے پیاس نہیں منگے پھر قرمایا بہت سے لوگ میرے یاس سے گز ریں سے ۔ جنہیں میں پہیانتا ہوں گا ادروہ مجھے پہیا نے ہوں سے پھرمیرے اوران ك درميان آثر لكادى جائے گي۔ ش كهول كاكديد ميرے آدى بيل جواب ش كهاجائے كاكد آپ كومعلوم نيس كراتبول نے آپ کے بعد کیا کیانتی چیزیں نکال فی تعین اس بریس کہوں گادور ہوں ، دور ہوں جنہوں تے میرے بعددین کو بدل دیا۔ (معلا وانساع) وین میں چرکھ نے والوں کا اس وقت کیسا برا حال ہوگا جبکہ قیامت کے دن پیاس سے بے تاب اور عاجز و ہے کس ہوں مے اور حوض کوٹر کے قریب پہنچا کر دھتاکار دینے جا کمیں مے ،اور رحمۃ لِلعالمین عظیمہ ان کی ایجادات کا حال من کر'' وور دور'' فریا کر

قرآن دصدیث من جو پھے وارد ہوا ہے ای پر چلنے میں بھلائی ہے کامیابی ہے لوگوں نے سینکڑ وں بدعتیں فکال رکھی ہیں ادر دین میں ادل بدل کر رکھا ہے جن سے ان کی ونیا مجمی چکتی ہے اور نفس کو مزہ مجمی آتا ہے اور مختلف ملاقوں میں مختلف بدعتیں رواج پائٹی ہیں۔ ایسے اوگوں کو سمجھا یا جاتا ہے تو الٹا سمجھانے والے بن کو برا کہتے ہیں۔ ہم سیدھی اور موٹی می ایک بات سکیے دیتے ہیں کہ جوکوئی کام کرنا ہوآ تخضرت علیقے تے جیسے فرما یا اس طرح کریں اور جس طرح آپ نے کیا ای طرح عمل کریں اور اپنے پاس سے کوئی عمل تبحورنہ کریں۔

و نیادار پر فقیریاعلم کے جبوئے وعویدارا گرکہیں کہ فلال کام میں تو اب ہے اورا جہا ہے تو ان سے ثبوت مانگوادر پوچھو کہ بتا ؤ آنخضرت مطابقہ نے کیا ہے بائیس؟اور حدیث شریق کی کس کتاب میں لکھا ہے، آنخضرت مطابقہ کواپیا کرنا پہندتھا؟

ا سرت علی سے بیائی مورس سے ایک مرد میں اس کے ایک نماز پڑھے اور قریانی کیجے) جب آپ کے رہ نے آپ کو خیر فَصَلَ لِوَ بِنَکُ وَ الْنَحُورُ (سوآپ ایٹ رب کے لئے نماز پر بیے اور آن کی کی اور نواقل بھی ،اور جانوروں کی قربانی کشر عطافر مادی تو مجادت کی طرف زیادہ توجہ سیجھے ،نماز پر پڑھتے رہا کریں، فرائنس بھی اور نواقل بھی ،اور جانوروں کی قربانی کرتے رہیں۔ان کے ذیج کے وقت اپنے رب کانام لیس۔

پہلی آیت میں رسول اللہ علی کو کور لینی دنیاد آخرت میں فیرکٹر عطاء قربانے کی خوش فجری دی اب اس آیت میں اس کا شکر اواکر نے کا تنکم ویا اور دو کا سول میں مشغول ہونے کی خاص تلقین فربائی۔ ایک نماز ، دوسری قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے ہوی عبادت ہوتا ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں سب سے ہوی عبادت ہوتا ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں سے ہاوراس بناء پر خاص اخیاز اور ابھیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرتے تھے اللہ تعانی شانہ نے اپنے تی علی کے اور آپ کو اس کے قام سے قربانی کرتے تھے اللہ تعانی شانہ نے اپنے تی علی کو اور آپ کو سورے آپ کی امت کو تھم دیا کہ اللہ کے نام سے قربانی کیا کریں۔

لفظ فَحوع بِيزبان مِن اونوْں كوؤى كرنے كے لئے استعال ہوتا تھا ،اہلِ عرب كنزوكي اونث برائيتى مال مجھا جاتا تھااس آيت مِن اونٹ وَن كرنے كاتھم ديا ہے۔گائے اور بكرى كا قربانى بھى شروع ہے جواحاد بيث شريف ہے تابت ہے۔ ايا م حج ميں منى ميں اور پورے عالم ميں ذى المحيرى 110111 ريخوں ميں الله كي دضا كے لئے قربانياں كى جاتى ہيں ۔ چونك افظ لو يقت سے ميں ساتھ ہى لايا كيا ہے۔ اس لئے مطابق ذرح كرنام اوئيس ہے قربانى وى ہے جس سے اللہ كى دضاحت و دہو۔

بعض نوگوں نے و افغیر کا ترجمہ کیا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنے چاہئیں اورا سے معترت علی کی طرف منسوب کیا ہے میسے نہیں ۔ (ذکر دون کٹیر فرق تنبیر مور ۵۵۰ ن۴۶)

إِنْ شَانِفَكَ هُوَ الْأَبْعُرُ (بِعَثَ آبِ عِنْ ركن والاى الترب)-

تغییر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عاص بن واکل (جو کہ معظمہ میں رسول اللہ عظیمی کا ایک وشمن تھا) جب رسول اللہ عظیمت کا تذکرہ کرتا تھا تو کہنا تھا کہ ان کوان کے حال پر چھوڑ وان کے آل واولا وتو ہے ٹیس موت کے بعد ان کا ذکر وفکر نتم ہوجائے گائی پر سورة الکورڈ نازل ہوئی اس میں بتادیا کہ آ ہے کا ذکر اللہ تعالی بہت برحائے گا، جوٹنس آ ہے ہے۔ دشتی کرنے والا ہے وہ ہی بے تام نشان روجائے گا۔

اور حضرت ابن عباس سے بوں مروی ہے کہ بیسورت ابولہب کے بارے میں نازل ہوئی، جب رسول الشعاف کے ایک

MYZ

صاجر اده کی وفات ہوگی تو ابولہب مشرکین کے پاس کیا اور کہا کہ ان کی نسل ختم ہوگی۔ اب ان کا ذکر وفکر پھوٹیس ہوگا۔ اس پر سے

آ ہے کر بیریازل ہوئی ، آپ کے دشنوں نے بید خیال کیا کہ آل اولا دہی ہے انسان کا ذکر اور چرچا باتی رہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ ہے

گرزینہ اولا و میں سے کوئی باتی نہیں لہٰ ان کا ذکر تعوشے ہی ہے دن ہے بیان لوگوں کی جہالت اور جمافت ہے ، اللہ تعالیٰ نے

این نہیں تھی کے کا ذکر خوب بلند کیا ، آسانوں شریعی بلایا فرشتوں میں تعارف کرایا ، پوری دنیا میں آپ پر ایمان لانے والے پیدا

فرمائے ۔ سملام بھیجنا مشروع فرمایا ، آپ پر کماب نازل فرمائی ۔ کروڈ دن افراد کو پورے عالم میں آپ کی است اجابت میں شامل

فرمائے ۔ سملام بھیجنا مشروع فرمایا ، آپ پر کماب نازل فرمائی ۔ کروڈ دن افراد کو پورے عالم میں آپ کی است اجابت میں شامل

فرمائی ، ہروفت لاکھوں کی تعداد میں آپ پرامت کا صلی قوسلام ہمی آپ کا قررشنان اسلام بھی آپ کا قرکنے کرکر کے ہیں۔

حضرت سرور عالم علی کی سل (جوصرت سده فاطمه رضی الله عنها سے ب ) لاکھوں کی تعداد میں گر رہ کی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں سر موجود ہیں، جن لوگوں نے آپ کی تعداد میں اب بھی موجود ہیں، جن لوگوں نے آپ سے دشمنی رکھی اور یوں کہا کہ ان کا فرکر کی شدر ہے گا خود مید جمن موجود ہیں ، جن لوگوں نے آپ سے دنیا سے خود سے مشمنی رکھی اور یوں کہا کہ ان کا فرکر کی شدر ہے گا خود مید جمن میں جام دنیا اس اور گئے آج ان کا تام لیوا کوئی میں ہے ۔ دنیا سے خود میں معالی نے اللہ تعالی رائی اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے جواللہ تعالی کے انبیاء کی خاتمیاء کی خاتمیا کی خاتمیاء کی

لفظ شائی صیفه اسم فاعل باس کا مصدر هَنَان بسورة ما کده ش فرمایاب و کا یکجر هَنگُم شَنَان قَوْم عَلَی الّا قَسَعُلِلُواْ " اور لفظ اَبْرَ اسم تفضیل کا میفہ باس کا ماده بتر برجوکائے کے معنی میں آتا ہے یہال مبتور کے معنی میں ہے جس کا ذکر منقطع ہوگویا ہوآ کے چھے کوئی ندر باہوا یہ فض کو ابتر کہتے ہیں اردووالے اس کو بدر کے معنی میں لیتے ہیں بیان کی وضح ہے مربی میں ابتر کا معنی نہیں ہے۔

صقانا الله من حوض نبيه المجتبئ و رسوله المصطفع عُلِيَّة دائما ابدا

الله الكورون كالله الترخمن الترجيدية الله الترخمن الترجيدية المستعددين الترجيدية الله الترخمن الترجيدية الترك التعدد التعدد

قضصين يسيره كافردن كالإدار جمد ميدرسول الشيطاني كابعث بيطالل مكمشرك تف كعبه معظم يك كاندربت محتصور يسلط الله مشرك تف كعبه معظم يك كاندربت مركة جموز في كالليخ كاتوان كويد بات بهت كلى، بيليلوآب من بهت مجدوز في كالليخ كاتوان كويد بات بهت كلى، بيليلوآب من بهت مجت مبت مبت مبت محت ركة تقادراً به كوالعادق الاجن كيته تقد بب آب في بت بيت مجدود في كانتم فرما يا توسخت ترين وشن

ہو گئے اور ظرح طرح کی یا تیں بنانے گئے، ایک دن ایسا ہوا کہ ولیدین مغیرہ اور عاص بن واکل اور اسود بن المطلب اور اسیدین خلف آئیس میں واکل اور اسود بن المطلب اور اسیدین خلف آئیس میں ٹر رسول اللہ علی تھے۔ کا خدمت میں حاضر ہوئے اور کمنے گئے کہ اے تھے آؤہم اور تم ساجھا کرلیں آپ جارے معبود وں کی عبادت کریں اس طرح سے ہمار اور آپ کا دین مشترک ہوجائے گا ، آپ کھی جارے دوین میں سے کچھے حصیل جائے گا۔ آپ کھی جارے دوین میں سے کچھے حصیل جائے گا۔

اورایک روایت میں یول ہے کہ قریش مکہ میں جو بہت سرکش لوگ تھے انہوں نے کہاا ہے حجم آ وایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عیادت کریں اورایک سال ہم آپ کے سعبود کی عیادت کریں ، رسول الشہ عینی کے نے فرمایا کہ جس اس سے اللہ کی ہناہ مانگل ہوں کہ اللہ سے اللہ کی بناہ مانگل ہوں کہ اللہ سے اللہ کی بناہ میں کہ اللہ سے اللہ کی میادت کروں ، کہنے گئے کہ آپ اتنا کیجے ہمار یے بعض معبودوں کو بور دے دہیجے ہم آپ کی تعمد این کرلیں گے اور ہم آپ کے معبود کی عیادت کرنے آئیس کے ۔ اس برسورۃ الکا فرون نازل ہوئی۔ آپ معبد الحرام تشریف لے گئے وہاں قریش کی ایک جماعت موجود تھی ۔ وہیں کھڑے ہو کر آپ نے برطا بلاخوف وخطر سے سورت ان لوگوں کو سنادی اے می کرائے ہیں گئے اور ہمارادین سیادی اے میں کریاوگ آپ کی طرف سے بالکل نا میدہو مے اور انہوں نے یہ بھولیا ہے بھی فراہی نہیں جھک سکتے اور ہمارادین قبول نہیں کر سکتے ۔ (زروما دیاں د)

دومری اور تیسری آیت بظاہر چوتی پانچ یں کے ہم منی ہاں گئے بعض مفرات نے بعدوالی دونوں آیوں کو ہملی دو
آیوں کی تاکید قرارد با ہے، اور بعض مفرات نے یہ فربایا ہے کہ ان جاروں میں ہملی آیت چونکہ جملہ فعلیہ ہے جووفت موجودہ میں
کسی کام کے کرنے پر دلائت کرتا ہے اس لئے وہ اور اس کے بعد والا جملہ یہ بتار ہا ہے کہ وقت موجودہ میں نہ می تمہارے معبودوں
کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، اور اس کے بعد جو و کا آنا عکابید میں انہ می تم فر ایا ہے یہ جملہ
اسمیہ ہے اس کی دلالت کسی زیانے کے ساتھ مخصوص نہیں لہذا ہے آئدہ فریا ہے اور مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہمی میں
تہارے معبودوں کی عبادت کرنے والائیس ہوں ، اور تم بھی آئدہ میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔

یہاں جو سائکال ہوتا ہے کہ و آلا آفٹ علی بلکو اُن عَا اَعْبُدُ و وَجَدہ ۔ دونوں جگدایک ہی معنی ہوتا جا ہے اس کا جواب سے

ہاں جو سائکال ہوتا ہے کہ مجھ میں آتا ہے لیکن چونکہ پہلی جگہ میغہ مضارع کے ساتھ منسلک ہاں لئے ای کے ہم معنی لیا گیا اور
چونکہ تاہیں او ٹی ہے تاکید سے اسلنے پہلی تقریح کو حال پر اور دوسری نقری کو استقبال پر محول کیا گیا۔ (وانفہ تعالی اعلم باسراد کی ہے ۔

یہاں یہ جو اشکال پر ایونا ہے اس زیا نے سے کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے پھر یہ کسے فرما یا کہتم لوگ
آئندہ بھی میرے معبود کی عباوت کرنے والے نہیں ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی فتص موصد ہوتے ہوئے سٹرک نہیں ہوسکی اور
مشرک ہوتے ہوئے موحد نہیں ہوسکی نے کورہ بالا فطاب کافروں سے ہاور مطلب یہ ہے کہ جب تک تم مشرک ہو میرے معبود
کی عباد سنبیس کر سکتے جواس کے ہاں مقبول ہے۔

آ خرسورۃ میں آنگٹم وینٹگٹم وینٹگٹم و کین فرمایاس کے بارے میں بعض مشرین نے فرمایا ہے کہ یہ بہلی ہات کی تا کیہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہاراوین شرک ہے جس برتم جے ہوئے ہواور میرادین تو حید ہے جس پر میں پیٹنگی ہے جما ہوا ہوں شتم میرا دین قبول کرنے والے ہونہ میں تمہارے وین پرآنے والا ہوں ، اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بتایا ہے کہتم میرا دین قبول نہیں کرتے تو تم جانو میں دموے ہی ترق دے چیکا تبجائ کا راستہ بتا چیکا ہتم دموے ہی کو قبول نہیں کرتے تو میرا پیچھا جھوڑ و ، جھے تو شرک ک دموے نہ دو ، اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ برخص کو اپنے عقیدہ اور شمل کی جزوا ہے گی تہیں تمہارے شرک و کو کا جدا۔ لیے گا اور مجھے تو حید پرد ہے اور جے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جدا۔ لیے گائی تو حق قبول نہیں کرتے اور جھے باطل کی وجوے دے

بعض حضرات نے سورۃ الکافرون کا میں مطلب لے کر کہ کافرول سے صلح نہیں کی جاسکتی ہوں کہا ہے کہ مضمون سورۃ منسوخ ہے کیونکہ شریعۃ مطہرہ میں بعض مواقع میں کفار وشرکین سے صلح کرنا جائز ہے۔ جبیبا کہ دسول اللہ عظائے نے میہود مدید سے صلح کرنا جائز ہے۔ جبیبا کہ دسول اللہ عظائے نے میہود مدید سے صلح کرنی تھی ، بات میہ ہے کہ سورۃ الکافرون میں اس خاص تھم کی صلح سے براءت فاہر فرمائی ہے جس میں مسلمانوں کو کفرا فقیار کرنا کرنے یا اصول اسلام کے فلاف کسی شرط کو قبول کرلیا جائے یا کسی ایسے علی کو افتیار کرنا لازم آئے جواصول اسلام کے فلاف ہو۔ عمومی احداث کے مطابق مصالحت کرنے کی اجازت ہے سورۃ الکافرون کی آبہ تر میر میں اس سے تعرض نہیں کیا جمیالہ امنسوخ کہنے کی ضرورت نہیں۔

متنگیسیہ بعض ایسے فرقے جواسلام کے مدتی ہیں کیکن اپنے عقائد کفرید کی دجہ سے دائرہ اسلام سے عارج ہیں جب انہیں کو کی قصح تی کی دوست رسول اللہ علیہ کے بیان کردہ عقائد کو کی قصح تی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خود ساختہ دین کو چھوڑ واور کہتا باللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کے بیان کردہ عقائد اور اعمال کو تبول کرونو کی گئے جہائے کہ بیئن سنا کر جان چیز ہیں اور اعمال کو تبول کرونو کی گئے ہیں ۔ ان اور کی ہے اس کی ایک آیت کی ہے گئے ہیں ہے کہ ایمان و کفرے کو گئے ہیں ہے کہ ایمان و کفرے کو گئی ایک آیت کر بھر کا بیسے مطلب نہیں ہے کہ ایمان و کفرے کو گئی بحث نہیں اور جو تعمل جو بھی دین اختیار کر لے کفر ہویا ایمان اسے اس کی اجازت ہے ۔ (العیاذ باللہ)

شروع سورت میں کافرول کو کافر کھے کر خطاب فرمایا ہے اور دسول اللہ علقے کے اعلان کروایا ہے کہ تہمارا دین الگ ہے اور میرا وین الگ ہے چھر بھلااس دین کے اختیار کرنے کی کیسے اجازت ہوئکتی ہے جوقر آن کی تصریحات کے ادر سول اللہ علقے کے ارشادات کے خلاف ہو، گمراہ فرقول کے قائدوں نے (جنہیں بیلوگ امام کہتے ہیں )انہیں بیآ یت بتادی ہے بیان کی گرائی کی بات ہے۔

قا مکرہ: احادیثِ شریفہ میں سورۃ الکافرون کے پڑھنے کی نصیلت اوراس کی تلاوت کے مواقع مجگہ بھی کورہ ہیں۔ سورۃ الزلزال کی تفییر میں حدیث گزر پکی ہے کہ دسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سورۃ اذازلزلت نصف قرآن کے برابر ہے اور سورۃ قل حواللہ احدتہائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ فکل تماییکھا انگافِر کُن چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (روہالتریزی)

حضرت الوہريره فَ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ لَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ فَلَ مِنْ فَلُ مِنْ أَلَّهُ الْكَفِرُ وَنَ اور قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ يِرْهِي - (رواسل)

حضرت این عمر صفحه سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ مغرب کی تماز میں فکل بتا یُقها الْکُفِورُ وُنَ، فَلَ هُوَ اللهُ اُحَدُّ پڑھتے تھے۔ (رواہ این ملجہ) اور عبد اللہ بن مسعود عفی سے بیان کیا کہ میں شیل میں شاد کرسکتا کہ تنی مرتبر میں نے رسول اللہ علی ہے مغرب کے بسروالی دورکعتوں میں فیل بتنا تیجا الْکُفِورُ وُنَ اور فَکُل هُوَ اللهُ بُرِجَة ہوئے سنا۔ (الامادین سنالمثلا ہمؤد ۸)

حضرت فروہ بن نوفل اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ بھے کوئی ایس چیز بتا ہے جے ہیں ا اپنے بستر پر لیٹنے ہوئے پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا کہ سورت فُلُ بَدَانَیْھَا الْکَافِورُ وُنَ پڑھ لیا کرو کیونکہ اس ہیں شرک سے پیزار کی ہے۔ (روادائر فری وورد الداری)۔

بعض روایات میں ہے کہ اس کو پڑھ کرسوجاؤ (سوتے وقت جو آخری چیز تمہاری زبان سے نکلے وہ سور ۃ الکافرون ہوئی ا جاہیئے (معاہدادد)۔

> نسال الله تعالى الدوام على الأيمان وهو المستعان و عليه والتكلان

قفسينين اوپرسوره نفر كاتر جركيا گيا ہاس بين الله تعالى شاخد نے رسول الله عَلَيْنَةَ كُوخطاب كر كِفر مايا ہے كه جب الله كل عدو آ جائے اور آ ب لوگوں كود يكسين كوفرج ورفوج ورفوج ورفوج ورفوج الله عن الله بين تو آب الله بين آت آب الله بين ال

رسول الله عظی قر بھیتہ ہی تہی و تھید واستغفاریں گیر ہے تھا ک صورت میں جوان چیز ول بین مشغول دینے کے لئے خطاب فرمایا ہے اس خطاب کی وجہ ہے آپ نے اور زیادہ تھی و تھید اور استغفار کی کثرت شروع فرمادی، حضرت عاکشرضی الله تعالی عنبا نے بیان فرمایا کہ آپ آپی آ فرعر میں سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ اللهُ وَ اَتُونُ اللهُ وَ اِحْدَمُدِهِ اللهُ وَ اِحْدَمُدِهِ اللهُ وَ اللهُ وَ اِحْدَمُدِهِ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَا

تمام مغرین کااس برانفاق ہے کہ یہاں افتح ہے فتح کم مراد ہے۔آئضرت بھاتھ کی وفات ہے دوسال پہلے میسورت نازل ہو گئتی ۔ حضرت این عباس پھٹے نے بیان کیا کہ جب اِذَا جَآءَ فَصُو ُ اللهِ وَ الْفَعْتُ کُم نازل ہو کی تورسول اللہ عظاتھ نے حضرت فاطر رضی اللہ عنہا کو با یا در فرما یا کہ جھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے میٹر دی گئے ہے کہ میر کی موت قریب ہے ہی کروہ رو نے گئیس پھر آ ہے نے ان نے فرما یا کہ میرے گھر والوں میں ہے جھے سب سے پہلے آ کر ملوگی میں کروہ ہنے گئیں۔

(زبنٌ نشرعن العبيثي منفياة ۵: جس)

حضرت عمر ﷺ وحضرت ابن عباس ﷺ و کومشائن بدر کی مجلس میں ساتھ بھا یا کرتے تھے۔ بعض حضرات کونا گوار ہوا کہ ان کو امارے ساتھ مجلس میں کیوں بھاتے ہیں ( حالا تکہ نوعمر ہیں ) اور ان جیسے ہمارے لڑے بھی ہیں آئیس ہمارے ساتھ مجلس میں کیوں نہیں بھاتے ؟ حضرت عمر ﷺ کو بید چلاتو ایک دن ان حضرات کی موجودگی میں حضرت ابن عباس کو بلایا اولا ان حضرات سے بوچھا کہ بتا کا اِذَا جَمَاءَ فَصُرُ اللّٰهِ وَ الْفَعْتُ مِن کیا بات بتائی گئی ہے ان میں سے بعض نے تو خاموجی افتیار کی اور بعض نے جواب دیا کداس میں بیتھم دیا میا ہے کہ جب اللہ کی مدور جائے اور مما لک فتح ہوجا نمی تو اللہ کی جمر کریں اور استغفار میں مشغول رہیں۔ حضرت عرش نے حضرت این عباس ہے کہا کیابات اس طرح ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہانہیں فرمایاتم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ علیقہ کی وفات کی فہر دی تی ہے۔ حضرت عمر حظیمہ نے فرمایا میں بھی اس سورت کا مطلب یہی مجمتا ہول ۔ (تفرید ایوری)

چونداس سورت میں آپ کی وفات کی خردی کی جاور بیتا یا گیا ہے کہ آپ دنیا ہے جلدی تقریف لے جانوالے ہیں اور استیقار میں مشغول ہونے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس لئے آخر عمر میں آپ ان تیوں چیزوں کی مشغولیت کے ساتھ دیگر المور متعلقہ آخرت میں بھی پہلے کی بنسیت اور زیادہ کوشش فریاتے تھے ، حضرت این عباس رضی انتد تھمائے آئیک مرتبہ اور کی سورت الفتی ہوئی سورت الفتی ہوئی اور آخیر میں کہا ف احد فہ سائل ما کان قط اجتھادا فی اصر الا خوق (لیس) آپ آخرت کے امور میں سب سے زیادہ کوشش میں لگ گئے ) (این بیران اللہ اف)۔

رسول الله علی می وقت بھی اعمال آخرت ہے فافل میں رہتے تھے، اور ہروقت اللہ کا کرکرتے تھے اور سورة الصر تازل ہونے کے بعد اس طرف اور زیادہ متوجہ ہوگئے، جودعوت کا کام آپ کے فرصتھا یعنی لوگول کو دسن اسلام اوراحکام اسلام پہنچا تا یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کے انجام دینے میں گلوق کی طرف بھی توجہ و تی پڑتی ہے لہذا آپ کو تھم دیا گیا کہ خصوصیت کے ساتھ ایک عبادت کا بھی اہتمام کریں جس میں با واسط اللہ تعالی کی طرف توجہ ہوای کو ف اِ ف و غ ت میں اور اسط اللہ تعالی کی طرف توجہ ہوای کو ف اِ ف و غ ت میں ارشاد قر ما یا ہے اور اس سورت میں قر ما یا کہ اب جب کداس دنیا ہے جانے کا وقت قریب ہے تو اور زیادہ تھے و تھے اور استففار میں میگر جس آپ نے اس بھی فر ما یا کہ اب جب کداس دنیا ہوئے کے دوسال بعد آپ کی وفات ہوگئی۔

ب سے من کو روایت میں گرو میں۔ حضرات مشاکخ نے فرمایا کہ جو حضرات کمی بھی طرح ہے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جب بڑھا بے کو بڑتی جا کیں اور موت قریب معلوم ہونے گئے قوحسب ہدایت قرآ نید ذکر و تلاوت اور عیاوت میں توب زیادہ مشغول ہوجا کئیں۔

قصنبیکت: حضرت انس دینید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک فیص سے دریافت قرمایا کیا تم نے تکام نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کرمیر سے پاس تو بکو بھی نہیں، کیسے نکاح کروں؟ قرمایا کیاسورہ فیسل فعو اللہ احساد نہیں ہے، عرض کیا، مال ہے، فرمایا دوجو تھائی قرآن ہے پھر فرمایا کہ کیا تیر سے پاس فیسل یسا بھا الکھووں نہیں ہے، عرض کیا ہاں وہ میر سے پاس ہو۔ فرمایا وہ چوتھائی قرآن ہے۔ پھر فرمایا کیا تیر سے پاس سورہ اذا ذات است الادس نہیں ہے۔ عرض کیا ہاں ہے فرمایا وہ چوتھائی قرآن ہے۔ ہم نکاح کرلو۔ ان سورتوں کی برکت سے اللہ تعالی تمہادا نکاح کرد ہےگا۔

(ذكره ابن كثير تغسير في سوره زفزال وعزاه الي سنن الترملي)

سورة الهب مكم معظمه ين نازل بولى اس بين يا هي آيات بين

بِسْـــِهِ ٱللّٰءِالرَّحْمٰنِ الرَّحِـــيُمِرِ ۗ

شروع الله كمام من جويز امهر بان نهايت رحم والاب

تَبَّتْ يَكُ آ إِنْ لَهَبِّ وَتَبَّ مَا آغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكُنَبُ مَسَيْصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبّ

بولیب کے باتھوٹو ٹیس اور دو بناک برج ہے ، شاس کے بال نے اسے فائد ور یا اور نہ س کی کمائی نے وہ مختریب شعلہ نارتی ہوئی اور کی آگ میں واقعل ہوگا

وَامْرَاتُهُ مُحَمَّلَةُ الْحَطَبِ أَنْ فِي حِيْدِهَا حَبْلُ قِنْ مَسَدِهُ

اوراس کی جو ی مجی، بری عورت جولانیاں لاونے والی ہاس کے مطلح علی رک بے مجور کی جمال ک

قضعه بيو: سيدة محدر سول الله عليظة كوالدك والدك والبائع بقي جوعبد المطلب كي بين يتحان بي أيك تحص ابولهب بعي ثقا وس کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ جب رسول اللہ عظیمے نے اپنی نبوت کا اظہار فر مایا تو قریش مکدمیں ہے جن لوگوں نے بہت زیادہ آپ کی وشمنی پر کمر با ندهی ان میں ابولہب بھی تھا۔ یہ بہت زیاد ومخالفت کرتا تھ اور اس کی بیوی بھی آ بید کی مخانفت میں بہت آ گے بڑھی مِونَ هِي وَبِهِ مِب مورة الشعراء كي آيت كريمه وَأَفْلِولُ عَشِيرُ فَكُ الْأَفْرَبِينَ لازل مِونَى تو ني كريم عظي معا بهارُ رِتشريف لے گے اور قریش کے قبیلوں کونام نے لے کر مکارت رہاے بی عدی ادھرآ واوراے بی فبرادھرآ ؟، آپ کے بلانے برقریش جمع ہو گئے اور انہوں نے اتناوہتما مرکیا کہ جو مخص خود نہیں آسکیا تھا اس نے اپنی جگہ کسی دوسر مے مخص کو بھیج دیا، جوویاں حاضر ہو کر بات من لے، حاضر ہونے والوں میں ابولہ ہے تھا آپ نے فرمایا کتم لوگ مید بناؤ کرا گر شم میں پیٹیر دوں کہ بیمال قریب ہی وادی میں گھوڑا سوار دشمن تھیرے ہوئے ہیں جوتم پر غارت گری والے حملہ کا ارادہ کررہے ہیں کیاتم میری تقید این کرو گے؟ سب ن كباك بال بم تقديق كري كم م في آب ك باد على يى تجرب كياب كدا ب بعيش في ي بولخ بين - آب في نام لے لے کرسب کوموت کے بعد کے لئے فکر مند ہونے کی دعوت وی اور فر مایا کداپنی جانوں کوخر پدلولیعنی ایسے اعمال اختیار کروجن ک وجہ سے دوز خ کے عذاب سے نیج جاؤ ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے تیمزاتے کے بارے میں بچھ بھی فائد ونہیں دے سکتا ،اب بی عبدمناف میں تہمیں اللہ کے عذاب سے ٹیس چیز اسکا۔اے عہاس عبدالمطلب کے بیٹے میں تہمیں اللہ کے عذاب سے ٹیس چیزا سكنارات صغيدرمول الله عليقة كي چوپهي بين تهريمين الله كے عذاب منين مجرزا سكنا راسے فاخمہ بنت مجر (عقیقه ) لوجھ سے جو ج ہے میرے مال سے طلب کر لے میں تھے اللہ کے عذاب سے نہیں تیجر اسکا اور آپ نے تمام حضرین کو خطاب کرتے ہوئے يول بمى فرمايا: إِنْ هُوَالًا لَذِيُو لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (مِن تَهِين بِهِ عَندَاب شديد ع وراديا ہول (اگر تم نے میری بات نہ مانی تو حق عذاب میں جھا ہوگے)۔ بین کراہولیب بول پڑا اور اس نے کہاتیا **لک** مسائو الميوم المهذا جمعتنا (بيشر كے لئے تيرے لئے بلاكت بوكيا تونے اس بات كے لئے جيس جمع كيا ہے) اس پر عَبَّتُ يَدُ آلْهِي لَهِب وَّتَبَّ مُرْهَا أَغُني عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسُبَ مِنْ وَلِي وَلَ ( تَج بناري موه - يه و)

 دوزخ من بادری الله کار مین تهین الله کے عداب سے تین بچاسکا اس پر ابولہب بول پردااوراس نے وی بات کی جواویر فرکور ہےاور سورہ تیکٹ بَدَ آآبِی لَهَبِ وَتَبُ نازل ہوئی۔(سلم فرماندیا)

72 M

جیسا کہ اور عرض کیا گیا کہ ابولیب کانام عبد العزی تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اس لئے اسے ابولیب کے لقب سے معروف تھا (لہب آگ کی لیٹ کو کہتے ہیں) خوبصور آل کی وجہ سے رسول اللہ عظامے کی بعث سے پہلے بی اس کا یہ لقب مشہور تھا جب اس نے آپ کے خطاب کے جواب میں گستاخی والے الفاظ زبان سے نکالے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی و نیاو آخر سے والی رسوائی اور نظیف اور عذاب کی خبر دی تھی آگ کی لیٹ کی مناسبت سے (جس میں اس کے جلنے کی پینٹی خبر دی ہے) لفظ ابولیب تعلیف اور عذاب کی خبر دی تھا ابولیب استعمال فرمایا جو آگ میں جلنے پر والات کرتا ہے پر اٹالفظ جواس کے لئے خوشی کا لقب تھا اب اس کی فدمت اور قباحت اور و نیا استعمال فرمایا جو آگ میں جلنے ہو والات کرتا ہے پر اٹالفظ جوال سے دولا بن گیا۔

ترجمدی جوبیکھا کیا ہے کہ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹین سیارہ و کے محاورے میں ہارہ و میں کہا جاتا ہے کہ قلال کے ہاتھ ۔ ٹوٹین بوری طرح ہالاک اور بر باد ہو۔

ابولہب کے بارے ش اللہ تعالی نے یوپیٹی خبردی کہ وہ ہلاک ہوا اور یہ کہ جلنے والی آگ میں واقل ہوگا اس میں پہلی بات کا مظاہرہ و نیاتی میں ہوگیا اور وہ اس طرح سے کہ اس کے جسم میں بہت خطر تاک شم کی چیک نگل آئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے گفن کرنے نے گئے اور اپنے عقیدہ کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے ڈرتے گئے کہ کمیں بیر مرض ہمیں تہ لگ جائے لہذا اپنے اور پراسے اس سے دور ہو گئے ، ایک گھر میں علیحہ ہ ڈال دیا ممیا اور وہ بے بسی اور بے کسی کی جالت میں مرکبیا تمین روز تک اس کی نفش پول بی پڑی رہی جب سرانے گئی تو لوگوں نے اس کے بیٹوں کو عدر دلائی کہ ویکھوتمہا راباب کس حال میں پڑا ہے اس پر انہوں نے ایک شخص کی عدد سے ایک دیوار سے فیک لگا کر بھا دیا اور اس کے بعد اس کو برابر پھر مارتے رہے بہاں تک کہ وہ ان میں وب

اورالروض الانف میں ہے کہ اس کو ایک نکڑی کے گڑھے میں ڈالدیا پھراس پر پھر برسادیے ہے۔ مَدَ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایولیپ کو ای پر ڈال دیا گیا تھا اور یہ پہاڑ جبل ابولیپ کے نام سے معروف ہے۔

مَّنَا أَغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا تَكْسَبَ (ابولهب واس كے مال ہے اور جو كھاس نے كماياس نے كھوفائدہ ندويا) ابولهب كشر المال تھا تجارت كے منافع سے مالا مال تھا اور اولا وہمی اس كی خاصی تعداد میں تھی بعض مغمرین نے فرمایا ہے مَا تُحْسَبَ سے اولا دمراد ہے كيونكہ حديث شريف ميں وارد ہے إِنَّ اَوْ لَا ذِكُمْ مِنْ كسبكم لين انسان كی اولاد اس كے كسب ميں ہولاد مراد ہے كيونكہ حديث شريف ميں وارد ہے إِنَّ اَوْ لَا ذِكُمْ مِنْ كسبكم لين انسان كی اولاد اس كے كسب ميں ہولاد مراد ہے كوئكہ واس كے مال نے اور اس كی اولاد نے كريم كا مطلب بيدواكم ابولهب كواس كے مال نے اور اس كی اولاد نے كريم كا كا كريم كا مطلب بيدواكم ابولهب كواس كے مال نے اور اس كی اولاد نے كريم كا كا كريم كا مورد خور ميں جانا ہے ہیں۔

معالم المتزیر میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے قریش کو ایمان کی دعوت دکی اور یفر مایا کہ اپنی جاتوں کو دوز خ حیفر الو اس برابولہب نے کہا کہ اگروہ ہات سیجے ہے جومیر ابھیجائٹار ہاہے (کہ ایمان شلائے توعذاب میں جنال ہو کئے ) توجی ابن جان کے بدلہ میں اپنا مال اور اولا و دے کر چھوٹ جاؤں کا اس پر اللہ تعالی شانہ نے آبت کریمہ مَا آغنی عَنْهُ مَاللهٔ وَ مَا تَحْسَبُ نَازِلَ قَرِمَا لَی ۔

سَیَصْلی نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ عُنقریب یعنی قیامت کے دن لیٹ مارنے دائی آگ میں داخل ہوگا)۔ وَ اَهُوَ اَتُهُ (اوراس کی ہوی بھی )اس کی بیوی کا نام ارا کی اور کشیت اس جمیل بھی جوابوسفیان بن حرب کی بہن بھی اسے شو ہر کی طرح یہ بھی رسول اللہ عَلِیک کی بہت بخت وشن تھی میاں بیوی دونوں کولیٹیں مارنے والی آگ میں داخل ہونے کی فیر دنیا ہی جس

طرح پیمی رسول الله میکانید کی بہت بخت وشمن تھی میاں بیوی دونوں کولیٹیں مار نے والی آگ بیس داخل ہونے کی جمرد نیائی میں دیدی گئی۔ بوں توسیمی کا فر دوزخ میں داخل ہوں مے کیکن ان دونون کا خصوصی نام لے کرنار کی خبردیدی جومزید نمرمت اور تباحث کا باعث بن گئے۔ رئتی دنیا تک میصورت پڑھی جاتی رہے گی اور قارئین کی زبان سے نکلتار ہے گا کہ بید دنوں دوزخ

میں داخل ہوں ہے۔

حَمَّالُةُ الْحَطَبِ (اِلسِ فَى قراق عاصم) اس كا عالى محذوف ہے جو اَدُهُ ہُ ہے بینی بین اس كى ذمت بيان كرتا ہوں،
و وكلا ياں الحائى پحرتى تنى داس كى دوسرى قرم حركتيں و تعمى بى ان بی ہے ہے کہ کہ کے داركلا ياں تح كر كا اتحات بحرتى تنى اور رسول اللہ عليہ ہے كہ است عمی ذال و بي تحى آب تو اس برآ سانى ہے گر رجاتے سے ليكن اس مورت كى شقادت اور
برق تنى كا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا، بعض معزوت نے فرايا ہے كہ حَمَّالَةُ الْحَطْبِ مِن اس كى مجوى بيان كى گئ ہاں نے رسول بوقت ہوئے اپنى كى مخوى بيان كى گئ ہاں نے رسول اللہ عليہ كوئك و تى كا مظاہرہ ہوتا رہتا تھا، بعض معزوت نے فرايا ہے كہ حَمَّالَةُ الْحَطْبِ مِن اس كى مجوى بيان كى گئ ہارك تى كھونو يال اللہ عليہ كوئك و تى كا مطاب تا يا ہے كہ وہ چنانى كھائى تھى چنانى كھائى كے دالا چوتك اوكوں كے درميان الله عليہ ہارك تي تعمل معنون كا مورت كى تعمل الله تا ہے كہ وہ جنانى كھائى تھى چنانى كھائى كوئك ہو كا ہو تے ہوئے كہ اس سے كراہوں كا مورت كى تعمل مورت كے تعمل كے دورت كے تعمل مورت ك

فی جیکیدها حَبُلْ مِینَ مَسَدِ (اس کی گردن میں ری ہے مجوری چھال کی) بعض صزات نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی بات سے متعلق ہے کینے کاٹریاں لانے اوراٹھانے کے لئے اپنے ملکے میں ری باندھ لیتی تھی (یہ بات ول کوئیں گئی کرو کہ گھری اٹھانے سے لئے ملکے میں ری نہیں ڈالی حاتی) معفرت سعید بن سیتب نے فرمایا ہے کہ اس کے ملکے میں ایک فیمنی ہارتھا و مہتی تی کہ میں اس ہار کی قیمت کوئید مطابعہ کی دشتی میں فرج کردو تی اس کے موض ووزخ کی ایک ری اس کے ملکے میں ڈال وی جائے گی جوآگ ک ری ہوگی جس طرح مجود کی چھال سے ری بناتے ہیں اس طرح ہے وہ ری آگ ہوئی ہوئی ہوگی۔

۔ لفظ مَسَدِد کاایک ترجمہ وہی ہے جواو پر لکھا حمیا ہے مین محبور کی چھال اور بعض حضرات نے اس کو بننے کے معنی میں الیا ہے

لعین اس کی گرون میں ری ہوگی جوخوب ٹی ہوئی ہوگی۔ بیان القرآن میں ای کے مطابق ترجمہ کیا گیاہے۔ فا کیکرہ: رسول اللہ عظیمہ کی جار صاحبز ادبال تعیس سب سے بوی حضرت زینب رضی اللہ عنبین تعیس اور سب سے جھوٹی

حضرت فاطمہ رضی ابلہ عنہا تھیں اور ان وونوں کے درمیان حضرت ام کلثوم اور حضرت دقیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ چونکہ حضرت رسول اگرم متالیع کونبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی تیوں بوی لڑکیوں کی شادی کی ضرورت کا احساس ہو گیا تھا اس لئے آپ نے اگرم علیت کونبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی تیوں بوی لڑکیوں کی شادی کی ضرورت کا احساس ہو گیا تھا اس لئے آپ نے

حضرت زینب کا نکاح ابوالعاص بن رکیج ہے اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقید کا ابولیب کے بیٹول عند اور عنبیہ ہے کر دیا تھا ابھی

میں وقت آپ کے چھا ابوطائب بھی موجود منے وہ خود سلمان ندہونے کے یاوجود یہ دوعاس کرہم گئے ادراس لڑ کے سے

کہا کہ اس بددعات منچے خلاصی نہیں ہو کتی ابواہب کو آنخضرت منطقے ہے بڑی جنٹی تھی گروہ بھی یہ جمتاتھا کہ میر سے لڑکے کو آپ

کی بددعا ضرورلگ کرر ہے گی جب ایک مرتبہ شام کے سفر کے لئے کہ والوں کا قافلہ دوانہ ہوا تو ابولہب نے اپنے اس لڑکے کو بھی
ساتھ لے لیا ابولہب نے قافلہ والوں ہے کہا کہ جھے تھے منطقے کی بددعا کا فکر ہے۔ سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ چلتے ایک منزل
مر چنجے۔ وہاں درند ہے بہت بھے لہذا حفاظتی تدبیر کے طور پر رہا انتظام کیا کہ تمام قافلہ کا سامان آک جگہ کر کے ایک شام سادیا۔ اور پھر اس کے اور باس لڑکے کوسلا و یا اور باتی تمام آ دی اس کے جاروں طرف ہو گئے۔

الله تعالیٰ کے فیصلہ کوکون بدل سکتا ہے؟ تم بیرنا کام ہوئی اور رات کوالیک شیر آیا اور سب کے منہ سو تکھے، اور سب کو چھوڑ تا چلا گیا۔ بھراس زور سے زقتد نگائی کہ سامان کے ٹیلہ پر جہال وہ لڑکا سور ہاتھا وہیں بھٹے گیا۔ اور دینچنے ہی اس کا سرتن سے جدا کردیا۔ اس نے ایک آواز بھی وی۔ تکرساتھ دی ختم ہوچکاتھا نہ کوئی مدوکرسکا شدد کا فائدہ ہوسکتا تھا۔

#### ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصرا

جمع الفوائد میں اس (شیر والے واقعہ) کو عنید کے متعلق کمھاہے۔اورائ کو مضرت ام کلثوثم کا شوہریتایا ہے۔اور یہ می لکھا ہے کہ شام کو جاتے ہوئے جب اس قافلہ نے مقام زرقاء میں منزل کی توالیک شیر آ کران کے گرد بھرنے نگا۔اس کود کھی کر غنید نے کہا کہ ہائے ہائے بہتو مجھے کھائے بغیر نہ چھوڑے گا جیسا کہ محمد علیقے نے بدوعاوی تھی 'محمد علیقے نے بیشے بیشے مجھے میال قل کردیا۔اس کے بعدوہ شیر چلا گیا اور جب مسافر سو مکے تو دوبارہ آ کرائی کوئل کردیا۔

الیکن میں معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ عمید کے ساتھ بیٹی آیا۔ کیوں کہ متبہ کے متعلق الاصاب داورالاستیعاب اوراسدالغاب میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عافظ ابن حجر رحمداللہ تعالی الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ جب آنخضرت علی فئے کے موقع پ مکہ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے چیا حضرت عباس مظافیہ سے قرمایا کہ تمبارے بھائی (ابولہب) کے میٹے عنبہ متب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں کہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ۔ چنا مجہ حعرت عباس ر المنظان كوعرفات ب جاكر لے آسة - دودونوں جلت كم ساتھ آسكة اوراسلام قبول كرليا - آتخضرت عليه في في ف قربايا كريس نے اپنے بچا كران دونوں لاكوں كوا بن رب ب ما تك ليا ہاس كے بعد لكھا ہے كہ: عند مكرى بيس مسهاور و بي وفات يائى رغز وہ حنن كرموقعه بريدونوں بعائى آتخضرت عليه كلاكتا كرساتھ تھے۔

من من الدور المسلم الم

جب حضرت رقیدرضی الله عنها کی وفات ہوگی تو آئخضرت سرور عالم عَلَیْظُ نے حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا لکاح بھی حضرت عثمان دینیٹ ہے کردیا چوتکہ ان کے فکاح میں کے بعد ویگرے رسول الله عَلَیْکُ کی دوصاحبز ادبیاں رہیں اس لئے وہ فوات ہوگئ والنورین کے لقب سے یاد کے جانے ہیں۔ (بینی دونور والے) وہ ہے میں حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کی بھی وفات ہوگئ رسول الله عَلیْکُ نے فر کا کا کر بری تبسری بٹی (نے بیانی) ہوتی تو تیں اس کا لکاح بھی عَبَان سے کردیتا۔

رسول اللہ عظیقے کی چوتھی صاحبز اوی مطرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں جن سے مطرت علی ﷺ کا نکاح ہوا اوراولا دہمی ہوئی اور انہیں سے رسول اللہ ﷺ کی نسل جلی آ پ کی وفات کے چھاہ بعد مطرت فاطمہ ؓ نے وفات پائی۔

( تفعیلات کے لئے الاصلہ اسدالغاب کا مطالعہ سیجتے )

### 

. سورها خلاص کی معظمہ یں نازل ہو گیاس میں جارآیات ہیں

بِسْــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـــــــيْمِـ

شروع كرتا مون الشرك نام ست جوبز امبريان سينهايت وهم والاب

قُلْ هُوَ اللَّهُ آحَدُ قَالَتُهُ الصَّمَدُ قَالَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُؤلِدٌ قَ وَلَمْ يَكُنَّ لَهَ كُفُوا آحَدُ هُ

آپ کہ ویجے کہ وہ بینی اللہ فیک ہے اللہ بے ایاز ہے اس کے اواروٹیس، اور نہ وہ ممی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کامے

چونکہ اس سورت میں خالص تو حید ہی بیان کی گئا ہے اس لئے اس کا نام سورۃ الاخلاص معروف ہو گیا۔ رسولی والنہ علیقہ مجمی اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص مرد کیا ہے۔ ( کہ ذکرہ البیلی فی الدرائي رسنین ہے۔)

جب کوئی چیز رواح میں آ جائے خواہ کیسی ہی ہری ہواس کے فلاف جوبھی بچھ کہا جائے تعجب سے سناجا تا ہے اور رواج کی وج سے لوگ اچھائی کی طرف پلٹا کھانے کو تیار نہیں ہوتے ۔ عرب میں شرک کا مید حال تھا کہ داعی تو حیر سید تا حضرت اہراہیم المنظف کا نے مکہ مرمد میں خانہ کعی تھیا وعرب کے خلف المنظف کا نے مکہ مکر مدمی خانہ کعی تھیا وعرب کے خلف علاق کی میں بڑے یہ ہوں تین سوساٹھ بت رکھ دیے تھیا ورعرب کے خلف علاقوں میں بڑے یہ ہوت اور بت خانے تھیا ان پر پڑھا وے بڑھا تے تھیا اور ان سے عدد ما تکھتے تھے اور ان کے ہام کے تو سے اور بت خانے تھیا در اس کے ہام کے تو سے اور بی بھیا ہوتے ہے۔

جب ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجے تو سورہ اخلاص نازل ہوگئی جس میں اللہ تعالی شانہ کی تو حدر خالص بیان فرمادی۔ ارشاد فرمایا: فل هُو الله اُحد (آپ قرماد ہے کے دہ اللہ ہے تھا ہے (فاللہ حبر ہو واحد بدل منه ، او حبو نان )اس آیت میں بتادیا کہ اللہ تعالی اپنی واحد بدل منه ، او حبو نان )اس آیت میں بتادیا کہ اللہ تعالی اپنی واحد بدل منه ، او حبو نان )اس آیت میں بتادیا کہ اللہ تعالی اپنی واحد بدل منه ، او حبو نان )اس آیت میں بتادیا کہ اللہ تعالی اپنی واحد بدل منه ، او حبو نان )اس آیت میں بتادیا کہ اللہ تعالی اپنی واحد ہے تھا ہے متو صداور متفر دے

اس کے ارادے میں کوئی بھی ایسی باہ سوچنا یا کوئی بھی ابیا سوال کرنا جس سے تلوق کی کمی بھی مشابہت کی طرف ذہن جاتا ہو غلط ہے ( لفظ اُحَدُ اصل میں وَحَدِّ ہے ہمزہ واوے بدلا ہوا ہے )۔

اَقَةُ السَّصَحَدُ (اردوش اس کا ترجم بے نیاز کیا جا تاہے ( اینی جوی بیش ) روح المعانی ش حضرت الوہر روع بیدے هو المستفنی عن کل احد المستفنی عن کل احد المستفنی عن کل احد المستفنی ہے اور ہرایک ای کائتان ہے ) نقل کیا ہے لفظ ہے نیاز اس کا آ دھا ترجمہ ہے اس کے ساتھ ریمی کہنا جا ہے کہ جس کے سبختاج ہیں الفظ العمد میں بہت بن کی معنویت ہے صاحب روح المعانی نے این الا نیاری سے نقل کیا ہے کہ ہل لفت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ العمد کا معنی ہے انسا المسید الله الناس فی حوالہ جہم وامو رہم ( یعنی معروہ سردارہ جس سے برقرد بالاکئی فیسے میں کی طرف لوگ ای حاجم الله الناس فی حوالہ جہم وامو رہم ( یعنی معروہ سردارہ ہس سے برقرد بالاکئی فیسے میں کی طرف لوگ ای حاجم الله کا مول ش متوجہ ہوتے ہیں )۔

اس سيجد دعزت اين عباس يخت في الله علمه والسيد الذي قد كمل في سودده والشويف الذي قد كمل في مودده والشويف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في علمه والعكيم شرفه والعظيم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في التواع المشرف والسودد (الين معروه ميد بي حمل كامرداري مكمل بياور جمري كالمراداري مكمل بيوا بياوروه علم بي حمل كالمراداري من عظمت كالل بوه علم بيم كالم بورا بياوروه علم بي حمل كالم كالل بوه يمكم بيم حمل كالمراداري كمام انواع من كالله بي بين بيت أهمل والمل بيد

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُو اَحَدَ (احر اجد (وهو اسم يكن) عن حيرها رعاية للفاصلة قرء حفص كفواً بضم الفاء و فتح الواد من غير همزة ابدل الهمزة واواً مفتوحة اتباعاً للخط والقياس ان يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهمزة (احد جوكر كين كالمم ب-اسة اصلى رعايت كرت بوئ موركم الإمامي بعض في الباقون بضم ادروادَ كفته كرماته في إمامي المره ك بغيرادر يقوب في فاء كسكون اوروس من همزه كماته إمامي بي بدل جاتا بي بدب بمروم وتق كياجاتا بي تو بمره وادَمنز حد بي بدل جاتا ب- دمم الخط ك اجاراً كي وجد تي سيب كماس كر كركت فا ديردي جائ ادرياتي قاء كرضم اور بمره كرماته براحة بيس)

حصرت ابو جريره عليه سعد روايت ب كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا بلى تمييل تهائى قرآن برحكرسنا تا بول الل ك بعد آب في سوره فَلْ هُوَ اللهُ أَحَدَ بَهُمُ اللهُ الصَّمَدُ فَتَمْ مَك برحكرسنا في درداه سلم في عندن)

تعارسول الله عَلِينَة ﷺ نے فرمایا کہ ہے شک بیسورت تہائی قرآ ان کے برابر ہے۔ (رداد ابخاری شو ۵۰ نا۲۰)

حضرت عائشرض الله عنبانے بیان کیا کدرسول الله علیہ نے ایک (فوق) وستہ دوانہ فرمایا اورا یک محض کواس کا امیر بناویا رفض اپنے ساتھیوں کونماز پڑھا تا تھا تو ہر رکعت کوسورۃ فیل ہو الله اُ اَحَدَّ پڑتم کرتا تھا، جب بیہ حضرات واپس آئے تو رسول اللہ علیہ ہے اس بات کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا اس ہے وریافت کرواہیا کیوں کرتا تھا۔ اس ہے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ پیرجمن کی صفت ہے، اور جس اس بات کو جوب جا تنا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں، رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فہرویدہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بحت فرما تا ہے۔ (مج سلم اور ایمان)

حضرت انس عظارے بھی اس طرح کی صدیث مروی ہے اور دہ ایوں ہے کہ آیک محض نے کہا کہ یارسول اللہ مالی میں سررہ فُلُ ع غوَ اللهُ اَحَدُ ہے مجت کرتا ہوں آ پ نے فرمایا کہ اس سورت سے تیری جوجنت سے اس نے مجھے جنے میں داخل کردیا - (دوادا تردی) حضرت سعید بن المسیب بے روایت ہے کے حضورا قد سی تھا گئے نے قر مایا کہ جس نے دس مرتبہ قبل ہو اللہ أحداثہ وہ لیا اس کے لئے جنت میں آیک کل بناویا جائے گا اور جس نے میں مرتبہ پڑھ کی اس کے لئے جنت میں دوکل بناویے جا کیں سے بین کر حضرت عمر بیٹھند نے عرض کیایا رسول الند بھی اللہ الند کی تئم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت ذیادہ کل بنالیس کے ۔ آ ب سیالی فر مایا اللہ بہت بڑا وا آتا ہے جتنا عمل کرلو گئے ہیں کے پائس اس سے بہت زیادہ انعام سے۔ (دوہ الداری سیسیست نام مدے برال) حضرت انس وہ بھنا عمل کرلو گئی کے بیاس اس سے بہت زیادہ انعام سے۔ (دوہ الداری سیسیت نام مدے برال) اس کے بچاس سال کے گناہ (صفیرہ) اعمال تامہ سے سناویے جائمیں گئے، بال اگر اس کے او برکمی کا قرض ہوتو دو معاف نہ ہوگا۔ رست کو آب العصاب حصد مدا عن التو مدی

نیز حضرت دلس ﷺ نے حضورا قدس ﷺ کا بیار شاد مبادک نسل کیا ہے کہ جو تخص بستر پرسونے کا ارادہ کرے اور دائین کروٹ پر لیت کرسومر تبد فیل فیو الله کُو الله کُو تعدید ہے تیامت کے دن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ اے بیرے بندے تو اپنی دا کمی جانب ہے جنت میں داخل ہوجۂ – (زندی)

معترت ابو ہریرہ ﷺ خطرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک مخطل کوسورہ فل کھو اللہ اُحدَّ پڑھتے ہوئے من لیا۔ آپ نے فرمایا (اس کے لئے )واجب ہوگئی میں نے بوچھ کیا ؟ فرمایا جنت؟ ان احادیث کوسامنے رکھ کرفضائک پرعمل کریں۔

والله الموفق والمعين تسأل الله الواحد الاحد الصمدان يوفقنا لما يحب و يرضي

## مِينَ فَالْفِيلُو كُوْلِينِ وَهُو كُلِينِ مِنْ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِي مررة اللَّانِ كَدِمْ عَلْمِينَ مِارِلَ مِولَى الْمِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

ئىسىسىجىرانىكى التركيمين التركيب يميم شرور ئاللەك تام سے جوہزا مهربان تهايت رقم دالا ب

قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَكِقِ أَمِنْ تَرَمَا خَلَقَ فَوَمِنْ شَرِ غَالِمِقِ إِذَا وَقَبَ فَوَمِنْ

آب ہوں کہنے کہ میں کئے کے رب کی ہناہ لیتنا ہوں ہراس چیز کے شرے جوائل نے بیدا فرونی ادرائد میرے کے شرے ہے دورآ جائے ادر

تُكِرِ النَّفَتْ فَي فِي الْعُقِينَ فَي وَ مِنْ سَكِرِ حَالِيدِ إِذَا حَسَدَ فَ تُربون رِي وَكِر ايون عَرْسِي وَمِرَ خَرِاء وَلِي عَرْسِهِ وَمِرَ خَرَاء وَلِي مُعَرِّبَ وَمِي وَمَرَ

سِيْقِ الْمُنَامِّرُ **بِلِينِي** رَبِي لِسِيْتِ فِي الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

سورة الناس مكم عظمه ين عزل الوئي س ين جي آيات جي

يِسْ حِراللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِبِ يُمْ

شروع كرتا موں اللہ كے تام سے جو برا امبر يان نهايت رحم والا ب

عُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ التَّاسِ فَمَالِهِ التَّاسِ فَ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ فَ الْعَكَاسِ

آب بوں کہنے کر میں لوگوں کے رب کی بناہ لیٹا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ بالوگوں کا معروب وسوسد ڈالنے والے کے شرے دو بیٹھے بٹ جانے والا ب

# الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَمِنَ الْمِنَاةِ وَالنَّاسِ أَ

ج فرگاں کے سیوں میں وسریہ ڈال ہے ، جناب میں ہے، اور النافول میں ہے

تفسيعين اسرة الفنق اور سورة الناس من بيدونون حورتي معود تمن كام معروف ومشهور بين بعض يهود في رسول القد عليه بي به وادد كرديا تعاس كي وجهة آپ كو بين تكليف بيني حضرت عاكثر رضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله عنها ته يكن زريق كي يهوديوں من ہو ايس فيض في جادوكرويا تعا جي البيد بن العصم كهاجا تقااس كار سات الله عنها على الله عنها تقال كار بين في الله عنها كي الله عنها كار بين في الله عنها كي و بي فيال بوتا تعا كه بين في فيال كام كيا ہوا الله تعالى في بين تك كه جب ايك رات رسول الله عنها في الله عنها كي بير فرايا كه ما تشر جھے الله تعالى في تاويا ہم جو بي من في الله عنها كي الله تعالى الله

حفرت عائشہ فرماتی جی کداس خواب کے بعدرسول الله علیہ اپنے چند صحاب کے ساتھ بقشریف لے مجئے وہاں جا کردیکھا کہ اس کداس کنویں کا پانی ایسا رنگین ہو چکا ہے جیسے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہواور وہاں جو مجود کے درخت تھے وہ ایسے معلوم ہوتے بھے اللہ بھے شیاطین کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب جھے اللہ بھے شیاطین کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب سے ان چیز دل کو نکانا کیول نمیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب جھے اللہ نقائی نے مقال نے عافیت دے دی تو جھے یہ چھاندگا کہ کوئوں جس شر چھیلا دی ( مینی مجھے اس کا جربی ہو مالین منہیں ) لبند ایس نے اس کو فن کردیا۔ درجی خاری سو مدین میں میں میں جو بھی اس کا جربی ہو مالین منہیں ) لبند ایس نے اس کو فن کردیا۔ درجی خاری سو مدین میں میں میں میں میں میں جو بھی اس کا جربی ہو مالین منہیں کہا ہوئیں ہے۔

تقیررہ ح المعالیٰ میں ہے کہ ندکورہ کنوئیں ہے جب تھجودول کا بگھا تکالا گیا تواس میں دسول اللہ عظیماتی کی تنگھی بھی تھی اور مبارک بال بھی ہتے ، اور رسول اللہ عظیمہ کی صورت شریفہ بھی تھی جوموم سے بنائی گئی تھی اس میں سوئیاں گڑی ہوئی تھیں اوز ان بالول میں گیارہ گریں تکی ہوئی تھیں۔ حضرت جرئیل الطابع فی انگو کہ بیتر ب الفائق اور فیل انگو کہ بیوب الناس دونوں سورتیں لے کرحاضر خدمت ہوسے (ان دونوں سورتوں میں مجموع طور پر گیارہ آیات ہیں) آپ ایک ایک آ یہ پڑھتے سے اوراکی ایک گرہ کھولتے گئے اورسوئیاں بھی نکالتے گئے ۔ آپ کو پوری طرح شفاء حاصل ہوگئے۔

رون المعانی میں بیمی لکھا ہے کہ جادو کاعمل کرنے میں لبید بن عاصم کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شریک تھیں اس اعتبارے المنقشتِ مؤ نشہ کا صیفہ اذیا گیا۔ جونفاش کی جمع ہے اور و و نفاش کی تا نیٹ ہے اور نقاش نافت کا صیفہ سمالف ہے جو دم کرنے والے کے معنی میں آتا ہے اگر چہ صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ نفا ثات نفوس کی صفت ہے اور بھی مراولیہ انہتر ہے تاکہ مردوں کے نفوس خیشا درارواحِ شریرہ کو بھی شامل ہوجائے۔ اور الْحُفَقَدِ عقد ق کی جمع ہے جوگرہ کے معنی میں آتا۔ (کے صافی

قوله تعالىٰ ناقلاعن دعاء موسىٰ عليه السلام وَاحَلُلُ عُقُلَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي )-مقرابن كثير خاتفيرتغلي سِنْقِل كياسه كه يهوديول في سِي ايك لأكارسول الشعَظِيمة كي خدمت كيا كرتا ها، يهوديول

نے اے آ مادو کیا کہ تی اکرم علی کے کنگمی ہے نظے ہوئے بال اور کنگمی کے مجمود عدائے حاصل کر کے میرود یوں کو دیدے چتا نچہ اس نے ایسا بی کیا اور ان بالوں اور کنگمی کے دندانوں پر میرو یوں نے جاود کردیا۔ (چونکہ جادد کرنے کے لئے کسی اسی چیز ک

ہ سے بین مل جا دوران ہوں مرور میں سے میں دوران ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ضرورت ہوتی ہے جس کا اس محض سے تعلق رہا ہوجس پر جادو کرنا ہے اس لئے ان لوگوں نے اس اڑے ہوئے الله ملا سے کئے )۔ اس ساری تفصیل کے بعداب مورۃ الفلق کا ترجمہ اور مطلب محسین ارشاد قرمایا: قُلُ اَعُوُذُ بِوَتِ الْفَلَقِ (آپ اپنے

رب کی پناہ کیتے ہوئے یوں کہنے کہ میں فلق یعنی منع کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔

مِنْ شَوِ مَا حَلَقَ (براس بيز كثرت جوير عدب فيدافر الله ع)-

لفظ فَلَقَ عَرِيْ مِن مِعِ الْمَدِي عَن مِن آتا ہو منه قوله تعالىٰ إِنَّ اللهُ فَالِقُ الْحَبِ وَالنّواى عَواْمَعْسِ مِن اللّهَ عَلَىٰ إِنَّ اللهُ فَالِقُ الْحَبِ وَالنّواى عَواْمَعْسِ مِن كرام نے بہاں فلق سے جمع مرادل ہے جب منع ہوتی ہے تواند چراجیت جاتا ہے اور من اس طرح الله برموتی ہے الله منازم من الله ہے کہ وَ بُ اللّهُ لَقَ قَرا كرتا من ہے دن كا طرف اشاره فرا الله ہے جس طرح دنیا جس منع ہونے پرلوگ اپنے مخلف اعمال واشغال كے لئے نكلتے ہیں كوئى دخيدہ ہے كوئى آرام میں ہے كوئى تكليف دنیا جس من ہے كوئى تكلیف

ر میں ہے ای طرح جب تیا مت قائم ہوگی اور لوگ تبروں سے تطش مے تو مختلف احوال میں ہوں گے۔ میں ہے ای طرح جب تیا مت قائم ہوگی اور لوگ تبروں سے تطش مے تو مختلف احوال میں ہوں گے۔

بعض معزات نے فرمایا ہے کہ فلق مخلوق کے معنی میں ہیں۔مطلب یہ ہے کہ میں ساری مخلوق کے دب کی بناہ کیتا ہوں، پھی می وجود میں نہ تھااس نے سب کوعدم سے ذکال کروجود بخش دیااور یول بھی کہا جاسکتا ہے کہ دب الفلق جل بجدہ کے تھم سے جس طرح من جہوتی ، ہےادراس کی وجہ سے اندھیرا جھیٹ جاتا ہےادرردشنی آ جاتی ہے ای طرح اللہ جل شانسان تمام ضرر دینے والی چیزوں سے محفوظ فرما تا ہے۔

ہے درا میں اور سے الدحرا بھوت جاتا ہے اور دول ا جال ہے فی سری الله میں ماسان من مسرور سے دول ہوں میر دول ماسید مِنْ شُوِ مَا خَلُقَ رب الفلق کی ہناہ لیتا ہوں ہراس چیز کے شرسے جواس نے بیدا فرمانی اس کے عوم بیس ساری مخلوق داخل ہوگئی۔انسان ، جنات، حیوانات ، جمادات، جمادات، بھاڑنے والے جانور، وُسنے والے سانپ بچھوجلانے والی آگ ، وُلانے والا

یانی اڑانے والی ہوا اور ہروہ چیزاس کے عموم میں واخل ہے جس ہے کی کوکی بھی تکلیف جسمانی یاروحانی پیٹی سکتی ہے تی کہا ہے نفس ہے جوشر بیٹی سکتا ہواس کو بھی شامل ہے۔

وَمِنُ شَوِ عَاسِقِ إِذَا وَقَبَ (اور سُح كرب كي بناه ما تكنا موس فاسق عدده واخل موتا م)-

لفظ غَاسِقِ عَسَ سے لیا کمیا ہے جوتار کی پرولالت کرتا ہے اور وَ قُبَ مَاضی کاصیفہ ہے وقوب سے ، بیلفظ واخل ہوئے معنی پرولالت کرتا ہے ای افا دخل ظلامہ فی کل شبی۔ ( لینی جب اس کا اندھیرا ہر چیز میں واضل ہو جائے۔ )

مفسراین کثیر نے حضرت این عباس سے نقل کیا ہے کہ عاص سے دات مراد ہے جب وہ اندھیرے کے ساتھ آ جائے اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی نقل کے ہیں۔ چونکہ رات کے وقت میں جنات اور شیاطین اور حشرات الارض اور موذی جانور پھیل پڑتے ہیں اور چوروڈ اکو بھی تمو آرات کی تاریکی میں اپنا کام کرتے ہیں اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے رات کی اندھیری سے بناہ انگی ۔

غسق كامعى تاريكي اورعاس كامعى اعمر بدوال جيز بهاى الخد معزت ابن عباس معان خاس كورات كمعنى من

كيونكدىيالله تعالى كانتانى بيج كي معيبت كازل بون بردلالت كرتى به رائزة في الطبق العبين مفعده ١٠ ج. وَ مِنْ شَيِّ اللهُ فَعْلَ فِي الْعُقَدِ (اوررب الغلق كي بناه لينا بول كربول بردم كرف واليول كرشر سے )اس كي پوري تفصيل سبب زول كے بيان مي كرر بيكى ب

صدر کا حرام ہاس کے حرام ہونے کی ایک سب سے یو کی وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے پچھ دیا ہے حکمت کے بغیر خبیل ا خبیل دیا ہے اب جو صد کر نیوالا یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت فلال فض کے پاس مدر ہے تو دو حقیقت بیاللہ پراعتراض ہے کہ اس نے اس کو کیول نواز ااور حکمت کے خلاف اس کو اس حال بیس کیوں رکھا، خلام ہے کہ گلو آن کو خالات کے کام میں دفل دینے کا پچوجی نہیں ہے اور نہ مخلوق اس لائق ہے کہ اس کو بہتن و یا جائے ہم اپنے دنیاوی انتظام میں اور خالتی امور میں روز اندا سے کام کر گر رہے ہیں جو جارے ہوئی بچوں کی بچھسے بالاتر ہوتے ہیں اگر ہمارے ہوئی ہے ہمارے کام ہیں دخل دیں تو ہمیں کس قدر برامعلوم ہوتا ہے بھر انشد ب العزب فیصل آنے ما یہ یہ کہ کے تقسیم میں کی کو خل دینے کا کیا جن ہے؟ جب کسی کوت دیموجاتا ہے تو جس سے حسد کرتا ہے اس کوفقصائ کینجانے کے دریے ہوجاتا ہے اس کی فیبت کرتا ہے ادراس کو جانی مالی فقصان پینچانے کے فکر میں رہتا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے گنا ہوں میں گھرجاتا ہے پھراول تو شک کرنے کا موقعہ ہی نیس ماتا اورا گرکوئی نیکی کرگز رتا ہے تو چوفکہ وہ آخرے میں اسے ملے گی جس سے حسد کیا ہے تو نیکی کرٹانہ کرٹا برابر ہوجاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو کیونکدہ فنیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے (ابوداود) اور حضرت زیبر طفاعت روایت ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم عظافی نے کہ پہلی امتوں کا مرض لیعنی حسدتم سک آپہنچا ہے اور بخض تو مونڈ و بیٹے والا ہے۔ ہیں بیٹین کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ تا ہے بلکہ وین کو مونڈ و بتا ہے۔ (رواد احمد و تر زری کا فائد و صوفہ اس کے اور معدد کے اس کے اس کے اور معدد تا ہے بلکہ وین کو مونڈ و بتا

م سخضرت سیدعالم الله فی کودین کاموغرنے والافر مایا۔ تشبیہ کی جب سے کہ جس طرح استرہ ہریال کوموغر تا چلا جا تا ہے

دور ہر چھوٹے بڑے بال کوعلیجدہ کرویتا ہے ای طرح بغض کی وجہ سے سب نیکیال ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حاسد دنیا وآخرت میں اپنا برا کرتا ہے نیکیوں ہے ہمی محردم رہتا ہے اور کوئی شکی ہو بھی جاتی ہے تو حسد کی آگ اے راکھ بنا کرد کھور بی ہے۔ دنیا میں حاسدے لئے

حددایک عذاب ہے۔ حسد کی آگ جارمد کے میدوین محرکتی رہتی ہے اور جس سے صد کیا ہے اس کا پھیٹیس مگڑتا وہم اقتلاب

دع الحسود وما يلقاه من كمده كفاك منه لهيب النارفي كبده

اذا لمت ذاحسد نفدت كربته وان سكت فقيد عذبت بيله

( حاسد کواورا سے جو تکلیف پہنچتی ہےا ہے چھوڑ وے۔ تیرے کئے اس کی طرف بھی کا فی ہے جوآگ کے شعلے اس کے جگر میں ہیں۔ جب تو نے حسد کرنے والے کو ملامت کی تو تونے اس کی تکلیف ختم کر دی اورا گر تو خاصوش رہا تو تونے اسے خود اینے باتھوں عذاب دیا )

كيمااجماكلمة تحمت بجركن ني كهاب

تحفی بال خاصد الله مرورت بیل - یک انقام کانی بر کر تمباری توثق کی دیدے اسد نے بینی ہے -

حمد الى برى بلا ب جوانسان كوجائے بوقيق ہوئے فق قبول كرنے ہے دوك دينا ہے۔ يبودى الى مرض ميں جاتا ہوئے انہوں نے رسول الله علي كو بچان ليا كه آپ واقعى الله تعالى كەرسول بين ليكن اس وجہ سے ايمان قبول بيس كيا كه ہمارے علاوہ دوسرى قوم ميں نبى كيوں آيا نيس نا كوار تھاكہ فى اساعيل ميں ہے الله نے رسول بيسجا اور به بات اپنے طور مر بنالي تقى كہ حضرت واؤ وعليه السلام نے اللہ تعالى ہے دعاكم تھى كہ بيشان كى ذريت ميں سے كوئى ندكوئى نبى ضرورد ہے كا۔ ( كاردادانسان)

میکن بات یہ ہے کہ پوقصی ہی جینڈ ہے نے دسدار ہیں ،اور حاجیوں کو پانی پلانے کی حدمت بھی انہی کے سپر د ہوچکی ہے اور کعبہ سیکن بات یہ ہے کہ پوقصی ہی جینڈ ہے کہ اور میں ،اور حاجیوں کو پانی پلانے کی حدمت بھی انہی کے سپر د ہوچکی ہے اور کعبہ

ے جالی بروار بھی وہی ہیں اور نبوت بھی ان بنی میں جلی جائے تو باقی قریش کے لئے کیا ہے گا واس پر آ ہے کریر۔:

فَانَهُمْ لَايُكَلِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الطَّلِمِينَ بِاينِ اللهِ يَجْمَعَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكَّلُونِ اللهُ اللهُ

ج نے کے لئے تیار ہو سی کی ای کی مدکی ہوئی کوا ب بلول سے بیس کال سکے اساف ماالله من شو المحساد و لا جعلنا الله منهم

آئ بھی دیکھ جاتا ہے کہ بعض خاندانوں پر حسد کی مصیبت سوار ہوجاتی ہے قلال شخص کیوں علم حاصل کر رہا ہے اور فلال ا شخص کے پاس کیوں آئیس بینجس ، وہ آتو ایسے خاندان کا فرو ہے جسے دنیا والے اپنی نظروں میں گھٹیا بچھتے ہیں اور وہ ہال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور فلال شخص کے پاس یاغ نہیں ہال نہیں جائیدانہیں اس کھلم کیسے ساتھیا ، اور جیب بات یہ ہے کہ عنوم اسلامیہ اور انتمالی صالحہ کی طرف میڈود بڑھتے ہیں اور نہ تو م وقبیلہ کو بڑھائے ہیں اور اس جلن کی وجہ سے کہ قلال شخص جونسب اور نسل میں ہم

ہے کم ہے، ا<u>س کے پاس کیوں ج</u>ا کمی جامل رہنے کو پسند کر لیتے ہیں اور جانال ہی رہ جاتے ہیں۔ اولاَ مِنْ طَهُوَ هَا مَحْلَقَ فَرَمَا فِاجِس سے تمام کلوق کے سُر سے انٹد تعالیٰ کی بناہ یا تکی پھر تمن چے وال کے شر سے محفوظ

ہونے کے لئے مزیدہ عامفر مائی (اول) تاریکی ہے جس کا شرعموماً ساسنے آتا رہتا ہے، (دوسرے) جادہ کر نیرالوں کے شریے کیونکہ اس شریعے خاص تکلیف ہوتی ہے اور اس کے دفاع کی طرف ذہن نہیں جاتا جسمائی مرض مجھ کرعلاج کرتے دیتے ہیں جس

ے فائدہ بیس بوتا اور جادو کی تکلیف برحتی رہتی ہے۔اور (تیسری) چیز جس سے بناہ ما کی وہ حسد کرنے والے کا حسد ہے۔

حاسدین اپنے حسر کی دجہ سے نفیہ حرکتیں کرتے ہیں بعض مرتبدان کا پرینبیں چانا اور محسود (جس سے حسد کیا ) ان کا وفاع کرنے سے ماہڑ رہ جاتا ہے۔ اعاف فا اللہ تعالمیٰ هن شو جمعیع حلقہ۔

مورة الناس میں بھی اشر تعالی سے پناہ طلب کی ہے اور اللہ تعالی کی تمن صفات ذکر کی ہیں اول رہ النامی دوم ملک النامی مورة الناس می اللہ المنامی ، چوک و سرڈ النے والے اتبانوں کی کے دل میں دموسرڈ النے ہیں اس لئے دہاور ملک اور الدکی اضافت الناس بی کی طرف کی گئی جس میں بہتا دیا کہ وموسرڈ النے کئر سے انبانوں کا دہ بی بچاسکا ہے اور ان وموسوں کے اثر سے محفوظ رکھ مکتا ہے وہ لوگوں کا دہ ہے بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ، نفوی انبانی میں جو بر سے وموسے آتے ہیں عوماً ایسے وساوی ہوتے ہیں جن پر ممل کرنے ہے دین وایمان کی جائی ہوجاتی ہا اس لئے ایل معرفت نے فریایا ہے کہ سورة الفاق میں ونیاوی آتا وہ مصاب سے بناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور سورة الناس میں افروق آتا ت سے بناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے ، شیاطین ونیاوی می والے ہیں اور گنا ہوں پر میں ایمار تے ہیں این ایمان ہیں کی وسوے ڈالے ہیں اور گنا ہوں پر میں ایمار تے ہیں این المین کی وسوے ڈالے ہیں اور گنا ہوں پر میں ایمار تے ہیں این المین کی وسوے ڈالے ہیں اور گنا ہوں پر میں ایمار تے ہیں ایکا کی تعلیم ہو گئے دہتا ہو ہے ۔ سورة المومنوں شی فرمایا ہے ۔ وَقُلُ رُبُ اَعْوَدُ بِک مِنْ هَمَوْ اَتِ

شیاطین کے دسوسوں سے آپ کی بناہ لیتا ہوں اور اس بات سے آپ کی بناہ لیتا ہوں کہ وہ ہر ہے پاس حاضر ہوں )۔
حضرت ابو ہر یرہ ہ فی است ہے کہ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تمبارے پاس شیطان آئے گا اور وہ بوں کہ گا
کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلال فلال چیز کو کس نے پیدا کیا؟ سوال اٹھاتے اٹھاتے وہ کم گا کہ تیر ہے دب کو کس نے پیدا کیا۔
کیا۔ سوجب بہاں پہنے جائے گا تو اللہ کی بناہ سے اور وہیں رک جائے (یہ بخاری وسلم کی روایت ہے ) اور سنس ابوداور شی
ہے کہ جب لوگوں میں اس طرح کے سوانات اٹھیس تو تم (ان کے جوابات کے خیال میں نہ لگو بلکہ ) بوں کبو۔ آللہ کا آخذہ اللہ کا

الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُوذُ بِكُ رَبِّ أَنْ يَحُضُرُون اللهِ ﴿ (اور آب الله كَا باركاره مِن يول عرض كَجَ كدا \_ رب مِن

الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا أَحَدُّ.

اس کے بعد تین بارا تی یا تھی طرف تفکار وے اور شیطان مردود ہے انتہ کی بناہ مائے۔ حدیث ہیں ہے جوفر مایا کہ شیطان تمہارے پاس آ کر بوں سوال اٹھائے گا کہ انتہ کوکس نے پیدا کیا ہے ایمانیات بٹس وسوسے ڈالنے کی ایک مثال ہے۔ وسادک شیطانیہ کی المی مثال ہے جسے مجڑوں کا چھند ہواگر اسے چھیٹر دیا جائے تو بھیٹریں لیٹ جاتی جیں۔ اور چھیا چیڑانا مشکل ہوجا تا ہے۔ رسول افتہ تھیجنے نے فر مایا ہے کہ وسوسر آ سے تو اس کو دہیں تھوڑ وے اور آ گے نہ ہو ھائے اگر آ گے ہو ھا تا رہا تو مصیبت میں بڑھائے گا اور چھٹکارہ مشکل ہوگا یہ شورہ بہت کا میاب ہا در محرب ہے۔

شیطان ایمان کا ڈاکو ہے۔ ایمان کی دولت سے تحروم کرنے کے لئے وسوے ڈالٹا ہے۔ کا فرول کے بارے ہیں شیطان کی ۔ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کفر اور شرک پر جےرمیں بہ اور اہل ایمان کے بارے میں اس کی بیکوشش ہوتی ہے کہ ایمان سے پھر جا کیں ، ان کا بہت چیچھا کرتا ہے اور مختف طریقوں سے ستاتا ہے۔ ایمانیات اور اعتقادیات کے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور برے برے دسوے ذالتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات دورصفات (علم وقدرت وغیرہ) کے بارے بیں شیطان طرح طرح کے سوالات اٹھا تاہے جب کہ ان سوالات اور ان کے جوابات پرائیان موقو نے نہیں پھر جب بندہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے پا تاتو شیطان کہتا ہے کہ تو تو کافر ہوگیا۔ لہذا سارے سوالات کے جوابات نہیں پا تا تو شیطان ہے کہ دے کہ بھاگ تو تو خود عی کافر ہے تھے میرے اسلام کی کیا تگر پڑی۔ اگر شیطان کے ساتھ ساتھ چاتا رہے اور اس کے شکوک وشہبات اور وسوسول کا ساتھ دیتارہ ہے تو وہ کا فریق بنا کرچھوڑ تاہے۔

رسول الله عَنْظَيْنَة نے ان وسوسوں کا علاج بتا دیا کہ وسوسرہ کے بقو دہیں رک جائے اور یا تیں طرف کو تین یا رتھوک دے اور اَعُوْ دُ ہاللّٰهِ مِنَ الْمُشْيِّطِي الوَّ جِيْمِ پڑھ لے۔ بيتھو کماشيطان کوؤليل کرنے کے لئے ہے۔

شیطان جس طرح ایل ایمان کے ول میں کفرید وسوسے ڈالٹا ہے ای طرح گنا ہوں پر بھی ایمار تا ہے۔ چوری، خیانت، حرام خوری ، ز ناکاری کے وسوسے ڈالٹا ہے۔ حضرت عمر میں بھندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مردکسی مورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان بھی سوجود ہوتا ہے (رواد التر مذی)

اس میں نامحرم مورتوں کے ساتھ رہنہائی میں وقت گزاد نے کی ممانعت فرمائی کیوں کہ شیطان مردعورت کے جذبات کو بڑھا تا ہے اور برا کام کرنے برآ مادہ کرتا ہے۔

 جنُ شَيرَ الْمُؤَمِّدُوا مِن الْمُحَنَّامِي مِن وموسدة النے والے شیطان کی ایک سفت اَلْمُحَنَّامِي سیان فرمانی که وه وموسے والیا ہے اور پیچھے میٹ جاتا ہے۔

معترت السيئة بجيزت السيئة بمين المين عنه المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المن المنظمة المنان كول يرجماسة موكم به أكروه الله كاذكركرتا به توود يتحييم من جاتا به اوراكروه الله كذكرت عافل موجاتا به قواس كول كالقمه بذليمًا بهاس كو الموسواس المختاس تذياب - (مصن همين)

یہ بات طِشدہ ہے کہ جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی۔ اور یدونوں انسانوں کی بدنواہی میں گھر بھے ہیں۔ سورۃ الانعام میں فربایا: وَ کَفَالِکَ جَعَلْنَا لِکُلِ نَبِيَ عَلَّواً اللَّيطِيْنَ الْلِائْسِ وَالْحِبِّ يُوْجِيُ بَعُضُهُمُ اللَّي بَعْضِ ذُخُوفُ اللَّقُولِ عُرُودًا (اورای طرح بم نے ہر بی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کے بھے بھے آدی اور بھے جن جن جن میں سے بعض واسرے بعضوں کو جن جن کی اور کھو سے دارے سے شیخا کہ ان کودھوک میں ڈال دیں )۔

الله تعالى شامه برطرح كيشياطين سيمحفوظ فرمائي

فا مكرہ: رسول اللہ علی ہے ہو جاد و کا اثر ہوا بعض لوگ اس کا اتکار کرتے ہیں جس سے سیحیین کی روایات کی تکذیب لازم آئی ہے بیلوگ بیا تھے ہیں کہ جاد و سے متاثر ہونا شان نہوت کے خلاف ہے ۔ ان کا پیڈیال غلط ہے بات بیہ ہے کہ حضرات انبھاء کرام علیم الصلو ڈو السلام بشریجے اور بشریت کے اثر اے ان پر بھی طار می ہوجاتے تھے اور ان کے اجسام تکالیف سے متاثر ہوتے تھے۔ مند کے مصرور کی سے علیم سال میں کہ تھے ۔

بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کوتو ان کی قوموں نے قبل کردیا اور سول اللہ عظیمی کو تیز بخاراً جا تا تھا۔ آپ ایک مرتبہ سواری سے کر کھے تو آپ کی ایک جائب چھل گئی، اس زمانہ ہیں آپ نے بیٹھ کرنمازیں پڑھا کیں ،صاحبزاد سے کی وفات پرآپ کے آسو جاری ہو گئے۔ پچھو نے بھی آپ کوؤس لیا آپ نے اس کا علاج کیا آپ کو بھوک بھی آئی تھی اور پیاس بھی۔ یہ امورطبعیہ بین جن سے حضرات انبیاء کرام بلیم الصلوٰ قاوالسلام مشکل نہیں تھاور جاد د کا اثر بھی اس تم کے اثر است میں سے ہاس سے متاثر جو جانا شان نبوت کے خلاف نبیں ہے۔

جو جاتا تمان بوت لے طلاف بین ہے۔

استعاذہ کی ضرورت : دنیا بین ایک چیزی بھی بے شار بین جوانسانوں کے تن بین باخ اور مفید بین اور بہت ساری چیزی استعاذہ کی ضرورت : دنیا بین ایک بھی بین ہوانسانوں کے تن بین اور بہت ساری چیزی است بناہ ما نگنا تا بہت ہوں ہوں اللہ علیجے ہے بہت ہی چیزوں سے بناہ ما نگنا تا بہت ہوں ہوں اللہ علیجے ہوں ہے جاہ ما نگنا تا بہت ہوں ہوں اللہ علیہ اللہ اللہ تعالیہ الاستعاذہ کا عنوان قائم کیا ہے اور انہی خاصی تعداد میں ضرد درینے والی چیزوں سے بناہ ما نشنی کا ذکر کیا ہے مثلاء بخل ، بردی ، سیند کا فتد ( کفر اور شرک ) قبر کا عذاب ، سمج بھر ، لسمان قلب ، بربت زیادہ بر حمایا ، عابری ، ستی ، غم زیرگی اور موت کا فتد ، دجال ، محک و تن ، ذات ، کفر ، عذاب التار ، خیا ، شقاتی ، معالی ، معالی ، عالی ، موت ، و جال ، شقاتی ، موالا خال تن ، بونا ، موت ، و جال ، و تا ، موت ، و جال ، و تا ، موت ، و جال ، و تا ، موت کا فتد ، و جال ، و تا ، موت کا فتد ، و جال ، و تا ، موت کا فتد ، و جال ، و تا ، حمل کا فتر ، و تا ، موت کے دقت شیطان کا بچیاز نا ، جہاد میں بہت ہوں ہو ہو ایا ، کسی زہر لیے جانور کے و سنے سے مرنا ، علی کا نفع ند و بنا ، ول میں خشوع ندہ و تا انہ کی اور سے شریع و تا ، موت کے دقت شیطان کا بچیاز نا ، جہاد میں و شت بھر کر بھا گئے ہو ہے مرجانا ، کسی زہر لیے جانور کے و سنے سے مرنا ، علی کا نفع ند و بنا ، ول میں خشوع ندہ و النس کا بیت ند بھر نا ، علی کا مقبول نہ ہونا و فیرہ و فیرہ و

جن احادیث میں ان چیزوں سے پناہ ما تکنا نہ کورہ ہے ان میں سے انتخاب کر کے استعادہ کی دعا کیں بعض علاء نے علیحہ ہ مجی لکوری ہیں (منا جات معبول میں بھی نہ کور ہیں) معزیت ابوسعید دیا ہے ہے۔ دوایت ہے کدرسول اللہ علی ہی جنات اور انسان کی نظرید سے پناہ ما نگا کرتے تھے۔ جب معوز تمن لینی سورہ قل اعوز برب الفلق وقل اعوز برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے ان دونوں کو پکڑلیا اور ان کے سوا (استعادہ کی) باتی دعا دَل کوچھوڑ ویا۔

حضرت عبدالله بن ضرب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک دات میں جس میں بادش ہوری تھی اور بحت اند عبری بھی تھی۔ حضور اقدس علی کہ خاص کرنے نظے چنا نچہ ہم نے آب کو پالیا۔ آب علی کے فرمایا کہو میں نے عرض کیا ، کیا کہوں ، فرمایا جب میں جواور شام ہوسورہ فُلُ خُواللهُ اُحَدُّ اور سورہ فُلُ اَعُو ذُبِرَ بِ الْفَلَقِ اور سورہ فُلُ اَعُو دُبِرَ بِ الْفَلَقِ اور سورہ فُلُ اَعُو دُبِرَ بِ الناسِ آئین بار پڑھ

3:

او۔ بیٹل کراو گئو ہرائی چیز سے تمہاری حفاظت ہوجائے گی جس سے بناہ لی جاتی ہے ( یعنی ہرموذی سے دور ہر بلا سے محفوظ ہوجاؤ کے۔(زندی)

فرض نمازول کے بعد: حضرت عقبہ بن عامر مقانعے بیان کیا کہ کیک مرحبہ سفر میں رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ کیا میں تنہیں اسی دوسور تیں ندیتا دوں جو بناہ ما نگنے کے گئے سب ہے بہتر سورتیں میں پھر آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق ادرقل اعوذ برب الناس دونول سورتمن سجها كين، آپ كواندازه بواك مجھے زياد ہ خوشی نہيں ہوئی جب فجر کی نماز کے لئے اتر ہے تو آ پ نے ان دونو رسورتوں کی نماز ہیں تلاوت فر مائی اور نمازے فارغ بموکر فرمایا بولوا ہے عقبہ بتم نے کیسادیکھا؟ (بیقر ماکر آپ ہے ان دونوں کی فضیات جنگی )اورائیک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں کی تلاوت فرمائی۔ پھرفر مایا ہے عقبہ کیساد مکھا؟

ان دونو ل کو پرها کرد جب سوئے لگواور سوکرانفو۔ (ملتوۃ مدج)۔ رات کوموتے وفت کرنے کا ایک عمل : ﴿ حضرت عائش رضی الله تعالیٰ عنها کا بیان ہے کہ روز اندرات کو جب حضور اقدى الله الله المرابع المرابع الله الله الله الله الله أحد اورسوره قُلُ أَعُودُ بوبَ الْفلق اورسوره قُلُ أَعُودُ بوبَ المناس بزهكر باتھ كى دونول بتنبيليوں كوملا كران ميں اس طرح يقونك مارتے بتھ كەپچىقموك بھي چيونك بيكساتھونكل ماتا قعاب پھر دونو ل جھیلیوں کو پورے بدن پر جہال تک ممکن ہوتا تھ چھیر لیتے تھے یہ ہاتھ پھیر، سرادر چیرے سے ادر سامنے کے حصدے شروع فرمات محاورية لم تين بإرفرمات محد (زوري مؤري و ۵۰)

بياري كاليك عمل : ﴿ فَيَرْحَصْرِتَ عَاسَدُ رَضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِا مِي مِكْلِي إِلَى حِيلَ كَيْ يَصَالِح تو ا بياتهم پرسوره قُلُ أغور فربوب الفلق اورسوره قُلُ أغور فربوب النّاس يزهروم كياكرت تهر جس كاطريق الجي او پر گزرا ہے ( چرجس مرش میں آپ کی وقات ہو کی اس میں میں میں کرتی تھی کہ دونوں سورتیں پڑھ کر آپ میافتہ کے باتھ پر دم كرويني تنى كالتى پير آپ كے باتھ كوآپ كے جم پر پھيروين تقى ـ ( بورى مو ، ۵۵ نور)

دم صرف بھو تھنے کوئیس کتے دم ہیاہے کہ بھونک کے ساتھ تھوک جمل کچھونک جائے۔

أَلْحَالُ الْمُولد حل: حضرت المرتزي رحمة الشعبيد في تبيل الواب تغيير القرآن) حضرت ابن عباس رضي الشقعالي عنهما نے نقل کیا ہے کہ ایک مختص نے عرض کیا یارسول اللہ ، اللہ کوسب نے زیا و ویجوب عمل کون سامے فرمایا الحال الرتحل یعنی اس تخص کانمل جومنزل پرنازل ہوکر پھرسفرنٹرو ع کروے اس کے بعدامام ترندی رحمۃ القدمليہ نے ووسري سندے حديث نقل کی ہے اس میں حضرت این عباس رضی انقد تعالیٰ عنبر کا تا منہیں ہے ( اور روایت کر نیوالا زرار و بن اوٹی ( تا بعی کو بتایا ہے )اس اعتبار ہے حدیث مرسل ہوئی۔امام ترندی رحمة الشعليفرمائے إن وهذا عندي اصبع التي پيعديث مرسل مير يزديك عديث مصل کے مقابلہ میں زیادہ مجھے ہے امام تریذی کے علاوہ امام جہتی رحمۃ انقد علیہ نے بھی شعب الائمان صفحہ ۱۹۸۸ و اس و کر کیا ہے اس میں ایوں سے کیڈر دارہ بن اوفی نے حضرت ابن عماس رضی امتدعیما ہے روایت کی ایک شخص نے نبی اکرم علیک ہے سے عرض کیا کہ سب المال میں کون ساعمل افضل ہے، آپ نے فرمایاتم حال اور مرتحل والے مخص کاعمل اختیار کرو، معجابہ کے عرض کیا یا رسول الله حال اور مرتحل كاكيامطلب ہے فرمايا اس سے صاحب قرآن مراد ہے وہ قرآن كو پڑھتا جا جاتا ہے۔ يبال تك كد جب جرا تک تنتیج جاتا ہے تو چمراول پر پینچ جاتا ہے جب میں بھی تضبرہ ہے۔ چمرسفرشر وع کردیتا ہے ،امام این گجز ری رحمة الله علیہ نے الکشر میں اس مضمون کی صدیت طبر ان ہے بھی نقل کی ہے۔ اور عموماً میدروایات حضرت این عباس سے بی مروی بیں اور النشر میں ایک روایت مفرت ابوم بره بنونی سے بھی نقش کی ہے۔ ان روایات کے جمع کرنے سے الحال الرحمل کا مطلب واضح ہوگیا یعنی یہ کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے جب خم کرے قودوبارہ اول ہے بھر شروع کردے (الحال) نازل ہونے والا الجن سفر پورا کر کے تفہر جانے والا اور (الرحمل) سفر شروع کرنے والا۔
ان روایات کی وجہ سے حضرات قراء کرام کا اور خاص کر قاری این کثیر کی (احدالقراء السبعد) کی قراءت پڑھنے والوں اور روایت کرنے والوں کا یہ معمول رہا ہے قرآن کریم آخر تک خم کر کے مورة الفاتحہ پڑھے ہیں۔ پھر بیٹ ہے الله السب شخصان اللہ جی ہے۔ جس کے محرورة الفاتحہ پڑھے ہیں۔ پھر بیٹ ہے الله السب شخصان اللہ جی ہے۔ کہ بڑھے ہیں۔ کی مطلب یہ وتا ہے کہ اللہ علی مطلب یہ وتا ہے کہ

ان جيد ختم كرتے على دوباره شروع كرديا ايما كرنے سے دعزت ابن عماس كى دوايت كرده حديث فيكوره يالا برعل ہوجاتا ہے۔ ايما كرنامخت ہے كوئى فرض داجب ميں ہے بہر حال قراء كامعمول ہے دفظ ابن الجزرى رحمة الله عليه النشر جس لكھتے بيراك يهال مضاف محذوف ہے سائل نے جب سوال كيا اى الاعمال افضل كويا آپ نے فرماد يا عمل الحال الموقع ل

ضروری سنبید: ' بعض علاق تغییر نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی ہیں معود انٹین کو قرآن مجید کی سورتوں میں شار نہیں کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یدونوں بناہ انگفے کے لئے تعلیم دی گئی ہیں بعض علاء نے ان کے قول کی تاویل بھی کی ہے۔ لیکن تاویل ایس مجس سے اظمینان حاصل ہوجائے ۔ سیح بات یہ ہے کداس بارے میں بشتی بھی ردایات ہیں ( موضح السند ہیں) اخبار آجاد ہیں اور اخبار احاد تلقی ہوتی ہیں تو از کے مقابلہ میں ان کا اعتبار تیس کیا جاتا تا گئے تھیں نے ان روایات کو تسلیم شہیں کیا ۔ حافظ ابن جزم کملی میں کیسے ہیں۔ :

و کیل مساروی عن ایس مسعود من ان المعوذتین واج القرآن لم تکن فی مصحفه فکذب موضوع لا یصح و انسما صحت عنه قراء ف عاصم عن زرین خیش عن این مسعود فیها اج القرآن والمعوذتان. (تمام روایتی جوحظرت عبدالله بن مسعود است بی کدان کر آن پاک کے نفخ شرمعوذ تین اور فاتح بیل تحقیق سی کھڑی ہوئی بات ہے گھڑی ہوئی بات ہے اس میں معوذ تین بھی بیل اور فاتح بھی مؤداناتا)

ادرا ام افزال نے شرح مہذب میں قربایا ہے۔ اجسم السمسلسون علی ان المعوفقین والفاتحة من المقوآن و ان من جسعد منها شینا کفو و ما فقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح . (مسلمانوں کا آن پراہمائے ہے کہ موز تمن اور فاتحقر آن کریم کا حصہ بیں اور جس نے اس کا اتکار کیا آئی نے کفر کیا اور مقرت این مسعود کے والہ سے جومنقول ہے دوبائل ہے تاہیں ہے ) اور مقسم این کیر لکھتے ہیں :

فلعله لم يسمعها من النبي تأليط ولم يتواتر عنده ثم قد رجع عن قوله ذلك الى قول الجماعة فان الصحابه في البتوهما في المصاحف الائمة ونفذوها المي سائو الافاق كذلك فلله الحمد والممنة - (شايدكم السيحة في المبتوهما في المصاحف الائمة ونفذوها المي سائو الافاق كذلك فلله الحمد والممنة - (شايدكم السيحة في كريم المنطقة في المراس كم المراس كم المراس كم المراس كم المراس كم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس كم المراس كم المراس المراس

حضرت انام عاصم کی قرات جو حضرت این مسعود دی این سعود دی این ساز در بن جش کے واسط سے ما تور ہے۔ اس میں معود تین تو اور کے ساتھ حضرت زرین جش کے واسط سے ما تور ہے۔ اس میں معود تین تو اور کے ساتھ محفوظ اور سروی ہیں سے اس بات کی بہت ہوی دلیل ہے کہ حضرت این مسعود دی ہے ہو سیمروک ہے کہ معود تین قرآن کریم کی سورتمی نہیں ہیں بیاتی سے خمیں اور میردوایت بی غلط ہے اوراگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو فوراً رجوع قرمالیا تھا۔ چوکھ قرا وسیعہ کی قرا است متوافر ہیں اس لئے قرآن مجید کی کسی بھی سورة یا کسی بھی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ صاحب روح المعالى كليمة بيروانست تعلم انه قد وقع الاجماع على قرانيتهما وقالو ان انكار ذلك الميوم كعفر و نعل ابن مسعود وجع عن ذلك. (اوراً بكرمعلوم بكرمعوذ تين كراً آن بوخ برابماع بوچكا باس ك علاء في كها بان كا تكاركرنا كفر برشايداين مسعود في استروع كراياتها)

چونکد حفرت امام عاصم کی قراءت متواتر ہے اور معوذ تین ان کی قراءت بیں مروی ہیں اور تمام مصاحف ہیں مکتوب اور منقول ہیں اور جومصاحف حضرات صحابہ نے آفاق ہیں جیسے تنصان سب میں یہ دونوں سورٹی بھی تنھیں اس لئے ان کا قرآن ہونے کا اٹکار کرنا کفر ہے۔

حضرت ابن مسعود نے رجوع فرمالیا تھا تو کوئی سوال یا تی نہیں رہتا اور بالفرض رجوع نہ کیا ہوتو جو بات ان سے بطور خبروا حد منقول ہے ( جوظنی ہے ) اجماع امت اور تو امر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ۔ صاحب روح المعانی نے شرح المواقف سے نقل کیا ہے۔

ان اختسلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروى بالآحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منفول بالآحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منفول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته فتلك الآحاد مما لا يلتف الميه ثم ان سلمنا الخلافهم فيما ذكر قلنا انهم لم يختلفوا في نزوله على النبي ينظيم ولا في بلوغه في ابلاغه بل في مجود كونه من القرآن و هو لا يضو فيما نحن بصدده ،انتهى ، (صحابكرام رضي التعتم كالينس مورول في معرد كونه من القرآن و هو لا يضو فيما نحن بصدده ،انتهى ، (صحابكرام رضي التعتم كالينس مورول من المناف المورول بالمورول بالمورول بالمراح المراح المراح والمراح والمراح

آج کل بہت سے فعد اور زند اِتی ایسے نکلے ہیں جو بہائے بنا بنا کر قرآن کے بارے بی مسلمانوں کے ولوں بیں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن روایات کو انکہ الاسلام نے رو کر دیا ہاں کو اپنے کی بچون میں درج کر کے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کھر چنا جا جے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ آگر ہمیں کا فر کہتے ہوتو این مسعود سی بی کو بھی کا فرکبوں یا انوگوں کی جہائے اور حالات ہے ۔مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے میں طور حوالہ وقرطاس کردی ہیں۔

> اعاذنا الله تعالى من شراعداء الاسلام الذين يوسوسون في صدور المسلمين سواء كانوا من الجنة او من الناس



# ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

وهذا آخر تفسير المعوذتين، وبتمامه تم تفسير انوار البيان في كشف اسرار القرآن، والحمد لله المنيك الحنان المنان الذي يسرلي مفاهيم القرآن والقي على علومه و معارفه الذي تنشرح بها الصدور و تستضئ بها الاذهان، اشكره وكيف لا اشكره وهوالذي استعملني في هذا الامر العظيم واورد على قلبي مالا يتوارد على قلوب الاقران، وفتح على مايصعب فهمه على علماء هذا الشان،

ولقد اشتغلت في هذاالعمل الجليل عشر سنوات وعدة اشهر في مدينة سيد ولد عدنان وكان تمامه و ختامه في العشر الاوسطه من جمادى الاولى سنة تسع عشرة بعد الفي واربع مائة من هجرة من انزل عليه الفرقان و بعث بشيراً و نذيراً الى كافة الانس والجان، صلى الله تعالى عليه وسلم مدى الدهور والازمان و على آله و اصحابه الذين حملو اللقرآن و بلغوه الى أقاضى القرئ والبلد ان فتجلّى به الاكوان، واستنار به النقلان، و على من تبعهم باحسان في كل حين و ان ماتعاقب الملوان و سرى في كبد السماء النيران. ولقد كتبت سطور الخاتمة في روضة من رياض الجنة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الاتمان الاكملان الذي تدارس فيه اصحاب الصفة القران و تفجرت منه انهار اليقين والايمان.

والله الموفق وهو المستعان و غليه التكلان.

(بقلم ابن المؤلف عبدالرحمن الكوثر عفا الله عنه)